





#### سم الله الرحمن الرحيم!

#### دياچه

الحمدالله وكفى وسملام على خاتم الانبياء اما بعد!

الله رب العزت کے نفل دکرم ہے "اخساب قادیانیت" کی چو تھی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ۱۹۸۸ء میں مناظر اسلام حضرت مولانا لال حمین اختر " کے رد قادیانیت بر مجموعہ رسائل کو"احساب قادیانیت" جلداول کے نام سے شائع کیا تھا۔ اس وقت خیال بھی نہ تھا کہ بیہ سلسلہ آگے جاری رکھاجائے گا۔ قدرت کے کرم اور کریم کے احسانات کو دیکھنے کہ اس نام ہے جلد دوم میں حضر ت مولانا محمد اور لیس کا ند حلویؓ کے رسائل اور جلد سوم میں حضر ت مولانا حبیب اللہ امر تسریؒ کے رسائل کے مجموعہ جات شائع ہوگئے۔ دوسری جلد کی اشاعت مر جامعہ خیر المدارس ملتان کے استاذ التفسید حضرت مولانا محد علد صاحب مد ظلہ کا اصراد کی صد تک تھم تھا کہ حضرت مولانامدرعالم میر تشیؒ کے رسائل کو بھی کیجاشائع کریں۔ ان کی تجویز پر نقیر نے ارادہ کر لیا تھالیکن تيرى جلد پركام شروع موچكا تما چنانچه تيرى جلدكى محيل بر فقير في شيد ختم نوت مكيم العصر معزت مولانا محمديوسف لدهيانوئ عص عرض كياكه آب اجازت عشم اتواحساب قاديانيت كي جو تقى جلد مين شخ الاسلام سيد محمد انورشاه تشميري ، حكيم الامت حضرت مولانا محمد اشرف على تھانوی ، شخ الاسلام مولانا شیر احمد عثان " محدث كبير حضرت مولانلد رعالم مير ملى مهاجر مدنى "ك رد قادیانیت کے مجموعہ رسائل کو کیجا کر دیا جائے۔ آپ اس تجویز پر بلا مبالغہ خوشی ہے انچل گئے۔ فرمایا! ضرور۔ ان کی متبہم شیریں بیانی کامنظر اس وقت بھی آئکھوں کے سامنے ہے۔ فقیر نے عرض كياكه آپ وعاجعي فرماكي كه الله تعالى آساني پيدافرمادين اوربه چمپ جائه آپ نے وجد محرى كيفيت من فرمايا!" چھپ كئ"آج جب اس كتاب كے ديباج كے لئے قلم اٹھاياہ تويہ حسرت ومحرومی دل کو گھائل کررہی ہے کہ کتاب چسپ گئی اوراس کی اشاعت کی منظوری دیے والے منوں مٹی کے بنیج جسب گئے۔ یمال پینے کردل کی تارنے سازوہ چھٹر دیاہے کہ اس سے آمے لکھنے کایارہ نہیں رہاہ ہر کتاب کا تعارف اس کتاب کے لہتداء میں دے دیا گیاہے۔ چند ماہ ہوئے حضر ت علامہ خالد محمود صاحب دامت پر کاتبم ہے ملتان دفتر مر کزید میں مقدمہ تکھولیا تھا۔ اب اے بڑھے۔اللہ تعالیٰ مزید توفیق عنایت فرمائی اورخدا کرے کہ یہ سلسلہ چاتارے۔ آمین!

فقيرا لثدوسايا

DIFTT/7/16

#### مقدمه

## از حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود مانچسٹر

الحمداله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

مرزاغلام احمد قادیانی کے بارے بیل عام طور پر یمی سمجھاجا تاہے کہ اگریزوں نے ہندوستان بیں اپنی حکومت کو استحکام دینے اور جہاد کو احکام اسلام سے خارج کرنے کے لئے مسلمانوں بیں ایک ند ہبی گروہ پیدا کیا۔ جس نے انگریزوں کے سیاسی مفادات کو پورا کرنے کے لئے قادیان (پنجاب) بیں ایک نئی وحی اتاری اور اسلام کے مرکزی عقیدہ ختم نبوت کو بری طرح مجروح کیا۔ بات اس سے بہت آگے بھی نگلی۔ مرزاغلام احمد قادیانی کی یہ تحریک مرف ہندوستان کے لئے نہیں پوری دینائے اسلام کے خلاف ایک زیر دست د جالی کاروائی میں جس نے پورے اسلام کو استعادات کی زد بیں لاکر ایک ایک بیاد اسلام کو تاویل باطل میا کی اور دیکھتے دیکھتے پر انے اسلام کے خلاف ایک نیااسلام لاکھڑ اکیا اور مندرجہ ذیل اصولوں پر اپناس نے اسلام کی بیاور کھی۔

ا ........... قر آن سیحفے میں اب تک امت مسلمہ نے جو ذرائع اختیار کئے تھے اور تفسیر پر تیرہ صدیوں میں جو عظیم ذخیرہ تیار کیا تھا یکسریا قابل اعتبار تھیں کر کہا کہ سیجیلی تیرہ صد سالہ تفاسیر میں ہم کسی کا عتبار نہیں کرتے۔

۲۔۔۔۔۔۔۔۔۔مسلمانوں کے حدیثی لٹریچر پراپنے آپ کو تھم ٹھسرایا کہ جو حدیث ہم کمیں وہی لاکق قبول سمجی جائے اور جو حدیث ہماری و حی کے مطابق نہ چلے اسے ردی کی ٹوکری میں بھینک دیا جائے۔

سا ..... صحابہ کرام کی قرآن فنی اور حدیث دانی میں خلطیاں تکالی جا کیں اور انسیں پرانے اسلام کے لئے معیار حق نہ مانا جائے تاکہ اس نے اسلام کی پرانے اسلام سے کوئی تسلسل باتی نہ رہے۔

۳ .....اسلام کامر کز عقیدت مکه مکرمه اور مدینه منوره ندر ہیں۔ بیہ بات کھل کر کهی جائے که اب مکہ ومدینه کی چھا تیول ہے دودھ خشک ہو چکاہے۔

مر زاغلام احمد قادیانی نے پرانے اسلام پران چارایٹی ہتھیاروں سے حملہ کیا۔اکامر علماء اسلام میں سے امام العصر حجنہ إلاسلام حضرت مولانا سيد انور شاہ تشمير کي بيملے بزرگ ہيں جنهوں نے قادیانیت کو پوری امت مسلمہ پر ایک"عالمگیر د جالی حملہ "سمجھا۔ یہ صحیح ہے کہ اس سے پیلے علماء اسلام ختم نبوت اور حیات مسے کے عنوانات پر قادیانیول کے خلاف اعتقادی جنگ کا آغاز کر چکے تھے۔ حضرت مولانار شید احمد گنگوئی احتیاط کی تمام منزلوں ہے گزر کر مر ذاغلام احمد قادیانی پر محتی کفر کا فتوی دے چکے تھے۔لیکن ابھی تک بطور جماعت قادیانیت کوایک غیر مسلم ا قلیت نه کهاگیا تھااور نه قادیانیت کو ہندوستان سے آھے گزر کر بوری امت کے خلاف ایک عالمگیر و جالی فتنہ قرار دیا گیا تھا۔ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ تشمیری نے مرزا ظام احمد قادیانی ک اس دجالی تحریک کے خلاف "دعوت حفظ ایمان"کی آواز لگادی۔بابائے صحافت مولانا ظفر علی خانؓ نے انجمن دعوت وارشاد قائم کی اور حصرت شاہ صاحب ﷺ نے ایے تمام شاگر دول کواس میں شرکت کی دعوت دی اور حکومتی سطح پر قادیا نیوں کے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے نقصانات بیان کئے۔ آپ پہلے ہزرگ ہیں جن کی عقابی نگاہ نے قادیانیت کو بورے اسلام کے خلاف ایک خطرناک یلغار سمجھا۔ آپ نے دیوبمد میں اپن قیام گاہ واقع محلّہ خانقاہ دیوبمد سے ۱۲ ذیقعدہ ۵۱ سامھ کود عوت حفظ ایمان کے نام ہے ایک عظیم فکری دعوت بیش ک۔

آپ نے اپنی اس و عوت میں مرزا غلام احمد قادیانی کے صرف بردوں کو ہی شیں اس کے لا ہوری فرقد کے بیروک کو تھی برابر ساتھ رکھا اور پھر ۲۲ ذیقتدہ کو "دعوت حفظ ایمان" کی ایک اور صدالگادی۔ آپ کی بیعینوں تحریری عرصہ سے نایاب تھیں اور ضرورت تھی کہ ہندوستان میں قادیانیت کے خلاف جو اردو میں کام ہوا۔ اس میں کفر واساام کے جواصولی فاصلے سامنے آئے ان میں حضرت شاہ صاحب"کی ان تحریروں کو سٹک

آپ کے شاگر دول نے پنجاب میں مجلس متعمار العلماء قائم کی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں اس کی برانچیں قائم کیس۔ آپ نے پورے عالم اسلام کی طرف سے قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی صدالبند کی تو قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی بات پورے ہندوستان میں جنگل کی آگ کی طرح تھیل گئی۔ انگریزی دستور حکومت میں قادیانی گو مسلمانوں میں سے بی سمجھ جاتے تھے لیکن نکاح اور فنخ نکاح اور شمولیت نماز جنازہ جیسے مسائل میں قادیانی پورے ہندوستان میں غیر مسلم اقلیت سمجھ جانے گئے اور مقبوضہ ہندوستان کی انگریزی عدالتوں میں بھی خاوند کے قادیانی ہونے پر مسلم خواتین کے نکاح فنخ ہوئے۔ واکٹر اقبال مرحوم نے بھی حضرت شاہ صاحب سے سیستی لیااور انجمن حمایت اسلام ہوئے۔ واکٹر اقبال مرحوم نے بھی حضرت شاہ صاحب سے یہ سیتی لیااور انجمن حمایت اسلام ہوئے۔ واکٹر اقبال مرحوم نے بھی حضرت شاہ صاحب سے یہ سیتی لیااور انجمن حمایت اسلام ہیں شائل دور میں یہ تحریک بیش کی کہ کوئی قادیاتی اس کا ممبر نہ ہو سے اور جو پہلے سے اس میں شائل ہور میں یہ تحریک بیش کی کہ کوئی قادیاتی اس کا ممبر نہ ہو سے اور جو پہلے سے اس میں شائل ہور میں یہ تحریک بیش کی کہ کوئی قادیاتی اس کا ممبر نہ ہو سے اور جو پہلے سے اس میں شائل ہوں دیس میں خارج کر دیے جائیں۔

## حضرت شاه صاحبٌ كاعالم عرب كوانتباه

آپ نے قادیا نیت کو صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ہی خطرہ نہ جانابات آپ نے حفظ ایمان کی ہد دعوت پورے عالم اسلام بیں پھیلادی۔ عرب دنیا کو اس پر مطلع کرنے کے لئے عقیدة الاسلام اور اکفار الملحدین فی انکارشی من ضروریات الدین جیسی مؤثر کتابیں عربی بیل کفیس۔ حضرت شاہ صاحب کی یہ عربی کتابیں توباربار چپتی رہیں اور علماء نے ان کی روشن بیلی اردو بیں بھی اس پر بہت وقیع لٹر پچر میا کیالیکن حضرت شاہ صاحب کی حفظ ایمان کی یہ اردو تحریریں عرصہ سے تایاب تھیں جن کو اس مجموعہ بیل شامل کر دیا گیا ہے۔ ایمان کی یہ اردو تحریریں عرصہ سے تایاب تھیں جن کو اس مجموعہ بیل شامل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سر کاری وعد التی سطح پر قادیا نیت کے کفریہ فیصلہ کے لئے جیادی کر دار حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کے اس بیان کا ہے جو آپ نے بہاد لپور کی عد الت میں قادیا نیول کے خلاف دیا۔ دہ ہمی اس کتاب میں شامل ہے۔

حفرت مولانااشرف على تعانوگ في الخطاب المليح في تحقيق المهدى والمسيح "ككى - يركاب مطع الل سيم پريس ساؤ ، وره ضلع انباله سے

چھیں۔ پھر حضرت مولانااشر ف علی تھانویؒ نے ۳۸ ساھ میں '' **قائد قادیا**ن'' کے نام ہے ایک رسالہ لکھاجو ۳۴ ساھ میں شائع ہوا۔ حضرت مولانااشر ف علی تھانویؒ کے دونوں متذکرہ رسائل اس مجموعہ میں شامل ہیں۔

، آپ نے اس کی فصل ٹانی میں ان کتابوں کی بھی ایک فہرست وی ہے جو خانقاہ رحمانیہ محلّہ مخصوص بورہ مونگیر سے شائع ہو کمیں۔اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بھی مرزاغلام احمد قادیانی کی تردید میں بہت سرگرم رہے۔

حضرت مولانا محمہ انورشاہ کشمیری اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی ان
تحریروں سے قادیانیت پوری طرح بے نقاب ہوئی۔ انہیں پڑھ کران کے غیر مسلم ہونے
میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ جولوگ پہلے مسلمان سے پھر وہ قادیانی ہوئے اب وہ محض غیر
مسلم نہیں مرتد سمجھ جائیں گے جن کے لئے عام کافروں کاسا تھم نہیں بلحہ مرتد کا تھم اور
زیادہ سخت ہے اور جو قادیانی ان کی ذریت ہیں وہ زندیق شار ہوں سے کیونکہ وہ اپ آپ کو
مسلمان کنے سے باز نہیں آتے۔ نام اسلام کا ہواور عقائد غیر اسلامی ہوں تویہ وہ زندقہ ہے
حے اسلام میں ہر داشت نہیں کیا گیا۔ یہ زنادقہ مرتدین کے ساتھ شار ہوں گے۔ جب
قادیانی عام سطح پرغیر مسلم سمجھ گے تو اب اسلامی و نیاکو ان کے تھم سے مطلع کرنا بھی
ضروری با۔ اس میں بھی پہل علاء دیوبند نے گی۔

شخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثانی "نے اپنے سالد" الشھاب لوجیم العناطف الموقاب "بین قادیا نیت کاشر کی حکم تحریر فربایا۔ اس بین آپ نے نمایت سلیس 'معقول اور منصفانہ طریقہ سے مرزائیوں کے ارتداد کا جُوت 'قل مرتد کے شرعی دلا کل اور اس کا عقلی فلفہ اور جمادبالسیف کی حکمت اور حدود افغانستان کے فیصلہ دربارہ تحزیر دلا کل اور اس کا عقلی فلفہ اور جمادبالسیف کی حکمت اور حدود افغانستان کے فیصلہ دربارہ تحزیر مرتد کی تحسین و تصویب کی۔ آپ نے بیر سالہ ۱۸ ربیع الاول ۲۳ سالھ کوشائع کیا بھر ۱۲ فروری ۱۹۲۵ء کومرزاغلام احمد قادیانی کے لا بھوری جانشین مسٹر محمد علی مرزائی نے اس کے دو ماہ بعد اپنے رسالہ جواب بین ایک رسالہ کولانا شبیر احمد صاحب عثانی "نے اس کے دو ماہ بعد اپنے رسالہ الشہاب کی ایک تذنیب جمادی الاخری ۲ معمول میں شائع کی۔

حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیر کی کی اس تحریک بران کے جن تلافدہ نے رو قادیانیت میں محنت کی ان میں دار العلوم دیوبعد کے مابی ناز فرز ند محدث کیر حضرت مولانا سیدبدرعالم میر تھی مهاجر مدنی کے رو قادیانیت پرتمام رسائل اس مجموعہ میں شامل ہیں۔ ضرورت تھی کہ ان تمام قدیم تالیفات کو جن کے بل ہوتے ہر ملت اسلامیہ نے یا کستان میں دو دفعہ ختم نبوت کے محاذ کھولے اور بلآ خر قادیا نیوں کو دستور اور قانون کے تقاضوں میں ایک غیر مسلم ا قلیت ٹھمرایا۔ پھر سے بطور تاریخی دستادیزات کے شاکع اور محفوظ کیا جائے۔ راقم الحروف ای سلسلہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یا کنتان کو ہدیہ تمریک پیش کرتاہے کہ انہول نے اس وقت کے علمی احتساب کو نمبر وار شائع کرنے کا قصد كيا ب- جب سے ير صغيرياك و بنديس قاديانيت كابودالكا۔الحمدالله! مجلس نے اس سلسله میں بہت ساکام کیا ہے۔ حضرت مولانالندوسایا صاحب بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے اتنا عظیم کام کرنے اور کامیابی ہے کنارے اتر نے پر لا کُل صد تیریک ہیں۔ اب تک اس سلسلہ میں جن بزر گول کی تحریریں شائع ہو چکیں ان کے اساء گرامی' من ولادت'

ا..... تحكيم الامت حفزت مولاناسيد محمد اشرف على بقانويٌّ . . (و ١٩٢٣ء م ١٩٣٣ء ) ۲.....امام العصر حضرت مولاناسيد محمد انورشاه تشميريٌّ ...... (و۵۷ ۱۹۳ م ۱۹۳۳) ٣ ..... شيخ الاسلام حضرت مولانا شبيراحمه عثاني مرحوم ..... (و٩٨٨ء م ١٩٢٩ء) ٣ ..... في التفسيد حضرت مولانا محدادريس كاند حلوكي .... (و١٩٩٨ء م ١٩٤٦) ۵..... مناظر اسلام حضرت مولانا حبيب الله امرتسريٌ ..... (و۱۹۸۸ء م ۱۹۴۸ء) ٢..... مناظر اسلام حضرت مولانالال حبين اخترصاحبٌ .... (و..... م ١٩٤٣) ۷ ..... محدث كبير حضرت مولانا سيدبدر عالم مير تفيٌ مهاجر مدني (و۸۹۸ء م ۱۹۲۵ء) الله رب العزت ان تمام حفرات كى مهاعى كو قبوليت سے نوازے \_ آمين! خالد محبود عفاءالله

حال مقيم د فتر عالمي مجلس تحفظ فتم نبوت ياكت ما ملكان

سن و فات مدئه قار كمين بين:

## بسم انتدائر تمن الرحيم

### فهرست

| 1        | دعوت حفظا بمان نمبرا          | مولاناسيد | بحرانور شاولتم | نميري 💮 | 11  |
|----------|-------------------------------|-----------|----------------|---------|-----|
| r        | دعوت حفظا يمان فبرا           | ,         |                | •       | 14  |
| ۳        | بيان مقدمه يماوليور           | 4         |                |         | ٣٣  |
| ۳        | الخطاب العليع في تختيق المهدى | مولانااثر | ف على تفانويٌ  | ű       | 90  |
| : . : 6  | قائد قلايان                   | •         | •              | •       | 111 |
| , Y      | الشماب لرجم الخاطف المرتاب    | مولاناشبى | راحر عثاني     |         | 191 |
| 4        | صدائے ایمان                   | ′ •       | •              | •       | *** |
| ٨        | نزول عيني عليه السلام         | مولاتلدر  | عالم مير مھيّ  |         | ror |
| 9        | فحتم نبوت                     |           |                | •       | 40  |
| 1+       | سيدنامهدى عليدالرضوان         | •         |                | •       | 200 |
| 11       | د جال اکبر                    | •         | •              |         | 44  |
| · · · ir | تورا يمان                     |           | •              | 1       | 021 |
| ir       | الجواب الفصيح لمنكرحياء       | ت المسيح  |                | •       | 44  |
|          | مصباح العليه لمحوالنبوة ا     |           |                |         | ሶፖሊ |
| . (      | الجواب الحقى في آيت التو      | في        | *              | •       | 124 |
|          | انجاز الوفي في آيت التوفي     |           |                | •       | ogr |
| 10"      | آواز حق                       |           |                |         | 114 |

## هفت روزه <sup>ختم</sup> نبوت کراچی

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان مفت روزه ختم نبوت کراچی گذشته بیس سالول سے تسلسل کے ساتھ شائع ہورہاہے۔
اندرون ویر ون ملک تمام دینی رسائل میں ایک امتیازی شان کا طامل جریدہ ہے۔ جوشخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خاان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ و پیر طریقت حضرت مولانا سید نفیس الحینی دامت برکاتهم کی زیر سرپرستی اور مولانا مفتی محمد جمیل خان کی زیر گرانی شائع ہو تاہے۔
مولانا مفتی محمد جمیل خان کی زیر گرانی شائع ہو تاہے۔
در سالانہ صرف=/350روپ

رابطه کمے لئے: نیج ہفت دوزہ ختم نبوت کراچی

د فتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرحمت پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر 3



## وعوت حفظ ايمان

حصهاول

امام العصر هجة الاسلام مولانا سيد محمد انور شاه شميري

#### سم الله الرحمي الرحيم!

#### تعارف

الحمداله وكفى وسيلام على خاتم الانبياء الما بعد!

یخ الاسلام حضرت مولاناسید محمد انور شاہ کشمیریؓ نے رو قادیانیت پر مندرجہ ذیل كت تح بر قرما كين: اسساكفار الملحدين-٢- خاتم النبيين-٣- التصريح بما تواترفي نزول المسيح- ٢-....عقيدة الاستلام-٥.....تحيته الاستلام-الحمد لله! یہ کتابیں بارہاشائع ہو کمیں۔ پہلی تنین کتابوں کے اروو میں تراجم بھی ہو گئے۔ آخری وو كاول كے ترجے تاحال طبع نہيں ہوئے۔ خداكرے ہو جاكيں تواسلاميان برصغير كے لئے گرانقذر علمی انایثہ ہوں گے۔ معلوم ہواہے کہ عقیدۃ الاسلام کاتر جمیہ حضرت مرحوم کے صا جزادے حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری کررہے ہیں۔ خدا کرے جلد شائع . ہو حائے۔ ان کے علاوہ حضرت مرحوم کی دعوت حفظ ایمان ا..... ۲ ہے۔ یہ مختصر چھر صفحات کے رسائل ہیں۔ دعوت حفظ ایمان نمبر اول میں حکومت کشمیر کو قادمانی فتنہ کی زہر نا کیوں سے باخبر کیا گیاہے۔ حضرت مولانا ظفر علی خال ؓ استاذ محترم مناظر اسلام مولانالال حسین اختر " مولانا عبدالحان مراروی" احد بارخال کی گر فاری رہے چینی کا ظہار کیا گیاہے اور این شاگرووں سے ختم نبوت کا کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ تحریر ۱۲ ویقعدہ ۵۱ ساھ کی ہے۔ وعوت حفظ ایمان نمبر دوم میں قادیائی کفریہ عقائد کو طشت اذبام کر کے روزنامہ زمیندار کی اشاعت کی توسیع اور معشار العلماء پنجاب لا ہور (جو آپ کے شاگر دول نے رو قادبانیت کے لئے قائم کی تھی) ہے تقویت اور اعانت کے لئے متوجہ فرمالی کیا۔ بیہ تح مریملی تح بر کے درس دن بعد بعنی ۲۲ فیقتد وا ۳۵ اھ کی ہے۔ یہ رسالے ایک ایک بار شائع ہوئے۔اب ان کا ملنا مشکل مسئلہ تھا۔اس لئے ان کوان مجموعہ میں شامل کیا گیاہے۔ (باقی صخیم کتب ہیں جن کے نام اوپر ذکر کرو یے ہیں)اللدرب العزت شرف قبولیت سے ىر فراز فرما كيں۔ آبين!

فقير الثدوسايا

BIMTY/1/4

+t++1/1/1/2

## بسم الله الرحن الرحيم!

## حامدا و مصليا و مسلما · السلام عليكم يا اهل الاسلام و رحمة الله و بركاته ·

تحد انور شاہ تشمیری عفااللہ عند بحیثیت ایمان واسلام واخوت دین اور امت مرحومہ محمدیہ علی اللہ عند بحیثیت ایمان واسلام خواص و عوام کی عالی مرحومہ محمدیہ علی کے اعضاء ہونے کے لحاظ سے کافہ اہل اسلام خواص و عوام کی عالی خدمت میں عرض گزار ہے کہ اگرچہ فتنے طرح طرح کے حوادث اور وارد اتیں اس دین سادی پرو قافو قاگزر تی رہی ہیں اور باوجوداس کے کہ آخری پیفام خدائے برحق کا یہ ہے کہ

"ٱلْيَوْمَ ٱكمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَ ٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْأُسُلاَمَ دِينًا مائده آيت "

﴿ آج کے دن میں نے دین تمہار اکمال کو پنچلیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام پر ہی تمہار ادین ہونے کے لئے راضی ہوا۔ ﴾

"مَاكَانَ مُحَمَّدُ ' اَبَآاَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ • وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمًا • احزاب آيت • ٤ "

﴿ نمیں محمہ علی کے باپ تمهارے مردول میں سے الیکن ہیں رسول عدا کے اور خاتمہ پینمبرول کے اور خدام جیز کا بنا امور میں سے عالم ہے۔ ﴾

اوراس کے قطعی الدلالت ہونے پر بھی امت محمد یہ علیہ کا بھائ منعقد ہو گیااور ختم نبوت کا بھائ منعقد ہو گیااور ختم نبوت کا عقیدہ دین محمد می کا اساسی اصول قرار پایا اور جس امت نے ہم تک یہ آیت پہنچائی اور اس و عویٰ پر مسیلمہ کذاب اور اسود کا ذب کو قتل کیا اور بروا کفر دونوں کا یہ دعویٰ قرار دے کر کذاب مشتمر کیا اور باقی جرائم کو گذاب کے ماتحت رکھا۔ مگر کھر محم حدیث نبوی بہت سے د جالوں نے نبوت کے دعوے کئے اور ان کی حکومتیں بھی

رہیں اور بالآخر واصل بجہنم ہوئے۔ ہمارے اس منحوس دور میں جو پورپ کی افتادے ایمان اور خصائل ایمان کی فناکا ذمانہ ہے۔ منٹی غلام احمد تاویائی کا فتنہ در پیش ہے اور گزشتہ فتنوں سے مزید اور شدید ہے اور حکومت وقت بھی بمقابلہ مسلمانوں کے تادیائی جماعت کی المداداور اعانت کر رہی ہے۔ یہ جماعت بہ نبیت یہود اور نصاری وہنود کے اہل اسلام کے ساتھ ذیادہ عداوت رکھتی ہے۔ کوئی چیز ان کے اور اہل اسلام کے در میان مشتر ک اور اتحادی باقی نہیں رہی۔ منٹی غلام احمد قادیائی جو اس زمانہ کا د جال آگر ہے ہیں چڑ وحی قرآن مجمد پر اضافہ کرتا ہے۔ جو کوئی اس کی اس ہیس جڑ وحی کا انکار کرے اور اان کو نبی نہ مانے وہ ان کے نزدیک کا فر ہے اور اولاد ذیا ہے اور کوئی اسلامی تعلق مشل جنازہ کی نماز اور نکاح کے اس کے ساتھ جائز میں۔ پھر قرآن مجمد کی تفیر اس نے اپنے قبضہ میں رکھی ہے۔ دوسرے کی کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر قرآن مجمد کی تفیر اس نے اپنے قبضہ میں رکھی ہے۔ دوسرے کی کا کوئی حصہ نہیں گذار جیسے قاری مشل ہے: "خوردن زمن و لقمہ شعمر دن اذ ہوہ"

اس کی تغییر کے متعلق خواہ کل امت کا اختلاف ہو وہ سب اس کے بزد کیے گر اہ ہیں۔ عدیث پغیر اسلام علیق کی جو اس کی وحی کے موافق نہ ہو۔ اس کی نبیت اس کی نقر تک ہے کہ ردی کے نوکرے میں پھینک دی جائے۔ ان دو اصول اسلام یعنی کتاب اور سنت کی تواس کے نزدیک یہ حاصلات ہے اور حسب نقر تک اس کے اس پر شریعت بھی نازل ہوئی ہوئی ہے اور ممقابلہ اس عقیدہ اسلامیہ کے۔ کہ بعد ختم نبوت کے آئندہ کوئی شریعت نہیں ہوگی۔ صرت کا دعاء شریعت کیا ہے اور نیز اس کا اعلان ہے کہ آئندہ فیج قادیان ہواکرے گا۔ نیز جہاد شری اس کے آئے معجزات تو تین نیز جہاد شری اس کے آئے ہے۔ منبوخ ہوگیا ہے اور پغیر اسلام عقیدہ کے معجزات تو تین ہرارہی نقل ہوئے ہیں۔ ختی غلام احمد قادیائی کے تین لاکھ اور دس لاکھ تک ہیں۔ جن میں خصیل چندہ کی کامیائی بھی شار ہے اور اس کے اشعار ہیں :

زنده شد بر نبی با آمدنم بر رسولے نهاں با پیرا نهم آنچه دادست بر نبی را جام داد آن جام رامراباتمام (زول المح ص ۱۹۰٬۰۰۱ ترائن ص ۲۵٬۳۷۷ میرا) نیزایی مسیحت کی تولید میں حضرت عیلی علیه السلام کی جن پر ایمان وین محدی

ہے۔ الزای یا بقول نصادی تو در کناررہی۔ تو بین عیسیٰ علیہ السلام میں علاوہ اپنی تحقیق تو بین ہے۔ الزای یا بقول نصادی تو در کناررہی۔ تو بین عیسیٰ علیہ السلام میں علاوہ اپنی تحقیق تو بین کے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا ہے کہ نقل نصادی کے مر رکھ کر تو بین سے اپنادل ٹھنڈا کر تا ہے: "گفته آیددر حدیث دیگراں ،" یہ معالمہ ای پنیبر کے ساتھ کیا ہے تاکہ عظمت ان کی و توق ہے اتار دے اور خود میجین پیٹھے۔ ای داسطے ہود کے پیٹواؤل کے ساتھ ایسا نہیں کیا بعد تو قیر کی ہے اور ایسے بی درگان اسلام امام حسین و غیر هم کی تحقیر اور اپنی تعلی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ غرض ہے کہ اس دجال کی دعوت اس کے نزدیک سب تعلی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ غرض ہے کہ اس دجال کی دعوت اس کے نزدیک سب انبیاء اور رسل صلوۃ اللہ علیم سے میں ھی گراور افضل واکمل ہے۔

علاء اسلام نے اس فتنہ کے استیصال ہیں خاصی خد متیں کیس گر وہ خد متیں انفر ادی اور خصوصی تھیں۔ اس وقت کہ ایک لطیفہ غیب نمودار اور نمایاں ہوا ہے کہ عجابد ملت جناب سای القاب مولوی ظفر علی خان صاحب دامت یر کا جہم اس خد مت کا فرض ادا کررہے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت جناب معروح اور ان کے رفقاء جناب مولوی عبد الحنان صاحب ہزاروی مولوی لال حیین صاحب اختر اور احمہ یارخان صاحب پر دحوالات ہیں۔ مام کو کچھ حمیت اور حمایت اسلام سے کام لین چاہئے۔ اہل خطر کشمیر سمجھ اور یو جھ لیس کہ جو کچھ قادیانی جمات کی امداد کر رہی ہے دہ الل خطر کے ایمان کی قیت ہے اور نا ممکن ہے کہ کوئی المداد اور جمد ردی اس فرقہ کی ایمان خرید نے کے سواجو :

دانی که چنگ وعود چه تقریر می کنند پنهاں خورید باده که تکفیر می کنند

جن لوگوں نے اس فرقہ کے ساتھ کسی قتم کی رواداری بھی برتی ہوہ خطرہ شل ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی معمولی بیعت ہے۔ بلحہ (بھول ان کے) ایک چھوٹی پیٹیبری سے ایک یوی پیٹیبری" قادیانی" میں تحویل ہوناہے 'اور جن کا بی چاہے ان عقا کہ ملعونہ قادیائی کا شبوت ہم سے لے اور اس شدید وقت میں کہ (اہل) وطن کو بے خبر کر کے ایمان پر چھا یہ مارا گیاہے ' پچھ غیر ت ایمانی کا شبوت دے۔ جن حفرات نے اس احقر بیچمین سے حدیث شریف کے حرف پڑھے ہیں جو تقریباد و ہرار ہوں گے۔وہ اس وقت کچھ ہدر دی اسلام کی کر جائیں اور کلمہ حق کمہ جائیں اور انجمن دعوت وارشاد میں شرکت فرمائیں۔

اس فرقہ کی تحقیر میں توقف یا تواس وجہ ہے کہ سیح علم نصیب نہیں ہوااور اب تک ایمان اور کفر کا فرق ہی معلوم نہیں اور نہ کوئی حقیقت محصلہ ایمان کی 'ان کے ذہن میں ہوا اور علی کئی مصلحت د نیاوی دامن گیر ہے۔ ور نہ اسلام کوئی نہی اور نبلی لقب نہیں ہے۔ جیسے یبود اور ہنود کہ زائل نہ ہو اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کے ہس وہ قوم نہی لقب یا ملکی و شہری نسبت کی طرح لایفک رہے بلعہ (اسلام) عقائد اور عمل کا نام ہو اور ضرورت قطعیہ اور متواتر ات شرعیہ میں کوئی تاویل یا تحریف بھی کفر والحاد ہے۔ جب کوئی ایک علم قطعی اور متواتر شرعی کا انکار کر دے وہ کا فر ہے۔ خواہ لور بہت سے کام اسلام کے کر تاہو:" ان الله لیؤید الدین بالرجل الفاجر ، "ای میں وار دہوا ہے تی تعالی صحیح سمجھ اور توفیق عمل نصیب کرے۔آمن!

ا نعتباہ! آخر میں یہ عاجز بحیثیت رعیت ریاست کشمیر ہونے کے حکومت کشمیر کومتنبہ کرنا چاہتا ہے کہ قادیانی عقیدہ کاآدی عالم اسلام کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ لہذا حکومت کشمیر و جمیج اہل اسلام اور ند جب قدیمی اہل کشمیر کی رعایت کرتے ہوئے قادیا نیول کی بھرتی اسکولوں اور محکموں میں نہ کرے ورنہ اختلال امن کا اندیشہ ہے۔ محمد انور شاہ کشمیری عفااللہ عنہ از دیوبتہ محلّہ خانقاہ ۱۲ دیقعدہ ۱۳۵۱ھ منقول از رو سکید او مجلس تحفظ ختم نبوت منقول از رو سکید او مجلس تحفظ ختم نبوت منتول از رو سکید او محلس تحفظ ختم نبوت



# وعوت حفظ ايماك

حصهروم

امام العصر فجة الاسلام

مولانا سيدمحرا نورشاه شميري

### بسم الثدالر حن الرحيم

## السلام عليكم يااهل الاسلام و رحمة الله و بركاته حامدا و مصليا و مسلما ٠

مده درگاه النی عجم انور شاه تحمیری عفا الله عند گربحیدیت ایمان و اسلام و بحیدیت ایمان و اسلام و بحیدیت افزت دخی و بحیدیت اس کے کہ ہم سب امت مرحومہ محمریہ الله کے اعضاء وابراء بیں جملہ المل اسلام خاص وعام کی عالی خدمت میں عرض گزار ہے کہ :

عالم چو کتابے است پر از دائش و داد

صحاف قضاء و جلد اد بدء و محاد

شیرانه شریعت چو ندابب اوراق امت جمه شاگرد د پیمبر استاد

عالم بعقیدہ ادیان ساوی جا مین ماضی و مستقبل سے محدود ہے کیونکہ مستقبل کل قوت سے فعلیت میں نہیں آیا اور میرے نزدیک چونکہ ماضی و مستقبل محض ہمارے اعتبار سے جیں حق تعالی کے ہال ایک بی آن حاضر ہے جیسے طبر انی " نے این مسعود " سے روایت کیا ہے کہ : " لیس عند ربك صباح و لامساء ، "

پھر جب ہم حق تعالی سے زمانہ رفع کر دیں تو حوادث آرہے ہیں اور جارہے ہیں اسے کی جانب کو ہم نے مستقبل نام رکھاہے اور جانے کی جانب کو ہم نے مستقبل نام رکھاہے اور جانے کی جانب کو مضی ۔ اس تقدیر پرید دونوں اعتباری اور اضافی ہوئے نہ حقیقی اور حوادث خواہ کیے ہی غیر محصور ہوں پھر بھی قدم کی وسعت اور امتداد کو پر نہیں کر کتے۔

وعلى مذاماضي كى جانب ہمى ميرے نزديك غير متنابى بالفعل نہيں جيساكه خيال كيا

جاتا ہدید عالم دونوں جانب نے غیر متائی: "بمعنی لایقف عند حد ، "ہاور دونوں طرف سے منقطع اور نماند کوئی شئے منتقل مراسہ نمیں بلاکہ ان ہی حوادث سے منزع ہور اسلمہ تجدد امثال کا بھی ایک مسلم ہے اور چونکہ مادہ سے کثرت ہوتی ہے اور صورت سے اتحاد جیسے سامان عمارت چونکہ مادہ ہے دہ کیر اور متحد ہے اور صورت تقمیری چونکہ صورت ہے اس سے عمارت کی وحدت شخص آئی۔

علی ہذا القیاس کل عالم کو سیجھے کہ اس میں ایک وحدت انظائی ہے اور وہ ایک شخص اکبر ہے نہ محض ایک ہے انظام گدام۔آدم علیہ السلام ہے بیشتر عناصر اور موالید ثلاثہ اور ادض و ساء اور بعض انواع پیدا کئے گئے گریہ تا چندے جمنز لہ ماوہ کے رہے 'آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد الن متقر قات منتشرہ کو دحدت انظامی عطاکی گئی کہ جمنز لہ صورت کے ہے۔اشیاء متفرقہ کے مجموعہ میں اگر وحدت ہو سکتی ہے تو دحدت انظامی اور تر تیدی ہی فقلہ لیور افر بنا کر مجموعہ میں اگر وحدت انظامی اور تحقیق ہی دے دیا اس کی فقلہ لیور افر بنا کر مجموعہ میں اگر وحدت ہو کا کی ما تحقی میں دے دیا اس کی عالم داحد بالشخص اور شخص اکبر ہوگیا۔

اس پینبرد حق ناپ عمل سے بنی آدم کویہ تعلیم دی کہ جب کی ایک پر کی معالمہ میں فرد جرم لگا کرے وہ بارگاہ خداوندی میں نہ جواب وعویٰ بیش کرے اور نہ جفائی دیے کی کوشش بلعد اس کاحق صرف ایک عی راہ ہودیہ کہ مراحم خروانہ میں ورخواست دے کہ :

" رَبَّنَا ظَلَمُنَا ۖ اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمُ تَغَفِرْلَنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِيُنَ اعراف آيت٢٣"

عُمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْتَلُونَ ، الانبيا آيت ٢٣ "اب الل سنت كا قدم آدم عليه السلام ك عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْتَلُونَ ، الانبيا آيت ٢٣ "اب الل سنت كا قدم آدم عليه السلام ك قدم پر به لور الل اعتزال كاقدم عزازيل كے قدم پر لوراس واقعہ سے حق تعالی نے يہ ہم تعليم كردى كه خلفاء سے جو شخص انح اف كرے ده اصل سلطنت سے باغى به يمال عى سے انبياء عليم السلام پرايمان لانا جزءايمان ہوگيا۔ آدم علیہ السلام کے بعد کچے دیر تک دنیا بیں ایمان ہی رمانو ح علیہ السلام کے قبیل دنیا بیں قابیل کی دریت بیں گفر نمو دار ہوااور پہلے دہ پیٹیبر کہ گفر کے توڑ کے واسطے بھدجے گئے وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد دنیا بیں صابئین ظاہر ہوئے۔ صابئین ان کو کہتے ہیں جن کا خیال ہے کہ ہم اعمال سقیہ سے علویات کو تابع اور مسخر کریں گے جیسے معتوق یا ہمزاد کو کوئی مسخر کرتا ہے۔ اس خیال میں سے ہمی مندرج ہے کہ اس فرقہ کو خدا کی جانب سے مدلیات کی ضرورت نہیں اور نہ کسی ہادی کا واسطہ و فندیت (مت پرسی) ہمی صابئیت کا ایک ذریعہ سے خداکو مسخر کرنا جا ہے ہیں؟۔

انبیاء علیم السلام کادین اس کے بالکل یر خلاف ہے ان کادین ہے ہے کہ خدا کی بارگاہ میں محض مد گی اور ادھر ہی کی ہدایت پر عمل پیرا ہونا موگاہ ہیں محض مدگی اور ادھر ہی کی ہدایت پر عمل پیرا ہونا ہوگاہ ہیں۔ صابحین کے مقابلہ میں ایر اہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ان کا لقب حنیف ہول حنیف اس کو کھی کے علامی میں کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک خدا کا ہوجائے جیسے شخ عطار "فرماتے ہیں :

از کیے گو وزہمہ یک سوئے باش کی دل و کی قبلہ و کی روئے باش

اس کے بعد کچھ متحیل دین ساوی کی کہ ابتداء سے خاتم الا نبیاء تک دین داحدہے باتی تھی دہ خاتم الا نبیاء علقہ کے ہاتھ پر تمام کر دی ادراعلان کر دیا کہ:

"ٱلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ اَتُمَمَّتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِينَنَا مائده آيت نمبر٣" اور:

"مَاكَانَ مُحَمَّدُ ُ اَبَآا حَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلٰكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ • وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيُمًا • احزاب آيت • ٤ "

پہلی آیت میں یہ ہی آگیا کہ اب کوئی جزء ایمان کاباتی نہیں رہا فاتم الانبیاء علیہ پر ایمان لانبیاء علیہ المیان لانے کے ایمان لانا کل انبیاء علیم السلام پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانا کے من بعد کسی پر ایمان نہ لانے ہے کافررہے جیسے قادیا نی دجال سمجھاہے کہ:

"جودین نی سازنه بوده دین لعنتی ہے۔ "رراین بنجم ص ۱۳۸ انزائن ۱۳۸ سات ۱۳۰۸ می انزائن ۱۳۰۸ سات ۱۳۰۸ می معلوم بواکہ عالم محض متفر قات منتشره نمیں بائد ده ایک واحد منظم ہے ای طرح بد صدیع حدیث خاتم الا نبیاء علیہ نوت بھی عمارت کی مثال ہے کہ اس کی اساس رکھی گئ اور تعمیر کی گئی اور تعمیل کو پنچا کر ائزی البنہ نبی کریم علیہ کو کھ کر عمارت ختم کردی گئے۔ قرآن مجید نے اعلان شخیل و ختم سادیا اور نبوت کی کوئی جزئ باقی نمیں رہی۔ البتہ کمالات نبوت کہ دہ فیوض اور متعلقات نبوت ہیں عین نبوت نمیں ابن جی سال اجزاء اور جزئیات کا فرق بھی اہل معقول پر مختی نمیں جزء پر کل صادق نمیں اور جزئی پر کلی صادق۔

ختم نوت کا عقیدہ بہ تبلغ پیغیر اسلام ' فاص وعام کو پینے کر ضروریات دین میں سے ہو گیا جس کا اٹکاریا تحریف کفر ہے۔ صوفیاء کرام نے جو کوئی مقام ولایت کا انبیاء الاولیاء اور نبوت من غیر تشر لیے ذکر کیا ہے توساتھ می نمایت مؤکد بیائے تصر تک کی ہے کہ نبوت سے مر اد لغوی جمعے پیشین گوئی ہے نہ نبوت شرعی۔ کیو نکہ بنبوت شرعی کا جوایک منصب اللی اور وہبی ہے نہ کسی۔ خواہ شریعت جدیدہ ہویانہ ہوا تفقام اسلام میں اساسی اصول ہے اور منصوص قرآن واحادیث متواترہ اور جمع علیہ امت محمدیہ علیہ ہے۔ اس دفعہ کے ماتحت مسلم کذاب کو قتل کیا'اور کذاب فرد جرم لگائی بقیہ شائع اس کے مادون اور ملاحد کے رہے مسلم کذاب کو قتل کیا'اور کذاب فرد جرم لگائی بقیہ شائع اس کے مادون اور ملاحد کے رہے مسلم کذاب کو قتل کیا'اور کذاب نے یہ اموڑ صحابۂ کو اس کے قتل کے بعد معلوم ہوئے ہیں۔ بلعہ جیسے این خلدون نے ذکر کیا ہے یہ اموڑ صحابۂ کو اس کے قتل کے بعد معلوم ہوئے ہیں۔ قتل تود عوئی نبوت پر ہوا ہے۔

اس کے بعد دنیا میں حسب طبیعت دنیا 'زند قد اور الحاد ظاہر ہوا۔ زند قد اور الحاد اس
کو کتے ہیں کہ ہیج دین کو گڑیؤ کر دے اور اساء سابقہ کو حال رکھ کر حقیقت ان کی بگاڑ دے کہ
فلال چیز کی حقیقت یہ نہیں بلعہ یہ ہے۔ وعلی ہٰز القیاس دین کا اسم بی چھوڑے مسمی فناء کر
دے۔ دبلی میں ایک صاحب چار پائی کے پائینتی کے سیروے فقط بغل کے شیچ دبائے ہوئے
یہ صد الگایا کرتے تھے (دو نہیں لمبے بڑ نگے 'ایک نہیں سر ھنے کا 'چار نہیں ٹیکن کے 'اور لوچار
پائی) آٹھ لکڑیوں میں سے سات موجود نہیں اور پھر بھی چار پائی ہے۔

ایے عی و قافو قالی ول اور ذیر ایتوں نے دین یر حق کی شکست ور سخت کر کے مسکی فناء کیا اور کچھ پر دوباقی رکئے کی دوبہ سے عوام کی نظر میں غیر فرقہ ہونے کی جو کچھ ذو پرقی اس سے گا گئے۔ اس وقت بورب کی افراد جو ایمان اور صفات ایمان برے اس کی بید اوار اور حکومت وقت کی بید اوار مشر شام احمد قادیانی کی دعوت نبوت ہے۔

یہ شخص معمول درجہ کی قاری اور اردو کا مالک ہے نثر و نظم میں کوئی اعلیٰ پایہ نمیں رکھتا۔ عربی میں محض تک بعدی باسرقہ کر سکتا ہے اور صوفیاء کرام جے فن حقائق کہتے ہیں اس میں ہے کی حقیقت کو صحح نہیں سمجھ سکا۔ قرآن مجید کی مناسبت ہے اس قدر محروم ہے کہ اپنی مطبوعات میں نمایت کثرت ہے گیات فلا اور محرف نقل کر تاجا تا ہے۔

تعلیم اس کی باب اور بھاء اللہ کی تعلیم ہے مروق ہے۔ بھاء اللہ کی کہائی بھال پیشتر موجود نہیں تھیں۔ جس کی دجہ ہے وقفہ رہا اب کہ کہائی ماظرین نے اس مرقد قاضو کو علمت کرد کھایا۔معبد اس د جال کی دریدہ دہنی اس درجہ تک ہے کہ کہنا

زنده شد بر ئي بآ مد نم بر رسولے نمال يا پيرا تنم (زدرله کي س٠٠٠ نوائن س٨٥٢٥٥٥)

ہرنی میرے کے ندہ ہواہ۔ (نیس تومرے بڑے تھے)اور ہر رسول

ميرے چولے مل چمايرا ہے۔

بلول نے کیاخوب پیشین گوئی کی ہے:

بنمائے بصاحب نظرے گوہر خود را عیسیٰ نتواں گشت بتصدیق خرے چند

کجا عیسی کجا دجال ناپاك

بيناس (م زاغلام احمد قادياني) كاس كى بعثت كو خاتم الانبياء علي كى بعثت ،

افضل اور اعمل اعلان کرتا ہے اور اس پر بیعت لیتا ہے۔اس کافر د جال نے نبوت کا وعویٰ کیا اور جو کوئی کل عالم اسلام اسے نی شمائے اس کو کا فراعلان کیااور ولد الزیا کما 'اور وعویٰ وحی کیا جو ماوی قرآن اس کے زعم میں ہے اور مقابلہ ان علاء کے جنہوں نے آئندہ شریعت ناممکن سکھی ہے (اور کلام ان کی شریعت جدیدہ میں ہے) دعوی شریعت کیا۔اس سے ناظرین خود سمجھ لیں کہ بید عویٰ مقابلہ ان علاء کے وعویٰ شریعت جدیدہ کومستدازم ہایاوں ہی بے سویے سمجھے کلام بے موقع ولا بعنی ہے۔اس کے ساتھ اعلان کیاہے کہ جماد اسلامی میرے آنے سے منسوخ ہو گیا اور (ظلی) جج آئندہ قادیان کا ہو گا اور جو چندہ قادیان کا نہ دے گاوہ غارج ازبیعت لینی غارج از اسلام ہے زکوۃ یمی رہ گئی۔ اور بہت سے ضروریات دین کا افکار کیا جو تاویل سے بویابغیر تاویل کے کفر ہے۔عالم کو قدیم کتاہے اور قیامت کوایک جی فظاور جی کاجو صوفیاء کرام کی اصطلاح ہے کوئی مفہوم محصل اس کے ذہن میں نہیں **اور اگر** سود فعہ جيئے اور سو دفعہ مرے مجھی ان حقائق کو سمجھ نہیں سکتاناحق صوفیاء کی اصطلاحات میں الجھتا ہاور مند کی کھاتا ہے۔ صوفیاء کرام نے اس لفظ کواور مواضع بیں اطلاق کیا ہے کسی نے ال میں سے قیامت کو بچلی شیں کما مگر اس د جال نے ان ہی سے اڑ ایا ہے اور قدم عالم کامسلہ ایسا معرحة الآراء ہے كه باب بیٹائل كر قيامت كي صبح تك بھي نہيں سمجھ كے ناحق ان مشكلات ميں ٹاتک اوائی ہے۔ اپنی کم مائیگی اور تک ظرفی ہے معمولی سواد کوجواے حاصل ہے عدیم المثال سجھتا ہے اور ای کم حوصلگی کی ماء پر جب کسی جذبہ کے ماتحت غیب گوئی کر تاہے اور مند کی کھاتا ہے تو کمال بے ایمانی سے تاویتات مصحکہ اور مبحیہ کرنے کوآموجود ہوتا ہے۔ بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن

تقدیر کا بھی منکر ہے ملا نکہ کرام کو قولی کہتا ہے اور ان کے نزول کا جو منصوص قرآن ہے منکر ہے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام جو متواتر دین محمدی ہے اور معجز واحیاء میت جو منصوص قرآن ہے اس کو شرک و کفر کہتا ہے اور جو دین ہی سازنہ ہواہے لعنتی دین ہتلا تا ہے وغیر دو غیر ہ۔

اور بہت ی چیزول کاجورین میں متواتر اور اصول میں تحریف کی۔جوزند قد اور کفر

ہے جیسے کوئی نمازی تح بیف کرے۔ تو بین انبیاء علیہ السلام کی گزرگی کہ کل کے کل کو ابنا چیلا بتلا تا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین کو تو العیاذ بالقدائی تعلیم کا متعقل موضوع بنایا ہے اور سالے لکھے بین نہ تحقیقی تو بین میں کی ہے اور نہ تحریصی میں لینی دوسرے کے کندھے پر رکھ کرے دق چلانا اور غرض اس د جال کی اس سے یہ ہے کہ عظمت ان کی قلوب سے اتارے اور خود میں بی بیٹھے۔ ولہذ ا ہنود کے پیٹھواؤں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا بلعہ تو قیر اور استمالہ کیا ہے۔

ہم نے کسی جماعت میں خواہ علماء ہوں یا عقلاء روزگار لکی انفاق علم نہیں دیکھا۔
اللا نبیاء علیہم السلام کہ ان میں انفاق کلی ہے۔ اس سے ہم سمجھے بتھے کہ یہ کوئی اور علم ہے جو
حضرت حق نے دیا۔ اس قادیانی دجال نے اس کو بھی بے وزن کر دیااور یسی تعلیم اپنے اذ ناب کو
دے گیا۔ یہ بھی معلوم ہو کہ قادیانی پہلے مسیحیت کے دعویٰ کو تناسح کمتا تھا اور دعویٰ صرف
مثیل ہونے کا تھا۔

چنانچه مر ذاغلام احمد قادیانی کمتاب که:

" مجھے میں لان مریم ہونے کاد عویٰ نمیں اور نہ میں تائے کا قائل ہوں بلحہ مجھے تو فظ مثل میں ہونے کاد عویٰ ہے۔"

(اشتمار مور خد ۲ اکتور ۱۸۹۱ء مندرجه مجموره اشتمادات اس ۲۳۱، عمل معنی ج دوم ص ۵۲۸) اس کے بعد جب دوسر اجتم لیا تو یول کما:

"سواس نے قدیم وعدے کے موافق اپنے مسیح موعود کو پیدا کیا جو میسیٰ کا و تاراور احمدی رنگ میں ہو کر جمالی اخلاق کو ظاہر کرنے والاہے۔"

(اربعين غمر ٢ ص ١٨ وزائن ص ٢ ٢ م م ج ١٤)

یمال ضروریات دید کی تغییر ضروری ہے۔ ضروریات دید ان متوازات شرعیہ کو کہتے ہیں جو 'بہ تبلیغ یغیمر اسلام' خاص سے متجاوز ہو کر عوام کو بھی پہنچ گئے اور ان کے علم میں عوام بھی شریک ہوگئے اور ان اس کے علم میں عوام بھی شریک ہوگئے اور شریعت کے بدیمی امور ہو گئے۔

اور مراد 'ان کی بھی وی مقرر رہے گی جوامت نے یو قت تبلیغ .... مجھی اور پھر

طبقہ بعد طبقہ پہنچاتے اور سمجھاتے آئے۔ اس کی تح بف اور اس سے انح اف کفر والحاد ہے۔ یمال ضرورت بمعنی بداہت ہے اور ریہ آیک مشہور اصطلاح فنون کی ہے جس کا علم بالا ضطرار ہو۔ متواتر اس کو کہتے ہیں جس کی نقل اس قدر چیم ہو کہ خطاء کے احمال کی اس میں مخبائش ندر ہے۔ فنون مدونہ میں بھی کسی فن کے اصحاب کے نزدیک بیشر ت متواترات ہوتے ہیں۔ جیسے صرف ونحو میں بحثر ت متواترات ہیں جن میں کوئی تھی شبہ نہیں کر تااورایہے ہی علاء لغت جو ایک جماعت مخصوصہ ہے ان کے انقاق کے بعد بھی کوئی متر دو نہیں رہتا۔ اس طرح قرآن مجید توحر فاحر فامتواتر ہے۔ علاوہ اس کے شریعت میں اور بھی پخریت متواترات موجود ہیں جیسے مضمصہ واستعثاق (ناک میں پانی ڈالنااور کلی کرنا)وضوء میں اور مسواک وغیر ہ صدباامور 'اوربیانہ سمجھنا جاہئے کہ ضروریات دیجیہ اعلیٰ درجہ کے فرائف مؤکدہ کو کہتے ہیں بلحد متحب بھی آگر صاحب شریعت سے بدواتر ثامت مودہ بھی ضروریات میں عے ہے 'بلحد بعض مباحات کی لباحث مثلاً جو اور گیہوں کی لباحث ضروریات دیجہ سے ہے جو کوئی ان کی لباحت اور حل کا انکار کرے وہ قطعاً کا فرے کیونکہ پینیبر اسلام کے عمدے لے کراب تک امت کھاتی آئی اور حلال کہتی آئی۔ کسی کوجو' مرغوب طبیعت نہ ہووہ خوشی ترک کر سکتاہے لیکن حل کے انکارے کا فر ہو جائے گا۔ ضرورت سے پیال ضرورت اعتقاد و شبوت مراد ہے نہ ضرورت عمل جوارح۔ یہ بھی معلوم رہے کہ یہ کل ضروریات دین ایمان کے د فعات ہیں نہ فقط توحید ورسالت بلحہ رسالت پر ایمان تواسی واسطے ہے کہ جو کچھ وہ خداہے لائیں اور تبلغ کریں اس پر ایمان ہو۔ وعلیٰ ہذا کہ سکتے ہیں کہ مسواک سنت ہے اور اعتقاد اس کی سمنیت کا فرض ہے اور اس کی معلومات حاصل کرناست ہے اور وانستہ جھود کفر ہے اور جهل اس سے حرمان تعیبی۔

شریعت محدیہ علیہ میں بہ تبلیغ پغیر اسلام 'بہت کثرت کے ساتھ متواترات میں اور ان میں طبقہ بعد طبقہ بین اور ان میں طبقہ بعد طبقہ تواتر چلاآتا ہے تواترا سادی کوئی لازم نہیں۔

حاصل کلام کابیر که کل و دامور جو دین میں بالبداہت معلوم اور در میان عام و خاص

کے مشتہر اور مسلم جول 'وہ کل کے کل ضروریات دیدیہ میں سے ہیں اور ان سب پر بدون انحراف و تحریف کے ایمان لانا ایمان کی حقیقت میں داخل ہے۔

یہ بھی یادر ہے کہ ایمان کے دفعات وہی امور ہیں جن کی تبلیغ حضرت رسالت بناہ سے ہو۔ اور ان مسائل و عقائد بدیمبیہ کا انکار کفر اور ارتداد ہے۔ ایمان کے دو جزء نینی شماد تین ان کل متواترات اور ضروریات کی تشلیم پر حاوی ہیں۔

ورنہ یوں د جال بھی آتحضرت علیہ کی مجمل تصدیق کرے گا جیسے احادیث میں موجودہاں میں قرآن نازل ہواہے:

" فَلا وَرَبِّكَ لاَيُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي آنَفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمًّا قَضَيَتَ وَيُسِلِّمُوا تَسلِيمًا · النسا، آيت ٦٠ " ﴿ فَمْ تَرَادُ مِنْ مُومَنَ مُهُول كَا جَبِ تَكَ لَهُ تَجْمَ مَهَ اللهِ مِر اسَ ﴿ وَمَن مُهُول كَا جَبِ تَكَ لَهُ تَجْمَ مَهَ اللهِ مِر اسَ

اسبديى مضمون كے بعد قادياني كى تكفيريدي امر ہے۔

تو تف کاسب کوئی علمی مرحلہ نہیں بائد بھن کو تو ایمان کے ساتھ کوئی ہمدروی ہی نہیں اور نہ فرق ایمان و کفر سے کوئی سروکار۔ ان کے نزدیک وعویٰ اسلام ہی اسلام ہے جیسے نسب اور شہرو ملک کی نسبت میں فقط وعویٰ کافی سمجھا جاتا ہے ان لوگوں کو تومسلہ سمیر سے اشتعال اور طیش آجاتا ہے۔

وہ خود بہت ی قیود شریعت سے آزاد ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی کا کیا حق ہے کہ ہم پر حرف گیری کرے کفرہے کس جانور کانام ؟۔اور بعض ایسے ہیں کہ سلامت روی میں ان کاد نیوی فائدہ ہے ان کواس کی کیابرواہ کہ ایمان پر کیا گزر رہی ہے :

حافظ اگر خیر خواهی صلح کن باغاص و عام بامسلمال الله الله بایر جمن رام رام بعض روشن خیال زمانه جن کانصاب تعلیم فظائگریزی ذبان اورانگریزی خط سے اور ہے ہ نصاب علم شریعت سے لکل فارغ اور ان کو اس کا اقرار بھی ہو تائے مگر پھر پنے کے تھیلے کی طرح خالی چھتے رہتے ہیں۔

"وما مثله الاكفارغ حمص ٠ خلى بلا معنى ولكن يفرقع ٠ " په صاحب نبانى و عوت اتفاق و اتحاد ديتے ہيں اور اس ميں خلل انداز صرف مولويوں كى تحليم مازى قرار ديتے ہيں۔

اس مراہ کن مخطر میں یہ چنداموریادداشتی ہیں کیاکافری تحفیراگر حق جانب بھی ہودہ بھی ترک کرنی چاہے ؟۔اس صورت میں تو کفر و ایمان میں کوئی فرق بی ندر ہا۔
اگر یہ صحیح نہیں اور عقیدت اسلام کی ہے تو ضرور کوئی معیار در میان کفر وایمان کے فارق ہوگا بھراس معیار کی تحفیق کرنی چاہئے تاکہ اس پر عمل رہے۔

پردیکتابہ ہے کہ کیا تحفیراتی اولا مرزاغلام احمد قادیائی نے ک۔ جس نے کل عالم اسلام کوجواس کو نجی شہراتی اولا مرزاغلام احمد قادیائی نے کا۔ جس نے کل عالم اسلام کوجواس کو نجی شہراتی کا فراور ولد الزنا کما اور بی تخفیر کی جن کی تعداد سناہے کہ مردم شہری کی جنول نے مرزا قادیائی اور اس کے اقتاب کی شخفیر کی جن کی تعداد سناہے کہ مردم شہری کی اعداد میں ۵ کے بڑار دونوں (لا بوری و قادیانی) طاکند کی ہے اور کیا انتقاق کی برخمرزا غلام احمد قادیانی نے کا ٹی اعلاء اسلام نے ؟۔

قادیانی کتاب کہ عقیدہ حیات عینی علیہ السلام اور احیاء میت شرک و کفر ہوار ساتھ ہی کتا ہے کہ میں بھی ایک ذماند در اڑے بتھلید جمہور اہل اسلام اس عقیدہ پر تعااب کفرے سالام کی طرف آیا ہوں اور علاء اسلام کتے ہیں نہیں بلعہ قادیانی اسلام سے کفر کی طرف آیا۔

مجر کیاجوانقال اس نے اپنے اقرارے کیا مخول کی طرح ٹال دینے کی جز ہے یا علاء اسلام کا حق ہے کہ اس کو پر تھیں ؟۔

بات یہ ہے کہ اپنی لیٹی میں تو کوئی یہ عظوت اور کرم نمیں کر تااور جب ایمان کی تقیم کاوقت ہو سودہ ہے کیا چے جس میں عظاء اور جودنہ کریں:

بخال بند و ش بخشم سمر قندو بخارا را

گھ ہے کیا گیاجو حساب واحتیاط ہو۔

جو صاحب لا ہور یول کی تحفیر میں جو قادیانی کو مسے مو عود وغیرہ سب کچھ مانتے ہیں اور نبوت طلی درزی وغیرہ کتے رہتے ہیں جس کی کوئی اصل دین میں نمیں متامل ہیں وہ بھی سمجھ سے محروم ہیں۔ کیااگر کوئی یہ کے کہ مسلمہ نے دعویٰ نبوت کیاہی نمیں بلعہ ایک محدث وہ بھی ہوا ہے تو اس سے وہ مخفس کفر سے نجات یائے گا؟۔ حق تعالی صحیح سمجھ نصیب کرے اور سلامت فطرت کی دے۔ آئیں!

قادیانی کی تعلیم اور دعوت کو کیوں اٹھا کر نہیں دیکھتے کیاوہ دعویٰ نبوت ای معنے ے نہیں کر تاجس معنی میں یہ لفظ آسانی کماوں میں آیا ہے اور کیاوہ اپنی نبوت نہ مانے والے کو کافر اور ولد الزنا نہیں کہ تا اور کیاوہ اپنی وحی کو قرآن کے ہر لئر نہیں کہ تا اور کیا اس نے دعویٰ شریعت اور تو بین انبیاء نہیں کی ؟ راس کے بعد لا ہور یوں کا تمان اور عمر ا مخالط ال کے منہ یرکیوں نہ مارا جائے اور الن کوفی الناروالسقر کیوں نہ کیا جائے ؟۔

اصل میں اس فرقہ کی تحقیر میں بھی تو قف کے دجوہ دہی ہیں جو اوپر گزر گئے کوئی نئی بات نہیں۔ پنجابی د هولی کپڑے کو پھر پر مارنے کے وقت ہولا کرتے ہیں: "ساڈاکی جاندے اچھو" لوراگر کسی کوان مسائل کا جہل ہو تواہیے جہل بی کااعتراف کر تارہے جہل کو علم نہائے اور جہل خداواد کو نہ چھیائے لور خلق اللہ کو گر اہنہ کرے۔

تحفیر کاسکا اگرا حقیاط کی چیز ہے تو دونوں جانب ہے ہے نہ مسلم کو کا فر کے اور نہ کا فر کو مسلم۔ جب مرزا غلام احمہ قادیانی قطعاً کا فر ہے اور بدی کا فر اور تاریخ اسلام میں بلا فصل مدی نبوت کو کا فر کتے آئے ہیں اور سزائے قتل دیتے تو اس کے وعاوی کو تمان کرنے والا اور مصالح ہے تحریف کرنے والا جوبداہت کے خلاف ہے کفر ہے کیسے ج سکتا ہے ؟۔بداہت کے خلاف میکا کدہ شرعاً وعقلاً قابل النفات نہیں۔ کفار کے ساتھ جماد کیوں ہوتا ہے۔ کیاان کے شہمات نہیں ؟ یی تو کہ وضوح حق کے بعد شہمات کی پرواہ نہیں کی گئی اور جہاں نہ قریباں نے شہمات کی پرواہ نہیں کی گئی در بیس نہ شہمات کی پرواہ نہیں کی گئی در بیس نہ شہمات کی پرواہ نہیں کھنے جیائی اور جمان ہے اور جنگ ذرگری۔

ادر سنے کہ اس جاہلانہ احتیاط میں کیا بچھ مضمرے۔ کیا کی نایاک ذات کو مسیح

موعود مانتا کفر نہیں ؟۔ شریعت تو رات میں کہ نبوت جاری تھی اس میں متنبّی کاذب کا کیا قتل نہیں ؟۔

کیا کسی رجس خبیث کو میسی موعود اور مهدی مسعود کهناشر بعت متواتر واسلامیه کی تحریف اور نتسنر نمیں ؟ بشر بعت متواتر و کی تحریف کیا جائے خود کفر نمیں۔ کفر کے کوئی سینگ میں که دروازه میں نه سائیں ؟ بہاں! خوب یاد آیا که ممکن ہے کہ کفر کی شکل جئے سعتہ بھادر ہویارودر گویال اوران کے سینگ بھی ہول۔

اس کے بعد اس جامل محتاط سے کہنا چاہئے کہ دوا پنی اس ہمہ دانی میں میاں مٹھو کی طرح اسنے بی پر اکتفاکرے کہ قادیانی قطعی ہدیکی کا فرہے پھر دنیا کوان کی سمجھ پر چھوڑ دے وہ خود متیجہ نکال لیس گے کہ بدیکی کا فر کو مسی ومہدی ہانے والا کیاہے ؟۔

یہ بھی شریعت میں دیکھنے کی چیز ہے کہ کیا کسی کے لئے سوائے اعتقاد نبوت کے اعتقاد و حی مساوی قرآن رکھنایا عقاد شریعت رکھنایا اس کے اس قول پر:

انبیاء گرچه بوده اند بسے من بعرفاں نه کمترم زکسے (زول اُع م ۱۹ ثرائن ۲۵ م ۱۹ ثرائن ۲۵ م

اعتقادر کھنا کیا یہ کفر نہیں ؟۔

نیز فرض سیجے کہ کی شخص نے دعویٰ نبوت بالتھری کیااور اس کے اذباب ہو گئے بعض نے بی ماناور بعض نے عمد او مسلحتاً :" توجیه القائل بمالا پر صنی به قائله " کر کے اس کو نبی نہ کمالیکن سب خصائص وفضائل انبیاء کے اس کے لئے اعتقاد کر لئے کیاوہ سب کافر شیں ؟ ۔ یہ بھی معلوم رہے کہ انبیاء کی نقل اتار نامشلا اپنے دو چیلوں کانام جریل اور میکا کیل رکھے اور کہتا رہے کہ بچھے جریل نے یہ خبر وی اور میکا کیل نے یہ کمایا یہ کے کہ بچھ پر میل نے یہ خبر وی اور میکا کیل نے یہ کمایا یہ کے کہ بچھ پر میں ۔ میرے حق میں " لو لاك لما خلقت الا فلاك " نازل ہوئی ہے۔

(تذکروص ۱۱۲)

غرض نقل اتار تاہو جیے مسلمہ نقل اتار تا تھالور محاکات کر تا تھا:

آنچه انساں مے کند بوز زینه ہم

اس کی دو صور تمی بیریایہ کہ انبیاء کے ساتھ استراء کرتا ہو 'یادعاء ہو کہ جھے بھی یہ خصائص عاصل بیں اور واقعی یہ دو فرشتے میرے پاس آتے بیں اگرچہ اس ادعاء ب نقل اتارنا مغائیر ہے۔ حکم دونوں صورت کا کفر ہے اور جو کوئی اس کے اس ادعاء کو صدافت بور کرے دہ بھی کا فر ہے۔

ان صاحبول سے یہ می دریافت کیا جائے کہ اس فرقہ کے علادہ اگر آپ سے بایں عنوان مئلہ پوچھا جائے کہ آگر ہوجائے کہ اس فرقہ کے علادہ اگر آپ سے بایں عنوان مئلہ پوچھا جائے کہ آگر کو کی اور افزاب پیدانہ ہول لیکن دہ دائد ای دعویٰ پر رہے اس کے حق میں آپ کا کیا تھم ہے افظا در دار اس ای بیدانہ کو کرآپ کا مئلہ بدلانے ؟۔

د جال اکبر جس کے قتل کے لئے حضرت میں علیہ السلام آسان سے اتریں گے اس کی کیاہ جہ ہے سوائے اس کے کہ اس نے اپنے آپ کو مبود سے میں موجود منوایا ہوگا۔ جے خدا مجھ نہ دے اسے خدا سمجھ بالجملہ انبیاء علیم السلام کی نقل اجر نامستقل کفر ہے آگر چہ ادعاء نبوت بلقل نبوت نہ کرے اور جو کوئی اس کو صداقت بادر کرے بلحہ جملہ مقر تین سے بلاھ کر مانے اور اس پر ایمان لائے دہ بھی قطعاً کا فرہے۔

ای طرح وہ فخض جو انبیاء علیہ السلام کی اسامی قبضنائے لوروہ کہ اس پر ایمان لائے۔ فلامہ کلام کا بہتے کہ قادیائی نے علاوہ دعوی نبوت کے دعوی و کی مساوی قرآن لور دعوی شریعت لور قوجین انبیاء اور تعفیم السلام لوران کی نقل اتارنالور انکار ضروریات دیدیہ لور تحریف دین متواتر اور تمسخر بعض شریعت متواترہ کا کیا ہے لوریہ سب وجوہ متفق علیہ کفر جی لور لاہوری اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔

مُشْتَى نوح ص ١١ و ترائن ص ١٥ ج ١٩ ير قاديانى كى عبارت ديمنى جائي كه الى المناب الله جانب سائى تحقيق ساله مريم صديقة كى طرف ذناء كى نسبت كرتام : "والعياذ باالله العلى العظيم والله الهادى لاهادى الاهو . "

یہ کل عثاں صاحب کے ساتھ ہے جس کے نزدیک دین کی کوئی حقیقت محصلہ

کے اور اس پر ایمان و کفر کا فرق گرال نہیں۔ ورنہ جس کا دین محض مصلحت وقت اور ہر ولعزیزی ہےاس کے ساتھ ہمارا مخاطب نہیں۔

بالآخر پھر اپنے احباب سے استدعاء ہے کہ دہ اس دقت کو غنیمت سمجھ کر انجمن وعوت وارشاد میں شرکت فرمائیں اور ہر طرح سے اس کی تقویت والداد کی سبیل نکالیس تا تکہ ایک مستقل اور مشعقر انجمن ہوجائے اور دین مبین کی خدمت کرتی رہے۔

نیز زمیندار کی توسیع اشاعت میں سعی فرمائیں کیونکدان معلومات کا اصل ذخیرہ اور سرچشمہ وہی ہے اور اس کی فروع میں ہے باتی شعبے ہیں۔ حکومت کشمیر کو پھر بحیشیت رعیت ہونے کے ستنبہ کرناچاہتا ہوں کہ کل عالم اسلام 'معر'شام 'عرب'عراق'ہندوستان' کابل دغیرہ قادیا ننوں کو مسلمان نہیں سیجھتے ان کی ہمر تی سکولوں اور محکموں میں مسلم انوں پر احسان نہیں اور ہمیشہ موجب تصادم و خلل امن رہے گی فقط!!

الل تشمیر پر واضح رہے کہ جو قاویانی اخبار کشمیر سے جاری ہواہے وہ قادیانی عقائد یعنی کفر کی مختم ریزی ہے۔ عنقر یب شاخ ور گ و کھائے گا۔ مسلمان اپنی جیبیں خالی کر کے کفر نہ تریدیں۔والسلام!

**العار**ض محمدانورشاه کشمیری عفاءالله عنه ازدیویمه ۴۲۳ دی قعده ۱۳۵۱ جری

مجلس معتمار العلماء پنجاب لاہور سے بھی بہت ی توقعات واست ہیں۔ کیونکہ اعضاء اس کے منتد علاء ہیں۔ اصحاب واحباب اسے بھی فراموش نہ کریں۔ اگر اس کی تقویت اور اعانت ہوگئ توانشاء اللہ! بہت ی ضدمت ند ہب ولمت کی انجام دے گی۔ والله الموفق!!!

بالله ر ٩٩٠ مراي المالي برالاقات عمر به المالي برالاقات عمر به المالية المالي المادر المسترك المستر المراد ا رم مربوت کی این کارنی کی این کارنی کی برای کارنی کی برای کی کارنی کی برای کی کارنی کی برای کارنی کی برای کی کار الفراد کراد کر کی کی روز کی کی برای کی کارنی کی کارنی کی کی کارنی کی کی کارزی کارنی کی کارنی کی کارنی Met he was the state of the sta المراد ا المراز الراز المراز ال الامرد الراس الما الما الما الما المراس المرون وبيون مسيق الما المراس ا فران المراد و المراد و المراد الم المراد ال ال افران الم المراز الم المراز الم المراز ا المرال ورون المسط جور مدن اوردوسر بيرات من وسريان و المراق المراق و المراق منامت اور المامت المامت الترقع المعتدات الوجيعة المستاور المامت الترقع المنطقة المستادرة المامت الترقع المنطقة المنامة المنام وإجركم على الله والسلام حليكم ودجة الخت فقير حمر في الحمت كرامير ترزيه ، ما كاب تخطيخة بنوة ، صوى الج وديمان



## بسم الله الرحن الرحيم

## بهاولپور كامعركة الآراء تاريخي مقدمه

المسلام المسل

حفرت نے معاملہ کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ڈاہھیل کاسفر معرض التوا میں ڈال کر بہاول پور کا قصد فرمایا اور باوجو دپیرانہ سالی و شدید ضعف وعلالت کے دبوہ مدسے بھاول پور تک کا صعوبت انگیز سفر اختیار فرمایا۔ اور ۱۹ اگست ۱۹۳۲ء یروز جمعتہ المبارک مرزمین بہاولپور کو قدوم میمنت لزوم سے سر فراز فرمایا۔

حضرت کی بہاولیور آمد کے ساتھ ہی تمام ہندوستان کی نظریں اس مقدمہ پر مرکوز ہو گئیں اور اس نے لافانی شہرت اختیار کرلی۔ پنجاب اور سندھ کے اکثر علاء دین بہاولیور پنج گئے۔ آپ کی قیام گاہ پر ہمہ وفت زائرین کا اژدھام رہتا تھا۔ ۲۵ آگت ۱۹۳۲ء کو جب بیرائس المحد ثین اپنی شہادت قلمبتد کرانے عدالت میں پہنچا تو کمرہ عدالت ذی علم علاء دین ومشاہیر ووزراء واکارین قوم سے مکمل طور پر معمور تھا۔ عدالت کے باہر میدان میں

عوام کاایک جم غفیر موجود تھاجس میں اٹل ایمان کے علاوہ اٹل ہود بھی شامل تھے اور ہر مخض حصرت کے ارشادات گرامی سننے کے لئے مصطرب تھا۔ آپ کا یہ بیان ۲۸ اگست ۱۹۳۲ء تک جاری رہا جبکہ ۲۹ اگست کو جلال الدین مشس قادیانی مختار فریق ٹانی نے آپ پر جرح کی۔ حضرت نے مندرجہ ذیل پانچ دجوہ پیش کر کے مرزا قادیانی اور اس کے متبعین کی تکفیر کا جُوت چیش فرمایا :

- (۱).....د عویٰ نبوت
- (۲).....د عويٰ شريعت
- (٣)..... تو بين انبياء عليهم السلام
- (۴).....انگار متواترات و ضروریات دین
- (۵) .....سب (كالى دينا) انبياء عليهم السلام

حفرت نے اپنے دلائل قاطع ویر این ساطع سے مرزاغلام احمد قادیانی کی باطل نبوت اور قرقہ ضالہ مرزائیہ کا کفر وار تداو پورے عالم میں ابیض من الطمس کردیا (حصرت کا میمیان علم وعرفان کا ایسائر و خارہ جس کی گر ائیوں میں گران قدر اور بریما موتی بھرے ہوئے ہیں۔)

مقدمہ بھاولیور کے ساتھ ویسے توبہت سے تاریخی واقعات واست ہیں۔ قارئین گرامی کی بھر وائدوزی کے لئے یہال پر صرف تین کاذکر کیاجا تاہے۔

(۱) ....... مور نه ۲۹ اگست ۱۹۳۱ء کوجب جلال الدین شمس قادیانی مختار مدعا علیه حفرت شاہ صاحب پر لا یعنی جرح کردہا تھا تو حفرت شاہ صاحب موصوف کی زبان مبارک ہے "غلام احمد جنمی" کالفظ نکلا جس پر مختار معاعلیہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے جرح بعد کردی اور عدالت ہے ورخواست کی کہ حفرت شاہ صاحب کو حکم فرمایا جائے کہ وہ اپنا الفاظ والی لیں عدالت کا کمرہ علاء فضلاء و مشاہیر ہے کھیا تھے بھر اہوا تھاان حفرات نے مشاہدہ کیا کہ حفرت پر ایک خاص محیفیت وجد طاری ہوگئے۔ چرہ مبارک نور سے منور ہوگیا۔ آپ نے اپنادست مبارک جلال الدین شمس قادیانی کے کا تدھے پرد کھ کر فرمایا :

"بال ہال! مرزاغلام احمد قادیانی جسنی ہے۔ دیکھنا جا ہے ہو کہ وہ جسم میں کیے جل رہاہے؟۔"

حفرت شاہ صاحبؒ کے ان الهامی کلمات سے مرزائیوں پر الی دہشت طاری ہوئی کہ ان کے چرے ذرد بڑگئے۔ جلال الدین مٹس قادیانی نے فوراً حفرت شاہ صاحبؒ کا دست مبارک اپنے کندھے سے ہٹادیااور کئے لگا کہ اگر آپ مرزاغلام احمد قادیانی کو جنم میں جانا ہواد کھا بھی دیں۔ تویس اسے شعبہ ہازی کموں گا۔

بفضل تعالیٰ آج بھی پھاولپور میں بالحضوص اور پر صغیر میں بالعوم ہزاروں افراد موجود بیں جواس تاریخی واقعہ کے عینی شاہر ہیں۔

(۲)......۲۱ اگت ۱۹۳۲ء کو یوم جمعته المبارک تفله جامع مجد الصادق کیلولپور میں آپ نے جمعہ کی نماز اوا فرمانا تھی۔مجد کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ قرب وجوارے گلی کوچ نمازیوں سے ہھرے ہوئے تھے نماز کے بعد آپ نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا:

"هلى بدارىن كريمال آيادول-"

على المادمت المحتل ال

یہ س کر مجمع بے قرار ہو گیا۔ آپ کے ایک شاگر د مولانا عبدالحتان ہزاروی آہو ہکا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور مجمع ہے یولے کہ اگر حضرت کو بھی اپنی نجات کا یقین نہیں تو پھر اس دنیا میں کس کی مغفرت متوقع ہوگی ؟۔ اس کے علاوہ کچھ اور بلند کلمات حضرت کی تعریف و توصیف میں عرض کئے جب وہ پیٹھ گئے تو پھر مجمع کو خطاب کرکے فرملیا کہ

"ان صاحب نے ہماری تعریف میں مبالغہ کیا۔ حالا نکہ ہم پر بیبات کھل گئی کہ گل کا کتا تھی ہم ہے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں۔" (کمالات انوری) (۳) ......بجب بھادلیور سے بیان دیمر واپس دیوبد جانے گئے تو اپ شاگر دحضرت مولانا محمد صادق بھادلیوری سے فرمایا کہ اگر فیصلہ میری زندگی میں ہوا تو خود سن لوں گا۔ اگر میرے مرنے کے بعد فیصلہ ہو تو میری قبر پر آکر سناد بنا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کہ فیصلہ سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق مولانا محمد صادق بھادلیوری نے دیوبد جاکر آپ کی مزاد انور پر اس فیصلہ میں اہل اسلام کی کامیانی کی نوید عرض کی۔

( فقير الله وسايا)

### بىمالدار طن الرحيم 197 گست 1974

بیان گواه مدعیه سید محمد انور شاه ولد معظم شاه ذات سید سکنه کشمیر عمر ۵ سال ایمان اور کفرکی حقیقت

کسی کے قول کواس کے اعتاد پر باور کرنے اور غیب کی خبر وں کو انبیاء علیم السلام کے اعتاد پر باور کرنے کو ایمان کہتے ہیں، اور کفر کہتے ہیں حق ناشنا کی اور منکر ہو جانے کو یا مکر جانے کو۔ ہمارے دین کا ثبوت دو طرح ہے ہے۔ یا تو اترے یا خبر واحدے۔

اقسام تواتر: تواتر الصريح بين كدكوئى چيز الى علمت بوئى بونى بونى كريم عليه المسلم تواتر الى الم المسلم على المسلم على المسلم تك كينى بوعلى الاتصال كداس بين احمال خطاكاند بور تواتر معارب وين بين چار محم كاب حديث به كد

"من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار • "

چو جو مخص جان ہو جھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نبیت کرے۔اسے چاہئے کہ وہ آپنا ٹھکانہ جنم میں ہتائے۔﴾

میلی فتیم : بیہ حدیث متوازے اور تیمیں صحابہ ہے بمد صحیح نذکورے۔اس کو توازا اسادی کما جائے گا۔ نزول مسے میں چالیس حدیثیں صحیح ہمارے پاس موجود ہیں۔ بیہ متواز ہیں۔ (اگر )اس کا کوئی انکار کرے (تو )وہ کا فرہے۔

ووسر کی قسم: تواز طبقه (که جب) یه معلوم نه بوکه کس نے کس سے لیا۔
بعد یک معلوم ہوکہ پچپلی نسل نے اگلی سے سیجا جیسا کہ قرآن مجید کا تواز اس تواز کا
منکر اور منحرف بھی کا فر ہے۔ مسواک کا ثبوت بھی دونوں طرح سے متواز ہے۔ اگر کوئی
(مسواک) ترک کر دے تو چندال وبال نہیں اور اگر اس کا کوئی افکار کر دے علم دین سمجھ کر تو
وہ کا فر صر ت کے ۔ اگر کوئی مختص کہ دے کہ "جو" حرام ہیں تو وہ کا فر ہے۔ حسب شریعت
محمد یہ (جو کھانا) کوئی یوئی چیز نہ تھی لیکن پیغیر سیال نے "جو" کھائے اور امت اب تک"جو"
کھائی آئی ہے۔ اس تواز قطعی کا افکار کفر ہے۔

تبیسر می قسم : تواز قدر مشترک ہے۔ حدیثیں گیا ایک جرواحد آئی ہوں۔
اس میں قدر مشترک متفق علیہ وہ حصہ حاصل ہواجو تواتر کو پہنچ گیا۔ مثال اس کی کہ مجزات
نی کریم ﷺ کچھ متواتر ہیں۔ اور کوئی (پچھ) اخبار احاد ہیں۔ لیکن ان اخبار احاد میں ایک مضمون مشترک ملتا ہے۔ کہ وہ قطعی ہو جاتا ہے۔ اس کا انگار بھی دیبا بی کفر ہے۔ جیسے پہلی دو قشم کا۔

چو تھی قتم : تواز توارث ہے۔اے کتے ہیں کہ نسل نے نسل سے لیا ہو۔ جیسا کہ ساری امت اس علم میں شریک رہی کہ خاتم الا نبیاء محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی نبین ہوگا۔ یہ تواز اس طرح ہے کہ بیٹ نے باپ سے لیا اور باپ نے (ایپے) باپ سے لیا اس کا ا نکار بھی صرح کا نفر ہے۔ اگر متواترات کے اٹکار کو کفرنہ کھا جائے۔ تواسلام کی کوئی حقیقت قائم نسیں رہ علی اور نہ کسی اور نقیق کے ان متواترات میں تاویل کرنا۔ مطلب بگاڑنا کفر صریح ہے۔ رد ہے اور مسموع نہیں ہے۔

### متواترات کو تاویل سے بلٹنا کفر ہے

میں نے اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام کے صفحہ اول پر متواترات کے بلٹنے کی مثال دی ہے۔ اس کانام باطنیت ہے۔ اس کانام زندیقیت اور الحادم۔

کفر کے اقتصام : کفر بھی قولی ہوتا ہے۔ اور بھی فعلی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی مخص ساری عمر نماذیں پڑھتارہے اور تعیں چالیس سال کے بعد ایک دفعہت کے آگے سجدہ کرے تودہ کا فرہے۔ اور تارک نمازے بدترہے۔ یہ فعلی ہے۔ کفر قولی ہے کہ مثلاً ہے کہ دے کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ صفتوں میں 'یا فعل میں یا یہ کہ دسول اللہ علیہ کے بعد کوئی اور نیا پینج برآ کے گایہ کفر قولی ہے۔

اختلاف مراتب: کوئی شخص اگراپ مساوی رتبہ ہے کہ دے کہ کلمہ کیا۔ تووہ کوئی چیز نمیں۔استاد اورباپ ہے (یی کلمہ) کہ دے۔ تواہ عال کتے ہیں۔ پیغیر کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو یہ کفر صر تائے ہے۔ قرآن مجید ہیں ہے کہ جب منافقین ہے کہا جاتا ہے کہ پیغیر سے آکر مغفر سے کی دعاکر اؤ تودہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں۔اس کو بھی پیغیر کے مقابلے میں قرآن نے کفر قرار دیا ہے۔ کوئی شخص اگر بغیر نیت کے بطور بنی کھیل کے کلمہ کفر کہتا ہے۔ تودہ بھی کافر ہے۔ آگر سبقت لسانی ہوئی تو یہ معاف ہے۔

اَسَ كَى تَاسَدِ مِن آيت : "وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِ وَكَفَرُوا بَعُدَ اِسُلاَمِهِمُ وَهَمُّوا بِمَا لَمُ يَنَالُوا • توبه آيت ٧٤ "

جنے کا جاتک کماانہوں نے لفظ کفر اور منکر :و گئے مسلمان ہو کر اور کما تھااس چنے کا جوان کونہ ملی۔﴾

اور:"لاَ تَعْتَفِرُواْ قَدَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ • توبه آيت ٦٦" ﴿ يَمَا فِكُمْ عَدِد ﴾ ﴿ يَمَا فَي مَسَمَا وَثَمَ كَفَارِ مُو كَانَ الْمَمَارِ الْمِالُ كَابِعِد ﴾

ان و فعات (اسلامیہ) ہے جو او پر بیان کئے گئے ہیں (جو) انکار کرے تو وہ خدا کا باغی ہے اور اس کی سز اموت ہے۔

### مرزائيول سےاصولی اختلاف

ابل سنت والجماعت اور مرزائی فد بب والوں میں قانون کا اختلاف ہے۔ علائے دیو بعد اور علائے میں میں واقعات کا اختلاف ہے۔ قانون کا نہیں۔

## مرزا قادیانی نے اسلام کے اصول بدلے

مرزائی ندہب والے (مرزاغلام احد قادیانی) نے مہمات دین کے بہت سے اصولول کی تبدیلی کردی ہواور بہت سے اسائے کامسی بدل دیا ہے۔

نبوت کے ختم ہونے کے بارے ہیں ہمارے پاس کوئی دوسو صدیثیں ہیں اور قر آن مجیدہ اور اجماع بالفعل ہے اور ہر نسل اگل نے پچپل سے اس کو لیا ہے اور کوئی مسلمان جس کو تعلق ہوا سلام کے ساتھ دوہ اس عقیدہ سے غافل ندر ہا۔ اس عقیدہ کی تحریف کر نالور اس سے انحراف کرناصر تک کفر ہے اگر کوئی آیت قر آئی ہواور اس کی مراد پر اجماع ہوا مت کا 'اور صحلبہ کرام کا 'اس سے انحراف کرنالور تحریف کرناکفر صرتک ہے۔

یہ جو کماجاتا ہے کہ امام احمد نے کماہے کہ: "من ادعی الاجماع فہو کاذب "تواس کی مرادیہ ہے کہ لوگ کمیں کمیں اجماع کادعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ اجماعی ہوتے نہیں۔ نہ ہے کہ کوئی چیز دین محمد می میں اجماعی ہے ہی نہیں ؟

ہم خورزبان امام احمہ نقل اجماع کوہم بہت (خوب) ثابت کرویں گے۔

## امت محربه عليه مين پهلااجماع

پاا اجماع جواس امت محمد عليه بين بواب ده اس پر بواب كه مدعى نبوت كو

قتل کیا جائے۔ نبی کریم علی کے زمانہ میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا صدیق اکبڑنے خلافت کے زمانہ میں مسلمہ کے قتل کے واسطے صحابہ کو بھیجا۔ کسی نے اس میں تردونہ کیا۔ لیتیٰ جو خاتم النبیین کے بعد دعویٰ نبوت کرے توہ مرتداور زندیق ہے اور واجب القتل ہے۔ سنن الی داؤد میں ہے کہ نبی کریم علی کے پاس مسلمہ کے قاصد آئے کہ تم کہتے ہوکہ وہ نبی ہے۔ اس برانہوں نے کہا کہ ہاں۔

فرمایا که دنیا کا طریقه بیه که قاصدول کو قتل شین کیاجاتا۔ اگرید نه ہوتا تومیں تبهاری گردن ماردیتا۔ (کتاب ابجهاد فی باب الرسل سنن اوداؤدم ۳۸۰ مطبوعہ لکھنو)

اس کے بعد مجم طبر انی میں ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کوان قاصدوں میں سے ایک (این نواحہ) کوفہ میں ملا۔ حضرت فاروق " یا عثال ؓ کے زمانہ میں۔ وہ مسلمہ کا نام لیتا تھا۔ فرمانے گئے کہ اب توبہ قاصد نہیں ہے۔ تھم دیا کہ اس کی گرون ماری جادے۔

(جامع المسانيد والسن ص ١١٣، ١٨٨ ١١٣٠ ١٨٨ ع ٢٧)

نیزید روایت بخاری کی کتاب کفالت میں بھی مخضراً موجود ہے۔ مجم طبر انی کتب خانہ مولوی مثم الدین بہاد لپوری۔ورق ۲۹جو روایت مجم طبر انی ہے نقل کی گئی ہے۔وہ بھی سنن انی داؤد ص ۴۷ ۲ ج امیں موجود ہے۔

# اسلام میں عقیدہ ختم نبوت متواتر ہے

ختم نبوت کا عقیدہ دین محمدی علیہ میں متواتر ہے۔ قرآن مدیث سے اجماع بالفعل سے اور یہ پہلا اجماع ہے۔ ہر وقت (زمانہ) میں حکومت اسلای نے اس فحض کو جس نے دعویٰ نبوت کیا۔ سزائے موت دی ہے۔ ایک شاعر کو سلطان صلاح الدین ایونی نے بہ فتویٰ علماء دین ایک شعر کے کہنے پر قتل کر ادیا تھا۔

كان مبداء هذا الدين من رجل سعى فاصبح يدعى سيد الامم ﴿ آغازاس دین کی ایک شخص ہے تھی کہ اس نے کو شش کی اور وہ سر دار ہو گیا امتوں کا۔﴾

اس شعرے قرار دیا گیا کہ یہ شخص نبوت کو کسی کتا ہے جو کہ ریاضتوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لئے اسے قتل کر دیا گیا۔

ختم نبوت کی آیت:

"مَاكَانَ مُحَمَّدُ ' اَبَآا حَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَٰكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ عَالَمَ النَّ

﴿ محدرسول الله عظیمة تم بالغول میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن رسول ہیں الله کے اور ختم کر نے والے ہیں پنجبروں کے۔ ﴾

اس آیت میں یہ فرمایا جارہا ہے کہ نبی کریم کی ابوت (باپ ہونے) کا علاقہ دائماُد نیا ہے منقطع ہے۔اور اس کے عوض رسالت اور نبوت کا علاقہ دائماً ثابت ہے۔ گویاساری جگہ نبوت اور رسالت کی محمد علیق نے گھیر لی۔ کوئی جگہ خالی نہ رہی۔احادیث تواتر کو پہنچ گئی ہیں کہ یہ عمدہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔

نی کریم علی اللہ اشخاص نبوت کے بھی خاتم ہیں اور آپ علی کے تشریف لانے سے نبوت کاعمدہ منقطع ہو گیا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کاآنا علامت ہے اس بات کی کہ انبیاء کے عدد میں کوئی باقی نہیں اس لئے پہلے نبی کو لانا پڑا۔

مرزاغلام احمد قادیانی کتاہے کہ:

"چونکہ میں ظلی طور پر محمہ ہوں۔ پس اس طور سے خاتم النبین کی مر نہیں ٹوئی کیونکہ محمد علیقے کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی یعنی ہمر حال۔ محمد علیقے ہی نبی ہے نہ اور کوئی۔ " (ایک غلطی کاازالہ ص ۸ فزائن ۱۸ تا ۴۵ میمہ حقیقت النبوت ص ۲۲۱)

مطلب مید که بین آئینه بن گیا ہوں محمد رسول الله کا اور مجھ بین تصویر اتر آئی ہے رسول کریم علی کے اس سے مر نبوت نہ ٹو ٹی۔ بین کہتا ہوں کہ میہ متسخر ہے۔ خدا اور خدا کے رسول علی کے ساتھ ( بینی مر کنی رہی اور مال بین سے مال چرالیا گیا) مرزاغلام احمد قادیانی خاتم کے بیہ معنی کرتے ہیں۔ رسول کریم علی مرہیں اور آپ میں اور آپ منظور کرنے ہے جاتے مرہیں اور آپ منظور کرنے سے ہیں۔ (حقیقت الوجی ص ۱۹ ماشیہ نزائن ص ۱۰۰ج۲۰)

## چندشبهات کے جولبات

(۱) علائے اسلام حنعیہ نے یہ لکھاہے کہ اگر ٹمی کے کلمہ کفر میں 99'
احثال کفر کے ہوں اور ایک (احثال) اسلام کا ہو تو نٹانوے احثالات کو نظر انداز کر دیا
جادے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ صرف ایک بی کلمہ کفر کمی کا پایا گیا ہو۔ حالات اس کے
معلوم نہیں۔ تو اس وقت یہ صورت ہو گی' ورنہ اگر حالات معلوم ہوں اور وہ ۳۰ سال اگر
عبادت کر تارہے اور ایک کلمہ کفر کا کے وہ کا فرہے۔

(۲)..... تکفیر اہل قبلہ یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں۔ بساس کی مراد میں علاء نے نصر ت<sup>ح</sup> کی ہے کہ اہل قبلہ سے مرادیہ ہے کہ وہ کل متواتر ات اور ضروریات دینی پرایمان لایا ہو۔

(ناوی عالمیری کتب المیر ص ۳۲۰ روالخدائی ۱۳۲۰ نثر ح نقد اکبر تحریر شخ ان مام ص ۱۸۹)

(۳) ......... میں نے نثر وع بیان میں جو یہ کما تھا کہ اجماع کا منکر کا فر ہے اور
اجماع صحلہ جمت قطعی ہے۔ حافظ این تقیہ کی کتاب اقامتہ الدلیل ص ۱۳۰ج ۳ پر ہے۔
واجب ہے اس اجماع صحلہ کا اجباع بلحدوہ قوی تر جمت ہے اور مقدم ہے اور حجتوں پر اسلام
شناخت ہے مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے اشخاص شناخت ہیں اسلام کی۔ (اگر اجماع کو در میان میں سے اٹھادیا جاوے تو دین ڈھے گیا۔)

(۳) ...... وافظ الن تقید فراتے ہیں کہ جولوگ کتے ہیں کہ گناہوں ہے تحفیر نہ چاہئے۔ ان گناہوں ہے محفیر نہ چاہئے۔ ان گناہوں ہے مرادوہ ہیں جو کفر کی حد تک نہیں پنچے اور جو کفر کے کلے یا فعل ہیں۔ ان ہے ہر طرح ہے تحفیر کی جائے۔ ایسے گناہ مثلاً ذنا 'شراب خوری ' ڈاکہ زنی ' سے تحفیر نہیں کی جائے گی۔ آگر نماز کوئی فخص ترک کرے دائستہ 'وہ کا فر نہیں فاس ہے اور شدید عاصی ہے ' اور آگر تاویل کر جائے نماز شن کہ نمازے کچھ اور مراد ہے تو وہ کا فر ہے قطعاً نماز کا آگر کوئی فخص اقراد کر تا ہے اور دائستہ نہ پڑھے تو کا فر نہیں بلحہ فاس ہے۔ اور آگر ایک دفعہ قبلہ ہے روگر دانی کر کے دوسری طرف دائستہ نماز پڑھ لے تو وہ کا فر ہے۔ نماز کا تارک کا فر نہیں ہے۔ فاس ہے اور آگر ایک دفعہ نہیں ہے۔ فاس ہے اور آگر ایک وضونماز پڑھے تو کا فر ہے۔

اصل کا فروں ہے بدتروہ کا فرہے جن کار لاؤ (ملے جلے) ہواسلام کے ساتھ جنم کے کا فروں سے۔ کیونکہ اصل کا فروں سے نفع جاتا ہے اور دوسروں سے بو جی جاتی ہے۔

شیطان کا کفر جمی کفر ایا ہوتا ہے کہ نہ خدا ک محلفیب کی نہ پیفیر ک کلذیب کی۔ پیر بھی کافر چیسے اہلیس نے نہ خداک محلفیب کی نہ آدم کی۔

### كافر ٔ منافق اور زندیق میں فرق

جوا قرار نہ کرے دین محمد کا کاس کو کا فرکتے ہیں۔ جے اندرے اعتقاد نہ ہواہے منافق کتے ہیں تھم اس کا بھی وہی ہے۔ بلحہ کا فرے اشد۔ جو زبان سے اقرار کر تا ہولیکن دین کی حقیقت بدلتا ہو۔ اسے زندیق کتے ہیں وہ پہلی دوقسموں سے زیادہ شدید کا فرہے۔

المم الد حنية سي الاندادكام القرآن ص ٥٣ (منقول ب) المم محد فرات بين كد: "ومن انكر شيئاً من شرائع الاسلام فقد ابطل قول الآاله الا الله السير الكبير ص ٢٦٥ ج ١٤ "كد جس في الكاركياكي جيز كااملاي امور عس سي الكاركياكي جيز كااملاي امور عس سي الكاركياكي جيز كااملاي امور عس سي الكاركيا قول لااله الا الله كار

#### ۲۷\_اگست ۱۹۲۳ء

## تتمہ بیان سیدانور شاہ صاحب گواہ مدعیہ اسلام کفر اور اریداد کے معنی

اس وقت تک جواجمالی طور پر کفر وائیان کی حقیقت بیان کی حمی ہے۔اس سے بید معلوم ہوا کہ ارتداد کے معنی بیہ بین کہ دین اسلام سے ایک مسلمان کلمہ کفر کہ کر اور ضروریات و متواترات دین بیس سے کئی چڑکا اٹکار کر کے (اسلام سے) خارج ہو جائے۔ لور ائیان یہ ہے کہ سرور عالم علیہ جس چڑکو اللہ تعالی کی جانب سے لائے بیں اور اس کا ثبوت بیلان یہ ہے کہ سرور عالم علیہ جس چڑکو اللہ تعالی کی جانب سے لائے بیں اور اس کا شعد بی کرنا۔ بیلات اسلام سے ہاور ہر مسلمان عام و خاص اس کو جانے بین اس کی تقدیق کرنا۔ عبارت ذیل سے یہ دونوں مسئلہ ثابت ہیں۔

"هو الراجع عن دين الاسلام وركنها اجراء كلمة الكفر على السان بعد الايمان و هو تصديق مُحمد عَبَرُلِللهُ في جميع ما جاء به عن الله تعالىٰ مما علم مجيئه ضرورة • " (در المارد تحير ثال الم الماب الر آ)

مر مدوہ ہے جو پھر جائے دین اسلام سے اور حقیقت اس کی جاری کرنا کلمہ کفر کا زبان پر ایمان کے بعد۔ اور ایمان کیا چیز ہے تقدیق کرنانی کریم سیال کی سب ان چیز وں میں جو خدا کی طرف سے لائے۔ جو ت ان کلبدی ہو گیا۔

دوررى عبارت الفاظ ذيل: "الايمان تصديق سيدنا محفد عَبَالله في جميع ما جاء به من الدين ضرورة والكفر تكذيب محمد عَبَالله مما جاء من الدين ضرورة ولا يكفر احد من اهل القبلة بجهود"

(صغہ ۲۱۳شر حالا شاہد النظائد نول کشور) (صغہ ۲۱۳شر حالا شاہد نول کشور کی جملہ ان امور میں کہ جو لائے اور ثابت ہوئے تواڑے۔ کفر تکذیب ہے نی کریم سیالی کی کسی ایک چیز میں بھی جو دین میں بداہتا ثابت ہو۔ کافر نہیں ہو گاکوئی اہل ایمان (اہل قبلہ) میں سے مگر جب انکار کرے کی اس چیز کے (سے)جو چیز کہ ضروریات دین سے ہو۔ ﴾

#### ضروريات دين

"معنى التصديق قبول القلب واذ عانه لما علم الضرورة انه من دين محمد شَبْوُلْلهُ بحيث تعلمه العامة من غير افتقار الى نظر و استدلال كالوحدانية والنبوة والبعث الجزاء ووجوب الصلوة • "

ضروریات دین وہ ہیں کہ پھچانیں ان کو خواص و عوام کہ بیہ دین سے ہیں۔ جیسے اعتقاد تو حید کار سالت کالورپارنچ نمازول کااور مثل ان کے لور چیزیں۔

(روالقارم ٢٣٥ جائب الامامت)

### مر زائی تاویلات کار د

جولوگ ضرور میات وین کااٹکار کر کے کا فر ہو جاتے ہیں وہ عموماً اپنے کفر کو چھپانے کے لئے مختلف تاویلیں اور تدبیریں اختیار کرتے ہیں:

(١) .....مى كمت بن بم الل قبله بن اور الل قبله كى تكفير جائز نهين ـ

(٢) ...... بهي كت بين بهم تمام اركان اسلام نماذ روزه عن ذكوة اداكرتي بين

تبلغ اسلام میں سرگرم کوششیں کرتے ہیں۔ ہمیں کیے اسلام سے فادج کیا جاسکتاہے ؟۔

(۳)............ معلی کہتے ہیں کہ بہ نصر تک فقهائے (اسلام) اگر ایک مختص کے کلام میں ۹۹ وجوہ کفر کی اور صرف ایک (وجہ) اسلام کی موجود ہو تو مفتی کا فرض ہے کہ اس ایک وجہ کو اختیاد کر کے اس کو مسلمان کے کفر کا حکم نہ لگائے۔ پھر ہمیں کیسے خادج از اسلام کہا جا سکتا ہے ؟۔

رم) .....اور کھی کہتے ہیں کہ بتصدیح فقہاجولوگ کوئی کلمہ کفر کسی تاویل کی بار کہیں۔اس کو کافر کمناجائز شیں۔ان چارول شہمات کے جواب تر تیب واریہ ہیں۔ بہلا شبہ : اہل قبلہ کی تعلیم جائز نہیں۔ یہ علی اور ناوا تفیت پر مبنی ہے۔ چو نکہ حسب تفر آ کو انفاق علاء 'اہل قبلہ کے یہ معنی نہیں کہ جو قبلہ کی طرف منہ کرے وہ مسلمان ہے جاہے سارے عقائد اسلام کا انکار کرے۔ قرآن مجید میں منافقین کو عام کفارے زیادہ بدتر کافر ٹھر ایا گیا ہے۔ حالا نکہ وہ فقط قبلہ کی طرف منہ ہی نہیں کرتے تھے بلعہ تمام ظاہری احکام اسلام او اکرتے تھے۔

قُرْآنَ مُجِيدِ كَالَّرَّادَ ﴾: "لَيُسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّنَ البقره آيت نمبر ١٧٧"

﴿ نَكَ كِه بِي سَيں ہے كہ منه كروا پنامشرق كى طرف يا مغرب كى طرف ليكن بيوى نيكى بدہے جوكوئى ايمان لائے الله پراور قيامت كے دن پراور فرشتوں پراور سب كتابول براور پيغيروں پر۔﴾

اس مضمون كى تقر ي كتب ذيل ميس ب

"شم اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من صرورات الدين حدوث العالم و حشر الاجساد و علم الله تعالى بالكيات والجزئيات و ما اشبه من المسائل المهمات فمن و ظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم او نفى الحشر نفى علمه سبحانه بالجزائيات لايكون من اهل القبله . " (شرح نقر اكبريان موجبات الخرص ١٣٣ مطيّا محرى) بالجزائيات لايكون من اهل القبله . " (شرح نقر اكبريان موجبات الخرص ١٣٣ مطيّا محرى) أنقال كيا مطلب بيه كه جان توكه الله قبله به مرادوه لوگ بين جنهول ني القال كيا ضروريات دين پر جيع حدوث عالم 'حشر اجباد 'علم الله تعالى كاكل خبرول كه ساته اور جواس كى مثالين بول مسائل مهمه بين سه بين جن حتى محمد فض في داومت كى سارى عمر اطاعت اور عبادت پر باوجود اعتقاد قدم عالم كه اور نفى حشر كه اور جزئيات ماديات كه ساته علم الله كي نفى كي وه الل قبله بين سه شين اور بيه جو مسئله كه الل قبله كى شخير جائز

نہیں۔اس کی مرادیہ ہے کہ کافر نہیں ہو گاجب تک کہ نشانی کفر کی اور علامتیں کفر کی اور کوئی چیزیں موجبات کفر میں سے نہائی گئی ہو۔

" والمعداد ..... قطعاً ، "مراد مبتدع دہ ہے جوانی بدعت رسوم کے فر نبیں اور ایسے ہی گفتار اہل قبلہ میں سے وہ شخص مراد ہے جو موافق ہو ضر وریات دین کے جیسے حدوث عالم ۔ حشر اجماد سوائے اس کے کہ صادر ہو ۔ اس سے کوئی چیز موجبات کفر کی۔

(تقریشرہ تحریرالامول میں ۳۱۸ نجس)

اس کتاب کے ای صفحہ پرہے:

"نے "'نے "'نے

کافرند کمناکی اہل قبلہ کوکسی گناہ ہے تصریح کی ہے اس کی امام افی حنیفہ نے فقہ اکبر میں فرمایا کہ ہم کافر نمیں کتے کسی کوکسی گناہ ہے آگر چہ وہ گناہ جمیرہ ہو۔ جب تک اس گناہ کو حلال نہ سمجھے جیسے کہ منتقی حاکم شہید کی کتاب میں ہے۔ ﴾

ووسر اشبہ: یہ کماجاتاہے کہ یہ لوگ نماز 'روزہ' جج اور زکوہ تمام ارکان اسلام کے پابند اور تبلیغ اسلام میں کو شش کرنے والے ہیں۔ پھر ان کو کیسے کافر کماجائے ؟۔ اس کا جواب صبح مخاری کی صدیث میں ہے مماب: "استتابة المعاندین والمرتدین باب قتال الشوارج مص ۲۰۲۶ ہے "جس کو میں پہلے اپنیان میں کہ چکاہوں۔

تیسر اشبہ: یہ کهاجاتا ہے کہ فقہانے ایسے محف کومسلمان ہی کہاہے جس کے

"اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفرو وجه واحد يمنع فعلى المفتى ان يميل الى ذلك الوجه الا اذا صرح بارادة توجب الكفر فلاينفعه التاويل حينئذ كذافي البحر الرائق"

(ناوی عالم کیری الب الآس ایکام الر قدین قبیل باب الب الده می ۱۳۳۶)

﴿ جب مسئلہ میں کئی وجہیں ہول کہ واجب کریں کفر کو۔ اور ایک وجہ ہو کہ منع
کرتی ہو کفر کو۔ لازم ہے مفتی کو کہ دیکھے اس ایک وجہ کی طرف۔ مگر جب تقریح کی الیک
مراد کی جو کفر واجب کرے تو کوئی مانع نہ ہو دیگر تاویل اس وقت۔ ایسا بی ہے البحر الرائق
میں۔ ایسا بی ہے خلاصہ یو اذبیہ میں۔ ﴾

چوتھاشبہ نید کماجاتاہے کہ اگر کوئی کلمہ کفر کسی تاویل کے ساتھ کماجادے۔ تو کفر کا حکم نہیں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ ان میں بھی وہی تصریحات فقهاء سے ناوا تفیت کا ظهار ہے۔
حضر ات فقهاء اور متکلمین کی تصریحات موجود میں کہ تاویل اس کلام اور اس چیز میں مانع
جھیر ہوتی ہے۔ جو ضروریات وین میں سے نہ ہو۔ لیکن ضروریات دین میں اگر کوئی تاویل
کرے اور اجماعی عقیدہ کے خلاف کوئی نیامعنی تراشے تو بلا شبہ اس کو کافر کما جائے گا۔ اس
قرآن مجید الحاد کہتا ہے۔ اور حدیث نے اس کا نام زندیق رکھا ہے۔ زندیق اسے کتے ہیں جو
ندہی کٹر چربد لے۔ الفاظ کی حقیقت بدل دے۔

محمن الى بخر عاكم مصر نے حصرت علی كی خد مت میں تکھاكہ دو مسلمان زند ہي ہو كئے ہيں۔ ادھر سے جواب ديا گيا اگر توبہ كرليس تو قتل سے ج گئے۔ نہيں تو گرون مار دو۔ روايت كيا اس كو امام شافعی اور پہتی نے زند ہيں كالفظ كنز العمال ص ٩٣ جلد ٣ سے ليا ہے۔ ند ہيں فارى لفظ ہے جن كو عربی میں ليا گيا ہے۔ علاء كی كابوں میں اس كانام بباطنيت آتا ند اين فارى لفظ ہے جن كو عربی میں ليا گيا ہے۔ علاء كی كابوں میں اس كانام بباطنيت آتا عد الخمر ص ٩٨ ج ٢ ميں ہے۔ امام طحادي نے حضرت علی كرم الله وجہ سے روايت نقل كی حد الخمر ص ٩٩ ج ٢ ميں ہے۔ امام طحادي نے حضرت علی كرم الله وجہ سے روايت نقل كی ہے الل شام كی ايك جماعت نے شراب ہی اور آیت كريمہ: "ليس علَى اللّذِينَ المَنْونَ وَعَمِلُوا الْمَسْلِحُتِ جُنَاحٌ فِينُمَا طَعِمُوا المائدہ آیت ٩٣ "كی تحریف كر کے شراب كو طلال قرار دیا۔ اس وقت پر یدائن الی سفیان شام کے حاکم تھے۔ انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو سے واقعہ لکھا۔ فاروق اعظم شے جواب میں لکھا كہ ان لوگوں كو گر فنار كر کے مير کے اعظم کو بيواقعہ لکھا۔ فاروق اعظم شی خدمت میں پنچ تو صحابة اور تابعین پاس جھيجئے۔ جب بيدلوگ حضرت فاروق اعظم شی خدمت میں پنچ تو صحابة اور تابعین پاس جھيجئے۔ جب بيدلوگ حضرت فاروق اعظم شی خدمت میں پنچ تو صحابة اور تابعین بیاس جواب کے معاملہ میں مشورہ ہوا۔ سب نے بدرائے دی کہ پیامیر المو منین شاہد میں مشورہ ہوا۔ سب نے بدرائے دی کہ پیامیر المو منین شی

"ترى انهم.قد كذبوا على الله و شرعوا في دينهم ما لم ياذن به الله فاضرب اعناقهم ."

لیعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر افتراء کی ہے اور دین میں ایک الیم بات جاری کی جس کی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ہی کی جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اس لئے ان کی گر د نمیں مار د بیجئے۔ لوگوں نے بیہ رائے دی۔ کہ اسکارے کی اللہ تعالیٰ ہے اور کے بیاد کا میں میں اور کے بیاد کی ہے۔ اور کی ہے کہ میں میں میں میں میں میں ہے ہے۔ اور کی ہے کہ میں میں میں میں ہے ہے۔ اور کی ہے کہ ہے کہ

گر حفرت علی ساکت رہے حضرت فاروق اعظم نے بوچھا کہ آپ کیا فرماتے میں۔ فرمایا:

"ارى ان تستيبهم فان تابوا ضربتهم ثمانين بشربهم الخمر و ان لم يتوبوا ضربت اعناقهم قد كذبوا على الله و شرعوافي دينهم مالم ياذن به الله فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين "

﴿ مِن توب كرو اگروہ توب كرا ہوں كہ آپ ان ہے كہيں كہ اس خيال ہے توب كرو اگروہ توب كريں تو ہر ايك كو ٠٨٠٠٨ كوڑے لگائيں اور اگر توبہ نہ كريں تو ان كى گرد نيس مار دى جائيں كيونكہ يہ لوگ اللہ تعالىٰ برافتراء كرتے ہيں اور دين ميں الي بات جارى كرتے ہيں جس كى اللہ تعالىٰ نے اجازت نہيں دى۔﴾
تعالىٰ نے اجازت نہيں دى۔﴾

یہ واقعہ حافظ الدنیا این حجر عسقلانی نے شرح فتح الباری میں عوالہ مند عبدالرزاق مصنف این ابی شیبہ نقل فرمایاہے۔

( فق البارى كماب الحدودباب ضرببالجريدوالنعال بارو ٢٥م ٢٠ ١٢)

اس سے یہ نتیجہ نکا ہے کہ شریعت کے کسی لفظ کو محال رکھے اور اس کی حقیقت کو بدل دے اور مقابلہ ہو متواتر ات کا تووہ کفر صریح ہے (ان لوگوں نے قرآن کی تکذیب نہ کی تھی بلعہ بے جاتاویل کی تھی جس پر قل کا تھم کر دیا گیا۔)

وزير محر بن امراجيم يماني لکھتے ہيں:

"مثل كفرا الزنا دقة والملاحدة الى ان قال و تلعبوا بجميع آيات كتاب الله عزو جل فى تاويلها جميعا بالبواطن التى لم يدل على شئى منها دلالة ولا امارة ولالها فى عصر السلف الصالح اشارة وكذلك من بلغ مبلغهم من غيرهم فى تصفية آثار الشريعت وردالعلوم الضرورية التى نقلتها الامة خلفها عن سلفها ."

(ایارائی علی الحان م ۵۳۸) (ایارائی علی الحان م ۵۳۸) هجید کی سب کفرزند یقول اور ملحدوم کا کھیل اور مشخر کیاانہوں نے قرآن مجید کی سب

آیوں کے ساتھ اور تاویل کی ان آیوں کی ان باطنی چیزوں کے ساتھ جس پر نہ لفظوں کی دلالت ہے۔ نہ نشان ہے۔ نہ سلف کے زبانہ میں کوئی اشارہ ہے اور اس طرح ان زندیقوں اور بطحدوں جیسے وہ لوگ جس ہیں۔ جو ان عی کی صفت کے ہوں اور شریعت کے نشان منانے میں اور بدیکی علوم کورد کرنے میں جس کو بچیلی نسلوں نے انگلی نسلوں سے لیاہے۔ کھ

یمال تک میرے میان سے اصولی طور پر کفر اور ایمان کی شرعی حقیقت اور بیبات واضح ہو چکی کد ایک مسلمان کس فتم کے افعال یا قوال کی وجہ سے بھی کا فراور خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔ بوجاتا ہے۔

### كفرمر زاير علماء كافتوى

اس کے بعد یں سے بیان کرنا چاہتا ہول کہ قادیانی مدعی نبوت نے کن ضروریات دین کا انکار کیا ہے۔ جس کی دجہ سے دہ باہماع امت کا فر مرتد قرار دیئے گے اور ہند دستان کے تمام اسلامی فرقے باوجود سخت اختلاف خیال اور اختلاف مشرب کے۔ ان کے کفر لور ارتداد پر نیزان کے تمبعین کے کفر لورار تداد پر متفق ہو گئے۔

رسالہ القول الصحیح فی مکائد المسیح ص ۱۰ مرتبہ مولوی سمول صاحب سائل مدرس دارالعلوم دیوری الحال پر نبیل کالج شمس الهدی پٹنہ عظیم آباد نے ایک فتوی مرتب کیاہے جس پر بہت سے علماء کے دستخط ہیں اور مولانا محود حسن صاحب شخ المند کے بھی اس پر دستخط ہیں۔ شخ المند صاحب نے ایک دوسطریں بی آگھی ہیں جوبالفاظ ذیل بی ۔

"مرذاعلیه هایستحقه کے عقائد واقوال کا امور کفریہ ہونا۔ ایبابدی مضمون ہے جس کا انکار کوئی مضمون ہے جس کا انکار کوئی مضمون صاحب فیم نہیں کر سکتا۔ جس کی تنصیل جواب میں موجود ہے۔
مصر کا فتوئی بھی اس کے متعلق چھپا ہوا موجود ہے۔ شام کا مشہور رسالہ "فلاصتہ الردنی انتقاد مسیح المند" از قلم محمد ہاشم الرشید المضموں کے مشہور رسالہ "فلاصتہ الردنی انتقاد مسیح المند" از قلم محمد ہاشم الرشید المضطیب الحسینی القادری سم ساھے۔ اس میں سے چند سطور کا مطلوب ہے کہ تیسری

كلام وه جوكه من نقل كا عنه المام وه جوك من المام وه جوك من المام وه جوك من الماك كالماك كالماك الماك كالماك كالماك

"وہ شمادت دیت ہے اور عکم کرتی ہے تھھ پر کہ توکا فرہے۔ نمیں داخل ہوا تودین اسلام میں اور ایسابی تیرامسے ہیری اور جواس کا پیروہے۔"آگے لکھتے ہیں:

"اسكندرانى اور ديگر سب جرائد نے تمهارے ردكا اعلان كيا ہے۔ مضامين كھے ہيں۔ سارے مسلمان اس يقين پر ہيں كہ تم محداور كافر ہو۔"

دوسرا فتویٰ علائے ہندوستان کا ہے جو شائع شدہ ہے اور جس کا نام استھاف المسلمین ہے جو سال ۱۳۳۸ ھ میں شائع ہوا۔ مصر کے فتو کی کا ترجمہ جوانجمن تائیدالاسلام محوجرانوالہ نے اپنے رسالہ ''کفر مرزا''میں شائع کیاہے کہ:

یہ کلام اس باب میں بالکل صاف ہے کہ مر ذاغلام احمد قادیانی بھی آپ سے کے بعد نبوت کے جواذ کا عقیدہ رکھتا ہے۔ یعنی کہ نی کر یم سے کے بعد وہ بھی نی آپ سے کے بعد نبوت کے جواذ کا عقیدہ رکھتا ہے۔ یعنی کہ نی کر یم سے کے اور ہو بھو مجمد سے کا بروہ موجمد سے کا مرت کا تفریح کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ۔" مَاکَانَ مُحَمَّدُ ' اَبَاآحَدِ مِنْ رِجَالِکُمُ وَلٰکِنُ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَم النَّبِينَ وَاحزاب آیت ٤٠ "کے صرت کا خالف ہے۔ یہ ان بہت ہے و مودل میں و خالم الم احمد بندی پر دلالت کرت یہ اور جن کواس نے اپنی کتاب سے ایک قبل ہے جو کذب خلام احمد بندی پر دلالت کرت یہ اور جن کواس نے اپنی کتاب

میں (مواہب الرحمٰن ص ٦٩ ' ٤٠ 'خزائن ص ٢٨ ح ١٩) تحرير كياہے۔ ﴾

مغفور مصطفیٰ کامل پاشار کیس حزب الوطن اور مالک اخبار اللواء نے بھی اس کار د لکھا ہے۔ غلام احمد کو ضال اور مضل لکھا ہے اور اس کے اقوال کو دیوار پر بھیکنے اور نجاست کی طرح الاؤ پر ڈال دینے کے لئے کہاہے۔

کاتب فتوی مفتی ملک مصر محمد نجیب اور علامه طنطاوی جوہری ہیں۔اصل فتویٰ میں نے دیکھا ہواہے۔اس کاتر جمہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ درست ہے۔ یہ فتویٰ مصر میں علیحدہ شالع ہوا تھااور میں محمد نجیب اور علامہ طنطاوی دونوں کو جانتا ہوں۔

رسالہ استکاف الاسلام میں مفتی بھوپال کے بھی دستخطاور مسر ہے۔انہوں نے اس سوال نکاح کے متعلق بھی ایک فتو کی دیا ہواہے۔

مر ذا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا اگر استیعاب کیا جادے تو بہت سے متواترات شرعیہ کا انکار اور خلاف صر سے سے صرسے طور پر اس کے کلام میں موجو رہے۔ جن میں سے اس وقت چند چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو ہمارے نزدیک اور ساری امت کے نزدیک موجبات کفر ہے ہیں:

- (۱)..... ختم نبوت کاانکاراوراس کے اجماعی معنی کی تحریف۔
- (۲).....نبوت کا دعویٰ اور اس کی تھر یج کہ الی ہی نبوت مراد ہے۔ جیسے پہلے انبیاء کی ہوقتی رہی ہے۔
- (۳) .....وی کاد عوی اور این وی کو قرآن کی طرح واجب الایمان قرار دینا۔
  - (٧) .....عینی علیه السلام کی تو بین۔
  - (۵)..... آنخضرت عليه کی تو بین۔
- (۱) ...... عام امت محمدید کی تکفیر کرنا۔ بجز اپنے چند مریدوں کے سب کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا۔ بچاس کروڑ مسلمانوں کو اولاد زنا قرار دینا۔ ان سب چیزوں کا دعویٰ کرنا۔ میں اپنے آخر بیان میں خود مر زاغلام احمد قادیانی کی کمادوں سے بیش کروں گا۔

اس سے پہلے ہرایک نمبر کے متعلق یہ بتلادینا چاہتا ہوں کہ یہ (مرزا قادیانی کی)

سب چیزیں متواتر ات اور ضروریات دین کے خلاف ہیں اور اجماعی کفر ہیں۔

ختم نبوت كا أنكار: فتم نبوت كا انكار كفر ب آيت: "مَاكَانَ مُحَمَّدُ

آبَاآ حَدِ مِن الله ، "خداوندی مثیت میں یہ مقدر تھاکہ انبیاء کی عمارت کونی کریم علیہ ا پر ختم کیا جادے اور جتنے کمال ہیں وہ آپ علیہ پر ختم ہو جائیں۔اس کے بعد سلسلہ پیغیبری کا باقی رکھنامشیت نہیں ہے۔اسی مشیت کے ماتحت آپ علیہ کی اولاد نرینہ باتی نہ رہی۔

"فابى مقرنج كا مونّ - يا قيم يخ - الا وتسما يمون بنى من قربك نعما انيمك كمثلك لملك مقيم لك الهك اليه تسمعون - "

﴿ پِغِیرایک 'بی ایک 'تیرے قرامت داروں میں سے 'تیرے بھا ئیوں میں سے ' تچھ میں قائم کرے گا 'تیرے لئے خدا تیم له اس کی اعانت کرنی ہوگی۔ ﴾ انجیل میں بلفظ عبر انی یوں ہے : اُ

"یحوه مینائی و زادم مساعیر هو منع <del>تو دباران •</del> "

﴿ خداسينا ع آيا طلوع اس كاساعير پر مواادر استوااس كا فاران پر موال

نبوت موسوی اور عیسوی اور محمد می علیه کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان کو کمال پر پنچاکر چھوڑ دیاہے۔ یہ عبار تیں کتاب الملل والنحل میں موجود ہیں اور دونوں عبار تیں تورات کی ہیں۔

ختم نبوت کے متعلق یہ آیت ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ باین معنی کہ آ تخضرت علیقہ کی نبوت نے بعد کسی کوعمدہ نبوت نہ دیا جائے گا۔ بغیر کسی تاویل و تخصیص

کے ان اہما کی عقائد میں ہے ہے۔ جو اسلام کے اصولی عقائد میں سے سمجھا گیا ہے اور

المخضرت اللہ کے عمد مبارک ہے لے کرآج تک نساآبعد نسل ہر مسلمان جس کو اسلام

یکھ بھی تعلق رہا ہے۔ اس پر ایمان رکھتا ہے کیو نکہ یہ مسئلہ قرآن مجمد کی بہت کا آیت

ہوراحادیث متواتر المعنی ہے جس کا عدد دوسوسے بھی زیادہ ہے لاد قطعی اہما کا امت سے

دوزروش کی طرح ثامت ہے۔ جس کا محر قطعا کا فرمانا گیا ہے اور کوئی تاویل و تخصیص اس میں

قبول نمیں کی گئے۔ تخملہ آیات کے اس وقت صرف ایک آیت پر اکتفاء کر تا ہوں

"مَاكَانَ مُحَمَّدُ ُ اَبَآاَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمُ وَلَٰكِنُ رَّسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيْنَ، احزاب آيت ٤٠"

اس آیت نے ختم کا جو تبایں معنی کہ آنخضرت عظیم کی نبوت کے بعد کسی مخض کو عہدہ نبوت ہے بعد کسی مخض کو عہدہ نبوت ہر گزنہ ویا جائے گابتہا عصلہ تابعین اور بانقاق مغسرین ظلمت ہے اور اس پر اہماع ہے جو شخص اس میں کسی فتم کی تاویل و تخصیص نکا لے۔وہ ضروریات دین میں تاویل کرنے کی وجہ سے منکر ضروریات دین سمجھا جائے گا۔اس کے ثبوت کے لئے میں ایک تغییر و حدیث کے اقرال بطریق اختصار پیش کرتا ہوں۔

#### عافظ ابن کثیراس آیت کے تحت میں تحریر فرماتے ہیں:

حدیثیں متواتر ہیں جن کا ایک بہت پڑا حصہ امام موصوف نے اس کے بعد نقل فرما کر فرمایا ہے:

"فمن رحمة الله تعالى بالعباد ارسال محمد عَبَرَضْتُم اليهم ثم من تشريفه لهم ختم الانبياء والمرسلين به واكمال الدين الحنيف له قد اخبر الله في كتابه و رسوله عَبَرَضَتُم في السنة المتواتره عنه انه لانبي بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب، افاك، دجال، ضال، مضل ولو تحرق و شعبد و اتى بانواع السحر و الطلاسم والنيرنجيات فكلما محال و ضلال عند اولى الالباب، تفسير ابن كثير ص ٩١ ج٨"

﴿ فداک رحت ہے اپنی بعدوں پر کہ اپنے رسول محمد علی کے کو کھیا۔ پھر فدا تعالیٰ نے آپ علی کو ختم نبوت اور رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ علی کا (پر)وین حنیف کا بل کیا۔ خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے اور اس کے رسول نے اس کو اپنی سنت متواترہ میں کہ کوئی نبی شمیں ہے۔ بعد محمد رسول اللہ علی کے تاکہ جانے کہ جس نے وعوی کیا ہے۔ اس عہدہ کا بعد خاتم الا نبیاء کے وہ جھوٹا ہے 'بہتان تراش ہے ' وجال ہے 'گراہ ہے' گراہ ہے' کمراہ کن ہے۔ اگر چہ کتے حیلے اور شعبرے ایجاد کرے اور کتے ساحرانہ طلسمات اور نیر نگیاں پیدا (ظاہر) کرے یہ سب محال اور گراہیاں ہے۔ ک

اس آیت کی تفییر میں شیخ محمود آلوسی مفتی بغداد تحریر فرماتے ہیں روح المعانی میں جوان کی تفییر ہے اس پر ہے

"والمراد بكونه عليه الصلوة والسلام فاتمهم انقطاع حدوث و وصف النبوة في احد من الثقلين بعد تحية عليه الصلوة والسلام بها في هذا النشاة ولايقد في ذلك ..... الى قول النبوة ، " (١٠٠٥ مع قد ١٠) هذا النشاة ولايقد في ذلك .... الى قول النبوة ، " (١٠٠٥ مع قد ١٠) و في اور هم او في كريم قبية كوني اور هم او في كريم قبية كوني اور اس عمده سر فرازنه بوگاريه ممين بهد قدح كرنے والا (معارض) اس اجماع ميں محمده بين اور قرآن مجيد ميں اور عديثين تواتر كو بيني چي بين اور قرآن مجيد ميں اس بين اور قرآن مجيد ميں اور عديثين تواتر كو بيني چي بين اور قرآن مجيد ميں اس بين اور قرآن مجيد ميں اس بين اور عديثين تواتر كو بيني جي بين اور قرآن مجيد ميں اس بين اور ايمان اس بين واجب بين اور مشكر اس كاكا فرمانا گيا ہے۔ ه

قاضى عياض إنى كتاب من كتة بين كه:

"باب ما هومن الكفر اجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره و ان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هولاء الطوائف كلها قطعاً اجماعيا و سمعا٠" (عناء مطوعد يلي ٣٦٢)

﴿ اجماع كياامت نے كہ بير كلام اپنے ظاہر پر ہے اور يكى مفہوم اس كى مراد ہے۔ اس كے سواكسى تاويل اور شخصيص كے۔ توكوئى شك نهيں ان سب طاكفوں كے كفر اور الحاد ميں۔ (جولو پر بيان ہوئے) ﴾

ازروئے اجماع کے اور ازروئے نصوص کے۔ حدیث کے ذخیرہ میں سے میں صرف ایک حدیث پر اکتفاکر تاہول:

"كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لا نبى بعدى و سيكون خلفاء فيكرون قالوا فماتاً مرنا فوابيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم وبخارى شريف كتاب احاديث الانبياء ص ٢٩١"

﴿ نِي كُرِيمِ عَلِيْكُ نِهِ فَرِمالاً البني اسرائيل كى گرانى (علمبانى) انبياء كرتے ہے۔ جب ایک پیغیر فوت ہو جاتا تو ووسر آآجاتا تھا۔ میر بہت میں کوئی نی شیں ہے۔ البتہ خلفاء ہول کے اور بہت ہول گے۔ عرض كى گئ كہ پھر كيا ہدايت (علم) ہے اس وقت۔ فرمايا كہ وفادارى كرو۔ بيعت اول فى الاول كى (ہر ایک كے بعد كے دوسرے كى بيعت پورى كرو) عطاكروان كو حق ان كا كيو كند حق داروں سے پوچھ لے گا۔ جور عيت ان كى حوالكى (سير دگى) بين دى گئي تھى۔

کیں حدیث امام مسلم نے کتاب الامارۃ میں دی ہے۔اس کے بعد اجماع امت اور چندیز رگان ملت کے اقوال پیش کر کے اس حث کو ختم کر تا ہوں۔

سبسے بہلااجماع

اسلام میں سب سے پہلا جو اجمال منعقد جو ادواس پر تھاکہ مدعی نبوت کو بغیر اس

تحقیق اور تفتیش کے کہ اس کی تاویل کیاہ اور کیسی نبوت کا دعویٰ کرتاہے؟۔ کفر اور ارتداد ہواں سراس کی قل ہے۔ صحابہ کرام کے اجماع سے صدیق اکبر کے زمانہ میں مسلمہ کذاب مدعی نبوت پر جماد کیا گیا اور اس کو قتل کیا گیا۔ عبارت اس مدیث کی بالفاظ ذیل ہے جو ایک صفحہ تک چلی جاتی ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

"مع نبينا عَبَيْظِهُم اى فى زمنه كمسيلة الكذاب والاسود العسى المدين نبوت احد بعده فائه خاتم النبيين بنص القرآن و الحديث فهذا تكذيب الله و رسوله عَبَيْظِهُم كالعبسوية - " (شَرَحْنَاء ص ١٥٥٠٩٥٥٠٣)

جس نے دعویٰ کیانی کریم اللہ اللہ اللہ کا اب کے بعد نبوت کا۔ جیسے مسلمہ کذاب کے اور اسود عنسی کے یابعد کے عیسوی فرقہ کے یا تجویز (جائز) کیا نبوت کا کسب ریاضت سے ان سب کا تھم کفر ہے ۔ (بلا شبہ دہ کا فریس))

خفاجی نے شرح شفاء میں ای قتم کا مضمون لکھا ہے۔ جو کتاب مذکورہ بالا کے حاشیہ پرہے۔

اين حزم لكھتے ہيں:

"فكيف يستجيز مسلم ان يثبت بعده عليه السلام نبيا في الارض حاشا مااستثناه رسول الله عَنْهُ في الآثار المسندة الثابة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان • "

(کتاب الملل والنحل ص ۱۸۰ ج٤ باب ذکر العزائم الموجبة الى الكفر)

﴿ كَيْ جَائِرَ ہِ كَهُ كُونَى مسلمان ہو ثامت كرے نبى كر يم عَلَيْ كَ كُونَى بِغِبرز مِن
مِن سوائے اس كے استثناء كيا خود نبى كر يم عَلَيْ فَ مَ مَ وَاتْرَ حديثول مِن ده كيا ہے۔ نزول
حضرت عينى الن مر يم صاحب ﴾

وای مصنف ان حرم اس كتاب كے ص ٩ م ٢ ج ٣ ير الصح بين :

"او ان بعد محمد عُسلاله نبياً غير عيسى ابن مريم فانه لايختلف

اثنان في تكفير لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل احد • "

﴿ یا یہ کہ بعد محمد علی کے کوئی نبی ہو۔ سوائے حضرت علیلی ان مر یم کے۔ کیونکہ دوآد میول کا بھی اختلاف ایے شخص کے کفر میں نہیں ہے۔

یمال تک تختیق کے ساتھ یہات ثلت ہو گئی کہ ختم نبوت اپنے مشہور و معروف معنی کے ساتھ قرآن دوریث کے نصوص قطعیہ سے ثلبت ہے اور اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے اس کا منکریا تاویل یو تحریف کرنے والا کا فرہے۔

و عوی نبوت: (۲) ......امر دوم (ب) کے متعلق کہ ادعاء نبوت کفر ہے۔ میں ولا کل بیان کرتا ہول اس امر کے ثلت کرنے کے لئے دہ تمام آیات واحاد بیث لور اقوال سلف کانی ولا کل جیں۔ مزید مرآل چند عبارات اور پیش کی جاتی جیں۔ ملاعلی قاری کلمات کفر کی حث میں فرماتے ہیں:

دعوى النبوة بعد نبينا عَلَيْكُ لله كفر بالاجماع . " دعوى النبوة بعد نبينا عَلَيْكُ الله كفر بالاجماع . " ( لآب شرح نقد أكبر مطوع محرار المحرى لا المورض ١٩١١)

ودعوی نوت کر نامارے نی ایک کے بعد اجماعی کفرے

"اذا لم يعرف الرجل ان محمدا عَنَى الله آخر الانبياء فليس بمسلم المدر ال

﴿جبنہ بچانے (کوئی) مخص کہ نی کریم ﷺ آخر انبیاء میں تودہ مسلمالط نمیں ہے۔ای طرح بیتیم الد ھرمیں ہے۔﴾

و عویٰ وحی :(٣)......ادعاء وی کفر ہے۔اس کے تحت حسب ذیل دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

و کی لازم نبوت ہے جو شخص اس کا دعجو کی کرے اگرچہ (بظاہر) نبوت کا مدعی نہ ہو۔ وہ ور حقیقت نبوت ہی کا مدعی ہے اور کا فرہے۔ جیسا کہ محوالہ شرح شفاء پسے گزر چکاہے جس کے بعض الفاظ میر ہیں : "وكذالك فمن ادعى منهم انه يوحى اليه و ان لم يدع ان النبوة الى ان قال فهولاء كلهم كفار مكذبون النبي عَمَالِك ."

جس نے دعویٰ کیاان لوگوں میں سے کہ اس کی طرف و ٹی آتی ہے۔ کا فر ہے۔ اگرچہ نبوت کادعویٰ نہ کیا ہو۔ (تیم الریاض شرح ملاملی تعری میں ۸۰۵ میں ۳

کشف اسے کہتے ہیں کہ کوئی پیرایہ (واقعہ)آ تکھوں سے دکھلایا۔ جس کی مراد کشف والا خود تکالے۔ دل میں کچھ مضمون ڈال دیالور سمجھادیاجادے توبیالهام ہے۔

خدانے پیغام بھیجا۔ اپنے ضابطہ کا۔ دہ دی ہے۔ دی قطعی ہے اور کشف والمام ظنی ہیں۔ بین نوع آدم میں دی پنجبرول کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیرول کے لئے کشف یا المام۔ یہ تصوری (معنوی) وی ہو سکتی ہے شرعی نہیں۔

## حضرت عيسيٰ عليه السلام كي تو ہين

موجبات کفر قادیانی میں امر چہارم بیہ کہ حضرت عینی علیہ السلام کی تو بین اور امر پنجم آنخضرت عینی علیہ السلام کی تو بین او میں دو تم پہرے۔ صرت کیا تحر یض۔ تعریف اسے کے بین کہ دوسرے کے حوالہ سے نقل کی اور مقصود اس سے یہ ہوکہ اس مخف کے عیوب اور نقائص لوگوں میں تجول ہو جا کیں۔ گویا کہ کام اپناکر تام کندھے پر دوسرے کے رکھ کر۔ یہ کفر صرت کے مرمی تو بین کی صرت کمٹالیں پیش کروں گا۔

بعض تو ہیوں کو متند کر تاہے قرآن سے لین قرآن اس کی سند میں پیش کہا کرتا ہور تغییر قرآن کی اس سے کہ بینی اس ہور کی چن کو کتاہے کہ حق بات بیہ کہ لینی اس برا پنافیصلہ دیتا ہے۔ اب میں سندات پیش کر تاہوں کہ تو بین انبیاء علیم السلام کفرہے۔

بیبات اول تو محتاج دلیل نمیں بلکہ ہر فد بہ پرست انسان کے نزدیک مسلمات میں ہے۔ تاہم چند مختصر دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ نص قرآن نی کا کلام س کر بطور اعراض سر پھیردینا بھی کفر قراد دیا گیا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ •

" وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغُفِرُلَكُمْ رَسُولُ ۖ اللَّهِ لَوَّوْا رُبُّوسَهُمْ وَرَ

أَيْتَهُمُ يَصِنُدُونَ وَهُمُ مُّسِنتَكَبِرُونَ ﴿ المِنافِقُونِ آيتِ ٥ "

جب کہاجاتا ہے انہیں کہ آؤ۔استغفار کریں تمہارے لئے رسول اللہ۔ پھیرتے بین اپنے سروں کواور دیکھے گا۔ توانہیں اعراض کرتے ہیں اور کبر کرتے ہیں۔ ﴾

اور محم آیت کریمہ:" لانفرق بین احد من رسله ، " یہ حکم تمام انبیاء پر الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ ا

اس کئے فادی کی مشہور کماب پرہے:

"الكافر بسب نبى من الانبياء فانه يقتل حداولا تقبل تويته مطلقاً." (ورائدور شاى (طع مديد) بالرقرين ص ٢٣٦٥٣)

﴿ جو تحخص سب کرے لینٹی رابھلا کے یاناسز اکے کسی ٹبی کووہ قتل کیا جائے گا صد کے طور پراس کی توبہ قبول نہیں ہے۔﴾

د نیامی اور جو کوئی شک کرے اس کے کفر میں اور عذاب (سز ۱) میں وہ بھی کا فر ہے۔ حافظ ائن تیمیہ حافظ حدیث کہتے ہیں :

"فعلم ان سب الرسل والطعن فهم ينبوع جميع انواع الكفر و جماع جميع الصلا الات و كل كفر فرع منه ."

(السلام الملول ص ٢٣٣)

(عبانا كياسب (كالى) اور نامز اكمنا يغيم ول كو اور طعن كرنا مر چشم ہے۔ جميع

﴿ جَامًا كَيَا سَبِ (كَانَ) اور ناسزا الهنا چيمبرول تو اور علن کرنا سر چشمه ہے۔ بھی انواع کفر کااور مجموعہ ہے جملیہ گمر اہیوں کااور ہر کفر اس کی شاخ ہے۔ ﴾

قاضی عیاض کی شفاء ص ۳۷۰ میں اس حد پر چند نصلیں لکھی گئی ہیں۔ جس میں ثامت کمیاہے کہ کسی نبی کی اوٹی تو ہین کر تا بھی کفر ہے۔ عبار سباب اول سے شروع ہو کر اخیر باب ثانی تک جاتی ہے۔ اس کتاب پر تو ہین انبیاء کرنے والے کے قبل کے متعلق لکھاہے :

"الدليل السادس و اقاويل الصحابه فانها نصوص في تعيين قتله مثل قول عمر من سب الله تعالى او سب احداً من الانبياء فاقتلوا و " (السارم المارك (۲۸۲))

﴿ چھٹی دلیل اتوال ہیں صحابہ ؓ کے۔وہ نص ہیں تعیین میں قتل کرنے اور ایسے

شخص کے جیسے قول عمر فاروق کا جس نے ناسز اکھا خدایا کسی پیٹیبر کو اس کو قتل کر دو۔) اس کتاب کے ص ۲۵ میر ہے کہ:

"قال اصحابناالتعريض بسب الله وسب رسول الله عُبَيْظُم ردة وهو موجب للقتل كا لتصريع ."

﴿ امام احمد فرماتے ہیں جس بنے ناسز اکہا ٹی کر یم کو یا تنقیص کی مسلمان ہویہ مسلمان ہویہ مسلمان ہویہ مسلمان ہویہ مختص یا کا فر ہو۔ سز ااس کی قتل ہے۔ کہا ہمارے علاء نے اشارہ کرنا یعنی تحریض کرنا خدا کی سب (گالی)کا در سول کی سب (گالی)کا۔ ارتداد ہے اور موجب قتل ہے۔ جیسے صر تے۔ پ

میکی امت اساری امت حاضره کی تکفیر کرنے والا بھی خود کا فرہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی مدی نبوت نے اپنے چند مریدوں کے سواج الیس پیاس کروڑ مسلمانوں کو کا فر قرار دیاہے اور سب کو اولا د زنا کما۔ یہ بھی مجملہ موجبات کفر کے ہے۔ مرتد کا تھم شرعی یہ ہے قرآن جیدیں ہر قتم کے کا فروں کے متعلق یہ فیصلہ صاف نہ کورہے:

"لاَ هُنَّ حِلْ لَهُمُ وَلاَ هُمُ يَحِلُّونَ لَهُنَّ الممتحنة آیت ۱۰"

ق يبطل منه اتفاقا ما يعتمد الملة وهي خمس النكاح · الذبيحة والصيد والشهادة والارث · " (در عداور ثال (طيع الى) تابالر ترين ص ٢٣٩)

﴿ بِاطْل ہے۔ بسبب ارتداد کے ہروہ شی جس کی مناء ہو ملت پر۔وہ پائے چیزیں ہو ملت پر۔ وہ پائے چیزیں منقطع ہیں جو مناء ہیں ملت پر۔ نکاح ' فقعہ 'شکار' شمادت' اور ارث یعنی ارتداد سے یہ چیزیں منقطع ہو جا کیں گی۔ ﴾

ای کتاب کے جلد ٹانی"باب نکاح الکافر"میں ہے

" وارتداد احدهما اى الزوجين (فسخ) فلا ينقض عددا (عاجل) بلا قضاء."

وار تداد 'احد الزوجین کا لینی مرد عورت میں سے ایک 'فنخ ( نکاح) ہے۔ فوری محاج نہیں ہے تھم حاکم کا۔

تو بین انبیاء: اب تو بین انبیاء کے قول مر زاغلام احمد قادیانی کی کتابوں سے نقل کئے جاتے ہیں:

آنچه داد است بر نبی را جام داد آن جام را مرا بتمام انبیاء گرچه بوده اندبسی من به عرفان نه کمترم زکسی کم نیم زان بمه بروئے یقین! بر که گوید دروغ بست و لعین!

(نزول المح من ٩٩ فزائن ص ١٨٥ سهم١)

باہمی فضیلت کاباب انبیاء میں فرق مراتب کا ہے اور جو پیٹیمر افضل ہے وہ کسی قرینہ سے طاہر ہوجائے گاکہ وہ دوسرے سے افضل ہے اور نہی کر یم علی نے نے اپنی امت تک یہ پہنچایا ہے مگر اس اختیاط کے ساتھ کہ اس سے فوق متصور نہیں ایمی فضیلت ویتا ایک پیٹیمر کواگر چہ واقعی ہوکہ جس میں دوسرے کی تو بین لازم آتی ہوکفر صری ہے۔

مر ذاغلام احمد قادیانی لکھتاہے:

اینك منم كه حسب بشارات آمدم عیسی كجا است تا بنهد با به منبرم!

(ازالداوبام جام ١٩٠٠ فزائن ص ١٨٠ج٣)

قرآن مجید نے یہود اور نصاریٰ کے عقائد کی بیٹ کئی کی ہے اور ایک حرف بھی موسیٰ اور عیسیٰ علیہاالسلام کی جک کااشارۃ یا کنایۃ وکر شیس فرماید

مر ذا قادیانی لکھتا ہے کہ بیما بیما شاعرانہ نہیں۔بلعہ دا تعی ہیں اور بید کہ:

الن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمہ ہے

(دافع البلاء من ٢٠ فزائن من ٢٠ ج١٨)

بہلی عبارت کے ساتھ آگے بید الفاظ ہیں کہ:

''اگر تجربہ کی روسے خدا کی تائید ہے متے این مریم ہے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں۔''

«مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تصاور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیاکرتے تھے۔"

(حاشيه ضمير انجام المقم ص ٥ نزائن ص ٢٨٩ج١١)

اس سے تعریض اور تصری دونوں قتم کی تو بین ظاہر ہوتی ہے۔

"عیما یُول نے آپ کے بہت ہے معجزات لکھے ہیں۔ گر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ شیں ہول" (عاثیہ معیمد انجام علم میں انجام علم میں ہول")

اس سے صرح عیلی علیہ السلام کی توجین ٹیکٹی ہے۔ حق بات کے الفاظ سے خلاہر ہو تاہے کہ میر مرزاغلام احمد قادیانی کے اپنے فیصلہ کے الفاظ میں۔

لفظ بیوع دراصل عبر انی میں ہے۔ ایشوع جس کا ترجمہ ہے نجات دہندہ۔ اس سے بیوع بما اور اس کی تعریب ہو کر یعنی زبان عربی میں آکر لفظ عیمیٰ بما اور یہ تعریب قرآن یہ بہلے عرب کے نصاریٰ عیمیٰ علیہ السلام کو عیمیٰ علیہ کا میں میں السلام کو عیمیٰ علیہ کو تعرب کے نصادیٰ علیہ کو تعرب کے نصادیٰ علیہ کو تعرب کے نصادیٰ کا تعرب کے نصادیٰ علیہ کو تعرب کے نصادیٰ علیہ کو تعرب کے نصادیٰ کا تعرب کے نصادیٰ علیہ کی تعرب کے نصادیٰ کا تعرب کے نصادیٰ کا تعرب کے نصادیٰ کے نصادیٰ کی تعرب کے نصادیٰ کو تعرب کے نصادیٰ کا تعرب کے نصادیٰ کا تعرب کے نصادیٰ کا تعرب کے نصادیٰ کا تعرب کے نصادیٰ ک

مر ذا قادیانی کے ہاں بھی بیوع اور عیسیٰ ایک علی ذات ہیں۔ جیسے لکھتاہے کہ: "مسے الن مریم جس کو عیسیٰ ادر بیوع بھی کہتے ہیں۔"

(توضيح المرام ص٣٠ فزائن ص٥٢ ج٣)

اس سے نامت ہواکہ مرزاغلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی بی او بین کی۔ تو بین کی ایک تیسری قتم لزوی ہے۔ جس سے مرادیہ ہے کہ عبارت اس لئے مسی لائی کہ تنقیص کرے لیکن وہ عبارت صادق نہیں آتی۔ جب تک تنقیص موجود نہ ہو۔ اس قتم کے تحت نبی کریم علی ہے۔ کی تنقیص پائی جاتی ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی

"جناب رسول الله عظی کے معجزات کی تعداد تین بزار لکھی ہے۔" (دیکھے تحد کولادیہ میں ۴۰ نزائن م ۱۵ اج ۱۷)

"اورایخ معجزات کی دس لاکھ لکھی ہے۔"

(ديكه اين احريه ٥٥ م ٢٥ فزائن ص ٢١ ج١١)

اس ضمن میں ایک شعربالفاظ ذیل ہے:

له خسف القمر المنير و ان لى غسا القمران المشرقان اتنكر

(ممّانب اعاداحه ي ص ١١، فزائن ص ١٨١ج١)

﴿ نِي كريم كے لئے كمن لكا چاند كو اور ميرے لئے كمن لكا سورج اور چاند كو۔ كيا تجھے اے مخاطب اس سے پچھا انكارے۔ ﴾ يہ بھی تو بين لزدى ہے۔

اوعاء شوت : صرح وجد كفر ب مرزاغلام احمد قاديانى لكمتاب : (١) ........... سچافدادى فدا ب جس ف قاديان يس ايترسول مجلك

(دافع البلاء م اافرائن م اعلق ١٨)

(٢) ...... "اور جمع بتاليا كيا تقاكه تيرى خر قرآك اور صديث ين موجود إلور

توائ الراكمة المعدال مع كه : " هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله - " هو الذي السلامة الدين كله - " هو الذي المعالمة الدين كله - " هو الذي الدين الدين كله - " هو الذي الدين الدين كله - " هو الذي الدين الدين

(٣) ..... "اور اگر كو صاحب الشريين افتراء كر كے ملاك موتا بي نه بر

(۷)....." إلى أكريمي اعتراض موكه اس جكه وه معجزات كمال بين توييل

صرف یی جواب نمیں دول گاکہ میں معجزات دکھلا سکتا ہوں۔ بلعہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے میر اجواب بیہ ہے کہ اس نے میر ادعویٰ خامت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھلائے میں کہ بہت ہی کم نی ایسے آئے میں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھلائے ہوں۔"

(تتمه حقیقت الوحی ص ۲ ۱۳ نزائن ص ۲ ۷ ۵ ج ۲۲)

(۵) ....." اب يه ظاهر هے كدان المالت من ميرى نسبت باربار بيان كيا كيا

ہے کہ بیر خداکا فرستادہ 'خداکا مور 'خداکا این اور خداکی طرف ہے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤادراس کاوسٹمن جنمی ہے۔ ( دسٹمن سے مرادبیہ ہے کہ جواسے ندمانے)"

(انجام المحتم ص ٢٢ 'فزائن ص ١٢ ج١١)

(۲) ........... مرف پنجاب کے لئے ہی مبعوث نہیں ہوا ہوں بلعہ جمال کے دنیا کی آبادی ہے۔ ان سب کی اصلاح کے واسطے مامور ہوں۔"

(حاشيه حقيقت الوحي ص ١٩٢ نزائن ص ٢٠٠ ج٢٢)

(2) سیست دو تم سی کھو کہ قادیان صرف اس کئے محفوظ رکھی گئی کہ خداکار سول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔" (دافع ابلاء من ۵ مزائن من ۲۲۲ج ۱۸)

(۸).......... فدانے اس امت میں سے مسے موعود جمیجا جو اس پہلے مسے سے

ا پی تمام شان میں بہت بوھ کرہے اور اس نے اس دو سرے کانام غلام احمد رکھا۔" (وافع ابلاء می ۱۳ نزائن میں ۲۳۳ج ۱۸)

حضرت عیسی علیه السلام کی توجین کے متعلق ایک اور صر یح عبارت ہے کہ:

"اورجب کہ خدانے اوراس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے افری زمانہ کے مسیح

کواس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیاہے۔ تو پھر بیدوسوسہ شیطانی ہے کہ کما جادے کہ کیوں تماییے تئیں میجائن مریم سے افضل قرار دیتے ہو۔"

(حقیقت الومی ص ۵۵ا 'خزائن ۵۹ اج۲۲)

میکفیر امت : تکفیر امت حاضرہ کے بارے میں مرزا غلام احمد قاویانی کے حسب ذیل اقوال جن :

"بال چونکہ شریعت کی بیاد ظاہر پر ہے اس لئے ہم منکر کو مومن نہیں کہ سکتے اور نہ یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ موافذہ ہے بری ہے اور کافر منکر ہی کو کہتے ہیں کیونکہ کافر کالفظ مومن کے مقابل پر ہے اور کفر دو قتم پر ہے اول یہ کہ ایک شخص اسلام بی ہے انکار کر تا ہے اور آخضرت علیا کے خداکار سول نہیں مانتا۔ دوسر ایہ کہ مثلاً میچ موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام جمت کے جھوٹا جانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدااور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتاوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ وہ خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتاوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں کفر ایک بی قتم میں داخل ہیں۔ "

مرزاغلام احمد قادیانی نے کماہے:

" تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المؤدة والمحبة و ينتفع من معارفها و يقبلنى ويصدق دعوتى الاذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم وهم لا يقبلون " (آيَدَ الله على معمونه)

﴿ میری کتابیں پھیل چکی ہیں۔ دیکھتاہے ان کی طرف ہمہ (تمام) مسلمان محبت اور مؤدت کی آگھ ہے۔ نفع پاتاہے ان کے معادف ہے اور جھے تبول کر تاہے اور تقدیق کر تا ہے میرے دعویٰ کی۔ مگر نسل زائیہ عور توں کی جن کے دل پر خدانے مر کر دی ہے وہ قبول منیں کرتے۔ ﴾

## وحی کاد عوی اور اس کو قرآن کے برابر ٹھسر انا

(۱).......مرزا قادیانی کمتاہے کہ: "میں خداتعالیٰ کی ۲۳ پر ش کی متواتر و جی کو کیو کیو کیو کی کہتا ہے کہ: "میں خداتعالیٰ کی ۲۳ پر ش کی متواتر و جی کو ککر رد کر سکتا ہوں میں اس پاک و حی پر ایساہی ایمان لا تا ہوں جی ہی ہیں۔" (حقیق الوحی ۵۰، مزائن ص۵۰ اجتاب) پر ایمان لا تا ہوں جو جھے سے پہلے ہو چکی ہیں۔" (حقیق الوحی ۵۰، مزائن ص۵۰ اجتاب) سیست." مگر میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الهامات پر اس طرح ایمان لا تا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خداکی دوسر می کمالوں پر اور جس طرح میں

قرآن شریف کو سینی اور قطعی طور پر خداکا کلام جا تا ہوں۔ ای طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر مازل ہو تا ہے۔ خداکا کلام بیتین کر تا ہوں۔ " (حقیقت الوی سام ان شرائل میں اس مکالمہ کے قریب ہی ہے وی اللہ ہے: "محمد رسول الله والذین معه اشد آء علی الکفار رحمآء بینهم ، "اس وی الله والذین معه اشد آء علی الکفار رحمآء بینهم ، "اس وی اللی میں میر انام محمد رکھا گیا اور سول بھی۔ " (ایک علمی کا زار س ۲۰ نزائن س ۲۰۱ی ۱۸)

اللی میں میر انام محمد رکھا گیا اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایسانی بغیر فرق ایک ذرہ کے غدا کی اس کھی کھی وی پر ایمان لا تا ہوں۔ جو بچھ ہوئی جس کی سیا کہ اس کے متواتر نشانیوں سے مجھ پر کھل گئے ہو در میں بیدت اللہ میں کھڑے ہو کی جس کی حاسکتا ہوں کہ دوہ وی پاک میرے پر مازل ہوتی ہے۔ وہ اس خدا کا کلام ہے جس نے حضر ت موک و اس کو حضر ت محمد کی آسان کی میرے لئے ذمین نے بھی گوائی دی مول کے در میں خلیفة اللہ کور آسان نے بھی۔ اس طرح پر میرے لئے آسان بھی یولا اور ذمین بھی کہ میں خلیفة اللہ اور آسان نے بھی۔ اس طرح پر میرے لئے آسان بھی یولا اور ذمین بھی کہ میں خلیفة اللہ اور آسان نے بھی۔ اس طرح پر میرے لئے آسان بھی یولا اور ذمین بھی کہ میں خلیفة اللہ اور آسان نے بھی۔ اس طرح پر میرے لئے آسان بھی یولا اور ذمین بھی کہ میں خلیفة اللہ اور آسان نے بھی۔ اس طرح پر میرے لئے آسان بھی کیدا اور ذمین بھی کہ میں خلیفة اللہ اور آسان نے بھی۔ اس طرح پر میرے لئے آسان بھی کیا جاتا۔ "

(ايك غلطى كالزالدص ٢ ، خزائن ص ١١٠ج ١٨ ، ضمير حقيقت المنبوة ص ٢٦٨)

#### ۲۸ اگست ۱۹۳۲ء

## تتمه بيان سيد انور شاه صاحب گواه مدعيه باا قرار صالح

میں آج حفرت صدیق اکبڑاور فاروق اعظم کا قول سب (گالی) ہی کے متعلق پیش کرتا ہوں۔ حرب کی ایک روایت امام این تنمیہ حافظ حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ ایک فخض فاردق اعظم کے سامنے لایا گیا جس نے سب (گالی) کی تھی نبی کر یم علی ہے کی۔ فاروق اعظم نے اسے موت دی۔

(الصارم المسلول مافقائن تقير س١٩٥ س١٩٥ مريد واقد كتاب فركو ومي ورج م) فاروق اعظم كارشاد م: "ثم قال عمر من سب الله تعالى و سب احدا من الانبياء فاقتلو عم . "

﴿ جس نے ناسزا (برا تھلا) کہا خدا کو یا کسی پینمبر کو اسے سزائے موت دی ﴾

صديق أكبر كالحكم

سی عورت نے سب کی ہوئی تھی نبی کریم ﷺ کی 'نجران میں۔وہاں کے حاکم مهاجراین امیہ نے اے کوئی سزادی ہوئی تھی۔ صدیق اکبڑ کا تھم پینچاکہ پہلے مجھے اطلاع ہوتی توسب نبی کی یہ سزانہیں۔بلحداس کی سزاقل ہے۔لفظ صدیق اکبڑے یہ ہیں:

"فلولا ما قد سبقتنى فيها لا مرتك بقتلها • لان حد الانبياء لايشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد و معاهد فهو محارب غادر • "

﴿ الرُ تَوْ يَهِلَى يَحِمَّهُ مَرْ چَكَامُو تا مِين امر كر تااس عورت كے قُلْ كا \_ كيونكه انبياء كے سب كے حد اور حدول كے مثلبہ نہيں جو كوئى مسلمان ابيا كرے وہ مرتدہے اور جو كوئى ذى ابيا كرے وہ جنگ كرنے والا ہے ۔ ہم ہے اور غدر كرنے والا ہے ۔ ﴾

یہ تین خلیفوں کے احکام ہیں۔ اس مسئلہ پر کل امت محمدیہ علیہ کا اجماع بلا فصل ہے۔ حافظ ائن بتمیہ نے اس مسئلہ سب نی پر ایک علیحدہ کتاب لکھی ہے جو "الصادم المسلول" کے نام سے موسوم ہے۔ دوسر می کتاب السبت المسلول جو شیخ تقی الدین السکی کی تصنیف شدہ ہے۔ دونول آٹھویں صدی کے حافظ حدیث ہیں۔

مر ذاغلام احمد قادياني لكصتاب كه:

"الین مین گیراست بازی این زبانه میں دوسر براست بازول سے براہ کر ثابت نہیں ہوتی میں ہوتی میں ہوتی ہے۔
نہیں ہوتی میلت کے بی نوی کو اس پر ایک فغیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں بیتا تھا اور بھی یہ نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال سے اس پر عظر ملا تھایا اپنے ہا تھوں یا سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھایا کوئی بے تعلق جو ان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں کی کانام حصور رکھا گر مین کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں کی کانام حصور رکھا گر مین کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے

(دافغ البلاء ص ۴ نزائن ص ۲۲۰ج ۱۸)

تعاسنام كركف الع تقي"

ایک شعرمرزا غلام احمد قادیانی کابالفاظ ذیل ب:

ہر نبی زندہ شد با آمد نم ہر رسول نہاں با پیراہنم!

(كتاب نزول ميهم ص٠٠٠ نزائن ٨٧ ٣ج١٨)

علاء نے جب تورات اور الجیل محرف سے کوئی چیز محرف نقل کی ہے۔ نتیجہ سے
نکالا ہے کہ یہ کتابیں تحریف شدہ ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عیسیٰ
علیہ السلام عالائق تھے۔ (معاداللہ) علاء کے طریق میں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے طریق میں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے طریق میں کفر واسلام کا فرق ہے۔ جو عبارت حقیقت الوحی ص 2 2 انخزائن ص ١٨٥ج ٢٢ سے
میں کفر واسلام کا فرق ہے۔ جو عبارت حقیقت الوحی ص 2 2 انخزائن ص ١٨٥ج ٢٢ سے
میٹر میں گئی ہے۔ اس سے خامت ہوا تھا کہ قادیانی اور مرزاغلام احمد قادیانی اپنے مکرین کو کا فر

"اب دیکھو! خدانے میری و حی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا ہے اور تمام انسانول کے لئے اس کو مدار نجات ٹھر ایا ہے جس کی آنکھیں ہول دیکھے اور جس کے کان ہول سے۔" (عاشیہ اربعی نمبر مس ۲ نزائن ص ۲۵ سے ۱۷ در جس کے کان ہول سے۔"

"بے کتنے یادر کھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ کے انکار کرنے والے کو کا فر کہنا۔ یہ صرف ان نبیول کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں لیکن صاحب شریعت کے ماسواجس قدر ملہم اور محدث ہیں۔ گووہ کیے ہی جناب اللی ہیں شان اعلیٰ رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ اللی سے سر فراز ہوں ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں من جاتا۔"

تریاق القلوب کی عبادت ند کورہ کو پہلی عبار تول کے ساتھ جمع کرنے ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ مر زاغلام احمد قادیانی فقط نبوت ہی کے مدعی نہیں ہیں بلتھ شریعت جدیدہ کے بھی مدعی ہیں۔ جیسا کہ اربعین نمبر سم ص ۲' فزائن ۳۳۲ ج ۱۵کی عبارت سے بھی ہے بات پہلے معلوم ہو چکی ہے۔ اصول یہ باندھا کہ جو صاحب شریعت ہو۔ اس کا انکار کفر ہے۔ پھر سادی امت حاضرہ کو جو مشکر ہو۔ اس کو کا فر کہا۔ تو گویاد عویٰ شریعت جدیدہ کا کیا۔ پھر اس پر ہس نہیں گ۔ تقریح کر دی کہ شریعت امرو نبی کا نام ہے۔ امر جیسا میری و حی میں موجود ہے لیکن محض مسلمانوں کو مفالطہ دینے کے لئے چندالفاظ ظلی' بروزی و غیرہ گھڑے ہوئے ہیں۔ جس کی آڑ میں ذیل کی تحریف کرتے ہیں۔ اس لئے میں ان الفاظ کی حقیقت خود مرزاغلام احمد قادیا نی

### بروزی 'ظلی' مجازی نبوت کی اصلیت

خودمر ذا فلام احمد قادیانی کاکلام ہاس کے الفاظ یہ ہیں:

" فرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیاہے کہ مراتب وجودیہ 'دوریئہ ہیں۔ اسی طرح ایر اہیم علیہ السلام نے اپنی خو' طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے قریباً اڑھا کی ہزاریرس اپنی وفات کے بعد پھر عبداللہ پسر عبدالمطلب کے گھر ہیں جنم لیااور محمد کے نام سے لپکاراً گیا۔" لپکاراً گیا۔"

یہ ہے حقیقت مر زاغلام احمد قادیانی کے نزدیک بروزی' طلی لور مجازی کی۔ دوسرے جنم کاعقیدہ اسلام میں کفرہے اوریہ ہندوؤں کاعقیدہ ہے۔ مر زاغلام احمد قادیانی کا قول اس طرح نہ کورہے :

'بکالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے ہیں۔وہ سب حضرت رسول کر یم میں ان سب سے بوھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کر یم علی طور پر ہم کو عطا کے گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔ پہلے تمام انبیاء ظل تھے ہی کر یم علی کے کئے ۔۔۔۔۔۔۔۔ پہلے تمام انبیاء ظل تھے ہی کر یم علی کے خاص خاص صفات میں لور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کر یم علی کے خاص ضاص صفات میں لور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کر یم علی کے خاص ضاص صفات میں لور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کر یم علی کے خاص ضاص متاب ہوں۔ "

(الف)....س" مرزا غلام احمد قادیانی نے جوایے کو ظلی اور بروزی نبی که کر

دنیا کوید دهوکا دینا چاہا ہے کہ اس کی نبوت نبوت محمدید: علی صاحبها الصلواة والمتحدید نبین نوشی سیالکل لغواور ب والمتحدید " سے علیحدہ کوئی چیز نبین اور اس سے مر نبوت نبین نوشی سیالکل لغواور بے مودہ خیال ہے۔ اگرید صحیح ہو تومر زاغلام احمد قادیائی کے اس قول نہ کور سے یہ لازم آتا ہے کہ سرکار دو عالم علید ماذ اللہ کوئی چیز نبین سے۔ بلحہ آپ علید کا تشریف لانا بعینہ حضر سار ایم علید السلام کا تشریف لانا ہے۔ گویا کہ ایر اہیم علید السلام کے یہ دور ہیں۔

گویااصل ابراہیم علیہ السلام ہوئے اور آئینہ رسول علی ہوئے اور چونکہ طل اور صاحب طل میں مر زاغلام احمد قادیانی کے مزد کی عینیت ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے کو عین صاحب طل میں مر زاغلام احمد قادیانی کے مزد کی عینیت ہوئے تو عین ایراہیم علیہ السلام محمد علیہ السلام ہوئے تو عین ایراہیم علیہ السلام ہوئے اس سے صاف لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ علیہ کا کوئی وجو دبالا ستقلال نہیں اور نہ آپ علیہ کی معاذ اللہ رسول اللہ علیہ کا کوئی وجو دبالا ستقلال نہیں اور نہ آپ علیہ کی نبوت کوئی مستقل شے ہے۔"

(ب)......." رسول الله عليه السام كيروز ہوئے اور خاتم المنام كيروز ہوئے اور خاتم المنبين آپ ہوئے۔ تواس معلوم ہواكہ خاتم بروزاور ظل ہو تاہے۔صاحب ظل اوراصل شين ہوتا۔ اس طرح مرزاغلام احمد قادیانی 'آخضرت علیہ کے بروز ہوا۔ تو خاتم النبین مرزاغلام احمد قادیانی ہوانہ كه آخضرت علیہ ۔ "

ظل 'بروز' تناسخ :اس كے بعد میں ظل اور بروزى اصطلاح (تحقیق) فلے

ے ذکر کر تاہوں فلفہ بونانی میں روزاہے کہاہے کہ ایک روح دوسرے ذی روح میں علول کرے بعنی ایک بدن میں دورو حیس ہو جائیں تنائخ اے کتے ہیں کہ روح ڈھانچے بدلتی

د ہے۔

تنخ: ......اہے کتے ہیں کہ ایک نوع دوسری نوع میں تبدیل ہو۔ ریخ: .....اہے کتے ہیں کہ ایک حیوان نبا تات میں تبدیل ہو۔ منخ: .....اہے کتے ہیں کہ حیوان جماد 'من جائے۔ بیپانچوں اصطلاحیں آسائی دینوں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔

غلام احمد قادياني كاا قرار ختم نبوت

"و ما كان لى ١٠ن ادعى النبوة و اخرج من الاسلام والحق بقوم الكافرين ٠ " (علمة البشرى ١٩٥٠ ترانَ ص ١٩٥٥ ع.)

کہ جھے سے بیے نہیں ہو سکتا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤل اور قوم کا فرین ہے مل جاؤل۔ (منتول از میر النبوة فی الاسلام ص٥٥)

"مسیح کیونکرآسکتا ہے۔دہ رسول تھالور خاتم النبین کی دیوار اس کوآنے سے روکق (ازالہ ادہام جام ۲۱۲ نزائن ص ۲۸ س جس)

لکھتاہے کہ:

"بے ظاہر ہے کہ بیبات متلزم محال ہے کہ خاتم النبین کے بعد پھر جریل کی و تی رسالت کے ساتھ ذمین پر آبدور فت شروع ہو جائے۔ ایک نئ کتاب اللہ جو مضمون میں قرآن شریف سے توار در کھتی ہو۔ پیدا ہو جائے اور جو امر متلزم محال ہو۔ وہ محال ہو تاہے۔ فتد بر۔ "

(اذار اوہ معمر ۲۵ ماس ۲۳ مراس ۲

لكھتاہے:

" قرآن کر یم بعد خاتم النبین کے کسی رسول کاآنا جائز نبیس رکھتا۔ خواہ وہ نیار سول ہویا پرانا کیونکہ رسول کو علم وحی بقو سمط جرائیل ماتا ہے اور باب نزول جرائیل بہ بیرایدوحی

رسالت مسدود ہے اور میربات خود ممتنع ہے کہ دنیا میں رسول نوآئے گر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔" (ازالہ ادہام ص۳۰ تحزائن ص۵۱۱ ج۳ افزائن ص۵۱۱ ج۳)

یہ مضمون اختلاف بیان مر زاغلام احمد قادیانی میں پیش کیا گیاہے۔جوانہوں نے ابتداء ہی سے زئد قہ اور الحاد کاار ادہ کیا ہوا تھا۔

## مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت کے متعلق

آیت کریمہ: "مَاکَانَ مُحَمَّدُ أَبَااْحَدٍ مِنْ رِّجَالِکُمُ وَلَکِنُ رَّسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ ، وَکَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمًا ، احزاب آیت ، ٤ "برآیت ال واسط آئی ہے کہ نی کریم عَلِی کُل سُل زینہ چھوڑنا ہماری مشیت میں مقدر نہیں ہے۔ کونکہ آئی ہے کہ نی کریم عَلِی کُل سُل زینہ چھوڑنا ہماری مشیت میں مقدر نہیں ہے۔ کونکہ آپ عَلِی کے بعد میں تاآثر ونیا نبوت کی اسای آپ عَلِی کے وجود وی جود سے پر ہے۔ آپ عَلِی مستقبل کے لئے تاآثر ونیارسول ہیں اور جملہ انبیاء سابقین کے خاتم ہیں۔ نہی سلملہ کے بدلہ میں اس نبوی سلملہ کوعوض میں رکھ لو۔

اس عقیدہ کے موافق کوئی دوسوحدیث نی کریم علی ہے دار دہو کی اور رسالہ (ختم نبوت کامل) مفتی حال دیو بعد (مولانا) ٹھ شفیع کی طرف سے شائع ہو چکا ہے اور اس عقیدہ پر اجماع رہا ہے۔امت ٹھ یہ علیہ کا ابتداء سے لے کرآج تک بلانصل۔

ادر جیسے قرآن امت کو پہنچاہے ای طرح یہ عقیدہ بھی پنچاہے ادر جب سے لے کر اب تک اس کا بھی اجماع ہواہے کہ اس آیت بیس کوئی تادیل نہیں ہے اور اس عقیدہ بیس کوئی تادیل نہیں ہے اور اس عقیدہ بیس کوئی فرق نہیں۔ خلفاء اور سلاطین اسلام نے جب سے لے کر اب تک معیان نبوۃ کو سزائے موت دمی اور انہیں کا فرومر تہ سمجھا اصلی کا فر کے وجود کویر واشت کیا اور ایسے مرتہ کے وجود کویر داشت نہیں کیا اور خود مرزاغلام احمد قادیانی کا جب تک مسلم تھے کی عقیدہ دہاہے۔

رورو سے میں یارو رو رو مرد اسلی قائم ہے۔ نبی کی ذات کے ساتھ ندوہ کسب سے حاصل ہو اور ندوہ کبھی سلب ہو یہ عقیدہ یمود کا ہے کہ نبوت سلب بھی ہو سکتی ہے۔

اگر نبوت كبي مو توسك بهي موسكتي مو گل يه عقيده اسلام كانسين ولايت ايي

کسی محدود وقت میں اگر نبی نے ضروری احکام نہ پہنچائے تو وہ نبی بذات خود نبی یر حق ہے۔ صفت نبوت جواس کی ذات کے ساتھ قائم تھی کسی طرح زائل نہیں ہوتی۔ تبلیغ ایک کارگزاری تھی۔ پیغیر کی کہ حاجت پر دائر ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لا ملاحینہ ایسا ہے کہ جیسا گزشتہ زمانہ میں یعقوب علیہ السلام مصر چلے گئے تھے اور وہاں بیلور رعایت کچھ دن گزارے۔

نبوت وولایت : صوفیائے کرام نے نبوت کوبمعنی لغوی لے کر مقسم مہایا اوراس کی تغییر خداہے اطلاع پانادوسرے کو اطلاع دینا کی اوراس کے پنیجے انبیاء اور اولیاء کرام دونوں کو داخل کیالور نبوت کو دوقتم کر دیا۔ نبوت شرعی اور نبوت غیر شرعی۔

نبوت شرعی کے بنیج انبیاء اور رسل دونوں درج کر دیے اور اب ان کے لئے انبیاء اور اسان کے لئے نبوت غیر شرعی اولیاء کے کشف اور الهام کے لئے تکھر گئی اور مخصوص ہو گئی۔ صوفیائے کرام کی تصرح کے کشف کے ذریعے سے متحب کا درجہ بھی ثابت نبیں ہوتا۔ صرف اسر ادومعارف مکاشف اس کا دائرہ ہیں۔ اگر کوئی دعوئی کرے کہ مجھ پر متحب کا عم آیا ہے کہ سے اگر بیت محمد یہ بھی ہی موجود ہے تو ٹانت اور اگر موجود نبیں ہے اور پھر وہ دعوئی کرتا ہے اضافہ کا تو گردن ذرنی ہے اور یہ تصرح فرماتے ہیں کہ ہماد اکشف دوسر سے پر ججت نبیں۔ ہماد اکشف ہمارے لئے ہے۔

كاب الواقية والجوامرك ص 24 الرحس ذيل الفاظ مين:

<sup>&</sup>quot; فقد بان لك ------الخ ٠ "

اس کی طرف بھیجی گئی۔ براہر ہے کہ وہ موافق ہوامر شریعت کے یامخالف ہو۔ پس اگر ہے عاقل بالغ بید مدعی اتاریں گے ہم اس کی گردن 'اور اگر عاقل بالغ نہیں ہے اس سے اعراض کریں گے۔''

**تطحیات** : صوفیاء کے ہاں ایک باب ہے جس کو شطحیات کتے ہیں اور خود فقوصات میں اس کاباب ہے۔اس کا حاصل یہ ہے کہ ان پر حالات گزرتے ہیں ادر ان حالات میں کوئی کلمات ان کے مندے نکل جاتے ہیں جو ہمارے ظاہر قواعد پر چسیاں نہیں ہوتے اور بما (او قات) غلط راستہ لینے کا سب ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء کی تصریح ہے کہ ان پر عمل پیرانہ ہولور تھر محیل کرتے ہیں کہ جن پریہ احوال نہ گزرے ہوں۔وہ ہماری کتابوں کا مطالعہ نہ کرے۔ جملا ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جو کسی حال کا مالک ہو تا ہے۔ دوسر اخال آد می ضروراس ہے الجمہ جائے گالیکن دین میں کی زیادتی۔ کی کے صوفیاء میں ہے کوئی بھی قائل نسي اورايے مدعى كو كافر بالا تقاق كتے ہيں۔ ہم نے اولياء الله قدس الله اسرار ہم كوان كى طمارت تقوی اور تقدس کی خبریں س کر اور ان کے شواہد افعال اعمال اور اخلاق ہے تا تدیا كرولى مقبول تتليم كرليا بـان قرائن اور نشانيول ب جو خارج مجوث عنه ب بول يعنى ا نمی شطحیات ہے ان کی ولایت ثامت نہیں کرتے ہیں۔ بلحہ ولایت ان کی خارج ہے پاپیہ ثبوت کو پہنچتی ہے جو طریقہ ثبوت کا ہے۔اس کے بعد ہم نے کسی کی ولایت تسلیم کی اور ہم اس تسلیم میں صواب پر تھے تواس کے بعد اگر کوئی کلمہ مغائریا موہم ہمارے سامنے پڑھتاہے توہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی توجیہ کریں اور محمل نکالیں کہ ٹھکانہ اس کا کیا ہے۔ شطیات کو ہی پہلے چیش کر نالور اس پرولایت کا جمھنا جمانا 'نافہم اور جامل کا کام ہے۔ کسی شخص كى راست بازى أگر جداگانہ تجارب سے اور جو طریقہ راست بازى ثابت كرنے كا ہے۔ ثابت ہوئی ہو تو پھر اگر کہیں 'کوئی کلمہ موہم اور مغالطہ میں ڈالنے والا اس کا سامنے آگیا۔ تو منصف طبیعوں کے ذہن اس کی تو منے کریں گے اور محمل نکالیں گے۔

یہ عاقل کاکام نمیں ہے کہ راست بازی کسی کی ثابت ہونے سے پیشتروی کلمات

مفالط پیش کر کے مسلم النبوت مقبولوں پر قیاس کرے اور کے کہ فلال نے ایسا کیا فلال نے ایسا کیا فلال نے ایسا کیا دار کے کہ فلال نے ایسا کیا فلال کی راست بازی جداگانہ اگر ہمیں کسی طریقہ اور ایسا کے دلیل سے معلوم ہے تو ہم محاج تو جیہ ہول کے اور اگر ذیر سحت میں کلمات ہیں اور اس سے پیشتر پھے سامان خیر کا ہے 'ہی نہیں۔ تو ہم یہ کھوٹی ہو تجی اس کے منہ پر ماریں گے۔

خلاصہ بیان: میرے کل بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی مدی نبوت حسب تصریحات قرآن و حدیث اور باجماع امت کا فر مرتد ہے اور جو محض ان کے عقائد باطلہ اور دعویٰ نبوت و حسلام ہونے کے باوجودان کو کا فرنہ سمجھان کی نبوت کو تسلیم کرے یا سمجے موعود کے۔وہ بھی ای کے حکم میں ہے۔

ادر تھم یہ ہے کہ ان کا نکاح کی مسلمان مر دعورت کے ساتھ جائز نہیں۔ادراگر بعد نکاح کے کوئی ہخض الیا عقیدہ اختیار کرے تو فورا نکاح نٹے ہو جاتا ہے۔ قضاء قاضی ادر عدت کی بھی ضرورت نہیں ہی ادراس کے بعد اگر زن و شوہر کے تعلقات باقی رکھے گئے تو جو ادلاد ہوگی وہ اولاد خابت المنسب نہ ہوگی یعنی وہ حرام کی ہوگی جیسا کہ شامی کے حوالہ ہو اولاد خابت المنسب نہ ہوگی یعنی وہ حرام کی ہوگی جیسا کہ شامی کے حوالہ ہو ادر موجبات کفر مر زاغلام احمد قادیانی اوران کے تبعین کے لئے میرے بیان میں چے وجوہ آئے ہیں۔

اول: .....ختم نبوت کاانکار اور اس کے اجماعی معنی کی تحریف اور جس ند ہب میں سلسلہ نبوت منقطع ہو۔ اس کو لعنتی اور شیطانی ند ہب قرار دینا۔

ووم :....دعوى نبيرة مطلقه اور تشريعيه

سوم:.....دعویٰ وحی اورالی وحی کو قرآن کے مرامہ قرار وینا۔

چمارم :....حضرت عيلى عليه السلام كى توبين-

ينجم :.... الخضرت عليه كي توبين-

ششم : ساری امت محریہ عظام کو بر اپنے متبعین کے کافر کمنا یہ اصول ہیں۔ جن کے تحت میں اور بھی ایسے فروع موجود ہیں جو فشاموجہات کفر ہو سکتے ہیں۔

مر ذاغلام احمد قادیانی کی کتابول کودیکھنے والے پریدبات بوری طرح روش ہو جاتی ہے کہ ان کی ساری تصانیف میں صرف چند ہی سائل کا تکرار اور دور ہے۔ ایک مسئلہ اور ایک ہی مضمون کو بیسیوں کتابول میں مختلف عنوانوں سے ذکر کیا ہے اور پھر سب اقوال میں اس قدر تمافت اور تعارض پایا جاتا ہے۔

خود مرزاغلام احمد قادیانی کو اسی پریشان خیالی ہے اور بالقصد الی روش اختیار کی ہے۔ جس سے نتیجہ گریو رہے اور ان کو بوقت ضرورت کے مخلص اور مفر 'باتی رہے۔ یک ذکر میں آیا ہے کہ زناو قول نے ہمیشہ یمی راستہ اختیار کیا ہے۔ کسیں ختم نبوت کے عقیدہ کو اپنا عقیدہ اپنے مشہور اور اجماعی معنی کے ساتھ قطعی اور اجماعی عقیدہ کتے ہیں اور کمیں پر ایسا عقیدہ متلا نے والے ند ہب کو لعنتی اور شیطانی ند ہب قرار ویتے ہیں۔ کمیں عیسیٰ علیہ السلام کے مزول کو تمام امت محمد میں عقیدہ کے عقیدہ کے موافق متواترات دین میں داخل کرتے ہیں اور اس پر ایماع ہونا نقل کرتے ہیں اور کمیں اس عقیدہ کو مشر کانہ عقیدہ مثلاتے ہیں۔ ان کا سبب پورے خور کرنے سے دو چیز میں معلوم ہوتی ہیں۔

اول یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیائی چونکہ بادر زاد کافر نہ تھے۔ ابتداء ان کی تمام اسلای عقائد پر نشود نماہو ئی (اس لئے) انہی کے پابھ تھے اور وہی تکھے۔ پھر تدر سجاان ہے الگ ہو عاشر دع ہوا۔ یہاں تک کہ آخری اقوال بیں بہت می ضروریات دین کے قطعاً مخالف ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے باطل اور جھوٹے دعووں کے رواج دینے کے لئے یہ تدیر اختیار کی کہ اسلای عقائد کے الفاظ دہی قائم رکھے۔ جو قرآن اور حدیث میں نہ کور ہیں۔ عام وخواص مسلمانوں کی زبانوں پر جاری ہیں لیکن ان کے حقائی کو ایسابدل دیا جس سے بالکل ان عقائد کا انکار ہوگیا جس کے متعلق پہلے بیان میں آچکا ہے کہ ایسا کرنا کفر صری ہے۔ اور اس متعقین نے اس فتم کے کفر کانام قرآن مجید نے الحادر کھا ہے۔ اور جدیث نے ذند قد اور عام محققین نے باطنیت کے نام سے اس کو پکار اے۔ اس لئے اب قادیائی صاحب کی کتابوں ہے ایے اقوال باطنیت کے نام سے ظاہر ہو تا ہے کہ وہ بعض عقائد میں عام اہل سنت و الجماعت کے ساتھ شریک ہیں۔ ان کے اقوال وافعال کفریہ کا کفارہ نہیں بن سے دجب تک اس کی تھر تا خد ہو

کہ ان عقائد کی مراد بھی وہی ہے جو جمہور امت نے سمجھی اور پھر اس کی تضریح نہ ہو کہ جو عقائد کفرید انہوں نے اختیار کئے تھان سے توبہ کر چکے ہیں اور جب تک توبہ کی تصر کے ہو چند عقائد اسلام کے الفاظ کتابوں میں لکھ کر کفرے نہیں ج کتے کیونکہ زندیق اس کو کما جاتا ہے جو عقائد اسلام ظاہر کرے اور قرآن وحدیث کے انتباع کا وعویٰ کرے لیکن ان کی ایس تاویل و تحریف کرے جس سے ان کے حقائق بدل جائیں اس لئے جب تک اس کی تضر تک نہ دکھائی جائے کہ قادیانی صاحب ختم نبوت اور انقطاع وحی کااس معنی کے اعتبار سے قائل ہے جس معنی سے صحابہ و تابعین اور تمام امت محمریہ قائل ہے۔اس وقت تک الن کی کی ایس عبارت کا مقابلہ میں پیش کرنا مفید نہیں ہو سکتا۔ جس میں خاتم النبیین کے الفاظ کا ا قرار کیا ہو۔اس طرح حشر اجساد۔ نزول مسیح وغیر ہ عقائد کے الفاظ کا قرار کر لیٹایا لکھ دینا بغیر تصریح مذکور کے ہر گز مفید نہیں ہو گا۔ خواہ وہ عبارت تصنیف میں مقدم ہویامؤخر۔ای طرح مسئلہ تو بین ہے کہ جب ایک جگہ تو بین کے کلمات ثابت ہو گئے۔ تواگر ہزار جگہ کلمات مد حیہ لکھے ہوں اور ثناء خوانی بھی کی ہو۔ تؤوہ اس کواس کے کفرے نجات نہیں دلا سکتے۔ جیساکہ تمام دنیااور دین کے قواعد مسلم اس پر شاہد ہیں کہ اگر ایک شخص تمام عمر کسی کو اتباع اور اطاعت گزاری اور مدح و ثناء کر تا ہے لیکن بھی تھی اس کی سخت ترین تو بین بھی گی۔ تو کوئی انسان اس کو مطیع اور معتقد واقعی نہیں کمہ سکتا۔الغرض اول توبیابت ٹامت ہو چکی ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی اپنی آخر عمر تک دعویٰ نبوت پروحی پر قائم رہاہے۔ اور اپنی کفریات ہے کوئی توبہ نہیں کی۔ جیساکہ ان کے آخری خط سے داضح ہوتا ہے جو موت سے تین دن پہلے اخبار عام لا ہور کے ایڈیٹر کے نام لکھاہے اور اگریہ بھی ٹامت نہ ہو تا تو کلمات کفریہ اور عقائد كفريد لكھنے اور كينے كے بعد اس وقت تك اس كو مسلمان نہيں كمد كتے۔جب تك وه ان عقائدے توبہ کااعلان نہ کرے اور توبہ کااعلان جہال تک ہم نے کو عشش کی ان کی کی کتاب یا تحریر میں نمیں مایا گیا۔اس لئے تکفیر کرنے پر مجبور ہونا پڑاہے۔علاوہ ازیں اگریہ بھی فرض کر لیا جادے کہ مر زاغلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت دغیرہ سے توبہ کی تھی جب بھی ہمارا مدعا عليه چو تكه ان كو عام انبياء كى طرح نبى اور رسول ماننے كى تصر يح اپنى كلام بيس كرتا ہے

اس لئے اس کے کفر وار تدادیس کی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذااذروئے عقائد اسلام و مسائل فقہ یہ اجماعیہ کااس کا تکاح جو مسلمان عورت کے ساتھ ہوا تھا۔ قطعاً فنخ ہو چکا۔
و صلی الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه محمد و علی الله اجمعین و صلی الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه محمد و علی الله اجمعین دستخط جج محمد اکبر

## جرح بربیان امام العصر سید محمد انور شاه صاحب گواه مدعیه مور خه ۲۹ اگست ۱۹۳۲ء

صحیح مسلم میں ہے کہ جس کو پہنچ میراکلہ اور تقدیق نہ کرے" ماجئت
به ، "کی وہ مسلم نہیں ہے۔ جرائیل علیہ السلام کی دریافت پر حضور علیہ الصلوة والسلام نے
ایمان کی یہ تشریح کی کہ ایمان لاناخدا پر ' ملا تکہ پر ' تتب ساویہ پر ' رسل پر ' یوم آخر ت پر ' تقدیر
خیرو شر من اللہ ہونے پر ۔ یہ اجزاء ایمان کے فرمائے اور اسلام میں عبادت حق تعالیٰ کی
(وحدہ لاشریک لہ) اقامت صلوۃ ' ایتاء زکوۃ ' صوم رمضان پر ' جرائیل علیہ السلام نے اس کی
تقدیق کی ۔ یہ بات حدیث کے متن میں موجود ہے جس جس چیز کو قرآن (پاک) ایمان کے ،
گادہ ایمان ہے۔ اس کا منکر خارج انسلام ہے۔

احادیث میں پانچ چیزوں پر ہنائے اسلام رکھی گئی ہے۔ دوشباد تیں ' یعنی تو حید اور رسالت کی شیادت ' نماز کا قائم کرنا' زکوہ کا دینا' رمضان کا روزہ رکھنا اور جج کرنا جو طاقت رکھے۔ یہ حدیثیں قدرے مشترک کے تواتر تک پیچی ہیں۔

تواتر کی قتمیں علاء کی اپنی طرف ہے ایجاد شدہ نہیں ہیں۔بلعد انہوں نے قرآن اور حدیث کا ثبوت جس حال ہے پایاس کو او اگر دیا۔ علاء نے حال واقعی جیساپایاس کو یو نمی اوا کیا۔ یہ تواتر کے اقسام علاء کی اصطلاحات ہیں اور مرزاغلام احمد قادیائی خود اپنی کیاوں میں استعال کررہے ہیں۔ تواتر معنوی میں جو حصد قدر مشترک ہے۔ اس کا ثبوت اگر واضح ہے۔ یو

اس کا مکر کافرہ اور اگر فنی ہے تو مجمل ایمان فرض ہے لور تفصیل کو خدا کے ہر دکریں۔

ایک خبر واحد کو اگر کوئی شخص جت نہ انے تو کافر نہیں۔ بدعتی ہے۔ کتاب مسلم
الثبوت کے ص اے اپر لہم رازی گاجو قول بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم رازی گاجو قول بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم رازی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ قواتر معنوی کو پہنچا ہو لور پیٹر اس کا مشکر کافر نہیں۔ حنفیہ کا اصول ہے۔ یہ نہیں فرماتے کہ وہ قواتر معنوی کو پہنچا ہو لور پیراس کا مشکر کافر نہیں۔ حنفیہ کا اصول ہے کہ اجماع صحابہ کا قطعی ہوئے ہیں لام لان تھی گی کتاب سے حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ فاست ہے۔ اجماع صحابہ کے قطعی ہوئے ہیں لام لان تھی گی کتاب سے حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ نزول می علامات قیامت ہیں سے ہے۔ جو خبریں اخبار مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں بان پر اجماع ہو سکتا ہے لور ہوا ہے۔ نزول میچ کے سوال پر فقط اجماع بی نہیں بائے میں اما وہ شوص احادیث کا تواتر ہے۔

"اما فی المستقبلات مسسه هذا،" (کتب سلم الثبوت م ۱۹۵۳)
اس عبارت مرادیہ که واقعہ چین آگیا ہولوراس کا تھم دینا ہو جہتدین کو۔ تو
القاق لور اجماع کریں لورآئندہ چیزیں جو یقنی بیں ان میں وغل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
عقیدہ کافی ہے۔ یعنی تواتر آگر ہو جائے تواس عقیدہ کو ایمانی عقیدہ قرار دو۔ لوران کی تفصیل
اور مصداق ڈھو غرصنے میں نہ پڑو۔ جب وہ واقعات چین آجا کیں گے لور خود اپنی آئکھوں سے
د کھے لو خلیفہ کا خلیفہ ما نتا اجزاء ایمان میں داخل نہیں ہے۔ واجبات میں سے ہے۔ ستلہ کی
جیسی حقیقت ہوگی۔ ویسے بی اس پر اجماع رہے گا۔ ثبوت اس کا قطعی ہو جائے گا۔ تھم اس کا
ویبا بی رہے گا۔ جیسی اس کی حقیقت ہے۔

صحابہ کا اجماع کی سئلہ پر ہواس کا منکر کا فر ہے۔لیکن سئلہ تعدد خلیفہ کالور
وحدت کا صدر لول میں مخلف فیہ ہے۔اجماع کی سئلہ پر ہو تا ہے۔ یا کی کارروائی پر کی
سئلہ پر جو اجماع ہوااس کا دہی تھم رہا جو اجماع صحابہ کا ہے۔ لور کسی عملی استصواب پر یا
کارروائی پر ہوا تودہ اجماع اس قشم کا نہیں۔ جس پر عث ہور ہی ہے۔

"ولو انكر .....يكفر." (الآب رُر نقد اكبر ص ١٣٤)

اس کی مرادیہ ہے کہ روافض جو مکر ہیں۔ خلفائے ٹلاٹی ہے اس بنا پر کہ وہ خلافت کے مستحق نہ ہے توہ کافر ہیں اور اگر صحابہ صدیق اکبڑ کے سواکسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو کوئی خلاف جزوا کیائی نہ تھا۔ حیات مسج اجماعی مسئلہ ہے۔ صحابہ میں اور تواتر ہے صدیث کا اور سوائے ملحدوں کے کسی نے انکار نہیں کیا۔ روح المعانی کا حوالہ پیش کیا جا چکا ہے۔ جو تفییر سورہ احزاب میں ہے۔ (ص ۲۰ ج ک

"امارفع عیسی اسسسسسسسفارفعت، " (تلخیص الحبید سال ۱۹۹۰)

الیکن اٹھایا جانا عیلی علیہ السلام کا پس اتفاق کیا اصحاب اخبار اور تفیر نے کہ عیلی علیہ السلام اٹھائے گئے بدن کے ساتھ 'زندہ ہیں۔اگر اختلاف ہے تواس میں ہے کہ موت آئی تھی رفع ہے پہلے 'یاسو گئے اور اٹھالیا گیا۔

حیات کے متعلق چند سلف کا ختلاف ہے لیکن عام طور پر انفاق ہے کہ عینی علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں ہمارے نزدیک حیات اور نزول عینی علیہ السلام آسکاہ ایک ہی شنی ہے۔ میری عدہ اجماع اور تواتر پرہے۔

سوال یہ تھا کہ حیات مسے پر صحابہؓ کے اجماع کی سند دی جائے اس کا جواب گواہ ابھی دیناچا ہتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا حضر ت امام الکؒ نے نہیں کما کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گیج دہ حیات و نزول عیسیٰ کے قائل ہیں۔

"قال مالك "سسس ٹلائين سنة ، " ( الب الكال الا كال ج م ٢٦٥ مرى)
ام مالك كاية تول بھى ان كى اكمال سے لكھا۔ جو عطيہ كے تام سے موسوم ہے۔
جس كا مطلب يہ ہے كہ موت آئى حضرت عينى عليه السلام كووہ ٣٣ مال كے تھے۔ اس
الب بيں دوسرى جگہ ہے كہ امام الك في فرمايا دريں اثناء كہ لوگ كھڑے ہوں گے 'سنتے
ہوں گے كان لگائے ہوں گے 'اقامت صلوۃ كے لئے ڈھانك لے گا'ان كوا يك بادل اس بيں
حضرت عينى عليه السلام اترآئيں گے۔ ائن حزم كاجو تول تغير جلالين سے بيان كيا گياہے كہ
حضرت عينى عليه السلام فوت ہو گئے يہ الفاظ غنظ نقل ہوئے معلوم ہوتے ہيں۔ ائن حزم كى
الب بيں اس كی نقیض ہے اور بيان ميں لكھوائی گئی ہے۔ جو حديث "الفرق بين العبدو

بين الكفر . "ترك السلاة ب-بياك اختلافي مسلم ب

تین لامول کا انقال ہے کہ تارک السلوۃ کو کا فرنہیں کہاجائے گا۔ فاس کہاجائے گا۔ فاس کہاجائے گا۔ واس کہاجائے گاور لہام احمد بن حنبال کہتے ہیں کہ وہ کا فرہے۔ سنن انی داؤد کی وجہ ہے اس مسئلہ میں اختلاف پڑ گیا۔ دوسری صدیث جہیان کی گئے ہے وہ بھی اس قتم کی ہے۔ الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ عقیدۃ نماز کی فرضیت کا چھوڑ دے توباجماع امت کا فرہے:

" وكذلك درك صلوة موجب للقتل عند الشافعيّ."

(شرح نقه اکبرص ۱۲۳)

یہ تشر ت کہ جو تخص نماز کو فرض جان کرتر ک کرے وہ کا فرہے۔

سنن ابی داؤد کی احاد ہے ہیدا ہوتی ہے۔ جس صدیث میں ہماء اسلام پانچ ہیان کی گئی ہے اس کے علادہ ایک اور حدیث جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ پانچ نماذیں فرض کیس خدا نے 'جس نے اچھا کیاو ضوان کا 'اور پڑھیں اپنے وقت پر اور پورا کیار کوع ان کا اور خشوع' تو خدا کی صانت میں نہیں خدا کی صانت میں نہیں خدا کی صانت میں جہ معفرت کرے اے اور جس نے نہ کیا۔ خدا کی صانت میں نہیں ہے۔ چاہے معفرت کرے چاہے عذاب کرے۔ (سنن ابوداؤد)

اس پر مجتندین کی رائے ہو گئی جو مسائل:

"كذالو قال عند شرب الخمر والزانى بسم الله عمدا او باعتقاد انهما حلا لان و كذالو افتى لامراة لتبين من زوجها ."

(شرح فقه اکبرص ۱۶۲٬۱۹۰٬۲۵۱)

استخفاف علاء کفر ہے۔ جو اشارہ سے مشابہت کرے کفر ہے۔ جو عالم کو مولوی طولوی کمہ دے کا فر ہو جائے گا۔ جو شر ابن پینے وقت ہم اللہ کمہ دے وہ کا فر ہو جائے گا۔ جو شر ابن پینے وقت ہم اللہ کمہ دے وہ کا فر ہو جائے گا سے ہیان کی گئی ہے۔ اس کتاب میں یہ مسئلہ ہیں۔ میر بیان میں آ چکا ہے کہ کوئی چیز کسی حال میں کفر ہو تی ہیں اس کی مثال دے چکا ہوں۔ کلمات میں کفر ہو جا کیں گے۔ بعض حالات میں نہیں ہول کے لیکن نم کورہ بالا بعض حالات میں موجب کفر ہو جا کیں گے۔ بعض حالات میں نہیں ہول کے لیکن ہم نے عقا کد باطلہ پر تھم لگایا ہے۔ کسی ایک اختلائی چیز سے مدد نہیں کی اور نہ اپنے تھم کی ہماء

کسی مختلف حصہ پرر تھی ہے۔اختلائی حصہ کو پہلے سے نظر انداز کر دیا گیاہے۔ہمارے سم بی ہماءاس دین پرہے جو نبی کریم عظیمی کے زمانہ سے بلا فصل اب تک چلاآر ہاہے۔جو مسائل اوپر ہمان کئے گئے ہیں۔ یہ مسائل اختلافیہ ہیں۔

علاء پریلی نے جن واقعات پر علائے دیو پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ عقا کہ علائے دیو پر نے طاہر نہیں کئے۔غلط فنمی ہوئی۔ جن عقا کہ کی بنا پر علائے بریلی نے علاء دیو پر کے خلاف کفر کا فتو کی لگایا ہے۔علائے دیو پر ان عقا کہ کے قائل نہ تھے۔

### ۲۹ اگست ۲۹۳۱ء

## تتمه بیان جرح سیدانور شاه صاحب گواه مدعیه باا قرار صالح

ضروریات دین کا انکار کرنا لیتی عقیدہ چھوڑ دینا کفر ہے لیکن عمل نہ کرنا کفر نہیں وہ فسق اور معصیت ہے کفر نہیں 'جو عقیدہ ترک کرے وہ ایمالن سے نکل جاتا ہے اور جو عمل ترک کرے وہ عاصی ہے۔ جو شخص دستور ملکی کی بناء پر باوجود طاقت رکھنے کے شرعی تھم کو چھوڑے۔اس کی بلت بھی بھی تھم ہے۔

اگر عقیدہ حق ہونے کاترک کیااور کہتا ہے کہ یہ شریعت غلط ہے اور اگر کہتا ہے کہ
یہ عقیدہ صحح اور مسئلہ درست ہے۔ عمل ہم اپنی بہ قسمتی سے نہیں کرتے۔وہ داخل ایمان اور
عاصی ہے۔ یہ می نبوت اور اس کی طرف بلانے والے کی سزا قتل ہے۔ صاحب شریعت (نبی)
د ستور ملکی کی روسے اگر کوئی چیز بیان کرے وہ بھی شریعت ہے۔ وہ جو پچھ فرمائے ہمرے۔ کل
شریعت ہے اور جو پچھ صاحب شریعت کے روبر وہ ہواوہ اس پر سکوت کرے۔ تو وہ بھی
شریعت ہے۔ این صیاو جس نے رسول اللہ علیقے کے سامنے دعوی نبوت کیا۔ اسے اس لئے
قتل نہ کیا گیا کہ وہ نہ نا تھا۔ تابالغ کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اس امرکی تصریح کے کہ وہ نابالغ تھا۔
صحیح خاری نے سے متعلق ہے کہ وہ نابالغ تھا۔

صدیق اکبر طلفہ ہوئے۔ مسلمہ نے دعویٰ نبوت کیا تھااور کچھ نفری (جماعت) اس کے ساتھ شریک ہوگئ تھی۔ صدیق اکبر نے مہم تیار کی۔اس کے جماد کے واسطے بھن صحابہ نے عرض کی کہ مدینہ میں اس وقت لوگ کم ہیں اور خطرہ ہے۔ مدینہ کی حفاظت کے لئے لوگوں کو موجو در ہے دیا جادے۔

صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں بہادر تھے اور اسلام میں آگر بر ذل ہو گئے۔ یہ جھے بر داشت نہیں صحابہ نے اس پر کوئی تخلف نہ کیااصول میں یہ اجماع کملا تا ہے۔ اجماع کے معنی یہ ہیں کہ مسئلہ چیش کیا جاوے ادر اس پر سب انقاق کر گئے۔ کسی نے مخالفت نہ کی اے اجماع کما جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہرایک کے سامنے وہ مسئلہ چیش ہولوروہ کے کہ جھے انقاق ہے۔

میلمہ نے نبی کریم علی کے بعض احکام میں تغیر و تبدل کیا تھالیکن جو دو فخض نبی کریم علی کے سامنے پیش ہوئے ان سے دریافت کیا گیا کہ دہ دہ کی پھر کتے ہیں جو مسلمہ کتا ہے یعنی کہ دہ نبی ہے۔

کتاب فج الکرامتہ ص۲۳۵٬۲۳۴ میں ہے جو واقعات مسلمہ کے ساتھ پیش کئے گئے ہیں یہ و قوع میں ظاہر ہوئے ہیں لیکن وفت اس کتاب میں تر تیب سے نہیں لکھا گیا۔ امسلمہ کو قتل کرنے کی بول ک وجہ وعولی نبوت تھی اور جو چیزیں اس کے متعلق اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں وہ اس کے لگ بھگ تھیں اور یہ چیزیں نبوت کے تحت میں تھیں۔

اُئر اخبار احاد کی تاویل کوئی شخص قواعد کے مطابق کرے تو اس کے قائل کو مبتدع یعنی بدعتی نہیں کہیں گے اوراگر قواعد کی روسے صحیح نہیں ہے توہ خاطئ ہے۔

### آيات قرآن متواترين

قرآن لور حدیث جو نبی کریم علی کے ہم تک پہنچاس کی دو جائیں ہیں۔ ایک ثبوت ادر ایک دلالت ' ثبوت قرآن کا تواتر ہے ادر اس تواتر کااگر کوئی انکار کرے تو پھر قرآن کے ثبوت کی اس کے پاس کوئی صورت نہیں ادر ایسانی جو شخص تواتر کے جمت ہونے کا انکار کرے اس نے دین ڈھا(گرا) دیا۔ دوسری جانب دلالت ہے دلالت قرآن کی بھی قطعی ہوتی ہور کھی ظنی' ثبوت قطعی ہے۔

دلالت کا معنی ہے کہ مطلب پر رہنمائی کرنا۔ اگر اجماع ہوجائے صحابہ کا اس کی دلالت پریاکو فی لوردلیل عقلی انقلی قائم ہوجائے کہ مدلول کی ہے۔ تو پھر دلالت بھی قطعی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن ساراہم اللہ سے دالتاس تک قطعی اللہوت ہے۔ دلالت میں کسی خلنیت ہے لور کسی قطعیت لیکن قرائن کے ملئے سے دلالت بھی قطعی ہوجاتی ہے۔ مدیث ہے کہ: لکل آیة خلاہر و باطن ، "لیکن قوی نمیں۔باوجود قوی نہ ہونے کے مراداس کی میرے نزدیک صحیح ہے۔

محد ثین نے لکھا ہے کہ اس کی اساد علی کچھ کلام ہے۔ اس مدیث علی لفظ بطن سے توجو کچھ رسول اللہ عظی کے دل علی تعلد دہ سب مکشف نہیں ہے۔ جملا ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک مرادوہ ہے کہ تواعد لغت اور عدیدت سے اور اولہ شریعت سے علاء شریعت سمجھ لیں اور اس کے تحت علی قشمیں ہیں۔

اہلی سے یہ مراد ہے کہ حق تعالیٰ اپنے ممتاز بعد دل کو ان حقائق سے سر فراز کر دے اور جہدوں سے دہ خفی رہ جائیں لیکن ایسا کوئی بیلن جو مخالف ظاہر کے ہو اور قواعد شریعت رد کرتے ہول 'وہ مغبول نہ ہو گا اور د کیا جائے گا اور بعض او قات میں جا حلنیت اور الحاد کی حد تک پنچادے گا۔ حاصل یہ کہ ہم مکلف فرما نبر دارا پے مقدور کے موافق ظاہر کی خدمت کریں اور بیلن کو میر د کر دیں خدا کے۔

اگر اخبار احاد متعدد جب باہم ل کر تواز کے درجہ کو پینی جائیں تو دہ قطعیت میں قرآن مجید کے ہیں جائیں تو دہ قطعیت میں قرآن مجید کے ہم مرتبہ ہیں اور کوئی متواز چیز قرآن کے متافی دین میں ممکن نہیں کہ پائی جادے۔ اور اگر اخبار احاد تواز کے درجہ کونہ پنچیں اور بظاہر اان کی مغائرت معلوم ہوتی ہو قی ہو قرآن سے ، تو علاء کافرض ہے کہ اس کی تطبیق اور تو فیق ڈھونڈیں یعنی (آپس میں) ملائیں۔ فیران سے ، فیر داعد کے بھی ددیملوییں ،

۔ بنوت پہلو کا۔ دوسر او لالت کا۔ نبوت میں دہ ظفی ہوتی ہے۔ جب تک کئی

مل كر نواتر كونه پنچ جائيں اور د لالت ميں تبھی قطعی اور تبھی ظنی۔

دین میں کوئی متواتر چیز ایس نہیں پائی جاتی جو قرآن کی نائخ ہو 'کوئی حدیث متواتر یا خبر واحد ایس نہیں ہے کہ جس کو علماء نے قرآن کے ساتھ جوڑانہ ہو۔

نخ کاباب آگر کوئی چھٹرے تو فرضی ہے۔ وقوع اس کا نہیں 'خوارج کے قتل کی وجہ میں اختلاف ہے۔ کوئی کمتاہے کہ کفر کی وجہ سے قتل ہوئے اور کوئی کمتاہے کہ بغاوت کی وجہ سے 'فتح الباری ج ۱۲ ص ۲۵۲ 'میں ہے کہ خوارج کو بعض کہتے ہیں کفر کی وجہ سے قتل کیا گیااور بعض کہتے ہیں کفر کی وجہ سے۔
گیااور بعض کہتے ہیں کہ بغاوت کی وجہ سے۔

حفرت علی کا قول خوارج کے بارے میں جو کتاب منهاج السنة ج ۳ ص ۲۱ سے بیان کیا گیا ہے وہ ای کتاب میں ہے۔ ان خوارج میں سے جو منکر ہوں گے ضر دریات دین کے ان کی تکفیر ہوگا اور جو ضر دریات دین کے منکر نہ ہوں گے دہ باغی رہیں گے اور ان کے ساتھ قتال لیتن جنگ ہوگی۔

نزدیك است که علماء ظوابر چول مهدی علیه السلام مقاتله بر ..... تغصیل سے كتاب میں بیر عبار تیں ہیں۔ (التاب كتبات الم ربانی جام ١٤) كتاب قائر امد ص ٣١٣)

شخ مجد "میرے نزدیک مسلم صاحب کشف ہیں۔ کشف ظنی چیز ہے۔ جھے احادیث سے اور روایات سے جو امام مہدی کے متعلق آئی ہیں کوئی شبہ معلوم نہیں ہوا۔ جس سے میہ پتہ چلے کہ المری نوب آئے گی بینی ان کے ظہور کے وقت میں علاء کی طرف سے میہ نوب آئے گی۔ باتی رہا کشف مجد د صاحب کا وہ اللہ کو معلوم ہے جھے روایات پر عمل کرنا چاہے۔ یہ حدیث ہے کہ میری امت کے ۲۲ فرقے ہو جائیں گے اور آگے ہے کہ سارے نار میں جائیں گے اور آگے ہے کہ سارے نار میں جائیں گے اور آگے ہے کہ سارے میں جائیں گے گر ایک فرقہ۔ اس پر عرض کی گئی کہ وہ کون ہوگا۔ فرمایا کہ وہ ہوگا جو میں سے داستہ پر اور میرے صحابہ کے راستہ پر ہوگا۔

· سردالخل میں اس حدیث کے ساتھ میہ الفاظ ہیں کہ دہ جماعت ہو گ ۔ "اس یہ، عت سے مراداس کے مصنف شہ ستانی مرادالل سنت والجماعت ہے۔ یہ الفاظ بعض روایات میں میں اور بعض میں نہیں ہیں اس سے یہ اصلاً مراد نہیں کہ وہ چھوٹی جماعت ہوگ۔"

محمہ ہاشم خطیب ہے جس نے شام میں مر زاغلام احمد قادیانی کے متعلق فتو کی دیا ہے۔ بچھاس سے تعارف نہیں ہے۔

نی کی اولاد کے لئے نی ہو ہاضر وری نہیں ہے۔ سیح حاری میں صحافی کے متلات میں آت کی مراد میں یہ ذکر کیا ہے۔ ورنہ کوئی حاجت نہیں اور نہ میر ااس پر مطلب مو قوف ہے۔ قول صحافی کا ججت نہیں ہو تا جیسا کہ نبی کا قول ہو تا ہے لغت والوں نے تصری کی ہے کہ خاتم بنتی تاہو کر مر کے معنی میں ہی ہے اور آخر کے معنی میں بھی ہیں۔ جو محض یہ کے کہ خاتم بنتی تاہو کر مر کے معنی میں ہی ہے اور آخر کے معنی میں بھی ہیں۔ جو محض یہ کے کہ عینی اس ائیل کے آخری نبی تھے۔ رسول اکر م اللے کے بعد کوئی و سرانی آسکتا ہے وہ کا فر ہے۔

قرآن شریف میں تین طریقے انسان کے ساتھ خدا کے کلام کے بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن ان کو احاطہ خمیں کیا جاسکتا۔ میں نے اپنے بیان میں کی تعریف نمیں کی جاتمام ہیاں کئے ہیں۔ پیغیبر کا معالمہ اور خدا کا معالمہ ہیاں کئے ہیں۔ پیغیبر کا معالمہ اور خدا کا معالمہ ہے۔ اس کی انتاء میرے مقدور سے باہر ہے۔ وہ مخصوص معالمہ ہے۔ خدا کا اور پیغیبر خدا کا اور جب وہ صفت جھے حاصل خمیں تو میں اس کی پوری حقیقت اور کنہ کو نہیں پا سکتا۔ لیکن حرف شنای اور طالب العلمی کی مد میں آیت کی تغییر کرتا ہوں:

"وَمَا كَانَ لِبَسَّرِ أَنْ يُكِلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحُيًّا أَوْمِنُ وَّرَآئِ حِجَابٍ أَوْيُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِإِذُنِهِ مَا يَشَآءُ • إِنَّهُ عَلِيٌ حَكِيمٌ • الشورى آيت ١ ه"

مناسب نہیں ہے کی ہٹر کو کہ کلام کرے اس کے ساتھ خدار گربطورہ تی یا پردہ کے سیجھے سے پیلھے اس کی طرف قاصد اور قاصد کے ذریعہ سے پیغام دے۔ اپنی مشیت اور ادادے سے جو پیٹیمر کہ بیٹیمر خامت ہو چکا ہے۔ جداگانہ طریق پر۔اس پر جوہ تی ہو تی ہے۔ وہ وی قطعی ہے۔ دوسرے محفل پر جوہ تی ہووہ ظنی ہے۔جو محف خاتم الانبیاء عیالیہ کے بعد وتی نبوت کادعویٰ کرے وہ کا فرہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبی مائے ہیں۔اس کے سواجو

و کی ہے دود و کی نبوۃ نہیں ہے۔ لفظ و کی کا اس پر اطلاق ہو گا۔ و کی قرآن کا لفظ ہے لور لغت میں جتنے معنی و می کے لئے میں ان پر و کی کا لفظ اطلاق ہو سکتا ہے۔ حضر ت مریم اور ام مو ک (والدہ مو ک) کی طرف جس و حی کا قرآن شریف میں ذکر ہے وہ چو تکہ پیٹیمبر نہیں ہیں اس لئے اس و کی ہے دو دوسری و کی مراد ہوگ۔ جو ظنی ہے۔

قرآن شریف میں جو تین طریق وی کے فد کور ہیں۔ ام موکی اور حضرت مر می کی طرف جو وی آئی ہوگ۔ وہ ان تیوں طرق میں ہے ہوگی گر عام مغسرین نے اس آیت "وَمَا کَانَ لِبَشَرِ اَنَ یُکِلِّمَهُ اللهُ اِلاَّ وَحَیًّا اَوْمِنُ وَدَآئِ حِجَابٍ

....النج ، "کووی نبوت پر بی اتارائے۔

یں نے ناہے:

"اس میں جو کچھ کما گیاہے وہ کشنی ہے۔ یا المامی ہے جو جحت قطعی نہیں ہے۔ مین ہے۔ کی کام کشف والمام میں ہے۔"

(کتوبات لام بیانی جلد ٹائن ۱۹ کتوب ۵۱)

تو بین انبیاء کے بارے بیل بیل نے تقری کر دی ہے اپنے میان بیل کہ سب (گالی) کی حتم تقریف انبیاء کے بارے بیل بیل کہ سب (گالی) کی حتم تقریفی سے بھی ہوتی ہے لیور لزوم ہے بھی ہوتی ہے۔ لیکن بیل نے دجہ ارتداد مرزاغلام احمد قادیانی بیل تقریف کو نہیں لیابعہ جس جبی جبی کو کو انہوں نے قرآن مجیدے متعد کیا لور اے قرآن مجید کی تغییر گروانالور جس جبی کو کو اپنی جانب ہے حق کما بیل اے ارتداد سجھتا ہوں اور ای کو ارتداد کی وجہ قرار دیا۔

مر ثیہ شخ رشید احمد صاحب گنگوی میں ۱٬۸ کے اشعاد میں ۳۳ کے اشعار متعلق مسے کا جواب۔

شخ الند صاحب کے جو شعر نقل کے گئے۔اس کے متعلق یہ جواب ہے کہ جو مدید اشعار ہوں وہ تحقیق نہیں ہوتے بلحہ افر کی کلام اٹکل کے ہوتے ہیں اور شاعرانہ کاور د نی فیٹ کام کی تعلیم کیا گیا ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جو خداکی کلام ہوگی وہ عقیدہ ہوگا اور وہ تحقیق ہوگی اور وہ کی طرح سے اٹکل نہ ہوگی۔ حقیقت حال ہوگی۔ نہ کم نہ ہیں ہو گا اور وہ تعقیق کی فیر وہ کی طرح سے اٹکل نہ ہوگی۔ حقیقت حال ہوگی۔ نہ کم نہ ہیں ہوگا خرینی لفظ کمتا ہے اور دنیانے اس کو تعلیم کیا کہ شاعرانہ انوع

تعبیر' عام اطلاق الفاظ نہیں ہے اور وہ تخمینہ پر عبارت کہہ دیتے ہیں۔ جو آس پاس ( قریب قریب) ہوتی ہے۔ ٹھیک حقیقت نہیں ہوتی اور خو د شاعر کی نیت میں اور ضمیر میں منوانا اس کا عالم کو منظور نہیں ہوتا۔

جھوٹ میں اور شاعر میں یہ فرق ہے۔ کہ جھوٹا کو سش کر تاہے کہ میرے کلام کو لوگ بچی ان لیں اور شاعر کی اصلاً یہ کو سش نہیں ہوتی بلکہ وہ خود سمجھتا ہے کہ حاضرین بھی میرے اس کلام کو حقیقت پر سمجھے تواس کی اصلاح میرے اس کلام کو حقیقت پر سمجھے تواس کی اصلاح کے در بے ہوتا ہے۔ دوسرے وقت ایسے وقائع دنیا میں بہت پیش آچکے ہیں۔ مبالغہ شاعروں کے ہاں ہوتا ہے اور بید ایک قتم ہے کلام کی 'جو فنون علمیہ میں درج ہے اور اس مبالغہ کی حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو بردااد اکر نااوربوئی چیز کو چھوٹااد اکر نا۔ بھر طبکہ نہ اعتقاد ہو'نہ مخلوق کو منوانا ہو۔ پس اگر کوئی مختص کوئی ایسی چیز کہتا ہے کہ جس سے مغالطہ برد تاہے۔ نبوت کے باب میں اوروہ ساری کو مشش اس میں خرج کر تاہے وہ اور جمال کا ہے اور یہ حضر ت شاعر اور جمال کا ہے اور یہ حضر ت

کتاب ازالۃ الاوہام مصنفہ مولانار حت اللہ صاحب مهاجر کی اور اشعار مولوی آل حسن صاحب سے جو مشکوۃ شریف میں جو قصہ حضرت عمر کے تورات کا ورق پڑھنے اور رسول اللہ علیہ کا جواب دینے کے متعلق ند کورہ ہے۔ اس سے رسول اللہ علیہ کے جواب سے حضرت موسیٰ کی کوئی تو ہیں ظاہر نہیں۔

جواب میں موجب ارتداد مرزاغلام احمد قادیانی میں اس قتم کی کوئی چیز پیش نہیں

کر تا۔ جس میں کہ جھے نیت سے عث کرنی پڑے بائد میں نے اس چیز کو لیا ہے جے انہوں نے

قرآن کی تفییر مایا ہے اور اسے حق کما ہے اور جن چیز ول میں جھے نیت کی تلاش رہتی وہ میں

نے اپنی عث سے خارج کر دیے ہیں اور انہیں موجب ارتداد قرار نہیں دیا۔ میں اپنیان

میں تصر سے کر چکا ہوں کہ میں مرزاغلام احمد قادیائی کی نیت پر گرفت نہیں کروں گا۔ زبان پر

کروں گا۔ میں نے مرزاغلام احمد قادیائی کی تمام کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ جس قدر جھے تھم

دینے کی ضرورت ہوئی۔ ای قدر میں نے مطالعہ کیا ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا اور بغیر توبہ کے مرے۔ اس لئے میرے نزدیک وہ کافر ہیں۔

بروز ..... نخ ..... رخ ..... فنخ ..... منخ ..... کے جو الفاظ میں نے بیان کئے تھے۔
اس سے میں نے یہ دکھلایا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت دین ساوی میں نہیں ہے اور کہ یہ لفظ نہ
آئے ہول۔ یہ غلط ہے۔ نہ میر سے میان میں ہے۔ علماء نے ان لفظوں کولیا ہے اور رد کیا ہے۔
میر اعقیدہ نہیں ہے کہ مسے کی شکل دوسرے کسی مر دود میں ڈالی گئی ہولیکن بعض
مفسرین نے اہل کتاب ہے نقل لی ہے :

"کونوا قردہ خاسدین ،" کے متعلق میراعقیدہ کہ وہ لوگ من ہو گئے تھے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے جو کچھ مرزاغلام احمد قادیانی کے متعلق کماہے میں نہیں کمہ سکنا کہ وہ کمال تک درست کہتاہے۔ (وستخطرج) محمد اکبر

سوال مرر : میں نے کل اس سوال سے کہ اسلام کی بناء پر جوپائی چیزوں پر بیان کی گئے ہے۔ اس سے مراد میں نے میہ لی تھی کہ صاحب شریعت نے جو بناء اسلام کی پانچ چیز پر رکھی ہے۔

مظر نے بہت ہے و فعات کا اضافہ کیا ہے۔ اس کا جواب میں نے اس وقت ہے دیا تھا کہ جو جو چیز قرآن شریف میں سے ٹی جائے گی۔ وہ ایمان میں داخل ہو جائے گی اور جو متواتر حدیث ہو گی۔ وہ ایمان میں داخل ہو جائے گی اور ہیہ جو ہے کہ بہاء اسلام کی پانچ چیز پر ہے۔ ایک شمادت تو حید کی اور شمادت رسالت کی اس شمادت رسالت کے تحت سارادین پیغیمر کا داخل ہو گیا۔ رسول کا مانتا۔ ان کی شریعت کی اطاعت کو حاوی ہے۔ انٹی پانچ کے اندر بلعہ ایک ہی لفظ کے اندر سول کی رسالت کو مانتا۔ سارادین آگیا۔

میں نے کوئی دفعہ جو اضافہ کی ہے۔ مطلق اضافہ نہیں نیز مقنن اگر کی ایک قانون کے تو یہ اعتراض بے معنی ہے کہ ایک ہی دفعہ کے تحت ذیلی منشاء کو کیوں ادانہ کر دیا؟۔باعد سارے قوانین اس کے واجب الا نقیاد یعنی اجب الاطاعت ہوں ۔ میں میں نے صحیح مسلم ی حدیث کا حوالہ کل دیا تھ کہ نبی مریم عقیقی فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان

سب پر جو میں لایا ہوں خدا کی طرف ہے ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا نبی کر یم علیقہ نے کہ میں امر کیا گیا ہوں کہ میں مقابلہ کروں لوگوں کے ساتھو۔ یہال تک کہ شمادت دیں لا الله الا الله ، کی اور ایمان لا کیں جھ پر اور اس چیز پر جو میں لے کرآیا ہوں۔

بناء اسلام کے جوپانچ ارکان بیان کئے گئے ہیں۔ یہ مہم (اہم) ارکان ہیں۔بوے ستون تو یہ ہیں اور حدیث میں اور چیزیں بھی ہیں۔ یعنی ایمان کے دیگر بھی کئی شعبے ہیں۔ خلافت شیخین کے اجماع کے متعلق میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو شخص ان کے مستحق خلافت ہونے کا انکار کرے کہ وہ خلافت کے لائق نہ تھے وہ شخص کا فرہے۔

"لعل المراد انكار استحقاقهما الخلافة فهو مخالف لاجماع الصحابة لاانكاروجودها، '(ثائياب الهامت نقل عن البحر الرائق "صا٢٥٦١) (ثانيا شخص مخالف إجماع صحاب كي اليا شخص مخالف إجماع صحاب كي مراد نهي بوكتى كدوه وقوع فلافت بي كوئي الكاركر،

حیات مسے کے سوال پر امت کا اجماع ہے اور امت کہتے ہیں۔ یمال سے لے کر پنیبر کے زمانے تک کے مسلمان اور صحابہ بھی اس میں داخل سمجھے جا کیں گے۔

دیوہدیوں کے خلاف جو نتوکی علاء پر یلی کا پیش کیا گیا تھا۔ اس میں جو فقر کے گاب تخذیر الناس سے نقل کئے گئے ہیں وہ مختلف مقامات سے جوڑ کران کی مولانا محد قاسم صاحب کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ مولانا کی تصریح ہیے کہ جو ختم زمانی کا انکار کرے وہ بسبب تواتر کا فر ہے۔ کتاب تخذیر الناس کے ص اپر سواگر سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کافر ہوگا تک۔۔ مولانا نے اس امرکی تصریح کی ہے کہ جو ختم زمانی کا انکار کرے وہ قرآن ہے۔ تواتر سے اور اجماع سے کا فر ہے۔ میں نے یہ کما تھا کہ قرآن اور حدیث جس طریقہ پر ہمارے بیاس پنچا۔ اس طریقہ کو علاء نے اواکیا اور جو شخص تواتر کا انکار کرے وہ قرآن کو عامت نہیں کر بیاں بنچا۔ اس طریقہ کو علاء نے اواکیا اور جو شخص تواتر کا انکار کرے وہ قرآن کو عامت نہیں کر بیات بین اندر اور بین اندر او سے آخر تک منہدم ہو جائے گا۔ اس میں پس و پیش کرنا کہ متواتر خبر 'حدیث تطعی ہے 'مستارہ ہو گا کہ قرآن میں بھی پس و پیش کرے کہ اس واسطے کہ شورت قرآن کا اور قطعی ہے 'مستارہ ہو گا کہ قرآن میں بھی پس و پیش کرے کہ اس واسطے کہ شورت قرآن کا اور قطعی ہے 'مستارہ ہو گا کہ قرآن میں بھی پس و پیش کرے کہ اس واسطے کہ شورت قرآن کا اور کا قطعی ہے 'مستارہ ہو گا کہ قرآن میں بھی پس و پیش کرے کہ اس واسطے کہ شورت قرآن کا کا ور

حدیث متواتر کا تواتر ہی ہے۔ تواتر میں اگر جھڑا ڈالا تواس مخص کے پاس دین محمد ی عظیمہ کر کوئی جز نہیں۔

کل یہ سوال کیا گیا تھا کہ امور مستقبلہ پر اجماع ہوتا ہے یا نہیں امور مستقبلہ میں اجماع نہ ہونا کے میں امور مستقبلہ میں اجماع نہ ہونا کی مرادیہ ہے کہ تھم عملی جوہا تھ پیرسے کرناہو۔اسے مستقبل پر چھوڑا جاوے۔ پہلے سے اجماع کا کوئی اثر نہیں۔ وقت پر دیکھا جائے گااور جو عقیدہ قرآل و صدیث میں آچکا ہے۔ مستقبل کے متعلق اس پر اجماع منعقد ہونا معقول ہوگا اور جمت ہوگا۔

کہیں فرض ہو گا: " ودعوی النبوة بعد نبینا صلی الله علیه وسلم کفر مالا حماء ."

شرح مسلم الثبوت ص ٥١٩ متاب اكمال الاكمال كے حوالہ سے جو كل بيہ بيان كيا على كا تفاكہ امام مالك فرماتے جي كہ عيلی عليہ السلام ٣٣ سال كى عمر ميں فوت ہو گئے۔ اس كتاب كے دوسر ہے صفحہ برہ كہ عيلی عليہ السلام اتریں گے۔ امام مالك كى مراد بهى ہو گى كہ برائے چند ساعت موت دى گئ ہے اور بعد ميں اٹھائے جا كيں گے۔ ايك ہى صاحب كے مقولہ كے دو قطعہ جن۔

س كرنشليم كيا كيا دستخطاج صاحب ۲۹ أگست ۱۹۳۲ء





## الخطاب المليح

في تحقيق المهدى والمسيح

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ؓ

### بسم الله الرحمٰن الرحيم!

#### تغارف

الحمدللُّه وكفِّي وسيلام على خاتم الانبياء • اما بعد! هيم الامت حضرت مولانا اشر ف على تقانويٌّ كي رد قاديانيت برِّ گرانقڌ ر تصنيف" الخطاب المليح في تحقيق المهدى والميح"اس مجموعه مين شامل كرنے كى سعادت یر رب کریم کے حضور تحدہ شکر عالاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو مرزا قادیانی کے زمانه حیات میں شائع ہو کی گربد باطن مر زا قادیانی کی کورباطنی اوربد عقلی پر ماتم سیجئے کہ وہ اپنی کتاب بر ابن احمد یہ حصہ پنجم ص ۱۹۹ 'خزائن ج۲۲ص ۷۱ سرا ہے حضرت مولانار شیداحد گنگوی کی تصنیف قراروے کرجواب کے لئے ہاتھ یاؤل مارتا ہے۔ قادیانی کرم فرما' مرزا قادیانی کی بدعقلی وسوئے فنی بر ماتم کریں کہ ٹائٹل پر لکھے ہوئے مصنف کے نام کوجو شخص پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتااس نے جواب کیادیا ہوگا؟۔ قادیانی اس کتاب کو پڑھیں اور مرزا قادیانی کے جواب سے تقابل کریں کہ مر ذا قادیانی کوجواب د بی ہے سوائے رسوائی دندامت کے اور کیا حاصل ہواہے؟۔ اس كتاب كى تصنيف كى تقريب يول موئى كه انباله كے معدى كرم خال نے چند سوالات لکھ کر حفرت تھانو گا ہے ان کاجواب طلب کیا۔ آپ نے مر ذا کول کے سوالات کو " قول مر ذا" اور اس کے رد کو" جواب "کا عنوان دے کریہ کتاب تحریر نرمادی جو قدرت حق کی طرف ہے مرزا قادیانی کے مند یر طمانچہ تھاوراال اسلام کے لئے بہت بڑاعلمی سر ماہیہ یہ کتاب ایک آدھ بارشائع ہوئی۔اب اس مجموعہ میں شائع کرنے کی معادت حاصل کر رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ شرف تیوایت سے سر فراز فرما كمليه آمين!

فقیراللدوسایا ۷ ر۲ ر ۲ ر ۲۲۲ اه ۷ ۲ ر ۸ ر ۲۰۰۱ ت

### بسم الثدالرحن الرحيم

"الحمدلله الذي بدانا بالكتاب والسنة و جعلنا متبعين للسواد الاعظم من الامة فنحمده على مانعم علينا بهذه المئة و نصلى على سيدنا محمد نبيه و رسوله الذي به من علينا بتلك النعمة و على آله و صبحه ومن معهم الذين هم السواد الاعظم فيالهم من اثمه فمن حادعن سبيلهم فلاريب ان قلبه في اكنه و امره لابدوان يكون عليه عُمه اما بعد!!! • "

چونکہ مرزاغلام اسم قادیاتی کی غلطیوں کو بہت اہل علم ظاہر فرمارہ ہیں۔ اس
لئے کبھی اس باب میں لکھنے کاخیال نہیں ہول گر بھن احباب سے جو پکھ زبانی سوال وجواب کا
انفاق ہو الور بھند تعالیٰ ان کے شہرات کو شفا ہوئی انہوں نے تقید بالقلم کا اصرار کے ساتھ
مضورہ دیا چونکہ نفع کی امیدیائی گئی اس لئے تو و بھی اس کا خیال ہو گیلا ای انثاء میں ختی کرم
فان صاحب نائب محافظ دفتر ڈپٹی کمشز انبالہ نے پکھ سوالات بھن اقوال کی نبست محش نیک
فان صاحب نائب محافظ دفتر ڈپٹی کمشز انبالہ نے پکھ سوالات بھن اقوال کی نبست محش نیک
نتی سے بغرض جواب بھیج دیئے۔ وہ اس خیال کے لئے اور بھی مؤید اور مؤکد ہو گئے۔ اس
لئے ان سوالات کا جواب لکھ کر آئر میں ایک مستقل مخضر مضمون جو اجمالا انشاء اللہ ! ایسے تمام
شہرات کے جواب کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ اضافہ کر دیا اور اس مجموعہ کو ایک رسالہ کی شکل
میں ماکر " المخطاب المطیع فی قصفیق المسمدی والمحسیع "کے ساتھ
میں ماکر " المخطاب المطیع فی تحقیق المسمدی والمحسیع "کے ساتھ

والله تعالى ولى الهداية و منه البداية واليه النهاية .

# نقل خط منشى صاحب موصوف متضمن سوال المال خط منشى صاحب موصوف متضمن

نحمده و نصلي على رسوله الكريم!

جناب بدايت آب مولانا صاحب مكرم معظم دام ظلكم و فضلكم از جانب احقر العباد پر عصیان کرم خان بعد اوائے مراسم اوجب نمایت ادب سے عرض ہے ميں ايك معمولي اردوخوان ملازم بول ليكن العشل خداكتب شرعى ديكھنے كاشوق بـــان ايام میں جو شور مر زائیوں کا ہو رہا ہے اور اکثر لوگ بے علم جو بھو رہے ہیں وہ ظاہر ہے ، بعض میرے احباب آپس میں گفتگور کھتے ہیں اور مرزاغلام احمد قادیانی کے دلائل وفات میے کی پیش کیا کرتے ہیں۔ گوبفشل خدااور پر کت علماء ہے یہ خاکسار اس کے عقا کداورا توال ہے بیز اربے کسی قتم کا شک و شبہ نہیں ہے لیکن بعض مقامات کوبر ائے از دیاد تقویت دیقین جمی مجھی بھن مامور علماء سے بوچھ لیا کرتا ہے۔ چتانچہ دو تین مرسیہ جو مقامات کی نسبت بلت مسائل مخلفه و تقليد و تراديح هشت ركعت جناب مولانا مخدومنا حضرت مولانا رشيد احمر صاحب مرظلم (گنگوئی) سے دریافت کیا تو حضرت مولانا صاحب ممدول نے میرے سوالات يررساله سبيل الرشاد 'اوررساله الرائ النجيح في عدور كعات التراوي ، تحرير فرما دیا ہے۔ اس طرح آپ سے مجھ کو بھن امور کی بات تحقیق ہے۔ گو جناب مولانا رشید احر (النكوبي) صاحب سے ايك كوند نياز حاصل بيكين بھ كوشرم آتى ہے كه شايد مولانا موصوف پیه خیال نه فرمادی که بید هخض بمیشه سائل رہتا ہے۔ چونکه ان امور مندرجه ویل کا معلوم کرنا ضروری ہے پس اس وفت جھے کو بھی ضروری ہوا کہ ان امور کو بامید جواب شافی و تلی کافی کے حضور ہی کی خدمت میں پیش کرول۔ بعض تصانیف حضور کی میرے یال ہیں اور جو فضل و کمال و خلق محمہ ی د توجہ و تبحر معلوم حضور کو ہے وہ اظہر من الفتس ہے اور نیز مخدوی مکری مولوی انوار الحق صاحب نقل نولیں جو میرے دفتر میں ہیں اور نیز مولوی اکرام حسین صاحب نے بھی مجبور کیا کہ تم کو مولانا ہی جواب سے جلد مشرف فرمادیں گے۔

گو جناب کو بھی علاوہ درس و تدریس و ذکر اللہ کے کتب بیدنی و تصانیف و تحریر فقادی بے شار ' میں ایک مشغلہ عظیم ہے لیکن میں امید قوی رکھتا ہوں کہ حضور ان امور کا جواب وینا بھی ضروری خیال فرمائیں گے۔ کیونکہ آپ کی ہر کت ہے امید ہے کہ بعض لوگ جو عقاید مر زا میں گر فقار ہو جاتے ہیں شاید کے جاویں۔ اس واسطے جناب کی خدمت میں عرض ہے۔ اول قول مر زاغلام احمد قادیانی کا پھر امور شخیق طلب لکھتا ہوں۔

قول مرزا تمبر ا ..... : عینی علیه السلام اور انکی والده نے بمقام کشمیر وفات پائی ہے۔ چنانچہ آیت قرآن شریف : " واوینا هما الی ربوة ، " سے یکی مراد ہے۔ کیونکد کشمیر بہت بلند جگہ ہے جبکہ مسے علیہ السلام صلیب سے بھاگ کر کشمیر چلے گئے توہر دو مسے ووالدہ حضرت مریم علیمالسلام نے وہاں وفات پائی۔ اس جگہ ان ہر دوکی قبر ہے۔

جواب نمبر ا الله المعلى تفيير و مثن يا فلطين يابيت المقدس غرض ملک شام كى كى مقام كى كى كى د لكى دليل نبين اور على سبيل شام كى كى مقام كى كى گئى ہے۔ شمير كے تفيير كرنے كى كوئى دليل نبين اور على سبيل النزل كه البول كه اگر تشمير تشريف لانامان بهى لياجاوے تواس كواصل مدعا متكر وقع جسمانى الى السماء ہونا ممتنع ہے ؟ درباد عوى دہاں تجر ہونے كا محض بے اصل ہے۔ تخيين و قيامات وافواى حكايات كا ممتنع ہے كى الى ضرورت نبين محقق قبر حضرت مريم كى اس كى ضرورت نبين محقق قبر حضرت مريم كيابا السلام نے حالت حمل ميں تكان

جواب نمبر ۲ .....: کہیں ثامت نہیں قبل حمل اس کا قائل ہونا صر تک تکذیب قرآن ہے اور بعد حمل تکذیب اجماع ہے۔ لیس دونوں امر باطل ہیں اور جنت میں نکاح کئے جانے کی مجھ کو تحقیق نہیں نہ تحقیق کی ضرورت سمجھی۔

كرلياتهاچنانچه مس عليه السلام ك حقيقى دادرو بمشركان بهي تهي \_

قول مرزا نمبر ۳ ..... : حضرت عبدالله بن عباسٌ اور نيز حاريٌ كاوفات

مسے علیہ السلام پر ند ہب ہے۔ چنانچہ کتاب التفسید خاری میں قول عبداللہ بن عبال کا ہے: " متو فیل ای مصیتك ، " یعنی تونی شمعے فوت ہے۔ نہ نیند وغیرہ اور امام خاری صدیث لائے ہیں كہ انخضرت علی تے فرمایا كہ قیامت كومیری امت ہے بعض اشخاص نظے مر ویاؤل لائے جائیں گے ان كواپنے اصحاب كموں گا۔ نداموگی كہ یہ تیرے بعد گراہ ہو گئے سے تو اس وقت میں بھی وہی كمول گا جو عیلی نے كما یعنی : "انبی اقول كما قال العبد الصالح ، " پس یہ فرماناال حضر ات كاس وقت یعنی نبان حضرت میں ایك قصہ ماضی كامو گیا۔ حضرت نے كما قال فرمایا یقول نمیں فرمایا اور مسلمان كتے ہیں كہ مسے قیامت كوجواب دیں گے حالا نكہ يمال صیفہ ماضی كامو ویں كے حالا نكہ يمال صیفہ ماضی كامو ویں ہے۔

جواب تمبر سم ..... : اگر میتک کواپ فاہری معنے پر کما جادے پھر بھی مکر رفع جسمانی کو پھے مغید نہیں۔ اول تو اس وجہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ موت بعد النزول الی الارض ہو ،جس کی خبر اللہ تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام کو پہلے ہے دیدی اور واور تیب کے لئے موضوع نہیں۔ رہی یہ بات کہ ذکر ہیں کیوں مقدم فرمایا 'سو گواس تکتہ کی تحقیق کو اصل مجٹ ہے تعلق نہیں مگر بات کہ ذکر ہیں کیوں مقدم فرمایا 'سو گواس تکتہ کی تحقیق کو اصل مجٹ ہے تعلق نہیں مگر تمرعاً تکتہ کامیان بھی کئے دیا ہوں۔ حضرت عینی علیہ السلام کے باب ہیں دو فر قوں کو افراطو تفریط تقلد ایک نصاری کو کہ ان کو اللہ مانے تقد دو سرے یہود کو۔ وہ ان کو غیر طاہر جائے تھے اور نصاری کی غلطی یہود کی غلطی ہے یو تھی ہوئی تھی کیونکہ غیر الد کو الہ مانا زیادہ بعید ہو ہے۔ نبی کو غیر نبی جائے ہے۔ اگر چہ کفر دونوں ہیں۔ اس لئے متوفیک کو جبکہ معنے میتک ہو مقدم کیا کہ اس میں ابطال ہے عقیدہ نصاری کا 'کیونکہ موت منافی ہے الوہیت کے۔ پھر رد فرمیا عقیدہ یہود کو اس طرح ہے کہ ان کے لئے رفع الی السماء خامت کیا 'جو مستادی م

فرقول پررد ہو گیااور متوفیک کی نقدیم مناسب ہوئی اور اگر تر تیب ذکری کے ساتھ تر تیب

و قوعی بھی ان فی جائے 'تب بھی منکرر فع کو مفید نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ قبل رفع تھوڑی دیر کے لئے آپ کو وفات دی گئی ہو اور پھر زندہ کر کے آسان پر اٹھا لئے گئے ہوں جیسا کہ بھش سلف اس کے قائل بھی ہوئے ہیں۔ چنانچہ تفییر کبیر میں ہے:

" الثانى متوفيك الم مميتك و هو مروى عن ابن عباس و محمد بن اسحاق قالوا والمقصود ان لا يصل اعداء من اليهود الى قتله ثم انه بعد ذلك اكزمه بان رفعه الى السماء ثم اختلفوا على ثلثة اوجه احد ها قال و بب توفى ثلث ساعات ثم رفع انانيها قال محمد بن اسحاق توفى سبع ساعات ثم احياه الله تعالى و رفعه الثالث قال الربيع بن انس انه تعالى توفاه حين رفعه الى السماء "

بمر حال مميتك كے ساتھ تغير كرنا ہى كى طرح مكر رفع كو مفيدنہ ہوا۔ اور امام خاری کاس تفییر کو نقل کرنا اول تومتلزم نہیں کہ ان کا بھی بی ند ہب ہو اور اگر ہو بھی تو منكر رفع كو مفيد نهيں جيسا كه انھى ييان ہواكه موت ادر رفع العبد الى السماء ميں نتافی نهيں۔ ایک کے اثبات ہے دوسرے کی نفی لازم نہیں آتی۔ رہااستدلال کرنا قال کے ماضی ہونے سے یہ بھی محض ضعیف ہے۔اول تواس لئے کہ ماضی جمعنے مضارع بحر ت قرآن میں وارو ے:"ونفخ فی الصور. و اشرقت الارض. وضع الکتاب. جثی با النبيئن • قضى بينهم • وسيق • وغير ذلك • "ين قال مح يقول بوسكا بربا یہ امر کہ ماضی سے کیوں تعبیر فرمایا 'سو گوہیان نکتہ کو اصل مقصود میں کوئی دخل نہیں 'مگر تمرعاً بیان کر تا ہول دہ یہ ہے کہ حضور علی کے خوا پن حکایت بیان فرمائی کہ میں قیامت میں اس طرح كهول كاراس بيان سے يملے صحابة بيآيت من يك سے تھے:" ان تعذبهم فانهم عبادك الاية ، "پس مقتفالماغت كا مواكه حكايت كے ماضى مونے كوممز له محكى عند كے ماضی ہونے کے تھر اکر صیغہ ماضی استعال فرمایا۔ یا یوں کما جائے کہ قیامت کے روز حضرت عیسی علیہ السلام کا یہ قول پہلے ہو چکے گا ' پھر ہمارے حضور علی کا یہ قول صادر ہوگا ' تو حضور علی کے قول کے وقت چونکہ وہ قول ماضی ہو چکا ہے اس لئے صیغہ ماضی ہے تعبیر

فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی اس کی نظیر ہے :"قال تعالیٰ یوم یاتی بعض ایات ربك لاينفع نفسها ايمانها لم تكن امنت من قبل "بي يقين بات ب كه تكلم كروت ك اعتبارے:" لم تكن أمنت"مستقبل ب- كربااعتباروقت تكم لاينفع كماضى تقا اس لئے ماضی لائے۔ بلحد اس سے بڑھ کر بعض جگہ تو مستقبل سے مستقبل کو بھی ماضی ہے تبير فرايا كياب: "قال تعالى و على الاعراف رجال يعرفون كلابسيماهم ونادو اصداب الجنة "اس مين يقينا نداء بعد معرفت كے چريع فون كومنتقبل لائے اور نداء جواس مستقبل سے بھی مستقبل ہے اس کوماضی سے تعبیر فرمایا۔ اور اگر قال کو ہم ظاہری معنے پر ہی محمول کریں 'تب بھی استدلال منکرر فع کا غلط ہے کیونکہ ممکن ہے کہ میہ مخاطبت فيماين الله تعالى اور حضرت عيسى عليه السلام كي بعد رفع الى السماء واقع مو يكل ہو'جیسا احادیث میں وارد ہے کہ شداء سے بمجرد پیٹی قبل قیامت ہی باتیں ہواکرتی ہیں۔ غایت مانی الباب بدلازم آیا کہ جب عیلیٰ علیہ السلام سے بدباتیں ہو چکی ہیں۔ تو تونی بھی واقع ہو چکی ہے مگراس میں بھی کوئی اشکال لازم نہیں آگر تونی ممعنے اخدالشی بالتمام 'کی ہو جیسا بہت ہے مفسرین اس طرف گئے ہیں ادر اس ساء پر توفی عین مفهوم رفع عیسی علیہ السلام مغ الجید والروح ہو گا۔ تب تو ظاہر ہے کہ کوئی اشکال نہیں اور اگر سمعنے وفات ہی لے لیا جائے حب بھی اوپر شخفیق ہو چکا ہے کہ وفات میں اور رفع مع الجسم میں کوئی منافاۃ نہیں بہر حال کسی تغيير پر بھی منکرر فع کو مفید نہیں۔

قول مرزا تمبر مہ ..... میں نبی ہوں' رسول ہوں' گربروزی طور پر میں صاحب شریعت نہیں ہوں لیکن جزوی نبی ہوں'ادرابیاد عوٹی اکابرنے بھی کیاہے جیسے منصور نے اناالحق دبایز ید بسطایؓ نے انانوح۔ دغیرہ کیاہے ثامت ہے۔

جواب تمبر مہ .....:رسالت و نبوت دو جی کے جو معانی اصطلاح شرعی میں بیں ان کا منقطع ہو جانا و لاکل قطعیہ سے ٹابت ہے اور ہمارے حضور علیہ ان امور کے خاتم بیں۔ اس کے انکار کی تو مخبائش ہی نہیں۔ رہاقصہ بروز کا سویہ ایک اصطلاح متحدث ہے۔ اگر

اس کی تعریف جامع مانع ایس کی جائے جو تواعد شرعیہ کے مخالف نہ ہو تو گو بھیم قول لامشاحت فی الاصطلاح محل نزاع نہیں 'گرچو نکہ ہے تھم بھی شرعی ہے کہ الفاظ موہمہ ہے احتراز واجب ے چٹانچہ ای ساء یر:" لاتقولوا راعنا · "فرایا گیا اور احادیث میں بہت سے الفاظ کی ممانعت ای بناء پر وارد ہے۔ اس لئے جس جگہ اس قتم کا المام اور عوام کے لئے مغلط اور مفیدہ کا احمال ہو گا ایسے الفاظ کے استعال کو حرام و معصیت کیا جائے گا' اور اگر ان الفاظ اصطلاحی کے تعریف ہی میں کوئی جزد مخالف تواعد شرعیہ ہو گا تواس و تت اس کو فی نفسہ بھی باطل قرار دیں گے۔اس کے علاوہ میں کہتا ہول کہ اگر لفظ پروز کے بڑھادیے ہے رسالت و نبوت کا دعویٰ جائز ہے توای قید کے ساتھ خدائی کے دعویٰ کی بھی اجازت ہونا چاہئے۔ كونكه آثر مخلوق مين صفات الهيه كاكم وبيش: " على قدر العطاء الوببي . " ظل تو ضروری ہے کیا کوئی عاقل متدین اس امر کو گوار اکر سکے گا؟ جب خدائی کادعویٰ گوار انہیں تو رسالت کا کیو مکر گواراہے؟۔ رہاستدلال کرنا فعل اکابرے سواگران قصول کو صیح ان لیا جائے تووہ حضرات غلبہ حال ہے معذور تھے۔ چنانچہ حضرت بایزید بسطائ کا قصہ مشہور ہے كه جب ان كوحالت صحت مين اس كي اطلاع كي عني تو توبه ظاهر فرما كي اور ارشاد فرمايا كه اگريين پھرالی بات کھوں تو مجھ کو بلاتر و د قتل کر ڈالو۔ چنانچہ لوگوں کااس طرح سے قصد کرنالور پھر آپ کی کرامت سے زخوں کا اثر نہ ہونامشہور ہے۔ بھر حال قصدو عمرے بھی نہیں کہا نہ اس یر اصرار تھا۔ پس کجادہ حالت اور کجایہ حالت کہ اگر کوئی ذر اکلام کر و تواس کے رومیں رسالے اوراشتهارات تباریئے جائیں۔

کار پاکان راقیاس از خود مگیر گرچه ماند نوشتن شیرو شیر تو صاحب نفسی اسے غافل میاں خاك خون میخور که صاحب دل اگر زہری خورد آن انگبین باشد قول مرزانمبر ۵....:رفع بمع عزت کے موت دیتا ہے۔ یابعد مرتے کے روحانی طور پر بہشت میں داخل ہونا ہے۔ چنانچہ: "ورافعك الّى بحق ، "مسيح عليه السلام اور لفظ: "ورفعناه مكانا عليا، " محق ادر لي عليه السلام بى بولا گيا ہے۔ نه بالجسم الحلام ادب۔

جواب تمبر ۵ ..... : رفع کے معے لغوی مشہور بین۔ شرعی اصطلاح اس میں جداگانہ نہیں۔ عزت کی موت اس کے کوئی معنی نہیں۔البتہ رفع ہمنے درجہ کے بھی مستعمل ہاوربمعنی رفع روح جس کا حاصل موت ہے بھی مستعمل الیکن دونوں معنی کا مجموعہ کہ اس میں دونوں قیدیں ہوں اس میں کہیں مستعمل نہیں دیکھا گیا'ادراگر کہیں مستعمل ہو تا بھی ہو' تو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں جو لفظ رفع آیا ہے وہ تو یقیینااس معنی میں مستعمل نہیں کیونکہ یہ بھی امر ہے کہ احادیث میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی گئی ہے اور اس نزول کو بمقابلہ ان کے مرفوع ہونے کے فرمایا گیا ہے چنانچہ سیاق احادیث سے ظاہر ہے۔ پس جب دونوں لفظ اس حیثیت ہے متقابل ٹھسرے تو یقینا ایک لفظ کے جومعنے ہوں گے دوسرے لفظ میں اس کا مقابل مراد ہو گا۔ پس اگر رفع ہے مراد مع الجسم آسان پر جانا مراد لیا جائے جیسا جمہور کہتے ہیں تو نزول ہے مراد مع الجسم زمین پر آنامر اد ہو گا جس میں نہ نقابل فوت ہوانہ کوئی خرالی لازم آئی۔ اگر بقول محکر رفع جسمانی ہے مراد عزت کی موت لی جائے تو نزول سے مراد بقرینہ مقابلہ ذات کی پیدائش لینا جائے۔ پس معنے حدیث نزول کے یہ ہول الله على عليه السلام نعوذ بالله ذلت كے ساتھ پيدا مول كے اور اگر يمال سي معن ند كے جائمیں تو مقابلہ فوت ہو جائے گا۔ جس کالزوم اوپر ثابت ہو چکاہے پس معلوم ہوا کہ عزت کی موت کے معنے مراد لینا صحیح نہیں۔اور اگر کوئی کے کہ ہم مطلق موت مراد لے لیس عے ، تو ہم کمیں گے کہ اول تو اس کی دلیل جائے اور اگر بلادلیل ہم تشکیم بھی کرلیں جب بھی منکر رفع جسمانی کو مفید نمیں کیونکہ رفع جسمانی اگر اس لفظ سے تاہدے نہ کما جائے گادوسری دلیل شریعی بعنی اجماع سے عامت رہے گا'اور موت کار فع جسمانی کے منافی نہ ہونااویر عامت ہو چکا ب- اور اگر: " وفعناه مكانا عليا، " مين صرف رفع روح مراو مو جب بھى ہم كو مفتر

نہیں کو نکہ ہم یہ کب کتے ہیں کہ رفع روحانی میں اس کا استعال نہیں آتا۔ ای وجہ ہے تحقیق قصہ اور لین علیہ السلام کی حاجت نہیں 'ہمارا تو یہ قول ہے کہ دونوں محنے میں استعال ہو سکتا ہے گرچو نکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامر فوع بالجم ہونا اجماع ہے خامت ہے۔ اس لئے ان کے قصہ میں اس محنے کو ترجی ہوا ورعلی سمیل التورل کتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن میں محنے رفع الجم منہ بھی لے تب بھی ہمارا دعوئی رفع مع الجم کا اجماع ہے خامت ہے جسا عفر یب بیان ہو چکا ہے۔ اور چو نکہ لفظ رفع محنے رفع مع الجم کا اجماع ہے۔ اس لئے نظیر کی حاجت نہیں اور تمر عا نظیر بھی چیش کرتے ہیں :"قال تعالیٰ رفع السموات نظیر کی حاجت نہیں اور تمر عا نظیر بھی چیش کرتے ہیں :"قال تعالیٰ رفع السموات بغیر عمد ' وقال تعالیٰ رفع سمکہا ، " صدیث ضمایا میں ہے :" قالمت عائشہ ولقد کنا لنرفع الکراع ، ترمذی ص ۲۷۷ ج ۱ " ویکھے۔ یہ سب اشیاء مادی ہیں جو مع المادہ مرفوع ہو کیں۔

"فرفعت امر آۃ صبیاً ، ترمذی ص ۲۷۷ ج ۱ " ویکھے۔ یہ سب اشیاء مادی ہیں جو مع المادہ مرفوع ہو کیں۔

قول مرزا نمبر ٢ ..... : الفظ نزول جو حق مسى عليه السلام احاديث مين وارو بودم راد آسان سي اترنا نمين به بلحه پيدا ، ونامر اوب بيساكه فرمايا خدان : "وانزلنا المحديد" كيايمال لوما بحى آسان سي اتراب يالفظ : "انزلنا الكتاب" من مراديه ب كه قرآن مجيد آسان سي اتراب اوركى نے ويكھا ب

جواب نمبر السنت اگونزول بھی دوسرے معانی میں حقیقاً یا مجازاً مستعمل ہوتا ہے جس کا اٹکار نہیں گرنزول عیلی علیہ السلام کا یقیناً باعتبار منے ظاہر متبادر کے ہے۔ اولا صدیث مسلم باب ذکر الد جال میں ہے ۔" فینزل الی قولہ بین مہرو زمین واصعا کفیه علی اجنته ملکین ، "اگر بقول منکر نزول" من المسماء "یمال پیدائش کے منے لئے جائیں تواست فر اللہ حدیث کا مطلب سے ہوگا کہ عیلی علیہ السلام دور تکین کیڑے پنے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے پیدا ہو نگے۔ اول "قریہ مطلب کیا معمل ہے۔ پھر افسوس کہ مدی مسیحت میں میں منص نہیں بائی جاتی۔ پس حدیث کے قرائن منے متبادر افسوس کہ مدی مسیحت میں میں صفت بھی نہیں بائی جاتی۔ پس حدیث کے قرائن منے متبادر

کے تعین کررہے ہیں۔ دوسرے اس معنے پر اجماع بھی ہے۔

قول مر زا نمبر کے ..... : آسان پر اس جم خاکی کا جانا محال ہے اور "معاذ
الله" یہ لفظ لکھا ہے کہ آنخضرت علیہ اس جم کثیف سے معراج کو نہیں گئے باعہ معراج
کشفی و نومی تھااور حضرت عائشہ کا قول لا تا ہے کہ وہ بھی جسمی معراج کی قائل نہ تھیں۔ اور
وجہ یہ ہے کہ آسان پر کرہ نار'یاز مریز' ہے خاکی جسم کا جانا محال ہے باعد یوے بہاڑوں پر
جانے نے انسان نہیں ذیدورہ سکتا ہے۔

جواب ممبر ك ..... : بلاشك جاسكا ب\_ادر أكر كوكى فخص محال كے تواس ے پوچھنا چاہئے کہ یہ محال عقلی ہے یاشر عی ہے یا عادی ہے۔ اگر محال عقلی یاشر عی ہے تو دلیل لانا جاہے۔ کون می ولیل عقلی نے اس کی نفی کی ہے ؟۔ کونمی ولیل شرعی اس کا انکار كررى ہے؟ انشاء اللہ تعالى! قيامت تك كوئى دليل اس پر قائم نہ ہوسكے گى۔اوراگر محال عادی ہے تو مسلم ، گریہ مغید نہیں کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کسی امر کا امکان عقل ہے عامت ہو اور دلیل شرعی اور اس کے وقوع کی خبر دے اور اس کے وقوع کا اعتقاد واجب ہے۔ چنانچہ یہ امر بہت ہی ظاہر ہے پس جب اس میں کوئی استحالہ عقلی ہے نہیں 'اور دلیل شرعی اس کا اثبات کررہی ہے تو واجب ہوگا کہ اس کو خرق عادت قرار دیکر اس کا اعتقاد کیا جائے۔ اور ممكنات عقليه كى نبت :"ان الله على كل شعبى قدير . "عقيره تطعيه ب-بلحه يس ترتی کر کے کہنا ہوں کہ یمال ممکن ہے کہ کوئی مانع عادی طبعی بھی ند ہو 'کیو نکہ یہ امر مشاہدہ ے ثامت ہے کہ اگر آگ یا مثل اس کے کی تیز چے اندر سے بہت جلدی سے انگلی کوبار بار نکالیں توکوئی صدمہ نہیں پنچا۔ اور فلفہ میں یہ طے ہو چکاہے کہ سرعت حرکت کی کوئی حد نہیں پس ممکن ہے کہ جسم محمری و جسم عیسوی علیجاالسلام کو کرہ زمبر برو کرہ نار کے اندر ے نمایت سر سن و عجلت کے ساتھ نکال کر آسان پر پہنچادیا ہواور بوجہ سرعت جسم کو کوئی گزندند پنجابو تواس میں کیا استعباد ہے۔اوربوی بات توبہ ہے کہ اللہ تعالی محال عادی پر قادر ہیں جو چاہیں واقع کردیں زمر راور نارسب الن کے مخر اور ککوم ہیں۔ جباس کا

امکان ٹامت ہوگیا توبلندی کشی نوح علیہ السلام کے تحقیق کی کچھ حاجت نہیں۔ اور قول حصر سے معفرت عاکشہ کایا بمقابلہ دیگر روایات صححہ مرجوح ہے یا تعددواقعہ پر محمول ہے۔ اور صر سے دلیل معراج کے جسمانی ہونے کی ہیہے کہ منکرین نے اس کی کس شدت سے تکذیب کی۔ اگر روحانی و نومی ہوتی استجاب واستعباد کی کوئی وجہ نہ تھی۔ پھر حضور علیقہ خود فرماد سے کہ اس میں استعباد کیا ہے۔ کہ اس میں استعباد کیا ہے۔ یہ تونومی وروحانی ہے۔

قول مرزانمبر ۸ ..... : مسيخ كا آنا محال به كيونكه اگرده محالت نبوت آئة تو غاتم النبيين كى آيت كا نقض به اگر بلا نبوت آئة توان سے كيا قصور مواہ كه نبوت سے معزول ہو گئے۔

جواب ممبر ٨ .... : اس معاكى تو تحقيق نيس نه تحقيق كى حاجت الكر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تابع شرع محمد ی علیقہ ہو کر تشریف لانا یقینی ہے۔ اور اس میں نہ ختم نبوت میں قدح لازم آتا ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبوت سے معزول ہو نالازم آتا ے۔ کیو نکدوہ اس وقت نی بھی ہو گئے اور تابع دوسرے نی لینی مارے حضور علق کے تابع مجى ہو نکتے جس طرح حفزت ہارون علیہ السلام خود بھی نبی تنے اور شریعت میں حفزت موی علیہ السلام کے تابع تھے اور پھر بھی تابع ہونے سے معزول ہونا لازم نہیں آیا۔ البت آگر حضرت عيى عليه السلام اس وقت خود صاحب شريعت مستقله موت تو حضور علية كى شر بیت کا منسوخ ہونااور اگر حضر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اس وفت نبوت عطا ہوتی اور <u>پہلے</u> زمانه میں نبوت منه مل چکتی' تو حضور علی پر نبوت کا ختم نه ہونا بے شک لازم <sup>آ</sup> تا۔ گر جب ایسا نہیں ہے بلحہ ایک ایسے نبی جن کو حضور علی کے زمانہ سے پہلے نبوت مل چکی ہے۔ حضور علی کے تابع شرع ہو کر آویں کے تواس صورت میں نہ حضور علیہ کی لبدید شريعت بين كوئي خلل موااورنه ختم نبوت مين كوئي قدح موا اورأكر صرف ابتباع كانام معزولي ے تو مدیث میں صاف تقریح ہے: "لوکان موسی حیا لماوسعه الااتباعى مشكوة ج١ص٣٠ باب الاعتصام باالكتاب والسنة "المال معنی حدیث کے بیہ ہونا چاہئے کہ اگر موٹی علیہ السلام میرے وقت میں زندہ ہوتے تو نبوت سے معزول ہو جاتے۔ پس میں سوال ہم کرتے ہیں کہ اس صورت میں حفزت موٹی علیہ السلام کی کیا خطا تھی جووہ نبوت سے معزول کر دیئے جاتے ؟۔

قول مرزائمبر 9 ..... : آیت : "وان من اهل الکتاب الالیؤمنن به قبل موته ، "می بر دو مائیر میں ایک ضمیراول میں قرآن شریف یا آخضرت علی مراو میں ایک کتابی و تت موت خود میں ایک کتابی و تت میں کا کا کا ایک کتابی و تت میں کا کا کا ایک کتابی و مین میں میں کی طرف چھرناور قیامت کو صیغه مستقبل لانا ملطی ہے۔

جواب ممبر 9 ..... : اس ضمير ميں کئي قول بيں جو نکه ہمارا بدار استد لال اس پر نسيں ہے۔ اس لئے ہماری طرف ہے مخبائش ہے جس قول کو چاہے کوئی اختیار کرلے ہمارا کچھ ضرر نہیں۔ اگر حضرت عینی علیہ السلام کی طرف ضمير راجع ہو تب تو ظاہر ہے کہ ہم کو مفید ہے ہی اور اگر کتافی کی طرف ہو تو حیات و موت عینی علیہ السلام اس آیت میں مسکوت عنما ہو تا عنما ہو تا ہو گی۔ سوہمارے پاس دوسرے دلائل موجود ہیں۔ اس لئے ایک جگہ مسکوت عنما ہو تا ہم کو مضر نہیں۔

قول مرزا تمبر • ا ..... : آیت : "قدخلت من قبله الرسل ، "صاف دلالت وفات میچ به یکونکه لفظ فلاسمین موت به اگر گذرنامین کی جاوی توده گذرنامراد به چو پیرواپس نه آدے - جیسا که مرنا به که پیرکوئی نمیں آیا۔

جواب ممبر ﴿ا.....: ظل محين مطلق مفلى ہے۔نه حيات اس كے مفهوم كا جزوہے نه موت۔ قرينه مقام سے جيسے مصديى مناسب ہوگى مراد لے لى جائے گی۔خواہوہ مصديى بالموت ہويا مع الحيلوة۔ پس فلت كو بالتعيين سمعنے باتت لينے كى كوئى دليل نہيں۔ رہا ہے كہ كوئى الى نظير ہو جس ميں حيات كے ساتھ استعال فلت كا آيا ہو۔ جواب سوال ششم میں اس کا جواب ہو چکا ہے کہ بعد اثبات جمت استعال کے نظیر پیش کرنے کی حاجت نہیں۔ گر ہم تمرعاً نظیر ہی پیش کرتے ہیں : "قال الله تعالیٰ وان من امة الاخلا فیہا بذیر • "فے الصراح ای مفیٰ وارسل ' گو دلیل خارجی سے نذیر کامیت ہونا معلوم ہوا ہے گر جو مقصود ہے اس کلام ہے کہ کوئی امت بلا نذیر نہیں۔ ہی جیسا صاحب صراح نے مفلٰی کی تغییر ارسل سے کر کے اس کی تصر تک کر دی 'اس مقصود میں خلاکا صدق حراح نے مفلٰی کی تغییر ارسل سے کر کے اس کی تصر تک کر دی 'اس مقصود میں خلاکا صدق جوۃ فاعل خلا کے ساتھ ہوا ہے کیو نکہ حالت موت میں مرسل ہونے کے کوئی معنے نہیں جیسا ظاہر ہے ورنہ آیت کے یہ معنی ہو نگے کہ جنتی احتیں ہوئی ہیں سب میں ایک ایک نذیر مر چکا ہے۔ سواس کا مخالف مقصود قر آنی ہونا ظاہر ہے اور آگر قد خلت کو جمعنے قد مات ہی لے لیا جائے تب بھی منکر رفع جسمانی کو مفید نہیں کیو نکہ موت اور رفع الجسم میں منافات نہ ہونا لاہر محقق ہو چکا ہے۔

قول مرزا نمبر السند: مجمع حارالانوار ص٢٨٦ مين قول مالك مات كل ميح كالمات كل ميح كالمات كل ميح كالمات كل ميح كالمات كلما كلما المالية في المراكن يتميد ميح كالوفات كالمالي بير

جواب نمبر اا ..... ہم کو تحقیق حوالہ و تحقیق ند ہب ابن تھیہ وابن القیم کی حاجت نہیں کیونکہ تعلیم موت میں بھی مکرر فع جسمانی کوکوئی نفع نہیں جیسا گیبار گذر چکا۔ اور اگر کسی کے کلام میں رفع جسمانی کی نفی مصرح ہویدجہ خلاف اجماع ہونے کے قابل قبول نہیں۔

قول مر زائمبر ۱۲ ..... : قرآن شریف میں ۲۳ جگه وفات یعنی تونی جمعنے موت ہوت اورانی متوفیک میں صاف ظاہر ہے کہ معنے میں ماردونگا تحریر ہے۔ نہ مراد لینا ہے۔ اور کہیں قرآن یا حدیث یا قول صحابہ یا محاورہ عرب میں تونی بمعنی دفع لینا نہیں ہے۔ کیونکہ جمال خدافاعل اور ذی روح مفعول اور فعل تونی ہودہاں صرف قبض روح اور جم میکار چھوڑد بنا ہے۔ ایسے موقع پر کہیں سوائے قبض روح 'اور مراد نہیں ہے۔

چواب نمبر ۱۲ .... : جب آیت : "وَهُوَ الَّذِی یَتَوَفّکُمُ بِالَیْلِ ، الانعام آیت ، "وَهُو الَّذِی یَتَوَفّکُمُ بِالَیْلِ ، الانعام آیت ، " میں غیر موت میں (توفی کا) استعال ثامت ہے تواور نظائر کی کیاضرورت ہے ؟ ۔ ورنہ مثل اس نظیر کے اور نظائر کے بعد یہ کما جا سکتا ہے کہ ان سب نظائر کے سوااور کوئی نظیر کی بھی حاجت نہیں بھی ہے ؟ ۔ بلکہ میں کتا ہوں کہ بعد اثبات جمت استعال کے ایک نظیر کی بھی حاجت نہیں ہے اور صحت استعال گفت سے ثامت ہے ۔ توفی کے معنے "تمام گرفتن حق" لکھا ہے ۔ نیز مجمع المحاد میں ہوت ورافعك على التقدم والتاء خروقديكون الوفاة قبضا ليس بموت . "

قول مرزا تمبر ۱۳ .....: آیت: "فیها تحیون و فیها تعوتون و منها تخرجون . " منها

مبنی کرناکس طرح درست ہوگا؟۔ بلعد ترقی کر کے کتا ہوں کہ آیت "فیہا تحدیون، " بین اگر حصر مانا جاوے تو لازم آتا ہے کہ انسان کی حیات جنت بین بھی نہ ہو۔
کیونکہ جنت زمین سے خارج ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہو سکتا۔ اگر کما جائے کہ اس حصر سے زمان آخر ت بھی متثنی ہے۔ آسان مکان آخر ت بھی متثنی ہے۔ آسان مکان آخر ت بین متافی ہے۔ آسان مکان آخر ت بین ہواس کی حیات غیر ارض پر ہو سکت ہو اس کی حیات غیر ارض پر ہو سکت ہوا در یکی جواب ہے "ولکم فی الارض مستقر،" سے استدلال کرنے کا۔ مزید برآل سے ہے کہ اگر فی الارض کی تقدیم حصر ہونا چاہے ہو کہ می مفید حصر ہونا چاہے جس سے یہ لازم آوے گا آپ کا کہ بر انسانی اور کوئی مخلوق زمین پر نہیں رہتی اور بطلان اس کی ظاہر ہے۔

قول مرزا نمبر مهم اسس: آیت: "اوصانی بالصلوة والزکوة • وکانا یا کلان الطعام • "وغیره می صاف ہے کہ انسان بلاغذا نہیں رہ سکتا ہے۔ پس سمیح آسان پر کس طرح قائم ہو گئے اور ذکوۃ آسان پر کس کودیے ہول گئے ؟۔

جواب تمبر سا السند: زكاة سمراداكري ذكاة بالمتى المفهور بوتب بهى كودية بول كے محض "پادر بوا" ہے۔ كونكد دهن پررہ ہوا" ہے۔ كونكد دهن پررہ ہوا" ہے۔ كونكد دهن پررہ ہوا سے محص الله الموربالز كوة ك دهن پررہ ہوا سے الله موربالز كوة ك پاس مال ندر ہاب وہ مامور ندر ہے كاكور كوئى امر مانع دجو ب پایا جاد وجوب ندر ہے گا۔ پس بهم كمد سكتے ہيں كہ مخملہ شر الكا دجوب ذكاة كے يہ بھى ہے كہ دہ مخص ذهن پررہتا ہو اور مالدار ہو ، چونكہ حضرت عيلى عليه السلام آسان پر تشريف لے كے اور دہال ان كے پاس مال بھى نہيں اس لئے شر طوجوب مفقود ہوگى۔ پس مشروط يعنی دجوب بھى ساقط ہو گيا۔ پس اوصائی بالز كؤة كے متے يہ ہول كے او صائی بخر طابح بال مشروط يعنی دجوب بھى ساقط ہو گيا۔ پس اوصائی بالز كؤة كے متے يہ ہول كے او صائی بخر طابح بالز كؤة كے متے يہ ہول كے او صائی بخر طابح بالز كوۃ كے متے يہ ہول كے او صائی بخر طابح بالز كوۃ كے متے يہ ہول كے او صائی بخر طابح بالز جماع کے دونوں قيديں معتبر ہوتی ہیں۔ اور حضر است انجیاء علیم المواقع بر ذكوۃ واجب بالا جماع كى دونوں قيديں معتبر ہوتی ہیں۔ اور حضر است انجیاء علیم المسلوة بر ذكوۃ واجب بولے نہ ہونے كى تحقیق كى حاجت نہيں۔ اگر ان پر واجب نہ ہونا ثابت ہمى ہوجادے تو

اوسائی بالز کوة کے متنے ہول گے "او صانی بان آمرامتی بالزکونة رہا کانا یا کلان الطعام . "ے یہ استدلال کرنا کہ بلاغذاانسان زندہ نہیں رہ سکتااور اس سے حیات عیسویہ کو آسان یر ممتنع کمنا نمایت بی غلطی ہے۔اس آیٹ می صرف ان کے اکل طعام سے ان کے ابطال الوہیت پر استدلال کیا ہے 'جس کا عمر ہمر میں ایک بار بھی مختق ہو جانا استدلال کے لے کانی ہے اکو نکہ اکل طعام دلیل احتیاج کی ہوروه دلیل صدوث کی ہوروه منافی ہے وجوب کے 'جو الوہیت کے لئے لازم ہے۔ اور ظاہرے کہ ایک بار کے اکل طعام سے بھی حدوث نامت ہو جادیگا اور حادث کا واجب بالذات ہوتا ممکن ہی نہیں۔اس لئے ایک قرد مجی اکل طعام کی استدلال کے لئے کافی ہوگ۔ یہ حاصل ہے آیت کا پس مقصود آیت کاجب ایک بار کے اکل طعام سے بھی حاصل ہوسکتا ہے تو دوام اکل طعام پر آیت کی ولالت كمال بي ؟ جب آيت دوام اكل طعام ير دلالت نميس كرتى توضرورت اكل طعام ير توكب ولالت كرسكتى إ جيماك عقلاء ير ظاهر إ - بعر آيت المناع حيات بدون غذ اكالتحم كرناجومو قوف با أبات ضرورت اكل طعام يركب صحح جو كاليس بيرد عوى محض غلط مواكد آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بلا غذاانسان زندہ نہیں رہ سکتا' دوسرے کا نادوام کے لئے ضروری الد لالتہ بھی نہیں جیساال عربیت پر ظاہر ہے۔ تیسرے سے کہ اگر دوام کے لئے مان بھی لیا جادے توباعتبار زمان ماضی کے اور اس میں بھی زمان سکونت ارض کے اعتبار سے دوام موسكتاب بس آسان يرغذاكي ضرورت بادوام كى كيادليل بـربااً كركوئي آيت س قطع نظر كركے باعتبار اقتضائے مزاج انسانی كے دعویٰ كرے كه بددن غذا كے حیات متنع ہے تو جواب دیا جادیگاکہ یہ ظاہر ہے کہ برامناع عقلی یاشر عی توہے نہیں صرف عادی ہے سواللہ تعالیٰ کوہر طرح کی قدرت ہے مکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اقتفاء مزاج کوبدل ڈالیں کہ غذا کی عاجت نہ رہے۔ ونیا عل جب ایک ملک سے دوسرے ملک عل جاکر بعض مقتصعیات مز اجیہ بدل جاتے ہیں تو آسان وزمین کے خواص میں توبہت فرق ہونا ممکن ہے۔ چنانچه حضرت قناده كا قول روح المعاني من منقول ب:

" رفع الله تعالىٰ عيسىٰ عليه السلام فكساه الريش والبسه

النور و قطع عنه لذة المطعم و المشيرب فطارع الملائكة ، "بكه مديث معلوم موتا ب كه ذمانه ثروج وجال مين الل ايمان كوكل كو يا يعن كوجائ غذا ك صرف ذكر الله كافى موجايا كركا مشكوة ص ١٥ مابب العظامات يمن يدى الماعة وذكر الدجال مين ب "قال عَبد الله يعزيه مايجزى اهل السيماء من المسبيح والتقديس ، " اور اگر بدون غذا كي زنده رمان مجويل شين آتا توجم كهين كركيا آسان پر الله تعالى غذا شين در سكته اگر جنت كرميور كلادية مول توكيا مشكل ب ؟ -

قول مرزانمبر 1 اسس: مرزاغلام احمد قادیانی کمتاہے کہ مسے فوت ہوگئے۔ اور جو فوت ہوجا تاہے دہ پھر داپس نہیں آتا ہے سنت اللہ ہے غیر متغیر ومتبدل اور حضرت عزیر علیہ السلام کازندہ ہوناوا قعی نہ تھااور دیگر مر رمان کازندہ ہونا 'مرادوہاں موت سے عثی ہے نہ حقیقی موت۔

جواب کمبر ۵ ا۔۔۔۔ : جن قصص میں مردوں کا زندہ ہونا قرآن مجید میں آیا ہوان الفاظ کے حقیق معنی تو ہی ہیں کہ بے جان سے جان دار کردیئے گئے موت کو غشی پر اور احیاء کو ازالہ غشی پر محمول کرنا مجازیہ اور ظاہر ہے کہ جب تک حقیق معنے کے تعذر کی کوئی وجہ بنہ ہواس وقت تک مجاز پر عمل کرنا درست نہیں۔ لیڈ ایہ تاویل یقیناً باطل ہے۔ اور اگر بلاد لیل سے ایسے اختالات کا اعتبار کیا جادے تو حشر و نشر میں بھی ایسی تاویلیں ہو سکتی اگر بلاد لیل سے ایسے اختالات کا اعتبار کیا جادے تو حشر و نشر میں بھی ایسی تاویلیں ہو سکتی بیں۔ جیسا طحدین نے کہا ہے۔ پس جیسا طحدین کے شبہ کواسی قاعدہ اصالت معنے حقیق سے باطل کیا جاتا ہے تواسی قاعدہ پر یہاں بھی عمل ضروری ہے۔ کیونکہ دونوں جگہ لفظ احیاء اور باطل کیا جاتا ہے تواسی تاعدہ پر یہاں بھی عمل ضروری ہے۔ کیونکہ دونوں جگہ لفظ احیاء اور لیکن جمال کوئی قرینہ مانعہ معنے حقیق ہے نہ ہو وہاں کوئی وجہ نہیں کہ معنے مجازی لے جادیں۔ اگر یہ کما جادے کہ یہاں دلیل قائم ہے معنے حقیق نہ لینے کی 'وہ یہ کہ سنت اللہ جاری ہے کہ مرکر کوئی ذندہ نہیں ہو تا:" ولن تجد لسنته اللہ عبدیلا ، "ہم کہتے ہیں کہ اگر سنت اللہ کا ترب سے بودہ کر سنت اللہ کی تبدیل کے یہ معنے ہیں کہ اگر سنت اللہ کی تبدیل کے یہ معنے ہوں تو گھر قیامت میں مردوں کوزندہ کرنا تو سب سے بودہ کر سنت

الله کی تبدیل ہے کیونکہ اس کی قبل تک تو یمی سنت چلی آتی تھی کہ سب مروہ تصبحہ قبل قیام ساعت توبه سنت اس قدر برانی نهیں ہوئی جس قدر قیام ساعت تک پرانی ہو جادیگی۔ پس آگراس روزاس سنت اقدم کی تبدیل ہوگی تواس وقت تواقدم بھی نہیں ہوئی صرف سنت قدیمہ ہی کے تبدیل ہے۔جباقدم میں تبدیل جائزے توقد یمہ میں توبدرجہاولی جائزجانا چاہے۔ اور کیجئے عالم اہل حق کے نزدیک حادث بالزمان ہی قبل حدوث ایک غیر متاعی مدت اس پر عدم کی گذر گئی۔اور بیر معدوم ر کھنا سنت اللہ تھا۔ پس عالم کو پیدا کر کے اس سنت اللہ کو کیے بدل دیا گیا۔ اور پھر پیدا کرنے کے بعد جب اس کا وجود مظہر سنت اللہ ہو گیا پھر موت ملط كركے اس سنت كو كيے بدل ديا جاتا ہے۔ غرض يہ چندبار تبديل سنت الله كيے واقع ہوا۔اس پر اگریوں کماجاوے کہ بیہ مجموعہ حالات کامن حیث الجموع سنت اللہ ہے اور اس میں تبدیل نہیں ہوئی۔ ہم کہیں گے اس طرح اکثر مردول کو دنیا میں زندہ نہ کرنااور کی کسی مردے کو فرندہ کر دیتا ہے مجموعہ بھی سنت اللہ ہے۔ پس کسی کسی کا زندہ کرنا موجب تبدیل سنت الله نہیں ہوا۔ اصل یہ ہے کہ آیت کے بیر معنے ہی نہیں کہ ہم خود بھی اپنے طریقہ کو نمیں بدلتے بائد مطلب یہ ہے کہ کوئی اور مخص اتنی قدرت نمیں رکھتا کہ ہمارے طریقہ کو . بدل سكر جيس ارشاد مواب :"لامبدل لكلماده . "اوراكر تبديل كافاعل الله تعالى بى كو مانا جاوے تو سنت سے مراد سنت قولیہ لیعنی وعدہ قولی ہے اس میں وہ خود بھی تبدیل نہیں فرماتے اور اس تمام تر تقریر کی اس وقت ضرورت ہے جب وفات مسے علیہ السلام کومان لیا جادے اور یمیاس میں گنجائش کلام ہے جیسا تفسیر متوفیک کے ضمن میں معلوم ہواہے۔

قول مر زانمبر ۲ ا اسس: مسلم کی حدیث ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اس وقت سے سورس کے اندر جس قدر نفوس زندہ ہیں وہ مر جادیگے۔ اگر ہول مسلمانان میج زندہ بھی تھے تواس حدیث سے مرگئے۔

جواب نمبر ۲ ا..... : به صدیت الل ارض کیاب میں ہند کہ الل ساء کے بارہ میں۔ چنانچہ صدیت میں : "علی ظہرالارض ، "کی قید صاف فد کور ہے۔ اور الل

ارض میں سے ہی باعتبار اکثر کے فرملیا ہے ورنہ خود ابلیس ہی ایک نفس منفوسہ ہے۔ اور
اب تک ذیرہ ہے۔ مقصود اصلی اس صدیث کا یہ فرمانا ہے کہ ایک صدی کے بعد یہ قران گذر
کر دوسر افران لگ جادیگا اور زمانہ کا نیار تگ ہو جادیگا گو بعض لوگ اس قران کے زندہ ہی رہیں ،
چنانچہ رادی صدیث ابن عمر نے خود کئی تفییر کی ہے رواہ ابخار کی پس حضر سے بیسے السلام
چونکہ وقت ارشاد اس صدیث کے 'افل ساء میس سے ہیں۔ اس لئے وہ اس صدیث میں داخل
بی نمیں۔ لور اگر زیر دستی باعتبار ماکان کے ان کو علی ظر الارض مانا جاوے تو دوسر اجو اب دیدیا
جاوے گا کہ یہ صدیث باعتبار اکثر کے ہے۔ نہ باعتبار کل کے 'لوربعد الن جو اول کے حیات خصر
علیہ السلام واصحاب کمف و قصص جن کی شخصی کی عاجت نمیں کو نکہ یہ سب نظائر ہو نگے
لور ہر دافتہ کے لئے اگر نظیر کی ضرورت ہو تو وہ نظیر بھی ایک واقعہ ہوگا۔ اس قاعدہ کے
موافق لور اس کے لئے اگر نظیر کی ضرورت ہو تو وہ نظیر بھی ایک واقعہ ہوگا۔ اس قاعدہ کے
موافق لور اس کے لئے ایک لور نظیر چاہے۔ اس طرح اس میں بھی کلام ہوگا۔ پس یا توسلسلہ
موافق لور اس کے لئے ایک لور نظیر چاہے۔ اس طرح اس میں بھی کلام ہوگا۔ پس یا توسلسلہ
علیہ حدی میں ختم نہیں ہوگا تو تسلسل محال لازم آوے گا اور اگر کمیں ختم ہوگا تو وہ واقعہ بلا نظیر مان لیا

قول مرزا نمبر کے ا۔۔۔۔۔: حدیث میں ہے کہ میری امت کی عمر بہت کم ہو گا۔ اگر بقول مولویان میں زندہ میں تواس وقت دوہزار پرس کی ان کی عمر ہوگی اور یہ خلاف ہے۔ کیونکہ مسلمان میں کو امتی ہی آنخضرت علیہ کا انتے ہیں۔

جواب نمبر کا اسس: اس قتم کی حدیثوں میں حضرت عینی علیہ السلام داخل نہیں ہوئے داخل نہیں ہوئے داخل نہیں ہوئے جواس حدیث میں داخل کئے جادیں۔ اور جب امتی ہوکر تشریف لاوینگے تو بمقتصنائے ان احادیث کے معمولی عمر کے بعد وقات فرما جادینگے۔ دوسرے یہ تحم باعتبارا کثر کے ہے کو نکہ بعض دوایات میں: "مابین سمتین الی سم بعین ، "آیا ہے۔ حالا نکہ مشاہرہ ہے کہ بعض امتیوں کی عمر اس مت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بیر حال ان احادیث سے حضرت عینی علیہ السلام کی وفات کا اثبات شخت مخالط ہے۔

جواب ممبر ۸ ا کی کے معنے خر دہندہ ہے۔ اور وی اور ان پر ہی سوائے انبیاء کے مازل ہوئی ہے۔ اور وی اور ان پر ہی سوائے انبیاء کے مازل ہوئی ہے۔ پس باب وی و نبوت من کل الوجوہ بد نبیں ہوائے ساحب شریعت کا خاتمہ ہے۔ بطور طلبت محمدی علیہ کے جزوی نبی اس امت میں ہوتے رہیں گے۔ فقد !!!

جواب نمبر ٨ ا .... : اس كى تحقق جواب سوال چمارم ميس گذر چى ـ

قول مرزا نمبر 9 ا ..... : اگر جناب کے پاس انجیل بر نباس کی ہووے تواس میں سناہے کہ حضرت سے کے ذعرہ آسمان پر جانے اور پھر آنے اور آنخضرت کی پیشین کوئی کا ذکر درج میں تحریر فرماویں۔

جواب تمبر 9 ا ..... : انجل ند میرے پاس ہے ند بعد اقامته دلائل شرعید اس سے تحقیق کرنے کی عاجت ہے۔

قول مرزا نمبر \* ٢ ..... آیت:" ان ارادان یهلك المسبع ابن مریم وامه ومن فی الارض جمیعا ، "ش صاف حیات میح تکتی ہے۔ گر لفظ امد کی کیا توجیہ ہے ؟۔ کیو تکہ نزول آیت کے وقت حفزت مریم علیماالسلام فوت شدہ تھیں۔

جواب نمبر ۲۰ الداد الداد استدلال یه نمیں بنداس غرض سے توجید کی حاجت نمیں کو تحقیق تغیر کے مقام میں توجید کی جائے جس کاذکر کرنایمال ضرور کی نمیں۔

قول مر ذانمبر ۲۱ السنت ناہے کہ محیالدین الن عرفی نے فتوحات کمید کے باب ۲۲۰ میں ایک حدیث الن عرف سے میں کو ایک حواری میے کا قصہ صعود و نزول میے میں کمھاہ اور وہی روایت کتاب اذالتہ المخفا حضر سے شاہ ولی اللہ " میں کہی ہے۔ ال کی صحت تحریر فرمائے کہ کمال ہے اور اذالتہ المخفا میں کیا عبارت ہے اور سناہے کہ محی الدین این عرفی نے رہی صحت کشنی طور پر کی ہے۔

جواب تمبر ۲۱....:

مجھ کو تحقیق نہیں نہ تحقیق کی حاجت فی طلعته الشمس مانیعنیك عن زحل قول مرزا نمبر ۲۲ .... : بوقت وفات جناب سرور کا نئات روی فداه حضرت عرف نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی فحض آنخضرت علیہ کو مروه کے گاش مارونگا۔ اور فرماتے تھے کہ محمد علیہ نہیں مرے بلحہ : "رفع کما رفع عیسی ، "کمالیخ حضرت سے کی طرح ذندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ پھر حضرت صدیق اکبڑنے خطبہ پڑھااور سمجھایا۔ یہ پورا کی طرح دندہ آسمان پر اٹھائے "رفع کما رفع عیسی ، "بیریا کیاالفاظ ہیں۔

جواب نمبر ۲ مس : به الفاظ مجه كوياد سي اگر بول تو تشبيه مطلق رفع من ب كومعيد من رفع روحانى بواور معيد من رفع جسمانى مع الروح بو صحت تشبيه ك ك ادنى مشاركت كافى ب البته ظارى من به الفاظ چش نظر بين : "وليبعدنه الله "سو اس من كوئى امر قابل عدى منين -

قول مرزا نمبر سال ا .....: حضرت مهدى عليه السلام كابعد اختلاف اس كرده بنى باشم سے بوظ ياكى اور قوم سے قول فيصل اور اكثر كيا ہے۔

جواب نمبر ۲۳ امادیث میں حفرت امام ممدی علیہ السلام کی نبت: "من ابل بیتی ومن عقرتی ومن اولاد فاطمة ، "منعوص ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ بنی ہاشم سے ہیں۔

قول مرزانمبر ۲۲س :مرزا: "لامدى الاعسى، و امامكم مذكم، "ك احاديث س كتاب كه مدى كوئى نيس بوگا فقط مي بوگار چنانچه يس ميح بول اس كى كياعم ه توجيه ع جواب ممبر ۱۲ مسد: چونکہ احادیث سے قطعاً تغارُ و تمارُ حفرت عینی علیہ السلام و حفرت میدی علیہ السلام کا علت ہے اور نیز اجماع اس پر منعقد ہے اس لئے حدیث: "لاعہدی الاعیسیٰ، "بالاجماع (ضعیف و تا قابل جمت ہے صحیح ہوتی تو تب بھی) اول ہے۔ علاء نے چند تاویلیں ذکر کی جی جو مناسب معلوم ہو 'اختیار کرلیما جائز ہے۔ میرے نزدیک توجیہ حدیث کی ہیہ ہے کہ بیر ترکیب مستعمل ہوتی ہے کمال تشابہ کے لئے۔ کی مطلب ہیہ ہوگا کہ گویا ممدی عین علیہ السلام کے ہیں۔

جيباكى كاقول ب شعر:

من توشدم تومن شدی من تن شدم توجان شدی

تاکس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری

اورامامکم منکم میں الام مے مراد حفرت مهدی علیه السلام بیں اور اس میں

قبل اس مدے میں بیہ کہ: "کیف انتم انا نزل ابن مریم فیکم "اور امامکم

منکم مبتدا خبر مل کر حال واقع ہوگا۔ اس میں توکوئی وجہ شبہ اتحاد کی بھی نہیں بلحہ مطلب

صاف ہے کہ عیلی علیه السلام ایک حالت میں آوینگ جبکہ تم میں مهدی بھی موجود ہونگ۔

غرض کی مدے میں علیہ السلام ایک حالت میں آوینگ جبکہ تم میں مهدی بھی موجود ہونگ۔

غرض کی مدے میں دونوں کا آیک ہونا شامت نہیں رہا پی نبست وعولی کرنا اس کے متعلق خاتمہ ملاحظہ کیا جادے۔

قول مر زائمبر ۲۵ است: طاری شریف میں عامر من فہدرہ کا پیزمعونہ
کے دن معتول ہونے کے بعد بجد عضری آسان پراٹھ جانا درج ہے۔ ایک کتاب میں دیکھا
ہے 'امید کہ اس کی صحت باب طاری دغیرہ سے پند ویں اوریہ بھی شوت دیں کہ انسان کا
آسان پر جانا ممکن ہے یا نہیں۔ کتاب شرح الصدور ص ۲۲ کا حوالہ بھی تکھا ہے باہت خبیب
من عدی کے۔ چو تکہ یہ ایک بوا مجموعہ سوالات کا ہے اور میں بھٹل خدا اور یم کت سرور
کا نکات معتقدہ و علی کے شریعت سے اپنے عقائد اہل سنت حفی المذہب پر بہت معتقدہ قائم

ہوں او گوں کی چیٹر چھاڑ اور بھن احباب کے بھڑ جانے اور بھن کے متنقیم رہنے کی وجہ سے
یہ تکلیف حضور کو دی ہے۔ خدا 'خدائی عالم ہے کہ یہ امر بطور بناوٹ اور خود غرضی کی وجہ سے
نہیں۔ اگر حضور علی کی کا جواب تحریر فرماویئے تب بھی میں جناب کا مشکور اور اگر بھن کا
تب بھی حضور کا ممنون ہوں۔
تب بھی حضور کا ممنون ہوں۔

جواب تمبر ٢٥ .... : خارى جلد نانى ص ٥٨ مين اس تصد كيد الفاظ

یں: "قال لقدرایت بعد ماقتل رفع الی السماء حتی انی لانظر الی السماء بین و بین الارض شع وضع "اس میں رفع مع الجسم کی تقر تے ہور شرح العدور میرے پاس شیس ہے نداس میں شخیق کرنے کی حاجت اور ممکنات کے ثبوت کا قاعدہ و طریقہ جواب ہفتم میں فہ کور ہو چکا ہے۔ اور استحالہ کی دلیل سے ثامت نہیں۔

قول مر زائمبر ۲ است: اور ایک امریہ به که مرزا غلام احمد قادیاتی نے حصرت میں علیہ السلام اور حصرت حسین و علی کے اوپر طعن و تشنیع بہت کیا ہے اور آخر میں یہ فقرہ لکھ ویتا ہے کہ میں تواپنے عینی کو جو نبی سے یا حضرت حسین و علی کو جو ہمارے ہیں نہیں کما ہے۔ بلتہ عیسا کیوں کے مسیح کو جس نے خدائی کا دعوی کیا ہے اور جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے کما ہے اور شیعوں کے حسین اور علی کو کما ہے۔ چو نکہ عیسا کیوں نے ہمارے خفاء علاقہ کو بہت پر اکما ہے اس وجہ ہے ہم نے بھی ال حضرت کو اور شیعوں نے ہمارے خلفاء علاقہ کو بہت پر اکما ہے اس وجہ ہم نے بھی ال کے مسلمہ و موضوعہ بعفات موصوفہ عیال ان کے 'کو کما ہے۔ آیا ایسا پیرا میہ اور غیلہ کر کے حضرت حسین 'مسیح علیہ السلام علیہ السلام علی کیا صورت ہے۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ عیسا کیوں کے مقابلہ میں حق مسیح علیہ السلام علیاء سلف و خلف نے ایسا جملہ کیا ہے اور علیاء اہل سنت نے ہمقابلہ میں حق مسیح علیہ السلام علیاء سلف و خلف نے ایسا جملہ کیا ہے اور علیاء اہل سنت نے ہمقابلہ علی کی ہے اور علیاء اہل سنت نے ہمقابلہ علی کی ہے السلام علیاء سلف و خلف نے ایسا جملہ کیا ہے اور علیاء اہل سنت نے ہمقابلہ علی کا جائز ہے کہ کا جائن ہے اور علیاء اہل سنت نے ہمقابلہ علی کی تاؤ کیا ہے۔ یہ کمال تک صحیح ہے۔

جواب تمبر ۲ ۲ .... : گو مناظرین کی ایس عادت ہے مگر قرآن مجید کی ایک

آیت کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیامر فتیج ہے۔ وہ آیت بیہے:" لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوا ٓ إِنَّ اللَّهَ فَقِيْرُ ۗ وَّنَحُنُ اَغُنِيٓآ ٤٠ آل عمران ١٨١ "اس كا ثاك نزول منسرین میں مشہور ہے کہ حضور علیہ نے صد قات کی ترغیب فرمائی تھی جس پر یہود نے بے بات کی ' یہ یقین ہے کہ ان کا یہ عقیدہ نہ تھا' بلعہ محض الزام کے طور پر کما تھا کہ حضور علی کے خریب سے (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کا حاجت مند ہونا لازم آتا ہے۔ گرانہوں نے اس تفنیہ شرطیہ کو سورہ حملیہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تھیج فرمائی۔ کو اس کا بطور قضیہ شرطیہ کے کمنابھی بوجہ لزوم تکذیب حضور علی کے قابل تقبیع کے ہے۔ گراس مقام پر اس کاذ کر نہیں فرمایا۔ صرف امر اول کی تھیج پر اکتفافر مایا۔ اس سے معلوم ہواکہ اس طرح کا پیرایہ فیجے ہے۔ اگر کس نے ایسا کیااس کی تادیل کرینگے کہ مقصود الزام ہے اور کہیں گے کہ انہوں نے آیت میں غور نہیں کیا ہو گا۔اور خاص کر جب یہ کمنا مخالفین کی زبان ہے اپنے یزر گول کو پر ابھلا کملانے کا سبب بن جاوے اس صورت میں تو دوسری وجہ سے بھی ممنوع مونے كى ياكى جاوے گى۔ الله تعالى فرماتے بيں كه :" وَلاَ تَسْبُوا الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوُ اللهُ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْم • الانعام آيت ٨ • ١ " اور سلف ك كلام من ایسے عنوانات نظرے نہیں گذرے۔

قول مر زاکمہ کو ہے اس : چونکہ بعض او قات بعض مسلمان کہ دیا کرتے ہیں کہ مرزاکلہ کو ہواس کو ہرانہ کمواور خاص کر صوفی المخرب ہیں توبراکی کو کہناہی ہمیں آیا ہے۔ اس میں حضور کی کیارائے ہے؟ کیونکہ مرزامہ کی نبوت ورسالت و ممدیت و مسیحیت وغیر ہ کا ہے۔ اور ظاہرا اہانت انبیاء و علاء کی کر تاہے وغیر ہ وغیر ہ فیت ہیں۔ امید کہ مفصل کیا تھم ہے۔ علاء کی مواہیر اس کے ضال و مفل و بعض بحفر وغیرہ فیت ہیں۔ امید کہ مفصل جواب غمبر وارسے مشرف فر اویں گے اور جس کتاب کا حوالہ ویں باب یا قصل سے مطلع فرماویں۔ چونکہ مرزاخاری شریف پر اور قول مینک حضر ت این عبال پر بہت باز کر تاہے۔ افرادی شریف اور حضر ت عبداللہ این عبال کا حوالہ دیں تو عمدہ ہے۔ اور اکا ہر

علاء جن میں مجی الدین ابن عربی یا جلال الدین سیوطی اور خصوصاً حضرت امام مالک کی بلت اگر کمیں اقوال ہوویں تو ضرور تحریر فرماویں یا اصحاب مالک سے حوالہ دیں۔ اور مجمع المحارک عبارت سے تعلی حشیں۔ حضور کے جواب کا میں منتظر رہو نگا۔ اگر کا غذات جواب زیادہ ہو جادیں توہیر مگ ارسال فرماویں۔ یا جو صورت ہووے۔ زیادہ والسلام۔ خدا حضور کو سلامت با کرامت رکھے۔ امید رکھتا ہول کہ جناب ہدہ کو محروم نہ رکھیں گے۔ ہدہ فاکسار۔ کرم خال نائب محافظ دفتر فارس صاحب ڈیٹی کمشنر انبالہ 'شہر انبالہ محلّہ نیلائس '۲۲ فروری ۲۲ فروری ۱۹۰۳ء

چواپ نمبر ک اسس : بلا ضرورت توکی کور بھلا کہناوا تھی راہے گووہ محض مراہی کیول نہ ہولیکن جمال ہے گان خدا کے دین اور عقیدہ کی حفاظت مقصور ہوا لیے وقت واجب کہ جس محض کی وجہ ہے دین میں فتنہ ہو تا ہواس کی غلطیوں کو مسلمانوں پر ظاہر کرے البتہ سب وضم فضول حرکت ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں : "وَلاَتُجَالِدُو آ اَهٰلَ الْكِتْلِي اللَّهِي هِي آحُسَنُ وَ العنكبوت آیت ٤٦ " پھر الله فرماتے ہیں : " وَهُلُ لِعِبَالِي وَ اللَّهِ اللَّهِي هُي آحُسَنُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## قول اول:

بن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاص ۲۰ نوائن ص ۲۰۰ع ۱۸ مؤلفہ مرزانلام احمد قادیانی)

قول دوم: مشتل برچند قول ازاله اوبام ص٣٠٨ خزائن ص٢٥٧٠

47.70 A

اب بدبات تطعی اور یقینی طور پر المت ہو چکی ہے کہ حفرت مسے بن مر يم باذك و حكم اللى البيع نبى كى طرح اس عمل التراب من كمال ركعة تصر كواليسع ك درجه كالمه ہے کم رہے تھے.....اگریہ عاجزاس عمل التراب کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدائے تعالیٰ کے فضل و توفیق ہے امید توی رکھتا تھا کہ ان اعجوبہ نمائیوں میں حضرت مسیح ائن مريم سے كم نه تقا .....جو فخص اين تيك اس مشغولي مي دالے اور جسماني مرضول ک رفع دفع کرنے کے لئے اپن دل ووماغی طاقتوں کو خرچ کر تارہے وہ اپنی ان روحانی تا ثیرول میں جوروح پراڑ ڈال کرروحانی بیماریوں کو دور کرتی ہیں بہت ضعیف اور کما ہو جاتاہے اور امر تنویرباطن اور تزکیہ نفوس کاجواصل مقصدہاس کے ہاتھ سے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔ یک وجہ ہے کہ کو حضرت مسے جسمانی پراریوں کو اس عمل کے ذریعہ سے اچھاکرتے رہے گربدایت اور تو حبیداور ویلی استقامتوں کی کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارہ میں ان کی کارروائیوں کا نمبرایا کم درجہ کارہاکہ قریب قریب ناکام کے رہے۔ حالاتکہ مرزاغلام احمد قادیانی نے ازالہ اوہام ص ۳ محزائن ص ۲۰ واج س پر لکھاہے کہ : " میں چی کی کتا ہوں کہ متے کے ہاتھ سے زندہ ہونے دالے مر ملئے مگر جو فحض میرے ہاتھ سے جام ہے گاجو مجھے دیا گیاہے وہ ہر گز نہیں مرے گا۔ "اور بھی اس قتم کے اقوال ہیں جوان کے اور ان کے مقابلین ك تاليفات من نظر رئ أبي-اللهم اعدنا من كل قول اوعمل الايرضيك .

قول مرزانمبر ۲۸ .....: حفرت الیاس یعنی ادریس علیه السلام کے نزول کا صحیح حوالہ تحریر فرمائیں۔

جواب نمبر ۲۸ .... : چونکه جارا دار استدلال نهین اس لئے بچھ عاجت ال

قول مرزا نمبر ۲۹ ..... : اور حضرت عزیر علیه السلام کے دوبارہ شریس آنے کا اور توریت اور ان سے پھر کنے یا صحح کرنے کا قصہ جو مشہور ہے اس کا پتہ صحح کیا ہے۔ جواب نمبر ٢٩ ..... : قرآن مجيد بين بعد قصد مناظره حفزت اداهيم عليه السلام ك ايك قصد ند كور به جس بين صاحب قصد كامر جانا پيمربعد سويرس ك ذيده بونا صراحة نذكور ب بعض كت بين كه صاحب قصد حفزت عزير عليه السلام بين مرض صاحب قصد كونى بهو حيات بعد موت ثابت به اور حفظ توريت وغيره ك قصد كى تحقيق كى حاجت تهين.

قول مر زانمبر • ۱۳ ..... :اگر کسی مرده کازنده هوناک اولیاءاللہ ہے جست کتاب معتبر ہو تو تحریر فرمائیں۔

جواب تمبر • ٣٠ ..... : كانه عاجت ثيل : "تمت الجوابات والحمد لله الذي بنعمة تتم الصاحات ."،

# خاتمہ مفیدہ جس میں خلاصہ اختلاف مرزا قادیانی وجہور مسلمین کابیان ہے

جاناچاہئے کہ جمہور اہل اسلام کا عقیدہ مشتر کہ اس باب میں صرف اس قدر ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام مع الجسم مر فوع الی السماء ہوئے اور پھر مع الجسم آسان سے نزول فرمائیں ہے۔ مثل دیگر اموات کے میت و مقبور نہیں ہوئے۔ اب اس رفع ونزول کے در میان کی حالت کو کوئی فخص خواہ حیات کے یا موت کے یا حیات بعد الموت کے اس کو افتیار ہے کوئی شق اصل مدعا میں قاد س نہیں۔ اس ما پر اگر آیات متحصصت لفظ توئی و خلت و غیر ہاکو معنی موت پر بھی محمول کر لیا جائے تو مدعائے نہ کور میں معز نہیں۔ چتانچہ چند جگہ ضمن ابوبہ اسولہ میں اس کا نہ کور ہو چکا ہے۔ اس حالت کویا صطلاحاً موت کما جائے گایا تشیبہا میں اس کا نہ کور ہو چکا ہے۔ اس حالت کویا صطلاحاً موت کما جائے گایا تشیبہا کی جیسا بھی مفرین نے تو فی کے معنی میں تکھا ہے ۔ "السمانی متوفیل ای اجعلک جیسا بھی منہ نہیں نے تو فی کے معنی میں تکھا ہے ۔ "السمانی متوفیل ای اجعلک کالمتوفی لانه اذار فع الی السمانہ وانقطع خبرہ عن الارض کان

کاالمعتوفی ، کبید" اور حاصل دعویٰ مر زاغلام احمد قادیانی کا دوامر بیں۔ ایک دعویٰ میں ہونے کا۔ دوسر ادعویٰ مهدی ہونے کا۔ اور ان دنوں دعووٰں پر دو دلیلیں قائم کرتے ہیں۔ ایک تفصیلی' دوسری اہمالی۔ تفصیلی دلیل دونوں دعووٰں پر جدا جدااس طرح ہے کہ دعویٰ ادلٰیٰ کہمایر مقدمات ہیں۔

> نمبر ا.....: حضرت عينى عليه السلام كانتقال مو كيا\_ نميسر ٢..... : بعد وفات پر كو كي زنده نهيں موسكيا\_

تمبر سم ..... : پس احادیث نزول میں عیسیٰ مجازی مر ادہے اوروہ میں ہول۔ میں کتا ہوں کہ مقدمہ لوٹی میں آگر و فات ہے مر اد مع د فن الجسم فی الارض ہے تو بوجہ مخالف ہونے طواہر آیات ونصوص حدیث و محکم اجماع کے غلط ہے۔ جیسا بھمن اجوب نہ کور بیان کیا گیاہے اور اگر مطلق و فات ہے تومضر نہیں 'کیونکہ مطلقٰ د فات اور رفع الجسم الی السماء مين منافات نهيس جيسا اوپر ذكر ہو چكا اور مقدمہ ثانيه ميں اگر مر او امتناع سے امتناع عادی نے توجمهور کو مفخر نہیں کیو نکہ دلائل یقینیہ ہے وقوع خوارق عادات کا ثابت ہے اور اگر التماع عقلی اشر ع ب توغلط ب يه محى علمن اجوبه بيس گذر چكا ب- مقدمه الشميني ب ملے دومقد موں پر ان کے انہدام سے یہ بھی منہدم ہو گیا۔ پھر علی سبیل انتزیل کماجاتا ہے کہ آگر بفر ض محال عیسیٰ مجازی ہی مراد لیاجائے تب بھی تعیین مدعاکی کیاد لیل ہے کہ میں ہی ہوں ممکن ہے کہ کوئی اور محض ہو۔رہا تشلبہ صفات کاسوالی تاویلات بعیدہ سے تو سینظروں آدی مرزاغلام احد قادیانی سے بوج کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشارکت صفاتی ر کھنے والے نکل سکتے ہیں اور اگر تغین پر بھن مکاشفات سے استلالال کیا جائے جیسا کہ تخفہ گولزویہ میں نقل کیا ہے تو بعد تتلیم صحت روایت اور ان ما جوں کے صاحب کشف صحیح ہونے ادر اس کشف یں غلطی نہ ہونے کے ان مکاشفات کو بدجہ مخالف دلائل شرعیہ کے تاویلات مناسب سے ماؤل کیاجائے گا۔ رہادوسر ادعویٰ اس کی منادومقد موں پر ہے۔

تمبر ا ....: مهدى وعيى ايك بير ـ

نمبر ۴ ..... : میں مسیم ہول نتیجہ نکلا کہ میں ہی مهدی ہوں۔

میں کہتا ہوں کہ مقدمہ ٹانیہ میں دعویٰ اولی ہے جس کا ابطال ابھی ہو چکا ہے اور مقدمہ اولی اس لئے صبح نہیں کہ احادیث سے صاف دونوں کا جدا جدا ہو ا ہونا خامت ہوتا ہے اور تاویل حدیث کی اوپر نہ کور ہو چکی اور اگر نفی تغائر میں المنے والمہدی کے لئے احادیث وار دفی حق المہدی کا افکار کیا جائے جیسابعدوں کو مقدمہ لین خلدون سے شبہ پڑھیا ہے تواس کے جواب میں احقر کی ایک تحریر ملاحظہ فرمائی جائے جس کو مہتم مطبع آسی مدرای لکھنوا پنے جریدہ الیبان میں شاکع کر نے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ غرض کہ جب یہ دونوں مقدمے بھی ٹامت نہ ہوا اور اگر اجتہاع کسوف و خسوف سے مارہ رمضان میں جو کئی سال ہو نے دوسر ا مدعا بھی ٹامت نہ ہوا اور اگر اجتہاع کسوف و خسوف سے مارہ رمضان میں ہو گئی سال ہو نے واقع ہوا تھا اس مدعا میں سماراڈ ہو تڈ ہاجائے ' تواول تواس میں کی کلام ہو سکتا ہے کہ تعین کی کیا ولیا ہے ممکن ہے کہ یہ علامت قرب خروج مہدی اصلی کی ہو اور وہ بعد کہ تعین کی کیا واجوف کے جندے مختف ہوجائے دوسرے یہ کہ حدیث میں جس کیفیت سے خسوف و کسوف کے اجتماع کی خبر آئی ہے بعد قطع نظر ضعف حدیث میں جس کیفیت سے خسوف و کسوف کہ دار قطنی میں وہ صدیث میں جس کیفیت سے خسوف و کسوف کا دار قطنی میں وہ صدیث میں وہ مدیث میں وہ میں نہیں ہوا۔

"روى الدار قطنى من طريق عمرو بن شمر عن جابر عن محمد عن على قال ان لمهدينا آيتين لم يكونا منذ خلق الله السموات والارض تنكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس فى النصف منه ولم يكونا منه خلق الله السموات والارض، صفحه ١٨٨

لینی رمفال کی کہلی تاریخ چاند گئن ہوگااور نصف اہ پر سوری کمن ہوگا۔ حاصل یہ کہ دونول خلاف قاعدہ ہیت ہول گے۔ اور جو کسوف وخسوف رمضال بیس ہو چکا ہے وہ قواعد ہیت کے موافق تھااور اس حدیث دار قطنی میں سے تاویل کہ اول لیلہ سے مراواول تواریخ خسوف قمر ہے نہ خود اول تاریخ رمضال کی اس تاویل کو خود الفاظ حدیث "لاول

ليلة من رمضان "صراحة ودكرت بين كوتك عبارة فدكور كالرجمد: ﴿ يَعِيْ ومفال كَي ادل شب ﴾ جو محض سے گاوہ بقیبان تاویل کوباظل سمجھے گااور تاویل ند کوریر اس سے استناد کرناکہ پہلی شب کے جائد کو قرنہیں کہ سکتے محض ضعیف ہے بعد قیام قرینہ تعذر معنی حقیقی ك استعال في المعنى الجازى ك المتاع كى كياد كيل بني الور قرينه يمال وعى عديث كى عبارة فركورب جيساائهي ميان مواب اور خود قرآن مجيد من بالمعنى العام واردب :" قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. "دوسرى عجم قرلمات " وقدر منازل لتعلمو اعددالسنين والحساب "لور ظاہر لور يَقِين عدر مناذل كا آلد حماب بن جانالول عى شب سے شروع موجاتا ہے۔باوجوداس كے پھراس حالت على معى اس کو قری کماگیا' زمخشدی که لغت وعربیت می مسلم دابر بین تغیر می لکھتے ہیں :"وهي ثمانية وعشرون منزلا ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لايتخطاه ولايتقاصرعنه على تقدير مستولا يتفاوت يسير فيها من ليلة المستهل الى الثمانية والعشرين ثم يستر ليليتين اوليلة انا نقص الشهد . "ال من ليلة المستمل كي تقريح ال عموم كي مؤيد مورى ب- ال طرح حديث ند كور عن احمال قرب ظهور بريداستعباد كدعلامت تواب بولوردى علامت أيك صدى بعد ہوادر اس احمال کونے مز کی قرار دیتا ہی عجب ہے اولا ایک صدی کا فصل لازم نیس آتا مکن ہے کہ ای صدی میں اس کاو توع ہو جائے 'رہاصدی کے شروع پر ہونا سواول تواس پر كوكى جد قويد نيس دوسرى نصف سے يملے يملے شروع على كے تھم من ب نايا اگراس سے زياده بھی فصل ہو تو معز نمیں اور علامت ہونے میں مخل نمیں احادیث میں قیامت کی جوعلامات آئی ہیں اس میں بہت ی علامتین گذر چکیں اور قیامت انتک بھی نسیں آئی چانچہ الل علم پر مخفی نیس اب بعد تقریر عدم الاثبات کے اثبات العدم کے لئے کہتا ہوں کہ جو فض خالی الذبن موكر الناحاديث كوجو حفرت مسح عليه السلام لور حفرت مهدى عليه السلام كي شان مي دارد بين بيا اگر اصل احايث نه سمجمد سك تؤتر جمد مشكوة مين ان ايواب كو فرست مين صغير د کچے کر نکال کرتر جمدان کاد کچھے گاوہ یقین کے ساتھ سمجھ لے گالوراس کے نزدیک کالمعائنیہ

متیقن ہو جائے گاکہ اہمی تک ان صفات وعلامت کا مصداتی ظاہر ہیں ہوااور تھینج تان کر کے کسی کا مصداتی خاتایا ہمادینا تو تمام شریعت مطهرہ سے امن واطمینان اٹھائے دیتا ہے کیو نکہ اس فتم کے اختالات تو نصوص صلوۃ وزکوۃ ہیں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور ملاحدہ نے نکالی بھی ہیں چھر کوئی وجہ نہیں کہ اعمال ہیں تو ان اختالات کو فاسد باطل قرار دیا جائے اور عقاید ہیں ان کو صحیح وحق سمجھا جاوے۔ مقتضاتدین و تقویٰ کا تو یہ ہے کہ غرض نفسانی و ہواپر سی کو چھوڑ کر نظر حق طبی سے کتاب وسنت کود کمیے کر عقائد واعمال میں ان کا اتباع کیا جائے۔ ورنہ غلبہ ہوائے نفسانی سے کتاب وسنت کود کمیے کر عقائد واعمال میں ان کا اتباع کیا جائے۔ ورنہ غلبہ ہوائے نفسانی سے حق ہر گرواضح نہیں ہو تا۔ اسپر حضر سے مولا تاروی ہے جندا شعاریاد آتے ہیں:

تازه کن ایمان نه از گفت زیان اے ہوا را تازہ کردہ درنہان تابوا تازه است ایمان تازه نیست چون ہوا جز قفل آن دروازہ نیست كرده تاويل حرف بكررا خویش راتاویل کن نے ذکرا برہوا تاویل قرآن مے کئی پست وکزشد ازتو تو معنی سنی ماند احوالت بدان طرفه مگس كويمي ينداشت خودرا بست كس از خودی سرمست گشته بے شراب ذره خودرا شمرده آفتات وصف بازان راشنیده درزمان من عنقائے وقتم بیگمان

آن مگس بریرگ کاه ویول خر بمجو كشنيبان بمى افراشت فر گفت من كشتى ودريا خوانده ام مدتے درفکرآن مے ماندہ ام اینك ابن دریا واین كشتی ومن مرد کشتیبان وایل راثے دفن برسر دریا بمیراند اوعمد مے نمودش اینقدر بیرون زحد بود بیحدآن چیمن نسبت بدو آن نظر کو بیند اورارا ست کو عالمش چندان بود کش بنیش ست چشم چندین بحریم چندنیش ست صاحب تاویل باطل چون مگس وہم اویول خر وتصویر خس گرمگس تاویل بگذارد براثے آن مگس رابخت گرداند بمائے آن مگس نبود کش این غیرت بود روح ادنی در خور صورت بود يه كلام تو تقاان كي تفصيلي دليل مين اور اجمالي دليل ايخ سب دعودَل پريه پيش فرماتے ہیں کہ اگر میں (مرزا قادیانی) کاؤب ہوتا تواب تک ہلاک کر دیا جاتا اور اس باب میں اس آيت سے استدلال كرتے بين: "وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلاَقَاوِيلُ لاَ خَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ • ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ • فَمَا مِنْكُمُ مِّنُ أَحَدٍ عَنْهُ

حَاجِزِيْنَ · الحَاقه آيت ٤ " ين كتابول كداس آيت بن الرمراد مطلق تقول ب تو

تمام كفاراي كفروشرك مين متقول على الله بين چناني ظاهر بادر قرآن مجيد مين بهى الن كومتقول على الله كما كيا جـ جيماكه الله تعالى في فرمايك : "وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓ ابَّآءَ نَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللَّهَ لاَيَامُرُ بِالْفَحُشَّآءِ اتَّقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالاَتَعْلَمُونَ • الاعراف آيت ٢٨ "جيك كداور آيات من بحى به كد حالا تكد بهتر ك ان میں ہلاک نمیں ہوتے بلعد ان کی شان میں جاجا اس قتم کی آئیں فرمائی گئیں ہیں:" سَنَسْتَهُ رَجُهُمْ مِّنُ حَيْثُ لأَيَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿ قَلْم آيت ٤٥ "اورالله تعالى في فرمايا: "قُلُ مَنْ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَمُدُدُ لَهُ الرَّحُمٰنُ ٠ مريم آيت ٥٧ "پس يه تويقينا الت بوكياكه مطلق تقول مراد نسيس كوئي خاص تقول ہے پھر بیا کہ وہ خاص کیا ہے ؟ سو ظاہر رہ ہے کہ جس دعویٰ کے باب میں بیہ آیت آئی ہے لین نبوت کا دعویٰ جو حضور نے کیا اور جس حالت میں یہ نازل ہوئی ہے لیعی اوسوفت شرائع کی منحیل نہ ہوئی تھی اور اس لئے دلائل شرعیہ سے ایسے امور میں اتمام جھ نہ ہو سکتی تقی ویسا ہی دعویٰ اور ای حالت کا مراد ہے اپس حاصل آیت کا بیہ ہوا کہ جو محض ایسے وقت میں کہ اور چج شرعیہ ہے لوگوں کا التباس رفع نہ ہوسکے نبوت بالمعنی الشرعی کادعویٰ کرے دہ بمقتصفات حكمت ورحمت خداوندى كه خلق عمراه نهوضر وربلاك كياجاوے كا ـ سواب أكر کوئی فخص تقول کرے اول تووہ نبوت کاد عویٰ نہیں اور اگر بالفرض کوئی ایسا بھی کرے تو بوجہ محیل اصول فروغ شرعیہ کے اس پر بھی احتجاج ہو سکتا ہے' اور لوگوں کو بھی بوجہ وضوح دلا کل شرعیہ کے التباس واشتباہ واقع نہیں ہو سکتا۔ پس ایبا تقول متلزم اہلاک نہیں ہے جب اہلاک لازم ہی نہیں تواس کی نفی ہے تقول کے نفی پر استدلال کر عاباطل ہے پس بیہ اجمالی دلیل بھی باطل ہو گئے۔ یہ ملحض ہے مكالمہ فمابين مر زاغلام احمد قادياني وجهور كا۔احقر کے نزدیک منشاء ان کے خیالات کا فساد قوۃ متحیلہ ہے جواس باب میں ہو گیاہے جس کاسبب گاہے طول خلوت بھی ہو جاتا ہے اور گاہے اس میں کچھ کشف بھی ہونے لگتا ہے جیسا شرح اسباب وغیرہ میں ند کور ہے۔اگراس سے زیادہ تفصیل دیکھنے کا شوق ہو تو دوسرے اہل علم کی تصانیف جو اس باب میں لکھی گئی ہیں جیسے سیف چشتیائی وعصائے موی و صحیفہ الولا

وروالشهات وغير باان كا مطالعه كيا جادے اور اميد تو الله سے يہ ہے كه طالب حق و تابع انساف كے لئے يہ مخفر اوراق بى انشاء الله تعالى كافى شافى ہيں اور سخن پرور كے كے تو ہزاروں وفتر بھى غيروافى ہيں وليكن : بذاآ خرماارونا ايراده وكان بذا المتحريدو تمامه فى يوم عرفه من ١٣٢٠ه وجمع اسبابه المضروية قبله بيوم فى يوم المتروية وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين تمت

## حکیم العصر مولانا محدیوسف لد هیانوی کے ارشادات

شسست الديانيول كا علم مر تدكا بـ مر تدم ديا عورت كان شيل مو تاراس لئ قادياني لاكى سے جواولاد موگى ده دلد الحرام موگى۔

کے ..... کے مطاف کے خلاف قادیانیوں کی کری علیہ کے خلاف قادیانی کے والت کی قیامت کے دن مر زاغلام احمد قادیانی کے کیمپیس ہول گے۔



حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تفانوي ً

#### بهم الله الرحن الرحيم!

#### تعارف

الحمدلله وكفي وسيلام على خاتم الانبياء • اما بعد! عيم الامت حفرت مولانااشرف على تقانويٌّ كي گرانقذر تصنيف" قائد قادیان "۲۲ شوال ۳۸ ساه کی ہے۔اس کی پہلی فصل میں مرزا قادیانی لمعون کے اقوال نقل کر کے اس کار د کیا گیا ہے جو اہل علم کے لئے ایک علمی تحفہ ہے۔اس میں مرزا قادیانی لمعون کے ۲۵اقوال کارد لکھا گیا ہے۔مرزا قادیانی کے اقوال ودعاوی کی تروید کے بعد اس فصل اول کا ضمیمہ تحریر فرمایا ہے جس میں مرزا قادیانی کے علم واعمال واخلاق کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ فصل ثانی مین رد قادیانیت کی کتب کی فرست مح مختر تعادف کے نقل فرمائی۔حیات مسيح ير لكھے گئے رسائل كاعلىجدہ تعارف تحرير فرمايا ہے اور آخر ميں مو تكير ہے شائع شدہ رسالہ" جماعت احمریہ سے خبر خواہانہ گزارش اور مسیح قادیان کی حالت كابيان "كوبطور ضميراني كتاب كاحصد بناديا بي عليم الامت حضرت تفانويٌ كي يه تصنيف لطيف رساله النور تفانه محون مين قسط دار شائع مولى ـ ۸۴ سال بعد "النور" ہے ہملی باراہے کمالی شکل میں شائع کرنے پر جتنی خوشی ہور ہی ہاس کی کیفیت قلم ہے بیان کرنا ممکن نہیں۔

> فقیراللدوسایا غر ۲۷ر ۱۳۲۲ اهه ۲۲ر ۱۸ر ۱۰۰۱ء

### بسم الله الرحن الرحيم

#### بعد الحمد والصلوة!

قادیان ایک گاؤل کانام ہے ضلع گورداسپور پنجاب ہندوستان میں۔اس رسالہ میں اس گاؤل کانام ہے ضلع گورداسپور پنجاب ہندوستان میں۔اس رسالہ اس گاؤل کے ایک قائد یعنی پیشواکی حالت باطلہ کابقدر ضرورت بطور نمونہ بہیئت رسالہ انموؤن کے نذکرہ ہے جس سے ناظرین کافی تیمرہ حاصل کر کے اپنے دین کی مفاظت کر کیس:"والرسیالة مشتملة علی طلقة فصول شرفنا الله تعالیٰ بالنفع والقبول ، "(کتبہ اشرف علی ۲۲ شوال ۱۳۳۸ه)

فعل اول در فرست بعد اكاذيب ولباطيل قاديانى كه بعد از انهابدرجه كفر رسيده است: "اعادنا الله تعالى منهما ."

قول مر زانمبر ا ..... : "دلیکن ضرور تھا کہ قرآن واحادیث کی وہ پیشین کو ئیاں پوری ہو تیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو علاء اسلام کے ہاتھ ہے دکھ اٹھائے گادہ اس کو کا فر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے اور اس کی سخت تو بین کی جائے گی اور اس کو دائر ہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ " (اربین فہر سم کے انجزائن میں ۲۰۰۸ ہے د)

كيفيت قول ..... : قرآن مجيد كى كى آيت ياكى حديث ميں بيد مضمون نهيں محض افتراء على الله ذالر سول ہے۔

قول مرزانمبر ٢ ..... : "مولوى غلام د علير قصورى في ادر مولوى اساعيل

کیفیت قول ..... : مرزائیوں کو چینج دیا گیا کہ ان کی کتابوں میں یہ مضمون د کھادیں گرکسی کوہمت نہ ہوئی۔ (مجندر تابیہ نبر ۲م ۳)

قول مرزانمبر سا .....: "جس طرح حفزت موئ عليه السلام ك بعد ان كى امت ميں سلسله نبوت جارى رہا۔ اى طرح آنخفرت عليہ كى امت ميں ہمى سلسله نبوت جارى رہے گا۔ " (نورالدين ص ۱۲۰ الخص)

كيفيت قول .... : حديث : " لانبى بعدى . "ونص عاتم النبين سے اس كابطلان ظاہر بــ

قول مر زانمبر ۴ .... : "تونی کوموت بی کے معن میں منحصر سمجھنا۔"

کیفیت قول ....: تغیر کیر میں ہے کہ توفی جن ہے۔ اس کے تحت میں انواع ہیں۔ موت اور آسان پر اٹھلیا جانا الفک الله فرمانا تعین نوع کی ہے۔ اس میں تکرار نہیں۔ صحفہ رحمانیہ نبر ۲م س خود قرآن مجید کی آیت : "وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقُدُمُ مِيالَيْلِ الانعام آيت ، ٦ "ميں اس کے معنے سلاد يتا ہے۔ خود مرزاغلام احمد قاديانی (ازالہ اوہام ص ۱۳۰ فرائن ص ۲۳ مرحن لفت میں نام کے ہیں۔ "

آیت کامیہ مطلب ہواکہ میں آپ کو سلا دینے والا ہوں پھر اپنی طرف اٹھالینے والا ہوں۔ چنانچہ خاذن میں ہے کہ نیند کی حالت میں اٹھالیا تاکہ خوف لاحق نہ ہو محیفہ نمبر ۲ص ۵٬۲ اور یہ بات کہ کثرت ہے جس معنی میں ہو ہر جگہ اس پر محمول کریں گے خود ہی قاعدہ غلط ہے۔ اصحاب النار کا لفظ قرآن میں بخر سے معذبین بالنار کے معنی میں ہے۔ گر سورہ مدثر میں ملا نکہ کواصحاب النار کما گیاہے جمال بیر معنے نہیں ہیں۔

قول مرزا نمبر ۵ .....: "حضرت ان عبال في متونى كى تغيير مميت رائى ہے۔ "

کیفیت قول ....: درمنٹور میں بروایت صحیح حفرت ان عبال ہے اللہ ہے کہ اس آیت میں تقدیم و تا فیر کے قائل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:" رافعك الى شم متوفيك فى آخر الزمان ." (مجدر حاليه نبر ۲م) ٥

قول مرزا تمبر ۲ ..... : "خدا نے اس امت میں مسیح موعود جمیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت ہوھ کر ہے۔ "(دافع البلاء ص ۱۳ نزائن ص ۲۳۳ ج ۱۸) پر کھتے ہیں : "بعد یجی نبی کو اس پر کھر ای رسالہ (دافع البلاء ص ۲۳ نزائن ص ۲۲ ج ۱۸) پر کھتے ہیں : "بعد یجی نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیو نکہ دہ شراب نہیں پیتا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکرا پی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھایا ہا تھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھایا کوئی ہے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی اس وجہ سے خدا نے قرآن میں بچی کانام حصور رکھا گر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیو نکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔ "

كيفيت قول .... : اس من حفرت مسى عليه السلام كى سخت الهانت ب كه ال كوپاك دامن نه سمجها ادريه كفر ب-

قول مرزانمبر ك ..... : ہرايك شخص جس كوميرى دعوت كينى ہادراس نے مجھے تبول نہيں كيادہ مسلمان نہيں ہے۔ (حقيقت الوحى ص ١٦٣ نزائن ص ١٢١ح ٢٢ كاس صفحہ ميں ہے علادہ اس كے : "نبو مجھے نہيں مانتادہ خد الدررسول كو بھى نہيں مانتا۔" كيفيت قول .... : يه الكل نبوت مستقلة كادعوى بـ پس توجيه ظلى اور بروزى كى محض آزاور تلميس بـ -

قول مر زا نمبر ٨ ..... : "قراك مجيد ك وى معنى لا ئن اعتباري جويس جويس بياك كرول اور حديث وى لا ئن اعتبار ب جے ميں صحح كمه دول ورند ردى ميں بھينك دينے ك لا ئن ب- حاشيه ميں ب كه حديث كار دى كى طرح پھينكنا اور غير معتبر ہونار ساله اعجاز احمدى كے ص ٣٠ '٣١ 'خزائن ص ٣٠ اج ١٩ 'فقيمه تخد گولڑويه حاشيه ص ١٠ 'خزائن ص ٥١ ح ك المين مر قوم ہے۔ "

کیفیت قول ..... : کتنابرداباطل اور بلادلیل بلعد خلاف دلیل وعویٰ ہے۔ کیا برصاحب وی کے ایسادعویٰ کوئی کرسکتاہے ؟۔ پس ایسامدی وی قطعی کامدی ہے۔

قول مرزا تمبر 9 ..... :"(مرزاغلام احمد قادیانی) کیتے بیں کہ میرے انکار ےکافر ہوجاتا ہے۔" (حقیق الدی م ۱۲۳ نزائن م ۲۷ ان ۲۲)

كيفيت قول .... : يبالكل نبوت مستقله كادعوى ب-

قول مر زائمبر \* ا.....: "خدانے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے پر حزام ہادر قطعی حرام ہے کہ کسی محفر ادریا مکذب ادر متر دو کے پیچھے نماز پڑھوبلیمہ تمہار اوہی امام ہوجو تم میں ہے ہو۔ " (عاشیہ اربعین ۴ م ۲۸ نزائن ص ۱۲ ج ۲۵)

قول مرزا نمبراا.....: "سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نماز "حضور کے حالت ہوا تھ ہار ہیں جگہ امام نماز "حضور کے حالت ہواتھ نمیں تواس کے پیچھے نماز پڑھیں یانہ پڑھیں ؟۔ فرمایا پہلے تمہارا فرض ہے کہ اے واقف کرو پھر اگر تقدیق کرے تو بہتر ورنہ اس کے پیچھے اپنی نماز ضائع نہ کرواور اگر کوئی خاموش رہے نہ تقدیق کرے نہ تکذیب تووہ بھی منافق ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ "

کیفیت قول .... : نماذ ہر ملمان کے پیچے درست ہے تو پھر غیر احمدی کے پیچے نماز نہ پڑھنااس کو کافر سمھناہ۔

قول مرزا تمبر ۱۲.....:" دعوی نبوت کے متعلق مرزاغلام احمہ قادیانی کے بعض الہامات واقوال:

• يسين انك لمن المرسلين على صراط مستقيم """ تنزيل العزيز الرحيم " (حَيْقت الوي ص ١٠٤ أَرَّا أَن ١٠١ ٢٢٥)

(۳) ...... أنا ارسلنا احمد الى قومه فاعرضوا و تالوا كذاب السر بين ترم م ۲۳ ترائن م ۱۷۳۵ م ۱۷۲ (المعن ترم م ۲۳ ترائن م ۱۷۳۵ م ۱۷

(۵)........."الهامات میں میری نسبت بادہ بایان کیا گیاہے کہ یہ خداکا 'فرستادہ خداکا امور خداکا امین اور خداکی طرف ہے آیاہے جو کچھ کہتاہے اس پر ایمان لاولور اس کادشمن جنمی ہے۔"

(انجام آئم م ۲۲ 'فزائن م ۲۲ جاز)

(٢) ...... "سپافدادى فداى جس فى قاديان يس اپنار سول بھيا۔" (دافع ابداء من اانخوائن من استاج ١٨)

(۷)........... "نیسریبات جواس و می سے ثلت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بمر حال جب تک کہ طاعون و نیامیں رہے "گو ستر پر س تک رہے قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ "

(وافع الباءم ١٠ ثرائن ص ٢٣٠ج١١)

(۹)............ "فداوہ خداہ جس نے اپنے رسول لینٹی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ جمیجا۔ " (اربھین نمبر ۳۳ منزائن ۳۲ سے ۱۷

(۱۰) .......... " مجمو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی و جی کے ذریعہ سے چند امر و ننی بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیاوی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی روے بھی ہمارے خالف طزم ہیں کیونکہ میری و جی میں امر بھی ہیں اور ننی امر بھی ہیں اور ننی امر بھی ہیں اور ننی امر بھی ہیں۔ "

کیفیت قول ..... : ان سب اقوال میں رسالت کادعویٰ ہے جو صریح آیت فتم نبوت کے خلاف ہے۔ اور بعض میں رسالت مستقله تشریعیہ کاوعویٰ جو تاویل طلبت اور بروزیت کوباطل کر تاہے جیسے قول ۱۰ امیں ہے اور بعض میں مزید تحریف بھی ہے جیسے قول ۸ میں ہے کہ جائے رسول اللہ علیق کے خود کو مصدات بتایا ہے اور چو نکہ قول ۷ کی تکذیب قادیان میں طاعون کی آجائے ہے ہوگئے۔ چنانچہ ۱۹۰۹ء میں قادیان میں طاعون آیا اور ۱۹۰۰ کی آبادی میں سے ۱۳ مرے جن میں ان کے خاص مرید عبدالکر یم سیالکوٹی بھی شخصاور صدق لوازم رسالت دو حی ہے اور لازم کی نفی سے طروم کا انتفاء بیتی ہے تو علاوہ نصوص شرعیہ کے خودان کا یہ قول بانتخام داقعہ طاعون ان کے کاذب ہونے کی کائی دلیل ہے اور آگر طاعون کی بیشین گوئی میں کوئی قید ہے جو معلوم نہیں تو پھر تو سیج مکان کے لئے چندہ کیوں نائگا۔ ممکن ہے کہ اس مکان میں دہنے کے بعد بھی اس وجہ غیر معلوم سے جتال کے طاعون ہو قوچندہ بھی ہر باد گیا اور یہ مر تک دھو کہ ہے کیونکہ دینے والا تواسی خیال سے دے رہا طاعون ہو تو چندہ بھی ہر باد گیا اور یہ مر تک دھو کہ ہے کیونکہ دینے والا تواسی خیال سے دے رہا کیوں نہیں ظاہر کیا۔

### قول مر زائمبر ۱۳.....:

(۱) ......" بمحصا پی و کی پر ایبای ایمان ہے جیسا کہ توریت والحجیل و قرآن (اربعین نمبر ۱۹ می ۱۹ نزائن ص ۱۵ ۲۶ ج ۱۷) (۲)......... "میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر ای طرح ایمان لا تا ہوں جیسا کہ قر آن شریف اور خداوند تعالی کی دوسری کہاوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو بقینی اور قطعی طور پر خدا تعالیٰ کا کلام جانتا ہوں اس طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر بازل ہو تاہے۔" (حقیقت الوحی ص ۲۱۱ نخزائن م ۲۲۰ج ۲۲) (٣) ....." "اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور لبدال اور اقطاب اس امت میں سے گذر مے بیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعت کا نہیں دیا گیا ہس اس وجہ سے نبی کا نام یانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیااور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نسیں۔" (حقیقت الوحی ص ۹۱ ۳٬ خزائن ۲۰۹م ج۲۲) (٣)......" فدانعالی نے اس امت میں ہے میچ موعود کھیجاجواس پہلے میچ ے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے جھے قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسے این مریم میرے زمانہ میں ہو تا تووہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہر گزنہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے طاہر ہورہے ہیں وہ ہر گزنہ د کھلا سکتا۔" (حقیقت الوی م ۱۳۸ نزائن ۵۲ اج۲۲) (۵) .....""اس نے میری تقدیق کے لئے بوے بوے نشان ظاہر کے جو تين لا كو تك ينتخة بل\_" (تتبه حقیقت الوحی ص ۲۸ مخزائن ص ۵۰۳ ج ۲۲) "اوررسول الله عليك بيول مر زاصاحب نتن بزار معجزے ظاہر ہوئے۔" (تخذ گولژوره م ۲۷ ، تحزائن م ۲۵ ۱ ج ۱۷) (١) .....دليكن پهر بهي دونام دو نبيول سے كچھ خصوصيت ركھتے ہار يدني مدى كانام مارے ني علي الله عن خاص ب اور مسي يعنى مؤيديروح القدس كانام حفزت عيلى عليه السلام سے پچھ خصوصيت ركھتاہے ..... اور نبيوں كى پيشين كو ئيوں ميں بيد تھا كه امام آخر

(٩)....."لو لاك لما خلقت الافلاك ٠"

"سبحان الذي اسريٰ·"

(استخاء ص ۸۵ خزائن ص ۱۲ ج۲۲)

(خطبه الهاميه ص ١٩٢٠ ١٩٣٠ نزائن ص ٨٨ ٢ ج١٧)

(۱۰) ...... انما امرك اذا اردت شيأ ان تقول له كن فيكون ٠ " ( حيقت الوق ص ١٠٥ ورائن ٨٠١ ح ٢٢)

کیفیت قول ..... : ان سب اقوال میں مضمون مشترک دعویٰ ہے نبوت
مستقله قطعیہ کا ، جو تاویل پروزیت و ظلیت کا مبطل ہے کیونکہ اس تاویل ہے تو
دوسرے بزرگوں کے لئے بھی ٹاسہ ہو سکتی ہے جس کی نفی قول (۳) میں کی ہے اور قول
(۴) میں دعویٰ افضلیت کا ہے حضرت میں علیہ السلام ہے ، جو کہ نبی مستقل ہیں افضل نہیں
ہو سکتا اور دعویٰ افضلیت کے ساتھ ان کی تحقیرو تنقیص بھی ہے اور قول (۵) میں رسول اللہ علیہ پر افضلیت کا دعویٰ ہے ای طرح قول (۱) میں کہ رسول اللہ علیہ ہے نیادہ جامع
مالات اپنے کو بتایا ہے اور اس سے براہ کر قول (۷) و (۸) و (۹) میں حضور علیہ پر اس طرح
فضیلت کا دعویٰ ہے کہ یہ حدیث حضور علیہ کے باب میں لفظا تو غیر ٹامت اور معنی ٹامت
مگر ظنی اور مر زاغلام احمد قادیانی کے حق میں المامی جو کہ ان کے نزدیک قطعی ہے کہ ظاہر

ہے کہ فغیلت قطعیہ والاافضل ہوگا نضیلت ظنیہ والے سے 'اور سب سے بڑھ کر قول (۱۰) میں تو معراج ترتی انتا تک پہنچ گئی کہ حق تعالیٰ کی خاص صفت میں شریک ہو گئے اور جو خدا کا مسادی ہوگادہ نبی کا عل کیوں ہوگا ؟۔

قول مرزا نمبر ۱۲ ا است: "پر جب که خداندادراس کے رسول نے اور تمبر ۱۲ میس کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیاہے تو پھر شیطانی و سوسہ کہ یہ کما جاوے کہ کیوں تم میج من سریم سے اپنے تئیں افضل قرار دیتے ہو۔ "
ہو۔ "

کیفیت قول .... : چونکہ کوئی نائب رسول کی ادنی نی کے درجہ کو نمیں پینے سکتا۔ چہ جائے کہ ایک اولولعزم رسول سے افضل ہو جاوے تو اس میں صاف نبوت مستقله غیر ظلیه وغیر بروزیہ کادعویٰ ہے۔

قول مرزا نمبر 10 ..... : "۱۸۸۸ء کے اشتبار میں لکھتے ہیں کہ ہر ایک روک کے دور کرنے کے بعد انجام کاراس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔ "

(مجوعه اشتهادات ج اص ۱۵۸)

"خدا تعالی نے ......... ظاہر فرمایا کہ احمد میک کی دخر کلال انجام کا۔ تمهارے کال شہارے کال انجام کا۔ تمهارے کال شائے گی اور ....... آخر کارابیاتی ہوگا۔ " (ادالہ اوہ م ۱۹۳ نزائن م ۱۹۳ ن اس میں آئے گی اور مسلمانوں کی قوم مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ ان میں سے وہ پیشین کوئی جو مسلمانوں کی قوم سے تعلق رکھتی ہے ہیں : سے تعلق رکھتی ہے ہیں :

(۱) مر ذااحد میک ہوشیار پوری تین سال کی معیاد کے اندر فوت ہو۔ (۲) اور پھر دلیاد اس کا جواس کی دختر کلال کا شوہر ہے۔ اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔ (۳) اور پھر یہ کہ معید ااحمد میگ تاروز شادی دختر کلال فوت نہ ہو۔ (۴) اور پھریہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تالیام میں ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو۔ (۵) اور پھریہ کہ عابر بھی ان تمام واقعات کے ۱۳۴ ا پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔ (۲) اور پھریہ کہ اس عاجزے نکاح ہو جاوے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ (شادت القر آن م ۸۰ نزائن ص ۲۷ سے ۲۷)

کیفیت قول ..... : اس پیشین گوئی کاکاذب ہونا ظهر من انفشس ہے۔ چنانچہ ۱۸۹۳ء میں اس کا نکاح ہوااور ۱۹۰۸ء میں مرزاغلام احمد قادیانی مرے اور وہ دونوں میاں ' فی ہونے کی حالت پر زندہ رہے اور کاذب ہونے کا نتیجہ وہ خود لکھ رہے ہیں کہ :"میں باربار کمتا ہوں کہ نفس پیشین گوئی دلیادا حمد میگ کی نقد ریم مرم ہے اس کی انتظار کرواور اگر میں جھوٹا ہوں توبیہ پیشین گوئی یوری نہیں ہوگی۔اور میری موت آجادے گی۔"

(انجام آئتم من اسماشيه 'خزائن من اسج ١١)

احمد میگ کے مرنے سے وسوسہ نہ کیا جاوے۔ کیونکہ مرکب صادق دکاذب سے کاذب ہے اور یول توکی نہ کسی کا واقع کاذب ہے اور یول توکیف ما احفق کوئی شخص دس پیشین گوئی کردے تو کسی نہ کسی کا واقع ہو جانا انفاقی بات ہے دلیل صدق نہیں۔

## قول مرزانمبر ۱۲ ما ۱۲ ا سینین گوئی ہے کہ ا

"مولوی ثناء الله صاحب قادیان میں تمام پیشین گو تیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس نہ آئیں تو ..........." (اعباداحدی سس ۲۴ نزائن سسساج ۱۹ متلس)

مرزا قادیانی نے پیر مبر علی شاہ صاحبؒ سے مناظرہ کا اشتمار دیا۔ یہ بھی لکھ دیا کہ: "آگر میں پیر صاحب اور علماء کے مقابلہ پر لا ہور نہ جاؤں تو پھر میں کا ذب سمجھا جاؤ نگا۔" (جموعہ اشتمارات ج سم ۲۳۹ مخص)

نیز مر زاغلام احمد قادیانی نے مولوی نثاء اللہ صاحبؓ کی نسبت میں آخری فیصلہ کا اعلان دیااور اس طرح دعاکی کہ:

"اے میرے آتا! .....اب میں تیرے نقدس اور رحت کا دامن بکڑ کر تیری جناب میں ملتی ہوں کہ جنری جناب میں ملتی ہوں کہ جنوب میں اور شاء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی ہی میں ونیا ہے اٹھالے .....اے میرے

مالک! توالیانی کر۔" (اخبدالکم جاانبر۳۱،۵۰۵، مجوعداشتارات جسم ۵۷۹) مالک! توالیانی کر۔ " مجھے خدائے اطلاع دی ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خال پٹیالوی میری ذندگی میں مر جائے گا۔" (چشمہ معرفت س۳۳ تزائن ۳۳ جسم الحص)

کیفیت قول ..... : مرمولوی ثناء الله صاحب ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء کو قادیان پنچے۔اور مرزاغلام احمد قادیانی نے بجز اظهار غیض وغضب اور زیر دستی کی باتوں کے اور پچھ نمیں کیا۔ (الهامت مرزاص ۱۹۰۱)

ای طرح پیرمبر علی شاہ صاحب تاریخ مناظرہ سے ایک روز پہلے ۲۳ اگست ۱۹۰۰ کولا ہور پہنچ اور ۲۹ تک مرز اقادیائی گھرسے ، ۱۹۰۰ کولا ہور پہنچ اور ۲۹ تک مرز اقادیائی گھرسے ، مرزا قادیائی گھرسے ، ناملے۔ (حاشیہ فیعلہ آسانی حد ۲۳ س

مبابله ثائيه من مرزاغلام احمد قادياني پيلے مر محے اى طرح مولوى عبدالحق صاحب غزنوى و دُاكْرُ عبدالحكيم خال كے مبابله دبد دعاميں ہوا۔ (شادت آسانی صدم سسس) قول مرزانمبر ۸ السسة: شعر فارى:

اینك منم که حسب بشارات آمدم عیسلی کجا ست تا بنهد پا بمنبرم (ازاریزام ۱۵۸٬ ٔژان ۱۸۰۰ ۴۳ م)

اردومی اس کاترجمہ بیہے کہ:

ئن مریم کے ذکر کو چھوڑو س سے بھتر غلام احمد ہے (دافغ البلاء ص ۲۰ ٹرائن ص ۲۰ مرائن ص ۲۲۰ ج

> آئچه داد است پر نبی راجام داد آن جام رامرا به تمام

انبیاء گرچه بوده اندبسے من بعرفان نه کمترم زکسے کم نیم زاں ہمه بروثے یقین ہر که گوید دروغ ہست لعین (زرل آن ۱۸۳٬۵۸۳ میں انتخان ۱۸۳٬۵۸۳ میں ۱۸۳٬۵۸۳ میں انتخان ۱۸۳٬۵۸۳ میں ۱۸۳٬۵۸۳ میں انتخان انتخان ۱۸۳٬۵۸۳ میں انتخان انتخان ۱۸۳٬۵۸۳ میں انتخان انتخان

"ولما ترك يونس بسوء فهمه الا ستقامة والا ستقلال • " (انجام آكم ص٢٦٥ ثران ص٢٢٥ (١١جام)

کیفیت قول ..... کھلی اہانت ہے ایک نبی اولو لعزم کی کیا اس کے کفر ہونے میں کوئی شبہ ہوسکتاہے ؟۔ اور صر تح تفسیل ہے اپنی سب انبیاء پر کیونکہ جو سب کمالات انبیاء کا جامع ہوگا۔ سب سے افضل ہوگا اور ایک قول میں اہانت ہے یونس علیہ السلام کی کہ ان کوبد فہم کماہے۔

قول مرزا تمبر 9 ا ..... : "مجدات سی سر ادمیج موعود (مرزاغلام احمد قادیانی) کی مجد جو قادیان میں واقع ہے۔ " (خلبدالهامیه میں استخدائن میں استخدائی استخدائی میں ا

کیفیت قول ..... : تمام علاء اسلام کی تغییر کے خلاف اور تواتر کے بھی خلاف۔ کیارسول اللہ علی شہر معراج میں قادیان کی معدمیں تشریف لائے تھے ؟ جس کا مام ونشان بھی نہ تھا۔

كيفيت قول .... : مرزا قاديانى مرج نصوص كے خلاف ہے۔

### قول مر زانمبر ۲۱....:

(۱)....." انت منى وانا منك . " (حقيقت الوحى ص ٢٢ خواكن ص ١٥٥ ج٢٢)

(۲)....." ظهورك ظهورى ، " (ذكره ١٥٠٥ طيعوم)

(٣) ....." انت منى بمنزلة توحيدى و تفريدى ٠ "

(حقیقت الوحی ص ۸۱ نزائن ص ۸۹ ج۲۲)

(٣)....."انت منى بمنزلة ولدى" (حققت الوي س٢٨ ورائن ص١٩٥ ٢٢)

(۵)..... "میں نے اینے کشف میں دیکھا کہ میں خود خداہوں اور یقین کیا کہ وہی

(كتاب البريه ص ۸۵ خزائن ص ۱۰۳ (۱۳)

ہول۔"

كيفيت قول .... : خدا بونا أيا خدا كاينا بونا أيا خداك ساته اتحاد أشر عاو عقلا

ہر مخص جاناہے کہ باطل ہے۔

قول مرزاتمبر ۲۲.....:

(١) ..... "يأتى قمر الانبياء . " ( يقت الوي ١٠١٠ تراسُ ١٠١٥ تراسُ ١٠١٥)

(٢)....." يا نبى الله كنت لاعرفك · '

(الاستغناء تمتد حقيقت الوحي ص ٨٥ منزائن ١١٣ ج٢٦)

(٣) ..... "فدانے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ یہ تمام صدیثیں جو پیش کرتے ہیں

تحریف معنوی اور لفظی میں آلودہ ہیں اور باسرے سے موضوع ہیں اور جو مخص جم ہو کر آیا

ہاں کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس اہار کو چاہے خداسے علم پاکر قبول

كرے اور جس د هر كوچاہ خداے علم پاكر د كردے۔"

(ضميمه تخذ گولژويه ص ۱۰ خزائن ص ۵۱ ج ۱۷)

"بهماب تک سجھتے ہیں کہ علم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا علم تبول کیا جائے۔اور

اس کافیصله گوده بزار حدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائے۔"

(اعاداحمري ص ٢٩ مورائن ين ١٩ ١١ ١٩٥١)

قول مرزائمبر ٢٢ .... : "مين ناپنايك كشف مين ديكهاكه مين خود

خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں .....اس حالت میں میں یوں کہ رہاتھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور زمین کو اجمالی صورت من ایک ایک میں بیدا کیا جس میں کوئی تر تیب اور تفریق نہ تھی۔" میں بیدا کیا جس میں کوئی تر تیب اور تفریق نہ تھی۔"

(كتاب البرييص ٧٨، ٩٥ ، فزائن ص ١٠٣٠ ١٠ ما ١٥٣٠)

کیفیت قول ..... جس کو کوئی عذر شرعی نه ہو وہ بلا تاویل ایساد عویٰ کرے اس کاجو شرعا تھم ہے ظاہر ہے۔

قول مر زانمبر ۲<sub>۲....</sub>:

(۱)....."آپ(حفرت عیسیٰ علیہ السلام) کے ہاتھ میں سوائے مکروفریب کے اور پکھی نہ تھا۔" (۲)....." میر بھی یادر ہے کہ آپ ( مینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ) کو جھوٹ ہولئے

کی بھی عادت تقی۔" (ضیرہ آنجام آتھ ماشیہ من ۱۰ نزائن م ۲۸۹ ج۱۱)

(۳) ...... "آپ (حفرت مسیح علیه السلام) کا خاندان بھی نمایت پاک اور مطهر ہے۔ تنین دادیال اور نانیال آپ کی زناکار اور کسی عور تنیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذر ہوا۔ "

ظہور پذر ہوا۔ " (ضیر انجام آتم ماشیہ س کے نزائن س ۹۱ س ۲۵ ا

(٢) ..... "آپ (حفرت عيسى عليه السلام) كا كنجريون (كسبيون) سے مناسبت

اور صحبت بھی ای وجہ ہے مہو کہ جدی مناسبت در میان میں ہے ورنہ کوئی پر ہیز گار انسان ایک جوان کنجری (کسی) کو ایسا موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگادے اور زناکاری کا عطر اس کے سر پر ملے اور اپنیالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیس کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔"

(منیمدانجام آتھم عاشیہ ص 2 نزائن ص ١٩٦ ج ١١) دادا صاحب داؤد نے تو ( )..... دیبوع ( یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ) کے دادا صاحب داؤد نے تو سارے برے کام کئے۔ ایک بے گناہ کواپی شہوت رانی کے لئے فریب سے قتل کر ایااور دلالہ عور تول کو بھیج کر اس کی جورو کو متکولیا اور ادر اس کو شراب پلائی اور اس سے زنا کیا اور بہت سا مال حرام کاری میں ضائع کیا۔" (میار المذاہب ص ۲۱ نزائن ص ۷۵ سے ۹۵)

كيفيت قول .... : عيال راچ ميال اور جواب الزامي من بهي اس عنوان كا

اختیار کرناخلاف ایمان ہے۔ اس کاعنوان یہ ہے کہ اگر تمہارا قول بان لیاجادے تو ہے ہی امور لازم آویں گے۔ نعوذباللہ منہ اور خصوص جب کہ انجام آتھم میں یہ لکھتے ہیں کہ: "عیسا ہُول نے بہت ہے آپ کے مجزے لکھے ہیں گر حق بات یہ ہے کہ آپ ہے کوئی مجزہ نہیں ہوا۔ "پھر کھتے ہیں کہ: "ممکن ہے کہ اپنی معمولی تدیر ہے کی شبکوروغیرہ کواچھا کیا ہو۔ " اور ای صفحہ میں ہے کہ: "آپ کے ہاتھ میں سوائے مکرو فریب کے پچھ نہ تھا۔ "لور تو ہین افرای صفحہ میں ہے کہ یہ الزانا نہیں بلعہ ای کو حق سمجھ کر لکھا ہے۔ نیز دافع البلاء کی عبارت جو خانہ (۲) میں ہے جس میں یہ قصے نقل کر کے لکھا ہے کہ: "ای وجہ سے خدانے قرآن میں یکی کانام حصور زکھا گر میں ایہ تھے نقل کر کے لکھا ہے کہ: "ای وجہ سے خدانے قرآن میں یکونکہ ایسے تھے اس نام کے رکھنے سے مانع معلوم ہو تا ہے کہ یہ الزام نہیں کیونکہ یادریوں پر قرآن کا حوالہ مانع سے خودا پی شخصی ہے۔ قرآن سے اپنا دعا ثابت کرتے ہیں:

"تم الفهرس المختصر الكاشف عن عقائد القائد القادياني · حفظ الله تعالى جميع المسلمين عن امثال هذه الضلال الشيطاني وإن اشتقت الى السبط في الاطلاع عليها وعلى جوابهافا نظر مافي الفصل الثاني · "

# ضميمه فصل اول

بیہ تو قائد قادیان کے اقوال ودعاوی تھے جن سے عقائد کا پہۃ لگتا ہے۔ اب پھھ نمونہ کے طور پران کے علم واعمال واخلاق کی کیفیت بھی دکھلائی جاتی ہے:

علم : (١)..... من نے ایک کتاب عرفی زبان میں ان (مرزا غلام احمد

قادیانی) کی دیکھی ہے جس کا نام یاد نہیں رہا۔ (الہدی) اس میں ایک حدیث کی عجیب مصحکہ خیز شرح کی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وجال کوباب لدپر (ایک مقام ہے شام میں) قتل کریں گے۔

انہوں نے اس میں عجیب تحریف کی ہے لکھاہے کہ:

"لد مخفف ہے لدھیانہ کا۔" (الهدائ والتبصدة لن یری ص ۹۲ نزائن ص ۱۹۲ تا ۱۸ میں میں سے میں نے لدھیانہ میں یادر یوں کو مغلوب کیا تھا۔ یہ اس کی پیشین گوئی ہے اس کے صرح جمل ہونے میں کچھ شبہ ہو سکتا ہے ؟۔

(٢) .....دعوى كياب كه:

"وجال ایک فحض کانام نہیں ہے بعد ایک جماعت کالقب ہے۔"

(تحد كولزويه ص ۱۳۵، ۱۵۰ نزائن ص ۲۳۵، ۲۳۲ ج ۱۷)

اور ولیل میں ایک عجیب جمل ظاہر کیا ہے۔ ترفدی کی ایک حدیث ہے:
"سیدکون رجال پختلون الدنیا بالدین ، "اس بعد و خدا نے رجال کو دجال سمجھا ہے
اور پختلون میں جو ضمیر جمع کی اس کی طرف راجع ہے۔ اس سے اس پر استد لال کیا ہے اور
منطاء اس غلطی کا یہ ہوا کہ انہوں نے حدیث کو کز المعمال سے نقل کیا ہے وہ ٹائپ کا چھا پہ ہے
اس میں حرف (ر)کا سر اذر اا کے کو مڑ گیا ہے جس سے اس کو (د) سمجھا۔ گر جس شخص کو ذر ا
بھی علم سے مناسبت ہوگی وہ مجھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا اور طرفہ یہ کہ میرے لکھتے سے حافظ
عبد القدوس مرحوم سائن ایڈیٹر صادق الا خبار بہاد لپور نے ان کے خلیفہ (نور الدین) کو اس
کے متعلق خط لکھا تھا تو ہاں سے جو اب آیا کہ حدیث میں تو د جال ہی ہے باقی مولوی صاحبان
جو چاہیں کہیں بھل اس جمل مرکب کی ہی کوئی حدہے۔ ماشاء اللہ وزیرے چنیں شہریارے
جو چاہیں کہیں بھل اس جمل مرکب کی ہی کوئی حدہے۔ ماشاء اللہ وزیرے چنیں شہریارے

(۳)......... متعد در سائل ہیں یہ مضمون منقول ہے کہ اگر میرے پیٹے نے اپنی بی بی کو طلاق نہ دی تو ہیں اس کو عاق کر دو نگا۔ اس جہل ہیں عالم کیا طالب علم کا صحبت یا فتہ بھی جتلا نہیں ہو سکتا۔ عمل : (۱)............ بھے ہے ایک ثقة راوی کا پنوری نے جو قادیان میں ایک معتدب مدت تک اپن ایک دغوی حاجت کے لئے رہے تھے۔ بیان کیا کہ ان کے روروعید کے روز ظہر وعصر کو ظہر کے وقت میں بلاعذر جمع حقیقی کیا گیالور عصر کی نماز کے وقت مسجد میں میز کرسیال چھاکر مر ذاغلام احمد قادیانی اور ان کے خواص کا فوٹو لینے کا انظام کیا گیا۔" (٢)............ بچھ سے میرے ایک ہم وطن نے جو کہ ان (مرزا قادیانی) کے مرید تصیال کیا کہ میں نے نماز میں وساوس کی شکایت کی توانمول نے یہ عمل بتلایا کہ بعد قومہ کے اردوزبان میں اس کے از الدکی دعا کیا کروسجان اللہ کیسی اچھی نماز کی تعلیم ہے؟۔" (٣) ...... "عبد اللطيف رئيس خوست جوج كوجات بوئ ان (مر زا قادياني) کے پاس آئے تھان کو ج سے روک کر تبلیغ کے واسطے وطن واپس کر دیاجو امیر عبدالرحمٰن غال صاحب کے وقت میں ہلاک کئے مگئے جس کاذ کر خود" تذکر قالشماد تین "میں لکھاہے اور اس فعل كا: " يصدون عن سبيل الله . "شي داخل بونا ظامر ب اور اى عبداللطيف کے قصے میں خوو بی ابناایک علمی نمونہ بھی د کھلایا ہے۔ اول ابد داؤد کی عیسیٰ علیہ السلام کے باب مين ايك حديث نقل كى ب: " بين فويين ممصى تين .... الخ. "يعى دو زرد کیڑوں میں نزول فرماویں گے۔ پھر آھے اس پر ایک سوال نقل کیاہے کہ مر زاغلام احمد قادیانی زرد کیڑے کمال پستاہے پھر اس کاجواب نمایت یا کیزہ خو شبودار دیاہے کہ زرد کیڑول ے مراد بیثاب اور سر درد ہیں (کہ دونوں کارعگ ذروہے) اور میں ان بی دوام اض میں جالا

ہوں اس طرح سے بیہ جھ پر صادق آگیا۔ یہ علم لور یہ عمل ہے مسیح الزمان کا۔" (تصیلات کے لئے دیکھنے قد کر ہاشہاد تین ص ۲۳ نزوائن ص ۲۳ ج۲۰)

اخلاق : حسن اخلاق كاشعبه اعظم وه ب جس كو في شير ازى نے اس شعر ميں

جع كياب

مرا شیخ دانائے روشن شباب دو اندر زفرمود برروثے آب یکے آنکه بر خویش خودبین مباش
دوم آنکه برغیر بد بیں مباش
یمال باشاء اللہ دونول تعلیموں کاروزوشب جس بیدردی سے خون کیاجا تاتھا مخق 
میں ان کی تمام تحریرات میں بے صد تعلیوں اور دعووں سے ہمری ہوئی ہیں اور ای طرح
اپی مخالفین کو خصوص علماء کو وہ مغلظ گالیاں دی ہیں کہ نقل کرنے کو بھی لوگ خلاف
شرافت سیجھے ہیں۔ عصائے موکی میں گالیوں کی ایک الف' ب' ت ہے یعنی ہر حرف سے
بہت بہت گالیاں شروع ہوئی ہیں جس کاول چاہود کھے لے۔

منتیجہ : ظاہر ہے کہ ایسے اوصاف کا آدی صلحاء میں بھی داخل نہیں۔ چہ جائیکہ ولی یا مهدی یانی ہو۔ نعوذ باللہ!اگر اب بھی کوئی ایسے شخص پر فریفتہ ہو تو بجز "ختم الله علیٰ قلو بھم" کے کیا کہاجائے۔

# فصل ثانى

## در فهرست بعضے كتب رد قادياني

یہ فرست مولوی محمر اسحاق صاحب نے خانقاہ رحمانیہ محلّہ مخصوص پور مو تگیر سے بھورت ایک رسالہ مسمی" حفاظت ایمان کی کتابیں" کے شائع کی ہے جوبعد حذف اکثر مضامین ذمل میں منقول معے۔

### فهرست موعود

#### (۱)....فعله آسانی حصه اول معه تمه :

اس میں مر ذاغلام احمد قادیانی کے نمایت عظیم الثان نثان کو غلط ٹابت کر کے اور ان کی ذاتی حالت کو دکھا کر نمایت روشن طریقہ ہے انہیں کاذب ٹابت کیاہے ادر ان کے جوابات کی غلطی نمایت روشن طریقہ ہے دکھائی ہے۔ (٢) ..... فيصله أساني حصه دوم:

اس میں مرزا قادیانی کے پختہ اقراروں سے انہیں کاذب ثابت کیاہے اور ان کی عظیم الثان دلیل کا بطلان نمایت محققانہ طور سے کیاہے۔

(٣) .....فيصله آساني حصه سوم:

اس میں نمایت محققانہ طریقہ سے قرآن مجید واحادیث صححہ سے مرزا قادیائی کا' کاذب ہونا ثابت کیا ہے اور رسالہ اعجاز احمدی اور اعجاز المسمح کی حالت و کھا کر ان کی خطر ناک حالت پر متنبہ کیا ہے۔ پھر ان کی غلط پیشین گو کیاں دکھا کر قرآن مجید کی متعدد آیات سے مرزا قادیانی کے دعویٰ کی غلطی دکھائی ہے۔ خلف فی الوعید کی صف الی تحقیق سے لکھی ہے کہ اب تک متقد میں اور متافزین کی کتاب میں دیکھی نہیں گئی ہوئے صفوں پر صفحات ۲ ۱۳ ہیں۔ تک متقد میں اور متافزین کی کتاب میں دیکھی نہیں گئی ہوئے صفوں پر صفحات ۲ ۱۳ ہیں۔

صیح حدیث ہے اور مرزا قادیانی کے حالات سے ٹامت کیا ہے کہ وہ مسیح موعود ہر گز نہیں ہو سکتا۔اس نے (مرزا)سواس کے کہ مسلمانوں کو کا فرمعایا در پچھے نہیں کیا۔

(۵)....معيار المسيع:

بعض وہ آیتیں جن ہے مرزا قادیانی کی صدافت ثابت کی جاتی ہے۔انہیں سے ال کا کذب ثابت کیا ہے۔

(٢)..... تنزيمه رباني از تكويث قادياني :

اس مخضرر سالہ میں قر آن مجید کی آیتوں اور خود مر زا قادیانی کے اقرار ہے اسمیں جھوٹا ٹامت کیا ہے اور خاص مر زائی نے جو جو اب دیا تھااس کی غلطی اظهر من انقمس کی ہے۔ ان سب ر سالوں کے مکرر چھینے کی سخت ضرور ت ہے۔

(٤):....معيار صداقت:

اس میں اصل مضمون وہی ہے جو تنزیمہ میں ہے مگر طریقے اور دلائل دوسرے

(٨)....شادت آسانی:

اس میں مرزا قادیانی کی آسانی شمادت کو نمایت تحقیق اور تفصیل سے غلط ثابت کیا ہے۔ اوران کی تاگفتہ بہ باتیں د کھائی ہیں۔

(٩) ....دوسرى شمادت آسانى:

پہلی شادت آسانی مختصر تھی۔ یہ ۱۲۸ صفحول پڑ مشتل ہے۔

(۱۰).....عیفه رحمانیه نمبر ۲:

اس میں مرزا قادیانی کادعوی نبوت مستقله الله کرکے قرآن اور حدیث سے انہیں کاذب اللہ کیا ہے۔

(۱۱).....محيفه رحمانيه نمبر ٤:

اس میں (مرزا قادیانی کا) وعویٰ نبوت کے علاوہ یہ ثابت کیاہے کہ انہیں افضل الانہیاء ہونے کادعویٰ ہے ان کے اقوال نقل کر کے ان کا نتیجہ دکھایاہے۔ مثلاً یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ علیقہ تک تمام انبیاء کی بعثت بے کار ہوئی کی نے شیطان کو ذلیل نہیں کیا مگر مرزا قادیانی نے کیا۔ بھا کیو! مرزا قادیانی کی الی باتوں میں غور کرتے جاؤجن ہے ان کی خاص حالت پر دوشنی پڑتی ہے۔

(۱۲)....عیفه رحمانیه نمبر ۸ نمبر ۹:

اس میں رسالہ عبرت فیزہے جس میں مفتر ہوں اور صاد تول کی عبرت فیز حالت دکھاکر مر ذا قادیانی کا جھوٹا ہو ناٹامت کیا ہے اور نمایت خولی سے عبدالماجد صاحب کی غلطیوں کو پردہ ہوشی کے ساتھ دکھایا ہے۔ یہ ایک ہی رسالہ مر ذا قادیانی کے کذب کو سیجھنے کے گئے کافی ہے۔ یہ رسالے نمایت شاکتنگی اور کامل شخیق اور وضاحت سے کھے گئے ہیں۔ ہرایک منصف طالب حق کی ان سے تسلی ہو سکتی ہو اور الی قابلیت اور شخیق سے اعتراضات کے گئے ہیں کہ ان کا جواب نمیں ہو سکتا۔ ان میں ہراکیک رسالہ مر ذا قادیائی کو کاذب ٹامت کرنے میں کہ ان کا جواب نمیں ہو سکتا۔ ان میں ہراکیک رسالہ مر ذا قادیائی کو کاذب ٹامت کرنے نے لئے کافی ہے۔ اب حیات و ممات مسے علیہ السلام پر مفتگو کر نا اور مر ذا قادیائی کے دعو کی نبوت کی دلیل پوچھنا ہے کار ہے کیو نکہ ان رسالوں میں قرآن جمید کے نصوص قطعیہ سے اور خود مر ذا قادیائی کے متعدد اقوال سے بھنی طور سے ان کا کاذب ہونا

اس کے سوالور تمام گفتگو نفول ہے ان اعتر اضات کے جواب کی درخواست کرنا چاہئے۔
اس کے سوالور تمام گفتگو نفول ہے اب حضرت مسے کی ممات کا عقیدہ کام نہیں آسکا۔ ان
دسالوں نے قطعی طور سے ثامت کردیا کہ حضرت مسے زندہ ہوں یا مر محلے ہوں محر مرزا
قادیانی ہر طرح کاذب ہے۔اس کاصادق ہوناکی طرح ثامت نہیں ہو سکا۔

(۱۳).....مجيفه رجمانيه نمبران

اس میں جلسہ بھاگل بور کی کیفیت اور مولانا مرتفظی حس صاحب کے میان کا

(۱۴)....هجفه رحمانيه نمبر۲:

اس میں وہ تقریر ہے جو مولاناسعید انور حیین صاحب پروفیسر کالج مو تکیر نے جلسہ معالکیور میں ختم نبوت پر کی تھی۔

(10)....محيفه رحمانيه نمبرس:

اس میں مرزائوں کے محیفہ تبلیفیه نمبراکاجواب ہے جس کے بعد مرزائیوں کو صحیفہ نکالنے کی ہمت نہ ہوئی۔

(١٦).....محفد رحمانيه نمبرس:

اس میں لارڈ ہیڑلے کے مسلمان ہونے کی داقعی حالت بیان کرکے خواجہ کمال (مرزائی) کے غلاد عود کااظہار کیا ہے۔

(١٤).....عيفه رحمانيه نمبر ١٠:

اس میں مولوی عبدالماجد (مر زائی) کی بد دیا نتی ادر فاش غلطیاں و کھائی گئی ہیں۔

(۱۸).....محیفدر حمانید نمبر ۱۲۱:

مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کی تشریح کر کے مولوی عبدالماجد (مرزائی) کی غلطیاں دکھائی ہیں۔

(19) ..... عكمات رباني سف القائ قادياني :

اس میں بوری تحقیق سے القائے قادیانی کاجواب دیا ہے اور عبد الماجد (مرزائی) کی

بدويانتيال د كھائى ہيں۔

(۲٠) .....انوارايماني:

القائے قادیانی میں جو عبدالماجد (مرزائی) نے غلطیاں اور بد دیا نتیاں کی ہیں ان کا نمونداس میں دکھایا ہے اوراصل بات کاجواب دے کر مرزا قادیانی کا کذب ثابت کیا ہے۔ (۲۱).....مرزائی ماجد کی پہلی غلطی میں تمیں غلطیاں:

اپنے القاء میں جو انہوں نے پہلی غلطی قرار دی ہے اس میں تمیں غلطیاں د کھائی جو التعام میں التعام میں علطیاں د کھائی جمیل میں اس وقت تک ۵ رسالے القائے قادیانی کی غلطی کے اظہار میں طبع ہو چکے ہیں۔

(٢٢).....صواعق رباني د مؤلف رق آساني:

اس میں میاں خلیل احمد مر ذائی کے برق آسانی کا جواب ہے۔ ·

(۲۳)...... تذكره حفرت يونس عليه السلام:

چونکہ مرزا قادیانی نے اپنے جموث پر پردہ ڈالنے کے لئے حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی کو بہت پیش کیا ہے۔اس لئے اس دسالہ بیس اس کی پوری حقیقت اور واقعی عالت د کھا کر مرزا قادیانی کے فریب کو ظاہر کیا ہے۔ابھی چھپا نہیں۔

(۲۴) ....البطال اعجاز مرزا:

اس کے دو جصے ہیں۔ پہلے جصے میں مرزا قادیانی کے تصیدہ اعجازیہ کی غلطیاں دکھائی گئی ہیں۔دوسر احصہ عربی کا قصیدہ ہے۔"تصیدہ اعجازیہ"مرزا قادیانی کے جواب میں۔ (۲۵)۔۔۔۔۔۔۔دعائے مرزا:

اس میں بیربات ثابت کی گئی ہے کہ مر زا قادیانی کا آخری فیصلہ یعنی اس کا مفتری اور کذاب ہوناخدا کی مثیبت کے مطابق ہوا ہے۔

(٢٦)......

اس میں مرزا قادیانی کی چوہیں پیش کو ئیوں کو غلط اللہ کیاہے اور مرزا ئیوں کی بد زبانی کادندان شکن جواب دیاہے۔

(٢٤) مستقيم قادماني:

مر زاغلام احمہ قادیانی کے بیڑے صحبت یافتۃ ایٹر پیڑ اخبار بدر نے بے تہذیبی ہے پکھے کھھاتھااس کا کافی جواب ہے۔

(۲۸).....تائيدرباني:

اس میں ملک منصور مرزائی طالب علم کے رسالہ نصرت بردانی کا دیدان شکن ا

(٢٩).....آمكينه قادياني:

اس میں مرزاغلام احمد قادیانی بانی ند ہب جدید کے چندا قوال د کھا کر ان کی تخفی حالت د کھائی گئی ہے۔

(۳۰)....(۳۰)

اس میں مخفر تمید کے ساتھ اس مناظرہ لاہور کی کیفیت ہے۔ جس سے مرزا قادیائی کریز کر گئے تھے اور اسے اقرار سے کاذب و ملعون قراریائے۔

(٣١) ..... حق طلب كي سي فرياد:

اس میں مر زا قادمانی پر چند لاجواب اعتراض ہیں۔

(٣٢) ....اظهار حق:

مناظرہ مو تگیر کی کیفیت اور بعض رسالوں کی فہرست ہے۔

(٣٣).....رساله فتم نبوت:

نمایت کفقانہ طور سے ثابت کیاہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد مستقل غیر مستقل ظلی روزی کی فتم کانبی نہیں ہو سکتا مخفر رسالہ ہے۔

(٣٣)....النجم الثاتب:

اس کے تین جھے ہیں حصہ اول کے شروع میں مرزا قادیانی کے دعویٰ کو قرآن اور حدیث سے فلط فامت کیا ہے۔ اس کے بعد الن کی فلط پیشین گو ئیال اور فلط الهمامات کو دکھایا ہے جس سے الن کاکاؤب ہونا بالیقین شامت ہو تا ہے۔ یہ حصہ ۱۳ اصفحوں پر چھپاہے۔ جس سے الن کاکاؤب ہونا بالیقین شامت ہو تا ہے۔ یہ حصہ میں ۱۳ صفحوں پر چھپاہے۔

حصد دوم میں مرزا قادیانی کی اکیس پیش گو ئیوں کو غلط ثامت کیا ہے۔ (٣٢)....النجم الثا قب حصد سوم:

حصہ سوم میں ماسٹر عبدالمجید مر ذائی کے رسالہ اظمار حق کاجواب دیا کمیاہے۔ہر ایک حصہ در حقیقت مشقل رسالہ ہے مگر چھنے کی ضرورت ہے۔

( ۲ س).....دوستانه نفیحت:

اس میں مولوی علاؤالدین احمد صاحب فی اے دکیل کا خطب مولوی صاحب نے ماسر عبد المجید صاحب فی اے مقابلہ میں مرزا قادیانی پر لاجواب اعتراضات کے میں۔ دکوریہ پر ایس بدایون میں جمیا ہے۔

(٣٨)..... خر فواى و تائد خر فواى :

یہ مخفر رسالہ قاضی منٹی اشرف حسین صاحب نے ایک احمدی (قادیانی) کے خط کے جو اب میں بنظر خمر خواہی لکھاہے اور مؤلف امر ار نمانی کی جمالت کود کھلیاہے۔ اس کی تائید میں مولوی عزیز الحن صاحب دایونی نے اچھامضمون شائع کیا ہے۔

(٣٩)....جواب تقاني:

قاضی صاحب مدور نے اس میں احمدی (قادیانی) ندکور کے دوسرے خط کا و ندان شکن جواب دیاہے۔

(٢٠) ..... تكذيب قادياني از نطان آساني :

اس میں مرزا قاریانی کے اقوال ہے اس کا جھوٹا ہو نا علت کیا گیا ہے۔

(۱۷) ....قرربانی د نشان آسانی:

اس میں علیم خلیل (قادیانی) کے اشتہار کادئدان شکن جواب دیا کیا ہے۔

(٣٢) ....دروغ قادياني منخب از نشان آساني :

اس میں ظلیل ( قادیانی) کے اشتمار کے کذب کو نمبر دارد کھاکر جواب دیا گیاہے۔ د میں میں میں میں ا

(۳۳) ....عتاب رباني:

اس میں رسالہ فیصلہ اسانی کا لاجواب ہوناد کھلا کر سر زائی کی دروع کوئی کاجواب دیا گیاہے۔

(٣٣)....مرزاغلام احمد كامنصب:

اس میں مرزا قادیانی کے اقوال ہے اس کا جھوٹا ہو ما ثابت کیا گیا ہے۔

(٣٥) .....مسيح قادياني كافيمله:

اس میں بھی اس کے اقوال سے اس کی حالت دکھائی گئے ہے۔

(٣٦)....الل حق كوبعارت:

اس میں نمایت واضح طریقہ ہے د کھلایا گیاہے کہ مرزا قادیانی کا مسیح موعود ہونا' قرآن وحدیث یا کسی دلیل صحیح ہے ثابت نہیں ہو سکٹ کبلتھ اپنے اقرارے کاذب ہے۔

یہ رسائل خدام و محین حفرت مولانا محدوح (مولانا محمد علی موتکیریؒ) دام فید مند میں موتکیریؒ) دام فید مند میں آخر کے سات رسالے چھوٹے چھوٹے جھوٹے میں ۱۳۳۲ ۱۳۳۴ بھری میں لکھے گئے ہیں۔ جس وقت مرزا کیوں کے دعویٰ کاغل تھالور سجھتے تھے کہ ہماری باتیں لاجواب ہیں جب ہماری طرف ہے پروہ دری کی گئ اور بنظر خیر خوائی مرزا قادیانی کی واقعی حالت دکھائی گئی تواب یہ حضرات دم خود ہیں۔ کی کو غیرت نفسانی لورکی کو و نیاوی طمع حق بات کے قبول کرنے مانع ہے۔

(۲۷) .....الهامات مرزا:

اس میں مرزا قادیانی کی مخصوص پیشین گو ئیوں کو غلط ثلت کر کے اس کا کاذب ہونا ثلت کیاہے۔

(۴۸).....مرقع قاویانی:

یہ ماہوار رسالہ مولوی ٹاء اللہ صاحب امر تسری نے جاری کیا تھاسال تھریا پچھ زیادہ جاری رہاچونکہ مولوی صاحب'مرزا قادیانی کے حالات سے خوب واقف ہیں اس لئے خوب بی ان کی اصلی حالت کو کھولا ہے۔ کیم جون کے ۱۹۰ء سے جاری ہوا تھا۔

(۴۹).....هجفه محبوبيه:

تھیم نور الدین نے مرزا کی مدح میں ایک رسالہ چھوا کر والئی حیدر آباد و کن کی خدمت میں پیش کیا تھااس کے جواب میں مولو کی ٹناءاللہ نے یہ صحیفہ بھیجا۹۰۹ء میں چھپا ہے۔

(۵۰).....ناع تاديان:

اس میں اس آخری فیصلہ کا بیان ہے 'جس میں مرزا قادیانی اپنے الهامی اقرار سے کذاب و مفتری طلعہ ہوئے۔ یہ فتح بھی مولوی ثناء اللہ صاحب کے حصہ میں رہی اور مرزا قادیانی کی عاجزانہ دعا بھی قبول نہ ہوئی۔

(٥١)....السيف الاعظم:

مولوی غلام مصطفیٰ صاحب کی تالیف ہورسید کرم علی صاحب رکیس کنک نے اپنی عالی بمتی سے اسے چھپولاہے۔

(٥٢)....افادة الافهام:

مرزا قادیانی کی ملیه فخر کتاب "ازالدادهام" کا نهایت عمده اور مبسوط جواب دو جلدوں میں ہے۔استاد حضور نظام حیدر آباد کن مولانا محمد انوار اللہ صاحب کی تصانیف سے ہے۔۱۳۲۵ھ میں چھپی ہے۔

(۵۳)....مفاتح الاعلام:

اں میں افادۃ الا فہام کے دونوں حصول کے مصامین کی فہرست ہے۔ جس سے مجملاً مر زا قادیانی کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ مصلاً مر زا قادیانی کی حالت معلوم ہوتی ہے۔

(۵۴)....انوارالحق:

مولوی حن علی بھاگل پوری کے تائیدالحق کامدلل جواب ہے۔ ۳۳۲ اھ حیدر کبادیس چھیاہے۔

(۵۵)....الخبر الصحيح عن قبر المسيح:

اں میں مرزا قادیانی کے اس دعویٰ کی محکذیب کی گئی ہے کہ حضرت مسے کا مزار تشمیر میں ہے۔

(٥٦)......كم الوصول:

اس میں حضور علیہ کی معراج جسمانی کا ثبوت دیا گیاہے جس کامر زا قادیانی منکرہے۔ (۵۷)....الذکر الحکیم نمبر ۳: اس میں ڈاکٹر عبدا لحکیم خال صاحب کے وہ خطوط ہیں جن میں انہوں نے مرزا قادیانی سے علیحدہ ہونے کی نمایت معقول وجو دبیان کئے ہیں۔

(۵۸) .....الذكر الحكيم نمبر ٢:

اس رسالہ میں مرزا قادیانی کے تمام دلائل ودعادی کی کامل تردید ہے۔

(٥٩) ....اتمام الجير عرف كاناد حال:

اس میں مرزا قادیانی کی ہلاکت اور ڈاکٹر عبدالحکیم خان کی فتح کابیان ہے۔

(٢٠) ..... المسيح الدجال:

اس میں ڈاکٹر عبدالحکیم غال صاحب نے وہ وجوہ بیان کئے ہیں جن سے وہ مرزا قادیانی سے علیحدہ ہوئے اور الن کے ساتھ تعلق رکھنے کو حرام سمجما۔ اس میں نمایت معقول طور سے مرزا قادیانی کے مکرو فریب ثابت کئے ہیں۔

(۲۱).....عصائے مومیٰ:

مر زا قادیانی کے ایک دوست منٹی اللی طش اکاؤ مندند نے مر زا قادیانی کی خوب حقیقت کھولی ہے اور خوب اعتراضات کئے ہیں۔ یہ رسالہ مر زا قادیانی کے رسالہ ضرور ہ الامام کاجواب ہے بیوار سالہ ہے مطبح انصاری دہلی میں چھپا ہے۔اب نہیں ملتا۔

(۱۲) ...... چود هویں صدی کامیح:

چونکہ اس وقت ناول دیکھنے کا نداق زیادہ ہو گیا ہے۔ مؤلف نے مرزا قادیانی کے واقعی اور سچے حالات ناول کے طریقہ پر لکھے ہیں تاکہ الل نداق دیکھے کرواقف ہول۔ خوب ککھا ہے۔ مگراب نہیں ملتا۔

(۲۳) .....الخلافة فى خيرالامة رد على النبوة فى خيرالامة : قاسم على مرزائى في الكندسالدين لكها قاكم رج گ الله من الله على مرزائى في الكه من الله على الله عل

(۶۴)....... ترديد نبوت قادياني جواب نبوت في خير الامة :

یہ بھی قاسم علی (مرزائی) کے ای رسالہ کاجواب ہے۔ قاسم علی نے اشتمار دیا تھا
کہ جو کوئی میرے رسالہ کاجواب دے اے ایک ہزار روپید دیا جائے گا مگر جب جواب دیا گیا
اور مجیب نے اعلان دیا کہ روپید لاؤاگر جواب میں تروو ہو تو جلسہ کر کے طے کرلو 'مگر ہمت
کمال تھی ہزار کا اشتمار تو عوام کے فریب کے لئے تھا کہ اگر کسی نے جواب کی طرف توجہ نہ
کی تو پھر غل مچا کر عوام کو بہکاؤیں کے اور اب اگر راستبازی کا دعویٰ ہے تو دو ہزار روپ
دونوں رسالوں کے مؤلف کو دیں۔ورنہ آئندہ جھوٹی گیوں سے توبہ کریں۔

(٢٥) ....معيار عقا كد قادياني:

مرزا ئيول كے عقا كديمان كركے ان كارد كياہے۔

(۲۲) .....مرزائی صاحبان کے بیٹربل کاجواب:

یہ پرچہ لاہورہے شائع ہو تاہے۔ بھائی دروازہ منثی پیر مخش صاحب پوسٹ ماسٹر پنشنرے طلب کرناچاہئے۔

(٧٤).....كلمه فضل رحماني:

یہ کتاب ۱۳۱۳ ہو قاضی فضل احمد کورث انسپکٹر لود صیابنہ مؤلف میز ان الحق نے مرزا قادیانی کے رسالہ انجام آتھم و ضمیمہ وغیرہ کے جواب میں لکھی ہے۔

( ۲۸) ..... كاشف اسر ارنماني يعني رو كداد مقدمات قادياني :

اس میں مرزائیوں کے مقدمہ بازی کی مفصل حالت لکھی ہے جو ۱۸۹۸ء میں مرزا قادیانی پر دائر ہواتھا۔

(۲۹).....ان لاناس:

مطبوعہ ۱۳۰۹ھ انصاری دہلی۔ اس میں وہ خط و کتابت ہے جو در میان مولوی عبد المجید دہلوی اور مولوی محمد احسن مؤلف اعلام الناس حواری مسیح قاویا ٹی ہو گی تھی۔

(۷٠) ..... شفاء للناس:

مطبوعه ۱۳۰۹ه انصاری و ہلی۔اس میں مولوی عبداللہ صاحب شاہ جمان پوری نے اعلام الناس کا جواب دیاہے اور مرزا قادیانی کی حالت پر خوب دوشنی ڈالی ہے۔ · (۷۱).....نمونه لیافت علمی :

اس کا مضمون نام سے ظاہر ہے لینی جس طرح عبدالماجد بھاگل پوری ( قادیانی) کی دیانت اور لیافت کا نمونہ کئی رسالوں میں دکھلایا گیاہے (محمداحسن قادیانی) امروہی لیافت کا نمونہ ایک بی دسالہ میں دکھا گیاہے۔

(24) ....اعلاء الحق الصر تكبتكذيب مثيل المسيح:

اس میں بھی مرزا قادیانی کی حالت کو ظاہر کیاہے کیونکہ پہلے ان کو دعویٰ مثیل مسے ہونے کا تھااس لئے اس دعوے کی تکذیب کی گئے ہے۔

(4m) .....الشاعة السنة جلد ٢ اوغيره:

اس کے لکھنے والے مرزا قادیانی کے خاص دوست مولوی محمد حسین صاحب میٹلوی ہیں۔ جب تک مرزا قادیانی حدے نہیں ہوھے میدان کے معادن رہے جب ان کے دعوے حدے ہوھے تو گھر مولوی صاحب نے خوب خبر لی چار برس تک زور شور سے تحریریں ہوتی رہیں۔ اس کاذکر ااسا اھ کے جلد کا ایس مولوی صاحب نے کیا ہے۔ جلد ۱۵ اور ۱۹ وغیر ود کیمی جائے اس میں آتھم کے مناظر وکی حالت بھی پوری لکھی ہے۔

(44)....اشتهارواجب الاظهار:

مر ذا قادیانی نے مسلمانوں کا جلسہ کر کے بیہ ظاہر کیا تھا کہ میں دعویٰ نبوت نہیں کر تلہ مولوی مجھ پر اتمام کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب غزنوی امر تسری نے اس میں ان کا دعویٰ نبوت اور تو بین انبیاء ثابت کی ہے۔ اس طرح مولوی صاحب ممدوح کی متعدد تحریریں مر ذا قادیانی کے دعودُ ل اور ان کی غلطیوں کے اظہار میں چھپی ہیں۔

(۷۵) .....کتاب اعاد مسيح ير ديويو:

اس میں مر زاکے رسالہ اعجازا کمی غلطیاں بطور اختصار د کھائی گئی ہیں۔ووجز میں ہے۔ (۷۲)..... حقاظت ایمان کی تماہیں:

یمی فرست ہے جس میں مفید مضامین بھی میں جوناظرین کی خدمت میں پیش کی

حتی ہے۔

( 2 2 ) .....تقيح المت قادياني البطال المت قادياني :

مولانا عبدالرجیم صاحب صادق پوری کے حکم سے چھی ہے اور مدرسہ اصلاح المسلمین بائلی پورے قادیانی کومفت دی جاتی ہے۔

# وہ رسالے جن میں حضرت مسے علیہ السلام کی حیات کو ثابت کیاہے

تمهدا

رسائل ذیل میں حضرت مسے علیہ السلام کی حیات و ممات کا تذکرہ ہے اور حیات کو ٹامت کیا ہے۔ای حث کو مرزائی حضرات اپنی پناہ خیال کرتے ہیں اور اول ای مسئلہ کو پیش کر کے الی باحمی بناتے ہیں کہ گفتگو کی نومت نہ آئے۔ چو تکہ مر ذائی اینے مرشد مر ذا قادیانی کا د عویٰ نبوت و مهدویت وغیره ثامت نهیں کر سکتے۔اس لئے اس فضول گفتگو کو چھیڑ کر اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں۔ گر الحمد للہ! ماری طرف سے اس کامالد (عل) بھی تیاد ہے۔ البت مارے بھائیوں کوچاہے کہ اس مفتلویں ندیزیں۔ کیونکہ حضرت مسے کی حیات (یا ممات) کومر زا قادیانی کے دعوی نبوت سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔اسے لازم و ملزوم کمنایا مو قوف علیہ تھر انا محض غلاہے اور یہ غلطی الی بدیمی ہے کہ کسی فیمیدہ پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ نمایت ظاہرے کہ حفرت مس علیہ السلام کے مرجانے سے ایا مخص مسے موعود کی طرح نہیں ہو سكنا جس كاكذب قرآن مجيدے مصحح حديثوں سے ، علت ہو اور وہ اپنے متعدد اقوال سے کاذب قرار پائے اور دوسرے ناشائستہ اقوال اس کے ایسے ہوں جو کسی بزرگ کے نہیں ہو کے اور مهدی اور میح کی تویوی شان ہے۔ پھر ایبا شخص میح موعود کیے ہو سکتاہے؟۔ مگر میں مرادران اسلام کی وا تفیت کے لئے چند کاول کے نام لکھتا ہوں جو حضرت مسے علیہ السلام کی حیات و ممات کی حث میں لکھے گئے ہیں اور مر زا قادیانی کی دلیلول کو خاک میں ملا کر ثبوت حیات کے پاید کو چرخ چہارم تک پنچایا ہے۔ مرزا محبود (پر مرزا قادیانی) لاہور میں آئے

تقدوہاں کی انجمن تائید اسلام نے انہیں خط لکھاکہ مرزا قادیانی کے دعویٰ کے اثبات میں کھنگو یہے گر صاجز لوب صاحب حضرت میں کی حیات و ممات کا قد کرہ چھٹر کر لورائے مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو لازم و طروم کہ کر بھا گے انہیں اس کی بھی خبر نہیں ہے کہ لادم کے کہتے ہیں لوراس کی کتی فتمیں ہیں لور ان دونوں میں لازم کون ہور طروم کون ہے ؟اگر مدافت کا دعویٰ ہے تو پہلے یہ علمت کریں کہ حضرت میں کی موت کو مرزا قادیانی کا میں موعود ہونالازم ہے یاجو مرزائی اس موقوف علیہ کتے ہیں دوا ہے دعویٰ کو علمت کریں مگریہ بالکل غیر ممکن ہے مرزا محدود تو کیا کوئی مرزائی علمت نہیں کر سکتا:" ولو کان بعضهم بالکل غیر ممکن ہے مرزام کور تو کیا کوئی مرزائی علمت نہیں کر سکتا:" ولو کان بعضهم کی قوت وی ہے جو پہلے کہا گیا کہ حضرت میں علیہ السلام مر گئے توابیا شخص ان کا قائم مقام کی طرح نہیں ہو سکتے۔ جس کا کاذب ہونا متحد دوجوہ سے اظہر من الفتس ہے۔ اس کے علادہ ایک طرح نہیں ہو سکتے۔ جس کا کاذب ہونا متحد دوجوہ سے اظہر من الفتس ہے۔ اس کے علادہ ایک لور پہلوگریز کا نکالا ہے دہ بھی لائن ملاحظہ ہے۔

حفرات! مر ذائی جب مقابلہ کے لئے مسیح کی حیات و ممات کی حث کو اپنی بناہ قراردیے میں تو ہاری طرف سے محض ان کے سمجانے اور ان کا بحرد کھانے کے لئے بعض وتت يدكهاجاتا به كم فيان لياكه حفرت مي عليه السلام مر محكة بم حديث كركوونت حضرت منع عليه السلام كي حيات كو پيش نه كريں مح نه كسي اعتراض ميں نه كسي جواب ميں ' مربيد حفرات مادے اس احسان کو بھی نہیں مانے کہ ہم نے ان کی خاطر ہے حث کو مختصر كرنے كے لئے حضرت مسح كى موت كومان ليا اور اثبات موت كابار ان يرب باكاكر ديا۔ ہارے اس کینے کے بعد کہتے ہیں کہ وفات میے کو مان لینا اور فر فل کر لیناکام نہیں دے سکتا (لین جیساکہ مرزامحود نے لاہور میں کما تھا)ابان عقل کے دشمنوں سے میدوریافت کیا جائے کہ کول کام نمیں دے سکا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اسرائلی می کاذکر ہم حدث میں نہ کریں گے جب تم کوئی مدیث پیش کرو گے ہم ہر گزنہ کیس گے کہ یہ مدیث اسرائیلی سے علیہ السلام کے باب میں ہے 'بلحہ یہ کمیں مے کہ جوعلا متیں میچ موعود کی اس حدیث میں آئی جیں وہ مر زا قادیانی میں شامت کرولور جن ولیلول سے الن کا جھوٹا ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ال کا جواب دو۔ مگریہ کی مرزاتی ہے نہیں ہو سکتاس کے اپنا بجز پوشیدہ کرنے کے لئے یہ حیلہ

نکالاکہ فرض کر لیناکام نہیں دے سکا۔اے صاحب کیول کام نہیں دے سکتا جب ہم کہ رہے ہیں کہ ہم کی اعتراض یاجواب میں حضر ت مسح کی حیات کو پیش نہ کریں گے۔ پھر کام نہویے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ مو نگیر کے مرزائیول کو بھی اس پر بہت خوش ہوتے سنا کہ حضر ت مسح کی موت کو اب تو مانا جا تا ہے۔ پہلے تو وہ بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔اے تادانو ہمارایہ مانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم حیات مسح ثامت نہیں کر سکتے اور مرزا قادیا نی نے جو موت ثابت کردی تو ہم اے مان گئے۔ بلحہ محض بطور فرض ہم نے اسے مانا ہے تاکہ فضول مختلو میں وقت ضائع نہ ہو۔ورنہ ہمیں مانے کی ضرورت نہیں ہے اور اسکلد میں جوت یہ ہے کہ رسائل ذیل ہمارے پاس موجود ہیں جن میں حیات مسح کو ثابت کیا ہے اور کوئی مرزائی ان کا جواب نہیں دے سکا۔ان کی فرست ملاحظہ ہو۔

(4۸).....الالهام الصحيح في حيات المسيح:

سرسالہ نمایت قابلیت سے مرزا قادیانی کے ابتدائی وقت میں لکھا گیاہے نمایت معقولانہ طریقہ سے حیات میں کو شامت کیا ہے اور مرزا قادیانی کے دلاکل کا جواب دیا ہے اس کے مؤلف نمایت زورے دعوی کرتے تھے کہ اگر مرزا قادیانی یاان کے خلیفہ نورالدین نے اس کے جواب میں کچھ بھی قلم اٹھایا تو پھر ایساان کارد کیا جائے گا کہ ہوش جاتے رہیں گے۔ اس رسالہ کے بعد دونوں صاحب پر سول زندہ رہے گر جواب میں قلم شیں اٹھا سکے مؤلف رسالہ مولانالہ نہر غلام رسول عرف رسل بلاامر تسری ہیں ااسواج میں چھیا ہے۔ اب گویا بایب ہے۔ گر الجمد للدیمال موجود ہے جس کا جی چاہے آگر دیکھے۔ (الجمد للدیمال موجود ہے جس کا جی چاہے آگر دیکھے۔ (الجمد للدیمال موجود ہے جس کا جی چاہے آگر دیکھے۔ (الجمد للدیمان موجود ہے۔)

(٩٤)....الفتح رباني:

مید رسالہ اصل عرفی زبان میں ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں ۱۳۱۱ او میں مطبع انصاری د بل میں چھیاہے۔

(٨٠) ..... حصر الثاروفي رو بفوات المولوى عبدالواحد الملقب به تشعيد

المبانى لرد القاديانى:

اس کے مؤلف مولانا حافظ او عبداللہ صاحب چھپراوی مقیم کلکتہ ہیں آپ سے اور مولوی عبدالواحد صاحب مرزائی صاحب بالکل ساکت ہوگئے اور مولانا نے خوب تفصیل سے جواب دیا۔ حضرت مسے علیہ السلام کی حیات کو خامت کیا ہوار سالہ ہے مگر ابھی تک طبع نہیں ہوا۔

(٨١).....شيمس الهداية :

ید ۳۲۳ اھ میں مطبع مصطفائی لاہور میں چھپاہے۔اس کے مؤلف مولانا پیر مر

على شاه صاحب بين ـ

(۸۲).....سيف چشتالي ::

اس کاجواب موزا ہے نہ ہوسکا۔ اس دسالہ کے مؤلف بھی پیرصاحب ہیں۔ (۸۳)....الحق الصریح فی حیات المسے:

9 سا اھ میں مطیح انساری دہلی میں چھپاہے۔ بیدوہ رسالہ ہے جس کے ولائل کے جو ابسال تھا کی مولف جو ابسال تھا گر گئے تھے اس کے مؤلف مولانا محمد بھیر احمد صاحب سموانی ہیں۔

(۸۴).....البيان الصحيح في حيات المسيح :

بيرساله عمرة المطابع لكعنومين چھپاہے۔

(٨٥) ..... شمادت القرآن (باب اول):

اس رسالہ کے اس باب میں آیات قرآن سے حضرت عینی علیہ السلام کی حیات ثابت کی ہے۔

(٨٢) ..... شمادت القراكن (باب دوم):

اس رسالہ میں مرزا قادیانی کے دلائل ممات کو خلط ثامت کیا ہے۔ بیرباب دوبارہ لا ہور میں ۱۳۳۰ء میں چھپا ہے۔ اس کے مؤلف مولوی ایراهیم ہا جب سیالکوٹی ہیں۔ ہر ایک باب منتقل رسالہ ہے اور علیحدہ علیحدہ چھپا ہے۔ مرزا قادیانی تمام عمر اس کاجواب ندوے سکادراپ کوئی کمادے گا۔

(٨٤).....رمالدند ببالاملام:

اس کے آخیر میں حیات مسے علیہ السلام پر عمدہ حث کی ہے۔ اس کا جواب بھی کسی مرزائی نے نہیں دیا۔ ۱۹۱۳ء میں چمپاہے۔

(۸۸)....مجيفه رحمانيه نمبر۵:

ال میں مولانا سید انور حسین صاحب پردفیسر کالج مو تکیر نے لفظ تونی پرخوب المجھی عدد کی ہے جس سے ممات حضرت عینی علیہ السلام کے ثابت کرنے والوں کی کمر فوٹ گئے۔

توٹ گئے۔

(٨٩).....رماله النجم لكعنو جلد نمبر ١٠ نمبر ١٣:

مولوی غلام سرور (قادیانی) اور مفتی صادق (قادیانی) لکمت می آئے سے علائے اسلام نے مرزا قادیانی کے مہدی و می موجود ہونے کے دلائل طلب کے۔اس سے انہوں فیالک کریز کیا۔ گر حیات و ممات کے مسئلہ پر گفتگو کرنے کے لئے راضی ہوئے گروہ بھی بالقابل گفتگو نہ کر سے اور یہ کما کہ لکھ کر قادیان بھیج دینا ہم جواب دیں گے۔ مولوی عبدالشکور صاحب مدیر النجم نے نمبر نہ کور میں جواب لکھ کر بھیجا گر اس وقت تک وہاں سے عبدالشکور صاحب مدیر النجم نے نمبر نہ کور میں جواب لکھ کر بھیجا گر اس وقت تک وہاں سے کچھ جواب نہ آیا گر صاحب الاہور پینچ کر پھر اسی مسئلہ پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔اے جناب! مدیر النجم نے توآپ کی سببا تیں الن کر اثبات حیات پر معنمون لکھا تھااس کاجواب کیوں نہ دیا گیا ہوت مدیر کیوں گی دبی ؟۔

(٩٠)....عوازية الحقائق:

مؤلف رسالہ نے حیات و ممات میں کے رسالے دیکھ کر بلاتھ سب حاکمانہ فیعلہ کیا ہے زبان فاری میں 'اور حطرت میں کی حیات کو ترجیح دی ہے۔ (مؤلفہ مولوی محر اکبر صاحب کار خانہ پییہ اخبار لا ہور)

(٩١).....درة الدراني علىٰ ردالقادياني:

اس میں بھی حضرت میے کی حیات کو شامت کیا ہے۔ علاوہ اس کے جس قدر عقائد باطلہ و لغویات و کفریات مرزا قادیانی کے قول میں پائے جاتے ہیں اس کی تشریح لور پوری تردید عمدہ طور سے کی گئے ہے۔ (مؤلفہ مولوی محمد حیدر الله خال مجددی مطبع ہاشی میر تھ میں چھیا ہے۔)

یہ چودہ رسالے اس دقت تک میرے علم میں حضرت مسے علیہ السلام کی حیات د ممات کے عدث میں لکھے گئے ہیں۔ پھر کسی مولوی مر ذائی کی جرأت ند ہوئی کہ ان کاجواب دے۔ مگر حضرت مسے علیہ السلام کی ممات کادعویٰ ہورہاہے اور جب کوئی حث کو کہتاہے تو حیات و ممات کو پیش کیا جاتا ہے۔ یمال ہمارے علاء نے تواشخے رسالے اس عث میں لکھ کر شائع کر دیئے اور مر زا قادیانی کی کتاب کا بھی جواب دے دیا۔اب تہیں کسی طرح حق نہیں ہے کہ بغیر ان رسالوں کا جواب دیئے اس حث کو پیش کرو۔اس کے علاوہ اب تو تمہار الول فرض بیہے کہ پہلے ان الزابات کو اٹھاؤجو مرزا قادیانی پر کئے گئے میں اور مذکورہ رسالوں میں مندرج ہیں۔ جن سے تطعی طور سے تلت ہو تاہے کہ ہموجب قرآن و حدیث مر ذا قادیانی کاذب ہیں اور خود ان کے پختہ اقرار اخیں جموع اور ہربدے بدتر علت کرتے ہیں۔ان الزاموں کے اٹھانے کے بعد قرآن و حدیث سے ان کے وعویٰ نبوت کو ثابت سیجے مگر میں تطعی پیش کوئی کرتا ہوں کہ یہ کسی مرزائی سے نہیں ہو سکتا کوئلہ قرآن مجید کی نصوص تطعید نے ان کے کاذب ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے اور وہ اپنی زبان سے کاذب محسر کے ہیں۔ اب جو کوئی ان کی صدانت میں قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کرے اسے بالیقین سمجھو کہ فریب دیتا ہے یاجال ہے آیت کے مطلب کو نہیں سمجھا کو تکہ یہ غیر ممکن ہے کہ جس کے كذب كافيصله خود كلام اللي كرچكامو ، جس كاكذب بديك طور يد نياير ظاهر مو كيامو ، مجروبى کلام بھی دوسرے مقام پراہے صادق محمر ائے آسان وز بین ٹل جائیں مگریہ نہیں ہو سکتا۔ ملمانواس برغور كردكه اوكتاتي (لوراب تواده ۲۰ هي ۱۵۰۰ سے بھي ذائد) مر زاغلام احمد قادیانی کے گذب کے ثبوت میں ہمارے علماء نے لکھی ہیں ان میں سے بہت كتابيل مرزا قادياني كى زند كى من لكھي كئ بين اور باد جودكه ده يزے لكھنے والے تھے اور اس قدر لکھنے میں منہک ہوتے تنے کہ نماز کی بھی پرداہ نہیں رکھتے تنے مگران کاجواب نہ دے سکے۔ ان کے خلیفہ اول بھی عاجز رہے۔اس واقعہ سے ہر ایک مسلمان سمجھ سکتاہے کہ بد کتابی

لاجواب ہیں اور مرزا قادیانی کا کاذب ہونا قطعی اور یقینی ہے بایں ہمہ اگر کوئی مرزائی کی مسلمان کے دل میں شبہ ڈالے 'اسے چاہئے کہ ان کاوں کو اچھی طرح دیکھے۔اگر چر بھی شبہ رہے توبالضرور ہمیں اطلاع دے۔انشاء اللہ! یمان سے اس کا کافی جواب دیا جائے گالور ان کی تیلی کردی جائے گا۔
ان کی تیلی کردی جائے گا۔

مکرر التماس! میں محض خیر خواہانہ فرست شائع کر تاہوں اور امید کر تاہوں کہ اے آپ ہے دیکھیں مے اور ان کتابوں کو منگوانے اور اشاعت کی کوشش کر کے اس کا تواب عظیم حاصل کریں مے۔اللہ تعالیٰ جھے اور آپ کو مجیشہ توفیق خیر عنایت کریں۔ آمین! راقم: خاکسار محمد اسحاق خانقاہ رحمانیہ محکمہ مخصوص راقم: خاکسار محمد اسحاق خانقاہ رحمانیہ محکمہ مخصوص ہور موگیر (۲۲۔ شوال یوم پخ شنبہ ۱۳۲۳ھ)

### أخرى التماس ازمشتهر موصوف

میں نے آپ کے دور وال کتابول کی فرست پیش کی ہے کہ اگر آپ خالی الذہ بنہ ہو

کران کو دیکھیں کے تواس جدید فتہ ہے آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اب میں ان کی خدمت

میں التماس کر تا ہول جو مر ذاکی بعض باتوں کو قانون قدرت کے موافق خیال کر کے ان کی

سب باتوں پر ایمان لے آئے وہ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی جھوٹا کھی بج نہیں یو کتا اور کوئی عمد ہیات

نہیں کتا ؟۔ مجھے ہم مخطند ہے امید ہے کہ اس سے انکار نہ کریں گے اس لئے ضرور ہے کہ

مدی نبوت ور سالت کے دعویٰ کی تقدیق ای وقت کرنی چاہئے کہ جب وہ اپنے خاص دعویٰ

میں سچاہو۔ مر ذا قادیانی تو اپ دعویٰ میں کمی طرح صادق نہیں ہو سکتے۔ اس کے نمایت

میں سچاہو۔ مر ذا قادیانی تو اپ جن کی فرست میں پیش کر چکاہوں۔ ختم شدالتماس

کافی وجو ہ الن رسالوں میں لکھے گئے ہیں جن کی فرست میں پیش کر چکاہوں۔ ختم شدالتماس

فیمہ فرست نہ کورجو دو سرے مقامات سے نقل کیا گیا ہے بہ تر تیب سلسلہ

نہ کورہ اصل فہرست نہ کورجو دو سرے مقامات سے نقل کیا گیا ہے بہ تر تیب سلسلہ

نہ کورہ اصل فہرست۔ (۹۲) ..... حدیبیہ والی پیشین گوئی کی صداقت۔ (۹۳) ..... اعلان

نہرست۔ (۵۹) ..... ہدیہ عثانیہ۔ (۹۲) ..... ہدیہ ناظرین منصف مزاح۔ (۹۷) .....

شماب تا قب (۹۸) ..... ایک به درد مخلص کی فریاد (۹۹) ..... القول الصحیح فی مکائد المسیح و (۱۰۰) ..... من قادیانی کے جموئے مکائد المسیح و (۱۰۰) ..... من قادیانی کے جموئے المالات (۱۰۲) ..... من قادیان کا عالم برزخ میں واویلا (۱۰۳) ..... عبر ت خیز (۱۰۳) ..... من قادیان کا عالم برزخ میں واویلا (۱۰۳) ..... عبر ت خیز (۱۰۳) ..... من آخری آوری (۱۰۲) ..... من آخری آفری (۱۰۲) ..... براعت احمد به تخیر خوالات گزارش (۱۰۰) ..... من قادیان اور توجین انبیاء ذی شان محمود کی تشریف آوری انبیاء ذی شان محمود کی تعریف الملای اعلان (۱۰۹) ..... تبلیخ رحمانی (۱۰۱) ..... الخطاب الملیح فی تحقیق المهدی والمسیح ازاحقر (۱۱۱) .... بعض پر چ اخبار الل سنت والجماعت امر تسر (۱۱۲) .... بعض پر ج اخبار الل سنت والجماعت امر تسر (۱۱۲) .... بعض بر تحقیق المهدی والمسیح ازاحقر و تادیانی و تمت الضمیمه ...

منبیمه : (۱) .....فرست مذکور و ضمیمه ندکوره کی بعض کتب کی نسبت مااخذ میں غیر مطبوع تکھاہے۔اب کاحال معلوم نہیں۔

(۲) ۔۔۔۔۔۔۔بہت ی کتابی اور بعض کے ملنے کا پتہ خانقاہ رجمانیہ مونگیر محلّہ مخصوص پور مولوی محمد اسحاق صاحب سے مطے گا اور بعض کا اور مخلف مقامات ہے۔ مثلاً مولوی شاء اللہ صاحب امر تسری سے مگر ان حضر ات سے اولا بی جھیخے کی در خواست نہ کی جائے بلحہ جوافی کارڈ پر دریافت کیا جائے کہ اگر آپ کو معلوم ہو تو فلال کتاب کے ملنے کا پت جائے۔

تشهیل فی المشوره: اگرسب کتاول کا جمع کرمایاد یکھناد شوار ہو تورسائل ذیل توضروری دیکھ لینااوریاس ر کھناچا ہئیں۔

ان رسائل کے نام مع خلاصہ مضمون

(۱) .....(۱)

اس میں ۲۴ کذب فاحش مر زا قادیانی کے ہیں۔

(٢).....معيارالمسيح:

ان آینوں کی شرح جن سے مرزائی مرزا قادیانی کا صدق ثلت کرتے ہیں اور اس

میں ان کے خطوط مکو حدا آسانی کے باب میں قابل ملاحظہ ہیں۔

(٣) ....ابطال اعادم زا:

قابل ملاحظہ اہل علم قصیدہ اعجاز ہیہ کے اغلاط د کھلائے ہیں۔

(٣) ....اشتهار مرزامحمود كي شريف آوري:

اس میں ختم نبوت کے دلائل ادر خاتم النبیین کی تغییر ہے۔

(۵) .....عاعة احمديد فيرخوالند كذارش:

اس مخضر تحریریں مرزا قادیانی کے اکاذیب متعدد د کھلائے ہیں۔

(٢) .....شمادة القرآن مولوى محداد اليم سالكوفى:

حفرت عيني عليه السلام كالثبات حيات

(٤).....عيفه رحمانيه نمبر ٣:

لارد ہیڑلے کے اسلام کی تحقیق۔

(۸).....مجيفه رحمانيه نمبر ۵:

ختم نبوت وتوفی۔

(٩)....محيفه رحمانيه نمبر اونمبر ٤:

دعوى نبوت وجواب دلائل وفاستد

(١٠).....فيعلم آساني حصر لول:

منكوحه آساني كى كامل حده باور آخر ميس توفى كى تحقيق

(١١) ....نعله آساني حصه دوم:

اس ميس قطع وتنن كى حد اور مرعيان كاذب كامرت در ازتك بلاك ند مونا

(١٣/١٢) ..... شهادت آسانی حصه اول ودوم:

اس میں خوف و کسوف رمضان المبارک کے اجماع سے استدلال کا بہت اچھا

(۲۱) ....عاعت احدید عرفوالد گذارش:

اس مس مر زاغلام المد قادیانی کے حالات اور اکاذیب کامیان ہے۔

(٢٢) ..... مح قاديان كاعالم وزخ ش واويا :

اس میں مرزاکے متعلق عبر نناک خواب ہیں۔

(٢٣)..... من قاريان لور قويين انبياء زيال :

مضمون کے تام سے قاہر ہے۔

(۲۲) .....املاي اعلان:

اس میں مخترام زاغلام احمد قادیانی کے دعوی اور عقائد اور علاء کرام کا فتوی اور قادیانی ک قادیانی ک مبلغیل کی اور الن کے اخباروں کی فرست اور رسائل ردمر زاقادیانی ک فرست معد قیت اور اص رسائل ردمر زاغلام احمد قادیانی کی فرست جن کاجواب شیس موسکا اور مرزا قادیانی کی درخواست چنده۔ توسیح مکان کے متعلق مرزا قادیانی کی درخواست چنده۔ توسیح مکان کے متعلق مرزا قادیانی کے درخواست

معالى كى طرف ايك خط اور صغى آخر يس بكه اقوال جوع كن اسلام بير\_

اس مقام پر فصل سوم کے عوان سے النبائج تح برول میں سے صرف تح براول کو بعید نقل کردینامتاسب معلوم ہو تاہے۔

فصل ثالث در نقل مضمون معنون

عاعت اجريب خرخوالنه گذارش

اور مسيح قادماني كى حالت كابيان

از مولانالواحمه صاحب رحماني موتكير

ہم نے نمایت خیر خوائی ہے تمام مسلمانوں کو اور خصوصاً جماعت احمد یہ کو مر ذا 

الا اللہ کی حالت ہے آگاہ کیا اور متحد در سالے لکھ کر ان کے سامنے پیش کے گرافسوں ہے کہ مر ذائی جماعت یکھ توجہ نہیں کرتی اور ان کے سر کردہ ہمارے رسالوں کو دیکھنے نہیں 
ویے اور ایک بیتی جموٹے کی بیروی میں سرگرم ہے اور نمایت ناجائز طریقوں سے جموٹ کی اشاعت میں کوشال ہے اور نمایت تعوث دن رہنا ہے۔

اشاعت میں کوشال ہے اور یکھ خیال نہیں کرتی کہ و نیا ہی بہت تعوث دن رہنا ہے۔

سخت چرت ہے کہ مر ذا قادیانی اپنا اطانی جموث اور فریب چھیانے کے لئے خدا تعالیٰ پر جموث اور فریب چھیانے کے مولوی خدا تعالیٰ پر جموث اور فریب کا الزام لگاتے ہیں اور یہ خوشی سے مان ربی ہے۔ ان کے مولوی نمایت غلط اور شر متاک باتوں کو مر ذا قادیانی سے الزام اٹھانے کے لئے اعلانہ پیش کرتے ہیں اور یہ نہیں سجھتے کہ اس سے خدا پر الزام آئے گا۔ اور شریعت اللی ہے کار ہوجائے گی۔ گر ان کی اس بے رخی اور بے اعتمانی کے ساتھ بھی ہم ان کی خیر خوابی سے باز نہیں رہ کتے اور گلوت خدا کو اس عظیم الشان گر ابی سے جانے کیلئے مستعد ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور بھائیوں کو بھی مستعد کر سے اس تحریر ہیں ہم خاص طور سے مر ذا قادیانی کی کذب میانی دکھانے جے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے لئے ہیں کہ وہ بادی مطلق مر ذائی جماعت کو ہدایت کر سے اور داستان کی اور استان کی اور استان کی اور سے سے اس کو اپنے ذہن کور داستان کی اور حتی پہنے اس کو اپنے ذہن کور داستان کی اور داستان کی اور حتی پہنے اس کو اپنے ذہن کے دل ہیں عنایت فرمائے۔ پہلے اس کو اپنے ذہن کور داستان کی اور داستان کی اور حتی پہنے دی کا جوش ال کے دل ہیں عنایت فرمائے۔ پہلے اس کو اپنے ذہن کا دور داستان کی اور حتی پہنے دی کے دل ہیں عنایت فرمائے۔ پہلے اس کو اپنے ذہن کی در داستان کی اور دستان کی اور کی مطلق میں عنایت فرمائے۔ پہلے اس کو اپنے ذہن کی در داستان کی اور داستان کی اور کی مطلق کور سے کی کی در کی مطلق کی کور کی مطلق کی در کی مطلق کی در کی مطلق کی کور کی کی در کی مطلق کی در کی در کی در کی مطلق کی در کی در

نشین کرلینا چاہے کہ ہمارا ند بب مقدس اسلام ایساعالی مرتبہ ہے کہ راستی و سپائی اس کا مدا جزوب مارے نی كريم سيد المرسلين فاتم النيين على في عقف او قات من فرماي بك ملمان جھوٹ نیس بولا بد کیا پارالور عامقولہ ہے جس کی خوفی اور مدافت پر ایک انسان شادت دیتا ہے۔ مگر افسوس کہ بید گزیدہ اسلامی مغت مرزائیوں کے مرشد میں نسیں پائی جاتی اور معلوم ہو تاہے کہ ان کی طبیعت اس سے بہت دور ہے اور عاد استی اور بدائی ان کی سرشت میں سرایت کر گئے ہے۔ پھرا سے فیض کو مقدس اور یدر کسا نااسلام کی ہک كرنادرار شاد نبوى كويال كرناب جس جس مديث رسول الله عظية كے محوجب اسلام كا جرداعظم نریایا جائے اسے درگ اور میچ موعود سجھنالور تمام اولیائے کرام سے اسے افعال باناكس قدر اسلام ير اور كالمين اسلام ير مخالفين اسلام كومعتمله كاموقع ويناب حالفين علانیہ کس کے کہ جس زہب کے بدے بدرگ جنس خواجہ کمال ( 6ویانی ) فکچر او تمام اولیائے امت سے افغل قرار دیں اور ایک جماعت کے مغروض الطاعة الم میال محود (تادیانی) اسی خداکارسول بتائیں دوایے جموٹے لور کذاب ہوں پر اور اولیائے امت کا کیا حال ہو گا اور تمام شریعت الی کے محتر ہونے کی کیا وجہ ہوگی ؟۔ حمرت بدے کہ مرزا قادیانی کو جموث الے بین اس قدر جرات ہے کہ نمایت بے اصل اور اعلانیہ جموث کو اس تدر زدر اور دعوے سے بیان کرتے ہیں کہ باواقف کے ذہن میں اس کی صداقت الر کر جاتی ب اوراس کے جمولے ہونے کا خطرہ بھی اے سیس رہتا کی وجہ ہے کہ بہت سادہ او حول اور کے طبیعت حفرات نے انہیں مان لیاور مانے کے بعد اس میں سر شار ہو مے اور بہتوں کو تخوامیں ملنے لگیں۔ بعض کوبات کی گالگ مٹی اور او طالب کے بیرو مو گئے۔ اب مر ذا قادمانى ئاراستى لور كذب ميانى كانموند ملاحظه مور

ذرااس محیقہ کا پہلا نمبر طاحظہ کیجے کہ اس بیس کی جموث مرزا قادیانی کے میان ہوئے لور کی پیش کو ئیاں جو انہوں نے اپنی سخت کالفت کے مقابلہ بیس کی تحمیل وہ جموثی ہوئی ہوئی سے متابلہ بیس کی تحمیل کو دیکھے ہوئیں۔ پیام صلح والے (لاہوری مرزائی) اور محمودی پارٹی (قادیانی) ایکھیں کھول کر دیکھے اور انہیں شارکرے اس نمبر کے شروع میں سات کاوں کے نام کھرکریہ تالیے کہ:

پہلے رسالہ میں ۱۵۹ جموث دفریب مرزا قادیانی کے دکھائے ہیں 'اور دوسر ہے میں ۲۹ 'اور تیسرے میں ۹۰ 'ادر چوتھے میں ۳۵ 'اور پانچویں میں ۳۲ 'اور چھٹے میں ۴۲' اور ساتویں میں ۱ اوس کے بعد ڈاکٹر عبدا تحکیم خال کے مقابلہ کی معرکۃ الآراء چیش کوئی کا جموٹا ہوناد کھایا ہے اور اس سے کئی جموث مرزا قادیانی کے ثابت کئے ہیں۔ انہیں دیکھئے:

(۱).....ان (مر ذا قادیانی) کایه کهنا که داکثر عبد الحکیم میرید دور د بلاک ہوگا۔ (۲).....دنیا پس دوعذاب پس جتلا کیاجائے گا۔

(۳).....ین اس کی زندگی میں ہر گزند مروں گا۔ میں سلامتی کا شنرادہ ہوں۔ (۴)...... ڈاکٹر عبدالحکیم مجھ پر غالب نہیں آسکا۔

یہ چاروں باتیں مرزا قادیانی کی جموئی ثابت ہو کیں اور اپنے اقرارے لعنت کی موت مرے کیو تکہ مرزا قادیانی کو مرے ہوئے آٹھ یہ س ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب نمایت خیرو خولی ہے اب تک پیٹے ہوئے تالیف کر رہے ہیں اور مرزا قادیانی کے گذب کو دکھارہے ہیں۔ اس صحیفہ کے آئری صفحہ میں تین بیش کو کیوں کا جھوٹا ہونا دکھایا ہے۔ غرض کہ سات جموٹ اور چار جھوٹی پیش کو کیاں دکھائی گئی ہیں۔ اب ان کو سابھہ رسائل والے جھوٹوں کے ساتھ شار کر لیجئے اور جھے کہ کتے سو جھوٹ ہوئے ؟ اور پھر تھوڑی می عقل کو و ظل د بیجئی ساتھ شار کر لیجئے اور جو گئی ہیں۔ اب ان کو سابھہ ہو جائے تو پھر اس کی کی بات کا اعتبار نہیں رہتا اور جو الیا جھوٹ ہو لے جس سے خدا پر الزام آئے تو حسب ارشاد خداو ندی وہ جھوٹا ہے۔ مرزا قادیانی نے تو ہر قسم کے جھوٹ ہیں۔ پھر الیا جھوٹا شخص میں جمو عود مان النہ ہو جائے جی سے خواجہ کمال (مرزائی) میچ موعود اور تمام اولیاء جائے جیر ہے جی صوحود اور تمام اولیاء جائے جیر ہے۔ یہی حضوت ہیں ،

ے لے کر کھال اور حیدر آباد تک اور حیدر آبادے قادیان اور لا ہور اور پشاور تک ہزاروں دو ورقے شائع کردیے گرکسی قادیانی کی مجال تونہ ہوئی کہ جواب دے۔ اگر ہم نے غلط کہا ہے تو مرزائی جواب دیں ، گریہ یقینی بات ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس صحیفہ کے نمبر ۲ میں دو سرے طریقہ سے اان کا کاذب ہونا ثابت کیا ہے لیمنی احادیث صحیحہ سے یہ دکھایا گیا ہے کہ شریعت محمد یہ علیقہ میں انبیاء کی تو ہین تحقیقاً اور الزانا کسی طرح جائز نہیں ہے اور مرزا قادیانی فر یعت محمد یہ علی کے اس ناجائز فعل کاار تکابیدی شدو مدے کیا ہے اور انبیاء کرام کی سخت تو ہین کی ہے جس سے وہ علانیہ دائرہ اسلام سے علیحدہ معلوم ہوتے ہیں اور اس تو ہین میں اپنی عادت مسترہ کے محمد ہموجب محض جھوٹی ہا تیں کی ہیں۔

مثلاً میچ کی نبت لکھاہے کہ:

"حق بات بیہ کہ ان سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔"

(ضميمه انجام آمخم ص ٢ مخزائن ص ٣٩٠ج١١)

ملاحظہ ہویہ وہ جھوٹ ہے جس کی شمادت کلام اللی دیتا ہے اور ارشاد خداوندی سورہ بقر ہ کے دسویں رکوع میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ہم نے عیسیٰ لئن مریم کو معجزات دیئے اور سورہ ماکدہ میں ان معجزات کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔

اب مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجزہ نہیں ہواکیما صرح جھوٹ ہے ؟ اور یہ جھوٹ الزابا نہیں یو لا ہے 'بلحد ان کا یہ کہنا کہ حق بات یہ ہے 'توفی طاحت کر تا ہے کہ اس امر میں ان کے نزدیک جو امر حق ہے اسے میان کیا ہے 'اب ان کا حضرت مسج کے مجزات سے انکار کر نااور اس انکار کو حق بات کہنا' قرآن مجید کی آیات نہ کورہ سے صرح کا انکار ہے 'مگر چو نکہ مسلمانوں کو فریب دینا ہے اس لئے صاف انکار نہیں کرتے ہو تیں مولوی عبد الماجد مرزائی سے اس پر گفتگو ہوئی تھی اور مولانا مجمہ با تیں ہاکر فریب دیتے ہیں۔ مولوی عبد الماجد مرزائی سے اس پر گفتگو ہوئی تھی اور مولانا مجمہ عبد الشکور صاحب (لکھنوئی ") نے انہیں ایساعا جزاور ساکت کر دیا کہ وہ اپنے بجز کے خود مقر ہوگئے اور تمام حاضرین جلسے نے اس کا معائد کر لیا۔ اس صحیفہ میں ایک جھوٹ یہ بھی دکھایا ہے کہ حضرت مسج کی نبعت کھے ہیں :

"آپ کے ہاتھ میں سوامروفریب کے اور پھے نہیں تھا۔"

(ضيمه انجام آتھم ص ٧ نزائن ص ٢٩١ج١١)

برادران اسلام! ایک اولوالعزم نی کی شان کو خیال کریں اور مرزا قادیانی کی اس گستاخی اور سے ادبی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عالی مرتبہ پیٹیبر ہیں 'جن کی عظمت ورسالت اور معجزات اور تقرب النی کاذکر قرآن مجید میں عالبًا وس جگہ آیا ہے۔ ان کی نسبت مرزا قادیانی کا قول ہے کہ ان کے ہاتھ ہیں سوا مکرو فریب کے پھر نہ تھا۔ یہ کیسی صرت کان آیات کی تکذیب اور اللہ تعالی پر الزام ہے 'جن ہیں ان کی عظمت و رسالت میان ہوئی ہے۔ اللہ تعالی سوا مرق کی نسبت فرماتے ہیں :

وَ الْعَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيّئِتِ وَاللَّهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ البقره البقره "٨٧"

لیعنی ﴿ ہم نے عیسیٰ کو معجزے دیئے اور ردح القدس کے ذریعہ سے ان کی مدو کی۔﴾ بعض مقام پر ان کی تعریف اس طرح فرمائی :

" وَجِينُهُا فِي الدُّنْيَا وَالأَحْرَةِ وَمِنَ الْمَقَرَّبِينَ • آل عمران آيت • ٤ " فَعِيلُ (عليه السلام) ووثول جمان من صاحب وجابت اور متبولان خدا سے

4-4

برادران اسلام! ملاحظہ کریں کہ جن کی برگزیدہ صفات اللہ تعالی قرآن شریف میں ہیان فرمائے۔ ان کی نبعت مرزا قادیانی نمایت باک سے یہ لکھتے ہیں کہ :"ان کے ہاتھ میں سوائے مکرو فریب کے اور یکھ نہ تھا"۔ یہ کیسی صریح تکذیب ہے کلام اللی کی کسی مسلمان کو ایسی جرائت نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا کہ الزاماً ایسا کہا ہے محض جمالت یا فریب دی ہے۔ اول تو انبیاء کی نبعت ایسی گستاخیاں تحقیقاً اور الزاماً ہر طرح مخع ہیں۔ حدیث سے ظامت کر دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ الزام دینے کا یہ طریقہ ہر گزشیں ہے۔ اہل علم اسے خوب جانتے ہیں کی با تیں ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ مرزا قادیانی کو فرہب سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ البت مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے اپنے آپ کو اسلام کا مطبع کہتے تھے اور قرآن و حدیث سے مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے اپنے آپ کو اسلام کا مطبع کہتے تھے اور قرآن و حدیث سے مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے اپنے آپ کو اسلام کا مطبع کہتے تھے اور قرآن و حدیث سے

استدلال پیش کرتے تھے۔ گراس میں ایسی تحریف کرتے تھے جے اہل علم ہی خوب سجھتے ہیں کہ یہ اپنی دلی خواہش کو مسلمانوں سے منوانے کے لئے قرآن مجید کو پیش کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمارا مدعا ثامت ہے۔ ان باتوں کے علاوہ اس تحریم میں اور بھی جھوٹ و فریب بیان ہوئے ہیں۔ ناظرین اس نمبر کو ملاحظہ فرما کیں۔ اب یمال دوسرے قسم کے جھوٹ آپ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔

## مسيح قاديان كے بعض اعلانيه جھوٹ

جن میں بعض وہ بھی ہیں جو گئی ہر س ہوئے دکھا کر جواب طلب کیا گیا تھا گراب
کے حال پر 'کہ ایسے علائیہ جھوٹ دکھے کر بھی اس کی پیروی سے علیمہ ہمیں ہوتے 'مقابلہ پر
کجھی دم خود ہو جاتے ہیں 'پیھے نہیں کتے 'بھی کتے ہیں کہ حوالہ غلاہے 'پوری عبارت نہیں
کھی گئی 'اصل کتاب دکھاؤ۔ چو نکہ جانے ہیں کہ ہر وقت ہر فخص کے پاس کتاب موجود
نہیں رہتی اس لئے ٹالئے کے لئے ایبا کہ دیتے ہیں گر ہم کہتے ہیں کہ جو حوالے ہم نے مرزا
قادیانی کی کتاب سے دیے ہیں اگر مرزا قادیانی کی کتاب میں یہ مطلب نہ ہو تو ہم جمع میں اپنے
قادیانی کی کتاب سے دیے ہیں اگر مرزا قادیانی کی کتاب میں یہ مطلب نہ ہو تو ہم جمع میں اپنے
قادیانی کی حوالہ ہو اور جو مطلب ہم نے فات کیا ہے اس سے خات ہو تا ہو تو تہمیں مرزا
قادیانی کو جھوٹا مانا ہو گا۔ میں تمام پر ادران اسلام! سے کتا ہوں کہ جب کوئی مرزائی ہمارے
خوالہ پر الزام لگائے اس سے بھی کہیں اور نمایت ذور نے کہیں اب مرزا قادیانی کے جھوٹوں کا
خوالہ پر الزام لگائے اس سے بھی کہیں اور نمایت ذور نے کہیں اب مرزا قادیانی کے جھوٹوں کا

بيلا جھوٹ....: مرزانلام احمد قادیانی نے لکھاہے کہ:

"مولوی غلام دیگیر صاحب قصوری .....در مولوی محمد اساعیل صاحب علی ارده کاذب ہے توہم سے پہلے مرے گا۔" گڑھی نے میری نبیت قطعی علم لگایا کہ اگروہ کاذب ہے توہم سے پہلے مرے گا۔"

(اربعين نمبر ١٤ص ٩٠ خزائن ص ٩١٣ ١٤ ١١)

یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا صریح کذب ہے۔ ان دونوں حضر ات نے ایسا کہیں نہیں لکھا۔ اگر کسی کو دعویٰ ہے تو بتائے کہ کمال اور ان کی کس کتاب میں ہے؟۔ دعائی مرزا قادیائی، میں یہ بھی استفتاء کیا گیا ہے اور جیب کے لئے پانچ سورو پے کا اشتمار ویا ہے اور یہ رسالہ صحیفہ رحمانیہ نمبراول میں اس جھوٹ کو دکھایا گیا ہے۔ پھر صحیفہ رحمانیہ نمبراول میں اس جھوٹ کو دکھایا گیا ہے۔ صحیفہ صفر ۳۲ ساھ میں چھپا ہے اور اب ۳۵ ساھ ہے (لور اب ۱۲۲ سے مگر اس وقت تک مؤاسکتا ہے۔) مگر اس وقت تک مؤاسکتا ہے۔

#### دومر اجھوٹ.....:کھاہے کہ:

"جتنے لوگ مباہلہ کرنے والے ہمارے مقابلہ میں آئے خدا تعالیٰ نے سب کو ہلاک کردیا۔" (اخبار مرد ندے ۲ دسمبر ۱۹۰۹ء لمغو ظات م ۹۹،۹۹)

ید دعویٰ ہی محض غلط اور سر اسر جھوٹ ہے۔ صوفی عبد الحق صاحب کے سواکس ہے مرزا قادیانی نے مباہلہ نہیں کیا اور صوفی صاحب اب تک زندہ موجود ہیں اور مرزا قادیانی کو ہلاک ہوئے آٹھ یرس ہوگئے مگر مریدوں کی کذب پر سستی کا بیہ حال ہے کہ اپنے مرشد کے اس جھوٹے دعوے کو چھان کریوے ذور سے اب تک بی دعویٰ کررہے ہیں۔

### چنانچه لکھاہے کہ:

"كى ايك خالفين بالقابل كر ع بوكراور مبالمه كرك افي بلاكت سے خداك اس امور كى صدافت پر مهر لگاگئے۔"

اب دیکھا جائے کہ یہ کیما اعلانیہ جھوٹ ہے 'گرکاذب کی پیروی نے دل کو تاریک اور عقل وہوش کو بے کار کر دیا کہ متنبہ کرنے کے بعد بھی واقعی بات کی تحقیق نہیں۔
کرتے۔اس وعویٰ کا جھوٹا ہونا ۱۹۱۳ء میں صحیفہ رحمانیہ نبرا میں دکھایا گیا ہے۔بایں ہمہ ۱۹۱۲ء میں کس جرائت سے لکھتے ہیں کہ مباہلہ کر کے اپنی ہلاکت سے خدا کے اس مامور کی صدافت پر مہر لگا گئے۔اگراور پچھ نہیں دیکھا تھااور مرزا قادیانی کے جھوٹ کو بھی وہ بچ سیجھتے توصوفی عبدالحق صاحب کو بھی انہوں نے دیکھایا سانہ تھاکہ مباہلہ کرنے والے اس وقت

تک زندہ امر تسریس موجود ہیں۔ پھر ایبااعلانیہ جھوٹ یو لتے انہیں شرم نہیں آئی اور یہ بھی خیال نہیں کیا کہ باوجود اس شوروغل کے تمام عمر میں ایک صوفی صاحب سے مباہلہ کی نوبت آئی اور ان کی زندگی میں مرزا قادیانی ہلاک ہوئے اور اس سے اہل حق کی صدافت پر مر لگا گئے۔ اب اس اعلانیہ سے واقعہ کے خلاف میان کرناکی صاحب شرم و حیاء کا کام ہو سکتا ہے۔ اب اس اعلانیہ سے واقعہ کے خلاف میان کرناکی صاحب شرم و حیاء کا کام ہو سکتا ہے؟۔ ہرگز نہیں۔ یہ خواجہ کمال (مرزائی) کی پارٹی کا جھوٹ ہے جو اشاعت اسلام کادعوی کرکے مسلمانوں سے رو سے ہیں۔

لطف یہ ہے کہ ۱۷ جنوری ۱۹۱۶ کے اہل حدیث میں ان مباہلین کے نام دریافت کے ہیں جو مرزا قادیانی ہے مباہلہ کر کے مر گئے ، توہوی جراً ت سے تاریخ نیک کور کے پیام صلح میں ان پانچ فخصوں کے نام بتائے جنوں نے مرزا قادیانی سے کی وقت مباہلہ نہیں کیا۔ البتہ جس طرح دنیا کے بہت لوگوں نے مرزا قادیانی کے سامنے انتقال کیا ای طرح ان پانچوں صاحب نے انتقال کیا گر اس جماعت کے کذب کی پیروی اور راستی اور سچائی سے بیزاری قابل ملاحظہ ہے کہ باوجود یکہ اپنااور اپنے مرشد کا جھوٹ معلوم کر چکے ، مگر عوام ناوا قفوں کے سامنے مجمع کر کے اپنی سچائی و کھانا چاہتے ہیں اور پانچ فخصوں کا نام گناتے ہیں ناوا قفوں کے سامنے مجمع کر کے اپنی سچائی و کھانا چاہتے ہیں اور پانچ فخصوں کا نام گناتے ہیں تاکہ ناوا قف یہ سمجھیں کہ یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مباہلہ کیا اور مر گئے۔ حالا تکہ یہ بات نامیں ہے ان لوگوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ یمی حضر ات اشاعت اسلام کا وعویٰ کر دہے ہیں؟ اور مسلمانوں سے چندہ مانگتے ہیں اور ہمارے سید سے ساد سے مسلمان انہیں سچا سمجھ کر چندہ و دے ہیں۔

تبسر اجھوٹ .... : مرزاغلام احمد قادیانی لکھتاہے کہ :

"ضرور تھا کہ قرآن کریم اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہو تیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہو گا تواسلا کی علاء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گاوہ اس کو کا فر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لئے فتوے دئے جائیں گے۔"

(اربعین نمبر ۳۰ص ۷۱ نزائن ص ۴۰ ۳۰ ج ۱۷)

ید وعویٰبالکل غلط ہے۔ قرآن وحدیث میں کمیں ایسا نہیں ہے بلعد اس کے خلاف حدیثوں میں یہ بیت ہے دلول میں ان کی حدیثوں میں یہ آئیں گے تو مسلمانوں کے دلول میں ان کی محبت اس قدر ہوگی کہ ہر وقت ان کاذکر کریں گے اور بلاان کی خواہش کے بیعت ان سے کرناچا ہیں گے اور کریں گے۔ ملاحظہ ہو:

"البربان فی علامات مهدی آخر الزمان · " مرزا قادیانی نے ندکورہ قول میں تین باتیں قرآن اور حدیث کی طرف منسوب کی

U

(۱)..... یہ کہ علماء کے ہاتھ ہے مسیح موعود دکھ اٹھائے گا۔ لیتی اے ماریں پیٹیں گے۔

(۲) ....اے کافر قراردیں گے۔

(r)....اس کے قل کا فتویٰ دیں گے۔

ادریہ تینوں باتیں قرآن وحدیث کی طرف منسوب کی ہیں۔ لینی قرآن مجید ہیں یہ تینوں باتیں آئی ہیں اور حدیث میں بھی۔ مگریہ تینوں دعوے محض غلط ہیں نہ قرآن میں ان دعود کا پہتے ہوادنہ حدیث میں۔ اس لئے یہ چھ جھوٹ ہوئے۔ اب جس کوان کے سچے ہوئے کا دعویٰ ہے وہ قرآن وحدیث سے خامت کرے درنہ خداے ڈر کرالیے جھوٹے سے علیدہ ہو جائے آٹھ جھوٹ تو یہ ہوئے۔اب نوال جھوٹ دیکھئے:

نوال جھوٹ .... : مرزاغلام احد قادیانی کتاہے کہ : "ہارے بی کریم علیہ کے گیارہ مینے فوت ہوئے۔"

(تادیانی اخبار البدر مورخه ۲۳ نومبر دیم دسمبر ۱۹۰۳ء ملوطات م ۲۳۵ ت 2) دیکھئے یہ کیسا بے تکا جھوٹ ہے۔ آب قادیانی پارٹی یا لا ہوری پارٹی کوئی اپنے مقتداء کی صدافت ٹامت کرتے اور کوئی معتبر روایت اس مضمون کی دکھائے۔ یہ اس قتم کے جھوٹ میں جن سے خوفی ٹامت ہو تا ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹ یو لنے میں ایسا بے باک تھا کہ جب جو جی چاہا ہے کمہ دیا۔ اب خیال کیا جائے کہ جو شخص ایسا اعلانیہ جھوٹ ہولے جو تھوڑی ی تحقیق سے معلوم ہو سکتا ہے اس کے اس قول کو کہ مجھے بیدو حی والہام ہواہے کون عقل باور کر سکتی ہے ؟۔

و سوال جھوٹ ..... : ۱۲ / اگست ۱۹۰۵ء کو مرزا قادیانی نے اشتہار دیا تھا جس کی سرخی تھی"عام مریدوں کے لئے ہدایت"اس میں لکھاہے کہ :

"آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں دبانازل ہو' تواس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلا تو قف اس شہر کو چھوڑ دیں۔"

یہ قول بھی حضور سر درانبیاء علیہ السلام پرافتراء ہے۔اس افتراء کی ضرورت مرزا قادیانی کی بیہ پیش آئی کہ قادیان میں جب طاعون آیا تو مرزا قادیانی باہر بھا گے اس لئے اس بھاگئے کو حضور علیہ السلام کا تھم طاہر کرناچاہتے ہیں اب اگر سچاہانے دالول کو پچھے غیرت ہو تو کسی حدیث کی کتاب ہے کوئی معتبر روایت اس مضمون کی دکھائیں گر ہم کتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے۔

### كيار موال جهوف ..... : مرزاغلام احد قاديانى كتاب كه :

"اگر مدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان مدیثوں پر عمل کرنا چاہئے جو صحت اور و توق میں اس مدیث پر کئی در جہ بو ھی ہوئی ہیں۔ مثلاً صحیح طاری کی وہ مدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نبیت خبر دی گئی ہے۔ خاص کر وہ خلیفہ جس کی نبیت طاری میں لکھا ہے کہ آسان ہے اس کی نبیت آواز آئے گی کہ :"بذا خلیفة الله طاری میں لکھا ہے کہ آسان ہے اس کی نبیت آواز آئے گی کہ :"بذا خلیفة الله المصدی ،"اب موچو کہ بیا مدیث کس پایہ اور مر تبہ کی ہے کہ .....جو اصح الکتب بعد کتاب الله میں ہے۔

ور نہ با تیں ہنانا کچھ مشکل نہیں ہیں اور ماننے والے ہر طرح مان ہی لیتے ہیں۔عیاں راچہ ہیان۔ مرزا قادیانی کے مرید اس کی کامل شمادت دیتے ہیں۔اگر میں غلط کہتا ہوں تو تمام دنیا کے مرزائی مل کر حلاش کریں اور ہخاری کی اس روایت کود کھائیں۔

اے مرزائیوا کھ تو سوچو اور اگر اب تک غفلت میں سے تو اب سوچو کہ ایسے فخض کے منہ پردعوی نبوت اور میں تعین در النبیاء اور اضل من عینی روح اللہ ہونے کا زیب دیاہے جواس قدر دلیر جھوٹا ہو؟ حظری شریف مسلمانوں کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے۔ تمام احمدی (قادیائی) مل کر اور جمع ہوکر 'بتائیں کہ خاری کے کس باب میں یہ حدیث ہے۔ اور اگر نہ بتا سکیل تو ہس اب توبہ کرنے میں کیوں دیر کرتے ہیں؟ ۔ یہ تو وہ جھوٹ ہیں جن میں نہ کوئی المام کی غلط فنی کام آسکتی ہے نہ کوئی شرط کرتے ہیں؟ ۔ یہ تو وہ جھوٹ ہیں جن میں نہ کوئی المام کی غلط فنی کام آسکتی ہے نہ کوئی شرط کی سکتی ہے۔ نہ یہ الله ماشماء الله و یعبت کا تی جل سکتا ہے نہ بعد والا یوئی کام دے سکتا ہے نہ چاند اور سورج کا آس اس کو سچا کر سکتا ہے۔ کیا ای نبی کی نبوت کی آسان اور زمین نے شمادت دی تھی ؟۔ ای کی نبوت قرآن و حدیث سے خلمت کرتے ہو۔ آخر خدانے انسان مایا ہے کچھ تو غور و فکر سے کام لو۔ کیا مرنا نہیں ہے۔ کیوں مخالفین اسلام کو ہنداتے ہو اور الن کی تعداد کو وہنداتے ہو ؟۔

بار ہوال جھوٹ ..... : مرزا قادیانی نے اپی مرح میں ایک پیش کوئی گھڑی ہے۔ اور اے حدیث رسول اللہ عظافہ تھمرایا ہے۔ لکھتا ہے کہ :

"واضح ہو کہ احادیث نبویہ میں یہ پیش گوئی کی گئے ہے کہ آنخضرت علیہ کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہو گاجو عیسیٰ اور این مریم کملائے گااور نبی کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔"

یہ پیشین کوئی کی صدیث میں نہیں آئی مرزا قادیانی نے جاہلوں کے بہکاوے کے لئے جناب رسول اللہ علی پائٹ پر افتراء کیاہے۔اگر ہم غلط کتے ہیں توکوئی مرزائی اس روایت کو کسی معتبر کتاب سے ثامت کر دے۔ گر نہیں کر سکتا۔اس قول میں مرزا قادیانی اپنے لئے پیش کوئی ٹامت کرناچاہتے ہیں اور اپنے مریدوں کوخوش کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور این مریم کملائے گاار دو محاورے کے لحاظ ہے اس کے دومعنے ہو سکتے ہیں ا یک بید که در حقیقت تووہ عیسی اور این مریم نہیں ہو گا مگر دوسروں سے کہلائے گا۔ یعنی لو گول نے کے گاکہ جھے نیسیٰ اور ابن مریم کہو'اس کا حاصل بیہ ہے کہ لو گول سے جھوٹ بلوائے گالور عینی اور ائن مریم نے گا کور دوسرے معنے بدیں کہ نام تواس کا پچھ لور ہو گا مگر کسی وجد سے لوگ اسے عیسیٰ اور الن مریم کہنے لگیس کے وہ خود نہیں کملائے گا۔ اب بیہ قول پہلے معنے کے لحاظ سے توصاف طور سے ایک جھوٹے کی پیشین کوئی ہوئی جیسے دجال کی پیشیں کوئی ہے۔دوسرے معنے کے لحاظ سے مرزا قادیانی اس کے مصداق نہیں ہو سکتے کیونکہ لوگول نے انہیں خود عیلیٰ لور این مریم نہیں کہا'بلحہ انہوں نے بہت جھوٹی لور فریب آمیز باتیں ہنا کر ایے کو عیلی اور این مریم بنایا ہے تاکہ مسیح موعود کے مصداق منی۔ بھر حال جومعے ہول۔ كى مديث من يد پيش كوئى ننيس ب كه ميرى امت من ايك فخف پيدا مو كاجو عيى اوران مريم كملائ كادايك جملداس قول بين بيب كه ني ك نام سے موسوم موكاريد جمله مرزا قادیانی نے بدی ہوشیاری اور عیاری سے لکھاہے۔اب مرزائی حضرات بد فرمائیں کہ اس کا كيامطلب ب؟ وظاهرا ارووك محاورے كے لحاظ سے تواس كے بيد معنظ ميں كه در حقيقت توده ني يعنى خداكار سول نه مو كاله بلعداس كانام ني ركها جائے گا۔ جس طرح اس وقت لكھنوء میں ایک مشہور میر سٹر ہیں ان کانام"نی اللہ"ہے جاکر دیکھ کیجئے۔ مگریہ مطلب اس لئے غلط ہے کہ مر ذاغلام احمد قادیانی کا نام نی شیں رکھا گیاباعہ غلام احمد ان کانام ہے۔ غرضیک یدائے نام بھی انہیں نبی کمناغلط ہے مگر مرزا قادیانی نے یہ جملہ اس لئے تراشاہے کہ خاص وعام میں مشہور ہے کہ جناب رسول اللہ علی خاتم النبین بین ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔الن کی تسكين كے لئے كہتے ہيں كہ وہ حقيقى نبى مسين ہو گابلحہ نبى اس كانام ركھا جائے گا۔ اس سے مقعدیہ ہے کہ ہم پریہ الزام لگایا جائے کہ ہم رسول اللہ علی کے خاتم النبیین ہونے سے مكر بي بلحداے مان كر بم نى كملانے كے مستحق بيں۔ بميں حديث بيں نى كما كياہے مكرب محص فریب ہے۔ حدیث میں جنہیں نبی کما گیاہے وہ واقعی نبی ہیں مگر انہیں رسول اللہ عظیمة

ے پہلے نبوت کامر تبہ مل چکاہے۔ رسول اللہ علیہ کے بعد انہیں نبوت نہیں ملی۔جو حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے مخالف ہو۔ بمر حال یہ یقنی بات ہے کہ کسی حدیث صحیح میں رسول الله علی کا میدارشاد نہیں ہے کہ میری امت میں ایسا فحض پیدا ہو گاجس میں سید تین با تیں ہوں گی بینی ریہ کہ وہ عیسلی کملائے اور این مریم بھی اے لوگ کہیں اور نبی کے نام ے بھی موسوم ہو۔البتہ صحیح مسلم میں حضرت مسے این مریم کے آنے کی پیش کوئی ہے گر اس میں ۲۷ باتوں سے زائد الی بیان ہوئی ہیں جن سے مرزا قادیانی جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ محیفہ رحمانیہ نمبر ۱۱٬۲۱ کا صفحہ ۵۱٬۴۲ تک ملاحظہ ہو۔ اس مدیث میں پہلے حضرت عیسیٰ کاآنالور کافرول کامارا جانابیان کر کے باجوج ماجوج کاآنالور حضرت عیسیٰ کا بہاڑ پر محصور موناميان مواعد عمر ارشادع: "فيرغب نبى الله عيسى واصحابه · "يعن اس وقت خدا کے رسول جن کانام عیلی ہے اور ان کے اصحاب خدا کی طرف متوجہ ہول مے اور دعاکریں گے تواللہ تعالی اجوج ماجوج کونیست وہادو کر دے گا۔اس کے بعد دنیا کی الی عمرہ ا حالت کی پیش کوئی ہے کہ اس کا ظہور اس وقت تک مجھی نہیں ہوا۔ قادیانی مسے کے وقت کی حالت توالی فراب تھی اور ہے کہ مجھی الی نہیں ہوئی۔اس حدیث میں کسی امتی کانام نبی یا نى الله بر كزنهيں بتايا بلحه حضرت عيلي كى صفت "فبي الله" بيان موكى \_

### تير ہوال جھوٹ ..... : لکھتاہے کہ :

"جانا چاہے کہ اگر چہ عام طور پرفرسول اللہ علیہ کی طرف سے یہ حدیث سیح طاحت ہو جانا چاہے کہ اگر چہ عام طور پرفرسول اللہ علیہ کی طرف سے یہ حدیث سیح طاحت کی اصلاح کے لئے ہر ایک صدی پر ایسا مجد دمبعوث کر تارہ گاجواس کے دین کونیا کرے گالیکن چودھویں (صدی) کے لئے یعنی اس بھارت کے بارہ میں جوایک عظیم الثان مہدی چودھویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگااس قدراشارات نوریائے جاتے ہیں جوان سے کوئی طالب مکر نہیں ہو سکتا۔"

(نظان آمانی م ۱۸ نزائن م ۱۸ سر ۳۵ میل میل اور اکثر عمر رسائل لکھنے میں گزاری مگر مرزا قادیانی نے میہ عظیم الشان دعویٰ کیااور اکثر عمر رسائل لکھنے میں گزاری مگر

کی رسالہ میں ان اشاروں کا اجمالی ذکر بھی کہیں دکھایا نہیں گیا۔ اگر کوئی دکھا سکے تو دکھا ہے گریہ بات قطعالور یقینا جھوٹی ہے کہ چود حویں صدی کے بجد دکے گئے مخصوص اشارے کی صدیث میں جیں جواور بجد دول کے لئے نہیں جیں۔ اس مضمون کی ایک روایت صرف ابودا وُد میں ہے جس کے معنے کے اشکال ہے اگر قطع نظر کی جائے تواس کا مطلب صرف یہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سریر بجد د کو پیدا کرے گا۔ جودین کو بہت کچھ نفع پنجائے گا۔ حدیث تعالیٰ ہر صدی کے سریر بجد د کو پیدا کرے گا۔ جودین کو بہت کچھ نفع پنجائے گا۔ حدیث

"ان الله يبعث لهذه الامة علىٰ رأس كل مائة سنة من يجد دلها دينها ابوداؤد ص١٣٢ج٢"

﴿ الله تعالى اس ك لئم بر صدى ك شروع من ايما محدوبهيد كاجو دين كى تجديد كرك كا- ﴾

(۱)............ چالیس کروژ مسلمانوں کوکافر قراردے کردنیاکواسلام سے خالی کردیا۔

(۲)......... خدالور رسول ﷺ پراپیے الزام لگائے جس سے منکرین اسلام کو
اس مقدس ند بہب پر مضحکہ کاموقع دیا۔ اس وقت توبہ چند جھوٹ سے قادیانی کے آگئے آئندہ
اس سے ذیادہ در کھائے جائیں گے جس سے معلوم ہو جائے گاکہ قادیانیوں کے سر دار جھوٹوں
کے سر کردہ بیں انہیں کو خواجہ کمال (مرزائی) مسیح موعود اور تمام صحابہ کرام اور آئمہ سے
افضل کہتے ہیں اور در پردہ وہ ہمارے مقدس ہدرگوں کی سخت تو بین کرتے ہیں۔

فصل الثالث ولتمامه تمت رسالة قائد القاديان حفظنا الله تعالى

( فاکسار ابواحمر رحمانی اور جب ۳۵ ۱۳ ۱۵ وحمانیه پرلیل موتلیر )

وجميع اهل الايمان كان ومن كل زيغ وطغيان · آمين بحرمة سيدالمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى انبياء واهل بيتهم وصحابهم اجمعين ·

ذنابة الرسالة في بعض الاشعار المناسبة للمقام ازاخبارالل سنت وجماعة امر تر جلدا " كم جون ١٩١٨ء تحت عوان "مر زاغلام احمد قادبياني كادعوى وصلا لليلي ومرزا يدعى وصلا لليلي وليلي لاتقوله بذاك وليل لاتقوله بذاك ازنائش ص ١٢ رماله "محت عوان لمان الخيب ازصائب نظري گوهر خودرا عيسى نظري گوهر خودرا عيسى نتوان گشت بتصديق خري چند فاري ازنائش ص ار ماله عبيه قادياني

هوش داریداے مسلمان جہاں کز قادیان فتنه در دین محمد مصطفی خواہد شدن

گاه عیسی گاه موسی گاه فخرانبیاء گاه ان الله گاه خود خدا خوابدشدن منقبل از حاشیه رساله عبیه قادیانی ص ۲۰ منقبل از اشاعت الست ۱۲ تا ۱۳ معنوان "اهل البیت ادری بمانیه "اشعار تعنیف شرم زاغلام احم قادیانی:

ہر گھڑی ہے مال داروں کی تلاش تاکہ حاصل ہو کہیں وجہ معاش

ہو تیموں علی کا یا راندوں کا ہو رغربوں کا مال یابھاندوں کا ہو کھے نہیں تفیش ہے ان کو غرض حرص کا ہے اس قدر ال کو مرض

بدمعاش اب نیک از عد بن گئے یومیلمہ آج احمد بن گئے

اس اخیر مضمون کی مناسبت ہے ایک تحریر مرزا قادیانی کے بوے بھائی کی یاد آگئی جو تبلیغ رحمانی میں بھی چیپی ہے گووہ نظم نہیں مگراہلبیت (مرزا قادیانی) کی دوسری شمادت ہونے کے سبب کمل نصاب شہادت علی اس لئے نقل کی جاتی ہے۔ تحت عنوان " در خواست چنده بر خور دار مر زا قادیانی طال عمر ه"بعد د عائے در ازی عمر کے واضح ہو کہ میں تسادے دعویٰ ہمیشہ سے سنتا ہوں اور دور دراز تک تساری خبر پیٹی ہوئی ہے اور لوگ جوق در جوت آتے ہیں مگر افسوس میں تمہار ایوا بھائی اور بزرگ ہوں میری طرف تم نے کوئی خاص توجہ نہ کی جو تمهاری نالا کقی کا ثبوت ہے آخر میں بھر ے دل سے از خودتم کو اطلاع کرتا ہول کہ میں تمہارے واتی عیوب سے قطع نظر تمہاری پیش کو تیول کوایک کوزشتر سمجھتا ہوں۔ تم نے تو مولوی ناء اللہ امر تسری کونی پیش کوئی سورویے دیتا کیا تھاجوان کے آنے پر تم گھرے بھی نہ نکلے مگر میں تم کو فی پیش کوئی ہزار روپے ویے کاوعدہ کر تا ہوں اگر تم اپنی پیش کرده پانچ پیش کو ئیال بھی مجھے کی کردو تونی پیش کوئی ہزاررویے تم کودول گااور اگر ند نابت کر سکو تو صرف تم کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ پس ایک ہفتہ تک اس دعوت کاجواببدریداشتمار جلدی دینا کیونکه خداوند تعالی نے قرآن مجید میں ایے نبی علاق کو بھی حكم فرمايا ب: "وآت ذالقربي حقه" يعني قريول كے حقوق اداكرو قريول كاحق ووسرول سے زیادہ ہے بھلایہ کیاانصاف ہے کہ تشتی نوح کے آخر صفحہ پر تو ہم کواپناشر یک اور قرابتی بتاؤاور به ظاہر کروکہ ہمارے شرکاء مکان دینے کوراضی ہیں دوہزار روپے چندہ جمع كرليا ب حالائكه جميں اس كى كوئى خبرى نہيں اور نہ جم دينا چاہتے ہيں ايسے جھوٹ كا بھى كوئى علاج ہے خیر ان باتوں کے ذکر کو تو ایک دفتر چاہتے جو میں الگ سے کسی وقت تفصیل سے میان

کروں گاسر دست میں اس اشتہار کے جو اب کا منتظر ہوں۔ رقیمہ مولائی مر زالهام الدین پر ادر کلال مر زا قادیانی مور خہ ۱۹۰۴ء ۱۹۰۴ء مطبوعہ اہل حدیث پر لیں )

### لطيفه نثريفه

اشعاربالای نقل کے بعد جی جاہاکہ مثنوی معنوی کی طرف بطور تائید کے نہ کہ احتجانے کے :"لان الاحتجاج لم يبق اليه احتجاج "رجوع کياجائے ساتبار ہم اللہ پڑھ کر بے ساختہ کتاب کھولی اول بی میں بہ اشعار نکلے (دفتر چمارم ص ۲۰۳۰) اور کج تو بہ ہے کہ موضوع حدی کابالکل فوٹوی کھینج دیاہ۔وہ یہ ہیں :

نفس بعهداست زان اوکشتنی ست اودنی وقبله 'گاه ادنی ست

نفس بارا لاثق ست این انجمن مرده را درخور بود گوروکفن

نفس اگرچه زیرك ست وخورده دان قبله اش دیناست اورا مرده دان

بانگ وصیٹے چوکه آن خائل نشد تاب خورشیدی که آن آفل نشد

رونق وتاب وطرتب وسحر شان گرچه خلقان راکشد گردن کشان سحر ہائے ساحراں داں جمله را مرگ چوہے دان که آن شد اثردہا

جادی انیہا را ہمه یك لقمه كرد یك جہاں ہر شب بذآنرا صبح خورد

وهذا آخر الكلام ، في هذا المرام ، وصلى الله تعالى على خير الانام وعلى آله الكرام واصحابه العظام فقط ،
يكم ذيقعده ١٣٣٨ ه يوم الاحد •

# حکیم انعصر مولانا محریوسف لد هیانوی کے ارشادات

ئے..... ﷺ مرزائی کو داماد بیانا ایسا ہے جیسے کسی ہندو' سکھ' چوہڑے کو داماد بیالیا جائے۔

ہے....ہ ہے....ہ جس شخف نے کہا کہ قادیانی مسلمانوں سے اچھے ہیں وہ خود قادیانیوں سے بدتر کا فرہو گیا۔

کے میں کے میں باتھ مرزائیوں کی حیثیت ذمیوں کی نہیں بلتھ محارب کا فروں کی ہےاور محاربین سے کسی قتم کا تعلق رکھنا شرعاً جائز نہیں۔

☆.....☆.....☆

# ضرورى اعلاك

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع

ہونے والا ﴿ ماہنامه لولاك ﴾ جو قادیانیت کے خلاف

گرانقذر جدید معلومات پر مکمل دستادیزی ثبوت ہر ماہ مهیا کر تا

ہے۔ صفحات 64 کمپوٹر کتابت عدہ کاغذ وطباعت اور رنگین

ٹائیٹل ' ان تمام تر خوبیوں کے بادجود زر سالانہ فقط یک

صدروپید منی آرڈربھیج کر گھر بیٹے مطالعہ فرمائے۔

رابطه کے لئے

ناظم دفتر ماهنامه لولاك ملتان

د فتر مر کزید عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ رودٔ ملتان



#### بسم الله الرحن الرحيم!

#### تعارف

الحمدلله وكفّى وسلام على خاتم الانبياء اما بعد!

م زا قادیانی لمعون کے ہانچ مریدوں(مرتدوں) کوافغانستان میں مخلف کو قات میں بحر مارتداد سَلَّمَار كما كمااور الله تعالى كي شان كود كيموس وقت بهي افغانستان كي انبي روايات كماعث آج افغانستان مل طالبان كى ناصرف خاصة اسلاى حكومت قائم ببعد ارتداد كى شركى سرا الحى افذ بـ جمال تك قاد اندں کو سنگار کرنے کا تعلق ہے سب سے پہلے عبدالر حن قادیانی کو ۱۹۰۱ء میں والی انفانستان جناب امير عبدالرحن ين سنكمار كراياس كربعد عبداللفيف كاداني كوا اجولاكي ١٩٠٣ء على والتي افغانتان جناب امير عبيب الله " كے نائد من جرم ارتداد سكار كيا كيا۔ (تاريخ احميت ج ٢ ص ٥٢٨) اس زمان شر مرزا قادياني زنده تمار افغانستان كر امير خان عبد الرحن ادر امير حبيب اللہ" کے خلاف اس فید زبانی کی اور تذکرہ الشبھاد تین نای کتاب تحریر کید اللہ رب المحرت کے کرم کود یکمو که مر ذا قادیانی کی تحربری پحواسات کا اسلام عملکت افغانستان برکوئی اثر نه بواسبه بعد خان المان الله خال دالی افغانستان کے زمانہ میں قادیا تھوں نے مجر وہاں اور تدادی مهم جانے کی کو مشش کی تواس اگست ١٩٢٣ء كوليست الله قادياني لور ١٢ فروري ١٩٢٥ء كوعبدالحليم لور قاري نور على قادياني كوجر م ارتداد عمل كيا كيا\_ (تذكره ص ٥٨٩ طبي سوم) لحت الله قادياني كى سنكارى ير الامورى كروب كے جيف كروولات یادری مجمد علی نے پیغام صلح میں ایک مضمون میں ارتداد کی سرا تحل کے خلاف مخن سازی کی۔اللہ رب العرت كى كرورون رحمين مون حفرت مولانا شبير احمد على " يركب في المثبب ارجم الخاطف الر تاب" نای رسالہ تح ریر فرماکر قادیا نعوں دلا موریوں کی سخن سازیوں پر علم کے تفل چمڑا دیے۔ ڈیڑھ دوماہ بعد لاہوری گروپ کے مجمد علی کی ہاس کڑی میں لبل آیا تواس نے مجرایک مضمون لکھا۔ آپ ن " تذنيب يعنى ضميم الشهلب" تح يركرويا- قادياني كياغاموش موت كويان كوساني سوتكه كيا-الله تعالیٰ کے رحم و کرم کے صدقہ میں اس رسالہ کو سمع ضمیہ کے آپ ملاحظہ قرما کیں۔

اسلامیان پاکستان نوٹ کریں کہ پاکستان کے پہلے بیخ الاسلام حضرت عثانی کی یہ تحریر ہے۔ پاکستان کی نظریاتی کو نسل نے ارتداد کی سر اعمل کی سفارش کر دی ہے۔ حکومت کب اسے قانون کا درجہ دیتی ہے ؟ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب بھی پاکستان میں سرکاری سطح پر ارتداد کی سر لافذ ہو کی دون قادیا نیت کے خاتمہ کا دن ہوگا۔ انشاء اللہ العزیز!

> نقیراللهٔ دسایا ۱۹۲۷ ۲۲۳اهه ۲۷۸ ۸ ۱۲۰۸

#### بسم الثدالر حمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله و صحبه اجمعين ·!!!

کابل میں نعت اللہ قادیانی کی سکساری کے واقعہ سے ہندوستان کے اخباروں میں قادیا نیوں کے ارتداد کی عدہ پھر تازہ ہوگئی۔اور ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی زیر عدہ آگیا کہ اسلام میں مرتد کی سزاکیا ہے؟۔ مسٹر محمر علی امیر جماعت احمدید لا ہور نے "پیغام صلی" کے ضمیمہ کے طور پرایک پیفلٹ "نعمت اللہ فال کی سنگسادی" بھی اسی مضمون کے متعلق بری تعداد میں شائع کرلیا ہے۔ جس میں پورے زور خطامت سے حکومت افغانستان اور علائے دیوہ مدک خلاف (جو افغانستان کے اس فعل کی سب سے موجہ کر تحسین کرنے والے ہیں) نفر ت اور اشتعال پیداکر نے کی کوشش کی گئی ہے۔

اگرچہ مجھے یقین ہے کہ مسلمان اب بہت کھھ قادیانوں کی فتنہ پردازیوں اور اسلام کے خلاف ان کی دسیسہ کاریوں ہے داقف ہو گئے ہیں اور اس لئے ان کا کوئی پر دپیگنڈہ افغانی کور نمنٹ یا علماء دیو بعد کے خلاف انشاء اللہ! مؤثر نہیں ہو سکتا۔ تاہم سلسلہ تحریرات جس حد تک پہنچ گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے مناسب معلوم ہوا کہ اس باب میں توسع کے ساتھ کھ عرض کیا جائے۔

اس معمن میں پہلی عث جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ قادیانی جماعت کے ارتداد کا مسئلہ ہے۔ اور پھرید دیکھناہے کہ مرتد کی نبعت اسلام کیا فیصلہ کرتاہے؟ تو ضروری ہوا کہ اولاار تدادے معنے سمجھ لئے جائیں۔

ار تداد کی تعریف

مرتد کے معنی لفت میں (راجع) یعنی کی چیز سے لوٹے اور پھر جانے والے کے بیں اور شریعت کی اصطلاح میں مرتد اس مخف کو کہا جاتا ہے جو دین اسلام کو اختیار کر کے اس سے بھر جائے۔ الم راغب ارتداد كے معن لكھتے ميں:

"هو الرجوع من الاسلام الىٰ الكفرَ · "

﴿اسلام ہے کفر کی طرف چرجانا۔ ﴾ (مفردات ص ١٩٢)

محمر على مرزائى اين يمفلك مين لكھتے ہيں كه:

"ار تدادیہ ہے کہ محدر سول اللہ علیہ کی رسالت کو قبول کر کے پھر اس سے انکار کردے اور کہہ دے کہ آپ رسول نہیں۔" (نعت اللہ خان کی شکیدی میں ہ

لیکن بیربات صاف ہو جانی چاہئے کہ اہام راغب کی تعریف میں کفر 'اور محمہ علی الم راغب کی تعریف میں کفر 'اور محمہ علی (مرزائی) کی تعریف میں رسول اللہ علیہ کی رسالت سے انکار کرنے کا کیا مطلب ہے ؟۔ کیا رسالت کا انکار ای وقت سمجھا جائے گا کہ وہ زبان ہے کمہ دے کہ میں آپ علیہ کورسول مہیں جانا۔یارسول اللہ علیہ کی کی یقینی خبر اور قطعی فرمان کا انکار کرنے ہے بھی رسالت کا محکر تھرے گا؟۔

فرض کیجے! ایک مخص زبان ہے اقرار کرتا ہے کہ جناب محمد علی خدا کے رسول ہیں۔ نماز بھی قبلہ کی طرف پڑھتا ہے۔ زکوۃ بھی اداکر تا ہے۔ مسلمانوں کافتحہ بھی کھاتا ہے ، مگرساتھ ہی کہتا ہے کہ میرے خیال میں سورہ احزاب یاسورہ نساء قرآن کی سورۃ نہیں۔ یا حضرت عیمیٰ علیہ السلام مثلاً خدا کے پیغیر نہیں (معاذ الله) باقی سارے قرآن اور سارے انبیاء کی میں تقیدیت کرتا ہوں تو کیا ایسی تقریحات کے باوجود بھی محمد علی (مرزائی) اے مسلمان سمجھتے رہیں گے اور رسول اللہ علیہ کی رسالت پر ایمان دکھنے والا تصور کریں گے اور ان بعض انبیاء یاان بعض اجزائے قرآن کی حکمذیب کوخود محمد رسول اللہ علیہ بلحہ رب محمد کی حکمذیب قرار نہ دیں گے ؟۔

اگرایے فخص کوباوجودنبائی اقرار رسالت کے وورسول الله الله کی کارسالت بلعہ خود خداو مدرب العزت کا معکری قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ :" اِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَ یُرِیْدُونَ اَن یُّفَرِقُوا بَیْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُونَ نُوَیْنَ بِبَعْضٍ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُونَ نُویْنَ بِبَعْضٍ وَیَدُونَ اَن یُتَخِذُوا بَیْنَ ذٰلِكَ سَبِیُلاً وَلَئِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ وَنَّكُفُرُونَ مَا لَكُفِرُونَ اَن یَتَخِذُوا بَیْنَ ذٰلِكَ سَبِیُلاً وَلَئِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ

حَقًا والنساء آيت و ١٠ " ك تحت من انول في لكما ب

"الله اوراس كے رسولول من تفريق سے مراد صرف يى نميں كه الله كومان ليا اور سولول كا الله كومان ليا اور سولول كا الكار كرديا۔ جيسے يہ ہمو ہيں۔ بلحہ يہ بھى كه بعض رسولول كومان ليا اور بعض كا الكار كويا الله كا كرديا۔ جيسے تمام الل كتاب كى حالت ہے اور يہ اس لئے كه الله كے كسى رسول كا الكار كويا الله كا الكار كويا الله كا الكار كويا الله كا الكار ہے۔ "

ان کے میے موعود (مرزاغلام احد قادیانی) لکھتے ہیں کہ :

(حقیقت الوحی ص ۹ که انتزائن ص ۸۵ اج ۲۲)

لکھتے ہیں کہ:

" وه جو مجھے نہیں مانتادہ خداادرر سول کو بھی نہیں مانتا۔"

(حقیقت الوحی ص ۲۲ اخزائن ص ۲۸ اج ۲۲)

تواس فتم کے اقرار اور تعلیم سے خامت ہوا کہ ان کے نزدیک بھی اللہ اور اس کے رسول کے انکار کی صرف یہ ہی صورت نہیں کہ ایک شخص نبان سے صرح طور پر یول کیے کہ بیں خدا کو یاس کے بیغیر رسول عربی علیقے کو نہیں یا نتا بعد بسااو قات یعن نمایت ہی قطعی اور ضرور کی چیزوں کا انکار کرنے وال بھی جن کی اطلاع خدا اور اس کے رسول نے دی ہو خدا اور اس کے رسول نے دی ہو خدا اور اس کے رسول ہی کا انکار کرنے والا سمجھا جائے گاجو قرآن کی تصرح کا اور مرزا قادیانی کے اقرار کے موافق کفر ہے۔

پس جب کہ امام راغب کی تقریح کے موافق اسلام سے کفر کی طرف پھر جانے کانام ارتداد ہے اور مجمد علی (مرزائی) اوران کے مسیح موعود کی تقریحات سے بیہ شات ہو چکا کہ کفر صرف کہی نہیں کہ اللہ اوراس کے رسول کا صریح طور پر ذبان سے اٹکار کیا جائے باہمہ بعض قطعیات اسلام کا انکار کرتا بھی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتاہے جو کفر ہے۔ تو معلوم ہواکہ ارتداد لیتن اسلام ہے کفر کی طرف پھر جانے کی دوصور تیں ہیں۔ (۱).....ایک بید کہ کوئی مسلمان صریحاً اسلام ہے کفر کر ہیٹھے۔

(۲) .....دوسرے یہ کہ الیانہ ہو۔ مگر بعض ضروریات دید اور قطعیات سروریات دید اور قطعیات سرویہ انکار کرے۔

دونوں صور توں میں ایبا مخص مرتد لینی اسلام سے نکل کر کفر میں جانے والا ہے۔(العیادباللہ)

## كيامر زا قادياني اوراس كي امت مرتدين؟

جولوگ مر زاغلام احمہ قادیانی کومر تد کہتے ہیں ان کے نزدیک معیار ارتدادوہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا قادیانی پہلے مسلمان تھے اور جمہورالل اسلام کے سے عقائد رکھتے تھے۔اس کے بعد انہوں نے بتدر تے الی باتیں لکھیں اور شائع کیں جن کامانتا کھلے طور پر رسول اللہ عظیمہ کی رسالت کانہ مانتا ہے دہ اگر چہ باربار زبان ہے ہیہ ہی اظہار کرتے رہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ غدا کے رسول ہیں اور غاتم الانبیاء ہیں اور تمام انبیاءومر سلین خدا کے پاک اور یر گزیدہ مدے ہیں الیکن ساتھ بی وہ تلم اور زبان سے نهایت اصرار کے ساتھ الی چیزیں بھی نکالتے رہے جوان کے پہلے ادعاء کی مکذب ہیں۔ وہ جب کتے ہیں کہ رسول کر یم عصلت قرآن کی تصر ت کے موافق خاتم النعین ہیں توساتھ ہی یہ بھی کتے جاتے ہیں کہ میں آپ ﷺ کے بعد نبی ہو کر آیا ہوں۔ پھر یہ نبوت جس کا نہیں دعویٰ ہے صرف وہ ولایت ومحد ذیت نہیں جے صوفیہ نے (مثلاً ﷺ اکبر ) نے اپنی اصطلاح میں نبوت کے لفظ سے تعبیر کر دیاہے اور کماہے کہ وہ گروہ اولیاء میں موجود ہوتی ہے۔ گواس کی وجہ سے وہ انبیاء نہیں کہلاتے اور نہ مجھی آج تک کی ولی نے حتی کہ اس محدث نے بھی جس کے محدث ہونے کی تقدیق زبان رسالت سے ہوچکی تھی (حضرت عمر")۔ اپنی اس نبوت پر ایمان لانے کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے اور نہ مرزا قادیانی الیم محشیا نبوت

كد عى بين جوايك عاخواب ديكه على كسى مومن صالح كوفى الجمله عاصل بوسكى ب-"فالا تصاف بكما لات النبوة لايلز الا تصاف بالنبوة ، عبقات ص ١٩١٩ "

پس كمالات نوت سے متصف مونا اتصاف بالنبوت كومتلزم نبين-

﴿ رسول الله عليه الله عليه الله على الله الله خواب ( سيا) اجزاء نبوت ميں سے ايك جزئے تو لوگوں كے واسطے نبوت ميں سے يہ جز (رؤيا) وغير ه باقى ره گيا ہے ليكن اس كے باوجود بھى نبوت كالفظ اور نبى كانام بجز مشرع (امر و نبى لانعوالے) كے اور كى پر بدلا نبيس جاسكا۔ تو نبوت ميں ايك خاص وصف معين كى موجودگى كى وجہ سے اس نام (نبى) كى بعد ش كردى كئى ہے ۔ ﴾

"كمن يوحى اليه فى المبشرات وهى جزء من اجزاء النبوة وان لم يكن صاحب المبشرة نبيا فتقظن لعموم رحمة الله فما تطلق النبوة الالمن اتصف بالمجموع فذلك النبى وتلك النبوة التى حجزت علينا وانقطعت فان من جملتها التشريع بالوحى الملكى فى التشريع وذلك لا يكون الالنبى خاصة • فتوحات ص ٦٨ ه ج٣"

# مر زاغلام احمد قادیانی کاد عویٰ نبوت

بلحہ وہ محد دلیت وغیرہ سے آگے بڑھ کرمد عی ہوئے ہیں الی نبوت کے ،جس پر نہ صرف قادیان کو 'نہ صرف انڈیا کو بلحہ خاتم المنیبین علیہ کی نبوت کی خرح کی محرف مختم عالم کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر جو کوئی اس دعوت کے چنچنے پر بھی ایمان نہ لائے وہ دائرہ ایمان واسلام سے خارج اور جہنم ہے 'جس طرح آنخضرت علیہ کی دعوت پر ایمان نہ لائے وہ دائرہ ایمان واسلام سے خارج اور جہنمی ہوتا ہے 'بلحہ ان (مرزا قادیانی) کانہ مانے والا ہے۔ بعید خد الوررسول کو بھی نہ مانے والا ہے۔

نہ صرف یمی کہ ان (مرزا قادیانی) کو معمولی نبی تسلیم کر لیاجائے۔بلعہ اولوالعزم پیٹیبراور خاتم انبیاء بسی اسرائیل سیدنا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر بھی ان کی فضیلت کا قرار کیا جائے۔ پھر فضیلت بھی کوئی جزئی فضیلت نہیں۔بلعہ کلی فضیلت اور ہر شان میں ان سے بردھ کر مانا جائے اور اگر ہو سکے توان سب کے بعد ذراد لی زبان سے تشریعی (صاحب شریعت) نبی بھی تسلیم کر لیاجائے۔

الماحظه مول مرزاغلام احمد قادیانی کی عبادات ذیل:

"اب ظاہر ہے کہ ان الهامات میں میری نسبت باربار بیان کیا گیاہے کہ یہ خداکا 'فر ستادہ 'خداکا مامور 'خداکا المین اور خداکی طرف ہے آیا ہے جو پچھ کہتا ہے۔ اس پر ایمان لاؤاور اس کادشمن جہنمی ہے۔ "

(انجام آتھم ص ۲۲ نزائن ص ۲۲ جاں)

"بمر حال جب کہ خدا تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پینچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔"

( نیج المصلی جام ۴۰۸ سنقول از تشخید الاذبان جلد ۲ نمبر ۲۳ س۵ ۱۳ نذ کره ص ۲۰۷ طبع سوم ) "علاوه اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خد الور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ میری نسبت خد الور رسول کی پیشین گوئی موجود ہے۔ " (حقیقت الوحی س ۱۲۳ نزائن س ۱۸ اج۲۲) "اب جو شخص خد ااور رسول کے بیان کو نہیں مانتااور قر آن کی مکذیب کرتا ہے اور عمد اخد انعالیٰ کے نشانوں کور دکرتا ہے۔ اور مجھ کو باوجود صد مانشانوں کے مفتری ٹھمراتا ہے تووہ مومن کیو تکر ہوسکتا ہے۔" (حقیقت الوی ص ۱۲۳نزائن ص ۱۲۸ج۲۲)

"دوائل میں میرای عقیدہ تھا کہ جھے کو مسجن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہے اور خدا کے بندرگ مقربین سے ہے۔ اور اگر کوئی امر میری نفیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تومیں اس کو جزوی نفیلت قرار دیتا تھا۔ مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔ اس نے جھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا۔ اور صریح طور پر نبی کا خطاب جھے دیا۔ عمل سے کہ ایک پہلوے اس عرب کے ایک پہلوے استی۔"

(حقیقت الوحی ص ۱۵۴ نزائن ص ۱۵۴ س۵۱ چ ۲۲)

"خدانے اس امت میں سے مسیح موعود کھیجا۔ جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت میوھ کر ہے۔" (حقیقت الوی ص ۱۲۸ نزائن ص ۱۵ اج۲۲)

# كا فركس طرح كے رسول كانه ماننے والا ہو تاہے؟

اس کے متعلق مرزا قادیانی لکھتاہے کہ:

"بی تکتیادر کھنے کے لاکن ہے کہ اپند وعوے کے انکار کرنے والے کو کافر کمنایہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں۔
لیکن صاحب الشریعت کے ماسواجس قدر ملہم اور محدث ہیں۔ گووہ کیسی ہی جناب اللی ہیں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ الہیہ سے سر فراز ہوں ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔"

(تریاق القلوب عاشیہ میں ۱۳۰۰ خزائن م ۲۳۳۲ ج ۱۵)

عَيْ أَكِرٌ فرمات مِين كه:

"فما بقى لاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة الا التعرف وانسدت ابواب الاوامر الالهية والنواهى فمن ادعا ها بعد محمد عَلَيْكُمْ فهومدع شريعة اوحى بهااليه سواء وافق بها شرعنا اوخالف، فتوحات مكيه ص٢٩٣٣."

﴿ نبوت الله جانے كے بعد آج اولياء كے لئے بجر تعريفات كے كھے باقى نہيں رہا اور اوامر و نواہى كے سب دروازے بعد ہو چكے۔ اب جو كوئى محمد رسول اللہ عليہ كے بعد امر و نمى كامدى ہو (جيسے مرزاغلام احمد قاديانى)وہ اپنى طرف و حى شريعت آئے كامدى ہے۔ خواہوہ شريعت ہمارى شريعت كے موافق ہويا مخالف۔ ﴾

یخ عبدالوہاب شعر انی اس عبارت کے ساتھ اس قدر اور اضافہ کرتے ہیں:

"فان كان مكلفاً ضربناعنقه والا ضربنا عنه صفحاً • اليواقيت والجوابر ص٢٨ج٢"

﴿ پُراگریہ مدی وحی شریعت مکلّف ہے ( یعنی مجنول دغیرہ نہیں ہے ) تو ہم اس کی گر دن ماریں گے اور اگر مکلّف نہیں تو ہم اس سے کنارہ کشی کریں گے۔ ﴾

" قال الشيخ ( الاكبر ) فى الباب الحادى والعشرين من الفتوحات من قال ان الله تعالى امره بشتى فليس ذلك بصحيح انما ذلك تلبيس" لان من الامر قسم الكلام وصفته وذلك باب مسدود دون الناس اليواقيت والجوابر ص٢٨ج٢"

﴿ شُخْ أَكِر فَوَحَاتَ كَ أَكِسُو مِي بَابِ مِينِ فَرَمَاتَ بِينِ كَه جَوَكُو فَى (بعد نبي كريم عَلَيْكُ كَلَّ ك) يه دعویٰ كرے كه الله تعالیٰ نے اس كو كسى چیز كا حكم كیا ہے ( جيسا كه مرزاغلام احمد قاديانی كتا ہے كہ ميرى و حی میں امر بھی ہے اور نبی بھی) تو يه دعویٰ صحیح نہيں يہ محض تلميس ہے۔ كيونكه "امر "كلام كا دروازه) لوگوں پر ہے كيونكه "امر "كلام كا دروازه) لوگوں پر ہدكيا جا چكا ہے۔ ﴾

کیا مسٹر مجمہ علی (مرزائی) اور بے خبری ہان کی تائید کرنے والے یہ عبارتیں من رہے ہیں؟ کیا ہی وہ صوفیوں کی اصطلاحی یا مجازی یا لغوی نبوت ہے؟ جس کا شبوت رویا کی صدیت یا شخ اکبر کے کلام میں پایاجا تا ہے۔ کیا قادیا نبوں کا ہی ظلی اور پر وزی نبی ہے جو اصلی اور مقیقی نبیوں ہے ہو ہو گیا ہے؟۔ کیا امتی نبی نام رکھ دینے ہے اصل حقیقت پر پر وہ پڑ سکتا ہے؟۔ اور کیا یہ سخت جرت انگیز اور مصحکہ خیز منطق نہیں ہے کہ کسی پرانے نبی (علیہ الصلوة والسلام) کا دوبارہ آنا تو یہ آیہ خاتم النبیان کے خلاف ہو۔ لیکن پچھلے نبیوں پر فضیلت کلی الصلوة والسلام) کا دوبارہ آنا تو یہ آیہ خاتم النبیان کے خلاف ہو۔ لیکن پچھلے نبیوں پر فضیلت کلی رکھنے والا ایک نیا نبی قادیان میں آ جائے۔ یہ خاتم النبیان کے خلاف نہ ہو ؟۔ گویا آخصر سے مقاف کے وجو دباجو دیے مقصول انبیاء کا آئے کا سلسلہ تو بعد کر دیا لیکن ان سے اعلیٰ اور افضل انبیاء کی تشریف کو کی آئیت ہوتی۔ اور جس صراحت اور تحرار کے ساتھ اور افضل انبیاء کی تشریف کی کوئی آئیت ہوتی۔ اور جس صراحت اور تحرار کے ساتھ حضور عقیقے ہے پہلے آنے والے انبیاء کا لذکرہ ہوا ہے۔ اس کا عشر عشیر ہی پیچھے آنے والے نبیاء کا لذکرہ ہوا ہے۔ اس کا عشر عشیر ہی پیچھے آنے والے نبیاء کا لذکرہ ہوا ہے۔ اس کا عشر عشیر ہی پیچھے آنے والے نبیاء کا لذکرہ ہوا ہے۔ اس کا عشر عشیر ہی پیچھے آنے والے نبیاء کا لذکرہ ہوا ہے۔ اس کا عشر عشیر ہی پیچھے آنے والے نبیاء کی تھے۔

کیامر ذائیوں میں کوئی ہی خوف خدار کھنے والا نہیں ؟ کیاان کے دلول پر مہر ہو چک ہے ؟ کیاان کے قلوب پھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں ؟ جوالی الی صرح عبار تول کے بعد بھی ایک مفتری علی اللہ کو سچا پیغیر بہاتے چلے جاتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے کہ اس مفتری نے اپنے تئیں سچا نامت کرنے کے لئے آتھم کے قصہ میں اور محمدی پیمم کے آسانی نکات میں مد ذاللہ خدا کو اوراس کی ہنامبر م تک کو جھوٹا تھہ ادیا۔ مگروہ محروم الخیر جماعت جو آج علاء دیوبد پر خداکو جھوٹا کنے کا محص فر منی الزام رکھ کراپنے لئے اور نی لعنت فریدرہی ہے۔ اس مفتری کا در اور محتی جاتی ہے واپنی سچائی کا ثبوت ہی جب پیش کر سکتا ہے جب پیش کر سکتا ہے جب پیش خداکو جھوٹا ثابت کر دے :

"كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنُ أَفُوَاهِهِمُ • كَهِف آيت • "

شاید محد علی (مرزائی) کو علاء دیوند کے آئینہ اعتقادیس اپناچرہ نظر آگیاہے جو معاذاللہ خدا کے جموث بولنے کی تصویر سامنے آگئ :"اِنَّ فی ذلِكَ لَذِكْری لِمَنْ كَانَ لَهُ مَاذَاللہ خدا كے جموث بولنے كی تصویر سامنے آگئ :"اِنَّ فی ذلِكَ لَذِكْری لِمَنْ كَانَ لَهُ مَاذَاللهُ عَدَاللهُ عَدِيدًا عَدَاللهُ عَدَالله

خوب سمجھ لوکہ جھوٹے حیلے اور پہو دہ عذر تراش کر ختم نبوت جیسے قطعی اور اسلام کے بحیادی عقیدہ کی تکذیب کرنارسول اللہ علیہ کی رسالت اور صدق و راست بازی اور قرآن کریم کے وحی اللی ہونے سے انکار کرناہے:

"فَإِنَّهُمُ لايُكِذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِيْنَ بِالنِّتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ٠ الانعام آيت ٣٣٠"

﴿ يدلوگ تحقی نمیں جھٹلاتے بلعد ظالم خداکی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ﴾ اور جیسا کہ ابتداء میں عرض کر چکا ہوں کہی ارتداد ہے کہ آد می اسلام کا اقرار کرنے کے بعد پھراس سے صریحاً انکار کرنے گئے یاالی قطعی اور صاف چیزوں کا انکار کر پیٹھ جوانکار رسالت کومتلزم ہو۔

ار تداد کی اس قتم خفی کانام یعنی یہ کہ آدمی زبان ہے اسلام کانام بھی لیتارہے اور کلمہ بھی لیتارہے اور کلمہ بھی پڑھتارہے گلمہ بھی پڑھتارہے گلمہ بھی پڑھتارہے گر نامعقول تحریفات اور نا قابل قبول تاویلات باطلہ سے قطعیات کے انکار پر بھی تلا ہو۔ سلف کی زبان میں "زندقہ" ہوگیاہے اور جیسا کہ ہم آگے چل کربیان کر سات کریں گے زنادقہ کا تھم بھی وہی عام مرتدین کاساہے۔

اس تمام تقریرے یہ نتیجہ نکلا کہ مرزا قادیانی جس کی ختم نبوت کورد کرنے والی تصریحات ہم نقل کر چکے ہیں اسلام کے ایک قطعی عقیدہ کو تشلیم نہ کرنے کی وجہ سے مرتد اور زندیق ہے اور جو جماعت ان تسریح ت پر مطلع ہو کر ان کو صادق سمجھتی رہے اور اس کی 7.5

حمایت میں لڑتی رہے وہ بھی یقیناً مرتد اور زندیق ہے خواہ وہ قادیان میں سکونت رکھتی ہویا لا ہور میں۔جب تک وہ ان تصریحات کے غلط اور باطل ہوئے کا اصلاف کرے گی خدا کے عذاب سے خلاص پانے کی اس کے لئے کوئی سبیل نہیں۔

یمال تک ہم نے مرزا قادیانی اور ان کے اذباب کے ارتداد کا صرف ایک سبب
میان کیاہے کیونکہ محمہ علی مرزائی نے اپ پہفلٹ میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔ دوسرے موجبات
ارتداد مثلاً تو ہیں انبیاء علیم السلام وغیرہ سے عمد الفاض کیا گیاہے۔ شاید اس خدمت کو میر ا
کوئی دوسر ابھائی انجام دے گا اور بہت سے بزرگ مجھ سے پہلے بھی فی الجملہ اانجام دے چکے

جوعبار تیں مر ذا قادیانی کی میں اوپر نقل کر چکاہوں کیاان کے مطالعہ کے بعد اس مسئلہ کا اعلان نہیں ہو جاتا کہ جو کوئی ان کو نبی اور مسیح موعود نہ مانے وہ دائرہ ایمان داسلام سے خارج ہے۔ اب تم خود دنیا کی مردم شاری کر لوکہ تمہارے کا فربنائے ہوئے غیر مسلموں کے سواکتے آدمی مسلمان رہ جاتے ہیں ؟۔ حالا نکہ سے کروڑوں غیر مسلم (فی زعمیم) لا الله الا الله محمد رسول الله کا اقرار بھی کرتے ہیں اور سارے احکام بجالاتے ہیں۔

مسٹر محمد علی مر زائی اپنے اس فقرہ میں :

"لا اله الا الله محمد رسول الله واعتراف كرف والع كوكافر كهنايوى

خطر ناک غلطی ہے۔خواہ مر زامحمود کہیں یا مولوی کفایت اللہ صاحب۔"

(نعمت الله فال كي سَكَّماري ص ٣)

کیادونوں ناموں سے پہلے مرزا قادیانی کااوراضافہ کریں گے ؟اوران کی قبر پر جا کر :" وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ اَلْقَی اِلَیْکُمُ السَّلَمَ لَسنتَ مُوْمِنًا ·النساء آیت ۹۶ "کی خلاوت فرمائیں گے۔ ؟

ایک طرف توآپ کے میے موعود (مرزا قادیانی) سارے جمان کے کلمہ پڑھنے والوں کو بجز چندلاکھ نفوس کے مسلمانی ہے نکال رہے ہیں اور دوسری طرف آپ شاید ہراس محض کو جو مسلمانوں کو سلام کرلے (خواہوہ ہندو ہویا یہودی یا نصر انی یاد ہریہ) مومن تسلیم کرتے ہیں۔ اس ہے نبی قادیانی اور امتی دونوں کی شریعت فنمی اور قرآن دانی کی حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔

کما گیاہے کہ قادیانی ہوئے نمازی ہیں۔ قرآن بہت پڑھتے ہیں 'روزے رکھتے ہیں' زکوۃ دیتے ہیں۔اگر اس پر بھی وہ مسلمان نہیں' توبوی حسر تاور جیرت کا مقام ہے۔

میں کرتا ہوں کہ ایک ایک ہی بدخت قوم کا تذکرہ حضور نبی کریم علیات نے صحیحین کی احادیث میں فرمایا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت بھی کرے گی اور بظاہر سچے مسلمانوں سے بھی زیادہ نمازیں پڑھے گی 'روزے رکھے گی 'گر ان کا قرآن ان کے حلقوم سے آگے نہ برھے گااوروہ اسلام میں سے الی ہی نکل چکی ہوگی جیسے تیر شکار کا جسم چھید کرصاف نکل جا تا ہے۔ آپ علیاتے نے فرمایا کہ آگر میں نے ان کو پایا تو عاد و تُ ود کی طرح ان کو قتل کروں گا۔

حق تعالیٰ شاندا پی پناہ میں رکھے اور اس دنیاہے ایمان پر اٹھالے کہ بیہ مقام ہوں۔ خوف اور عبر ت کا ہے۔

مر ذائیوں کو بوافخر ہے اور بعض سادہ لوح آزاد منش مسلمان بھی ان کی مدح سر ائی میں رطب اللمان ہو جاتے ہیں کہ وہ آج اسلام کی ایسی خدمت کر رہے ہیں جو کسی دوسر می جماعت مسلمین سے بن نہیں پڑی۔ یعنی برپ میں اسلام کچھیلاتے ہیں۔ ملکانوں کو شدھی مونے سے روکتے ہیں۔آریوں وغیرہ کے مقابلہ پرسینہ سیر ہوتے ہیں۔وغیرہ وغیرہ۔

ان کاید فخر اور منقبت آگرچہ سمجھدار مسلمان اس کے تسلیم نہیں کرتے کہ جس چیز کی وہ اشاعت اور جماعت کرتے ہیں وہ صحیح اسلام نہیں ہے بلتحہ یا تووہ مر زاغلام احمہ قادیانی کی نبوت کی نبوت کی تبلیغ ہوتی ہے اور یامر زا قادیانی کا ترمیم کیا ہوا اسلام 'جے انہوں نے بہت سے اصول و فروع کا کے کر نوجو انان یورپ یا یورپ کی و حی پر ایمان لانے والوں کے اہواء وظنون کے سانچہ میں ڈھالا ہے۔ لیکن میں اس سے قطع نظر کر کے علی سمبیل التزل کہ تاہوں کہ ان کا سب اتمان اور فخر اور خدمات اسلام کو تسلیم کرنے کے بعد بھی ان کا مومن اور ناجی ہوتا ضروری نہیں ہے۔

صحیح مسلم کے ابواب ایمان میں اس شخص کا واقعہ پڑھئے جور سول کریم علیہ اور صحابہ کرائم کے ہمر کاب جماد میں تھا اور اس نے وہ خد مت اور اعانت اسلام اور مسلمانوں کی' کی تھی جس کا اعتراف صحابہ نے حضور علیہ کی جناب میں ان الفاظ ہے کیا ہے:

"ما اجزأمنا اليوم احدكما اجزأ فلان · "

﴿ آج کے دن ہم میں کوئی بھی ایساکانی نہیں ہوا جیسا کہ فلاں آدمی ہوا ہے۔ ﴾ گر لسان نبوت سے بادجو دان خدمات جلیلہ کے ارشاد ہوا :

" لما انه من ابل النار . " (يادر كودوروز في ب- )

(مسلم ح اص ۲۷۷ باب تغلظ تحريم قتل الانسان نفسه عن سهل بن سعد)

حضور نی کریم علیہ نے سے بھی فرمایا کہ:

"ان الله يُؤيد هذا لدين بالرجل الفاجر · "

﴿ بِ شَك حَلْ تَعَالَىٰ اس دين كور دي تياديا بما معاش آدمى سے۔

(مسلم ج اص ٢٦٤ باب تغلظ تحريم قتل الانسمان كتاب الايمان عن ابي بريرة) وامع صغير بين حديث ب كه:

"سیشد د هذ الدین برجال لیس لهم عندالله خلاق السراج المنیر شرح جامع الصغیر ص۲۲۷ج۳"

4+4

﴿ قریب ہے کہ اس دین کی تائیداور تقویت ایسے لوگوں کے ذریعہ سے ہو جائے گی جن کے لئے خدا کے یمال حصہ نہیں۔﴾

عبداللہ بن عمر ہے ایک الی جماعت کے متعلق جو قرآن کو اور رسول اللہ علیہ کو سب کومانتی تھی صرف" قدر" کا اٹکار کرتی تھی۔ فرمایا :

"اذا لقيت اولئك فاخبرهم انى برى منهم و انهم برآق منى والذى يحلف به عبدالله بن عمر لوان لاحدهم مثل احددها فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر."

﴿ بِبِ تَم ان ہے ملو تو کہ دو کہ میں (عبداللہ بن عمر ان ہے علیحدہ ہوں اور وہ ہم صحاب تعلق ہیں۔ فتم کھاسکتا ہے اگر ان میں ہم ہے ہوں اور وہ ہم ہم ہے ہے تعلق ہیں۔ فتم ہم اس ذات کی جس کی عبداللہ بن کر ڈالے تب بھی اللہ ہر گزاہے ہوں نا ہو پھروہ اسے ٹر چ کر ڈالے تب بھی اللہ ہر گزاہے تبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ نقذ بریز ایمان لے آئے۔

اید طالب سے بوھ کر اسلام اور پیغیبر اسلام کی حمایت اور اعانت الی نازک ترین ساعت میں کس نے کی ہوگی ؟۔لیکن وہ ساری خدمات اور جانبازیاں بھی اس کو همصناح نار سے نہ بچا سکیس۔

رولیات بالا کو پڑھ کر کس کی ہمت ہے کہ قادیا نیوں کی محض نام نماد خدمات اسلامیہ کود کچھ کر ان کے مومن بیاناتی ہونے کا فتو کی دیدے اور ان کے عقائد کفریہ کی طرف کچھ النفات نہ کرے۔

عمد رسالت میں منافقین کاگروہ برابر اپنے کو سلمان کہتا تھا۔ رسول اللہ علیانی کی سلمان کہتا تھا۔ رسالت پر قسمیں کھاکر گواہی و بتا تھا۔ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا ظمار کرتا تھا۔ معجدول میں مسلمانوں کے ساتھ ان کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا تھا اور ان کا فقہ بھی کھاتا تھا کی سلمانوں کو ان کے مکا کہ فقہ بھی کھاتا تھا کی اس پر بھی ان کو جھوٹا اور بے ایمان کہا گیا اور مسلمانوں کو ان کے مکا کہ سے بچتر ہے کی ہدایت کی گئے۔ کیونکہ ان کے دوسرے قرائن واحوال اور مخاطبات سربیان کے دعوائے ایمان کی تکن بیب کرتے تھے ۔"ولَتعُوفَتُهُمَ فی لَحْنِ الْقَولُ ، عصمد

آیت . ۳ "اوران کادل ایمان سے خالی تھااوروہ لوگ بھی ہمارے یمال کے پنجائی نبی کی امت کی طرح اندر بی اندر اسلام اور مسلمانوں کی جڑکا شخے رہے تھے۔

فرق صرف انتا ہے کہ پنجائی نی اور اس کی است نے تک ظرفی ہے اسلام کے خان بھن عقا کد کا اعلان بھی کر دیاور اس لئے وہ منافق کے جائے مرتد کے عظم کے تحت میں آگئے اور امیر افغانستان ان کو منافقین کی مسلت نہ دے سکے۔ اگر قادیانی پارٹی منافقین میں شامل ہو کر افغانی صدو تعزیر سے چھاچا ہتی ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ جماراً (اعلانی) اپ ضبیث عقا کد کا اقرار کرنا چھوڑ دے۔ پھر ان کے دلوں کا حال خدا کے اور یوم آثرت کے حوالہ کر دیا جائے گا۔ غالبًا مرزا محمود نے جو مشورہ نعمت اللہ کے واقعہ کے بعد اپنی پارٹی کو دیا ہے اس میں اس نفاق کی تعلیم کی طرف ایک قدم اٹھلیا ہے۔

اپنی پارٹی کو دیا ہے اس میں اس نفاق کی تعلیم کی طرف ایک قدم اٹھلیا ہے۔

مجمد علی (مرزائی) کو اس کی پوئی فکر ہے کہ:

"اگر علاء دیوبد قادیا نبول کوکافر متلاتے ہیں سنیوں کو شیعہ اور شیعوں کو منی۔ مقلدوں کو غیر مقلد اور غیر مقلدوں کو مقلد۔ علی ھذا القیاس دیوبد یوں کو یر بلوی اور یر بلویوں کو دیوبدی کا فر قرار دیتے ہیں۔اس صورت میں توکوئی مسلمان نہ رہے گا اور ایک دوسرے کومر تد سمجھ کر قتل کر دیں گے۔"

(نعمت الله خان کی سنگساری ص ۱ (جمنیص)

لیکن اول تو یہ وعولی ہی غلط ہے کہ ان میں سے ہر ایک فرقہ دوسرے کو کافر اور مر تداور داجب الفتل سجھتا ہے۔ دوسرے واقعات آپ کے اس خطرہ کی تردید کرتے ہیں کیا اس وقت تک افغانستان تبن مرتہ قتل نہیں کئے گئے ؟۔ پھر بھی خدا کے فضل سے کوئی موقعہ ایسا پیش نہیں آیا کہ کوئی مسلمان محض فرضی جرم ارتداد پر کی جگہ قتل کردیا گیا ہو۔ اور اگر کی جگہ آئندہ ایسا ہی کیا گیا تو آپ دیکھ لیس کے کہ اس کا خون محل اللہ وقو قدر مگ لائے بدون نہیں رہے گا۔

محد علی (مرزائی) کو ایدالکھتے وقت اسلام کے نام اور اپنی نام نہاد امامت کی شرم کرنی چاہئے۔ کیادہ نہیں جانتے کہ مسلمان یہودونساریٰ کو اور وہ سب لوگ مسلمانوں کو کافر کتے ہیں۔ تو کیااس اختلاف کے وقت یہود و نصاریٰ کے کافر کنے سے آپ کو اپنے مزعوم اسلام میں کچھ تر در ہوجاتا ہے۔ یا آپ کے ہاتھ میں کوئی معیار ایسادیا گیاہے جس پر آپ اپنے اسلام ادران کے کفر کو پر کھ کتے ہیں ؟۔

ای طرح کیا قر آن وسنت نے کوئی معیار صحیح و محکم ہمارے ہاتھ میں ایسا نہیں دیا کہ ہم مدعیان اسلام کے اختلاف کے وقت ہر ایک کے کفر وایمان کو اس پر کس کر دیکھ لیس ؟۔ توصرف اتنا کہہ دینے ہے کہ ہر ایک فرقہ دوسرے کو کافرو مرتد کہتاہے یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں کوئی کافرومرتد نہیں بیاسارے کافرومرتدی ہیں۔

(نعت الله كى سَكَسارى ص ٢ كمن )

خدانے اگرتم ہے نورا بیان چھین لیاہے تو کیاعام انسانوں کوجو نور فہم عطاہو تاہے دہ بھی سلب کر لیا گیا ہے ؟۔ تم کو یواغیظ ہے کہ جب مرزائی افغانستان میں قتل کئے جاتے ہیں توبالی اور بھائی شاہ ایران اور ترکوں کے تھم ہے کیوں قتل نہیں کئے جاتے ؟۔

یہ سوال یا تو آپ کو کب ہند دالے سید محفوظ الحق سے سیجے۔ادر یا شاہ ایران اور ترکی پارلیمنٹ سے اور یاان ملحو نمین مرجو بین سے جو کابل کے قلم و بیں اس علم کے بعد کہ وہال خالص اسلامی حدو تعزیر کی تکوار چکتی رہتی ہے ارتداد کا جھنڈ الٹھا کر لے گئے۔ اور انجام کار آخر سے پہلے و نیا بیس بھی ان کو حق تعالی کے غضب وانتقام کا موروبدنا پڑا۔

# کیااسلام میں مرتد کی سزاقت ہے؟

ابیں دوسرے مسلم کی طرف آتا ہوں۔وہ یہ کہ اسلام میں مرتد کی سزاکیا ہے
اور افغانستان کا فعل کس حد تک اصل قانون اسلام پر منطبق ہوسکتا ہے ؟۔اسلامی اصول
کے موافق کسی مسلمہ شرع کے اثرات کے لئے چاروں دلیلیں ہوسکتی ہیں۔ کتاب اللہ 'سنت
رسول اللہ 'اجماع مجملدین' قیاس واستنباط۔اگرچہ سے ضرور می نہیں کہ ہر مسلم کا شوت چاروں
طریقوں سے ہو۔ اور نہ ہرایک دلیل ہر مسلم میں کار آمد ہو سکتی ہے۔ تاہم مسلمہ ذیر بحث
(قتل مرتد) میں اتفاق سے چاروں دلیلیں جمع ہوگئی ہیں۔

چونکہ بارہا کہا گیا ہے کہ قتل مرتد کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کرو (حالا نکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت جس کے نہ ماننے سے مسلمان خارج از اسلام ہو جاتے ہیں۔ قرآن ' حدیث 'اجماع وغیرہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک دوصوفیوں کی ناتمام عبار توں سے ہی ثابت ہو جاتی ہے )۔ اس لئے ہم نے بہمہ وجوہ اتمام جمت کے لئے مناسب سمجھا ہے کہ اولاً مرتد کے بارہ میں قرآن ہی کا فیصلہ سایا جائے۔

### مرتدین کے حق میں قرآن کا فیصلہ

یوں تو قرآن کریم کی بہت می آیات ہیں۔ جو مرتد کے قتل پر دلالت کرتی ہیں لیکن ایک واقعہ جماعت مرتدین کے بیمی خدا قتل کئے جانے کا ایکی تقر ت کور ایضاح کے ساتھ قرآن میں ندکور ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لئے اس میں تاویل کی ذرا گنجائش میں ۔ندوہاں محاربہ ہے۔ نہ قطع طریق ۔نہ کوئی دوسر اجرم ۔ صرف ارتداداور تنماارتداوہی وہ جرم ہے جس پرحق تعالیٰ نے ان کے بے در لیخ قتل کا تھم دیا ہے۔

حضرت موی علیہ السلام کی برکت سے بینی اسر ائیل کو جب خدانے فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعونیوں کی دولت کا مالک بنادیا۔ تو حضرت موکی علیہ السلام ایک تھسرے ہوئے وعدہ کے موافق حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بناکر کوہ طور پر تشریف کے محمال آپ نے چالیس راتیں خداکی عبادت اور لذت مناجات میں گذاریں اور تورات شریف آپ کو عطاکی گئی۔

ادھر توبہ ہور ہاتھااور ادھر سامر می کی فتنہ پردازی نے بنی اسرائیل کی ایک بردی جاعت کو آپ کے پیچھے راہ حق سے ہٹادیا: "و اَحْسَلَقُهُمُ الستَّاهِرِیُّ، طه آیت ۸۵" یعنی سونے چاندی کا ایک پیچھڑا اہناکر کھڑ اکر دیا۔ جس میں سے پچھ بے معنی آواز بھی آتی تھی۔ بنی اسرائیل جو کئی صدی تک مصری سے پرستوں کی صحبت بلعہ غلامی میں رہے تھے۔ اور جنہوں نے عبور بر کے بعد بھی ایک بت پر ست قوم کو دکھ کر حضر ت موکی علیہ السلام سے بید بے بودہ در خواست کی تھی کہ:

"اَجُعَلُ لَّنَا إِلَهًا كَمَالَهُمُ الِهَة · الاعراف آيت ١٣٧"

وہ سامری کے اس پھوٹ پر مفتون ہوگئے اور یمال تک کمہ گذرے کہ ہی تمہرا اور موکی کا فداہے جس کی حارث میں موکی بھول کر ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔حضرت بارون علیہ السلام نے موکی علیہ السلام کی جانشنی کا حق اداکیا اور اس کفر و ارتداد سے باز آجائے کی ہدایت کی ۔

يْقَوَم إِنَّمَا فَتِنْتُمُ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحُمْنُ فَالَّبِعُونِيَ وَاَطِيْعُواۤ الْمَرِيُ الرَّحُمْنُ فَالَّبِعُونِيَ وَاَطِيْعُواۤ آ اَمُرِيُ طه آيت ٩٠ "

﴿ اے لوگو! تم اس چھڑے کے سبب فتنہ میں ڈال دیئے گئے ہو حالا نکہ تہمارا پروردگار ( تنا) کر حمان ہے توتم میری پیروی کرواور میریبات انو۔ ﴾

لیکن و واپن ای سخت مر قرائد حرکت پر جے رہے۔ جائے توب کے یہ کماکہ: "لَنُ نُبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَتَّى يَرُجعَ إِلَيْنَا مُوسْلى و طه آيت ٩١"

میں میں سیار عام میں میں ہے ہوں گے یمال تک کہ خود موی علیہ السلام ہاری طرف واپس آئیں۔)

اد حرحضرت موی علیہ السلام کو پروردگار نے اطلاع کی کہ تیری قوم تیرے چیچے فتنہ (ارتداد) میں پڑگئی۔وہ غصہ اور غم میں بھرے ہوئے آئے۔اپنی قوم کو سخت ست کما۔حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی باز پرس کی۔سامری کوبڑے زورسے ڈاٹٹااور ان کے منائے ہوئے معبود کو جلا کرراکھ کردیااور دریا میں کھینک دیا۔

یہ سب ہوا۔ لیکن ال مرتدین کی نسبت خداکا کیا فیصلہ رہا۔ جنہول نے موکی علیہ السلام کے پیچھے گوسالہ پرستی اختیار کرلی تھی ؟ تودنیا میں توان کے لئے خداکا فیصلہ یہ تھا :

"إِنَّ الَّذِيْنَ اتَخَذُوا لُعِجُلَ سَيَنَالُهُمُ غَصْبَهُ مِّنُ رَّبِهِمُ وَذِلَّةً فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجُرِى المُفْتَرِيُنَ الاعراف آيت ١٥٢"

﴿جنهول نے پچھڑے کو معبود بنایا ضرور ان کو دنیا میں ذلت اور خد اکا غضب بینج

کررہے گااور مفترین کو ہم ایسی ہی سزادیتے ہیں۔ ﴾

اوراس غضب وذلت کے اظہار کی صورت عباد عجل کے حق میں یہ تجویز ہوئی جو سور قبقر ہ میں ہے:

"إِنَّكُمُ طَلَمُتُمُ اَنْفُسنكُمُ بِالِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوْآ اِلَى يَارِثِكُمُ فَاقْتُلُوْآ اَنْفُسنكُمُ البقره آيت٤٥"

﴿ اے قوم بنی اسرائیل! تم نے پھوے کو معبود بناکرا پی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اب خداکی طرف رجوع کرو۔ پھراپنے آدمیوں کو قتل کرو۔ ﴾

اور" فاقتلوا انفسكم "من انفكسم كمعنى وى يرب جو" ثم انتم هولاء تقتلون انفسكم "من بين اور قتل كواپئ اصلى اور حقيق متن سے (جو ہر طرح ك تتل ك خواه لو ہے سے ہويا پھر سے شامل ہے) پھير نے كى كوئى وجہ موجود نهيں بلحہ غضب اور ك ندات فى الحيوة الدنيا كالفظار وسرى خسب كالفظار وسرى جگہ عام مرتدين كے حق ميں بھى آيا ہے۔

جِيماكَ فَرَاتَ يُنِ : "مَنُ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ اِيُمَانِةَ اِلاَّمَنُ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالأَيْمَانِ وَلْكِنُ مَّنُ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ غَصَبُ مِّنَ اللهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ النحل آيت ١٠٦"

اس محم کا بیجہ جیسا کہ روایات میں ہے یہ ہوا کہ کئی ہزار آدمی جرم ارتداد میں خدا

کے محم ہے موکی علیہ السلام کے سامنے قتل کئے گئے۔اور صورت یہ ہوئی کہ قوم میں ہے
جن لوگوں نے پھورے کو نہیں پوجا تھاان میں ہے ہرا کی نے اپنے عزیز و قریب کو جس نے
گوسالہ پرسی کی تھی اپنے ہاتھ ہے قتل کیا اور جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے قاتلین کا اپنے
عزیزوں کو اپنے ہاتھوں ہے قتل کرنا یہ اس کی سز اتھی کہ انہوں نے اپنے آو میوں کو ارتداد
ہے روکنے میں کیوں تسائل کیا؟:

"ُ وَلَمَّا سَتُقِطَ فِيَ آيُدِيُهُم وَرَاوا أَنَّهُمُ قَدُضنَلُوا قَالُوا لَئِن لَّمُ يَرُحَمُنَا رَبُّنا وَيَغُفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيُنَ - الاعراف آيت ١٤٩"

جب دہناد م ہوئے اور معلوم کر لیا کہ دہ رستہ سے بھٹک رہے ہیں تو کہنے لگیے کہ اگر ہمار اپرور دگار ہم پر رحم نہ فرمائے گا اور ہم کو نہ نشخٹے گا تو ہم ضرور خسار دا ٹھانے والول میں سے ہول گے۔﴾

لیکن اس توبہ نے بھی ان کو دنیا کی عقومت سے نہیں بھیا۔ جیسا کہ اب بھی بعض اقسام مرتد کے متعلق علماء کا بھی فتوی ہے کہ وہ توبہ کے بعد بھی صدأ قس کیا جائے گا۔ خواہ توبہ آثرت کا عذاب کواس سے اٹھاوے۔

ای طرح گوسالہ پرستوں ہے بھی اگر چہ دنیا ہیں خدا کی تعزیر ساقط نہیں ہوئی۔ لیکن قبل کئے جانے کے بعد خدانے احکام افروی کے اعتبارے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔اور ان قاتلین کی بھی جنہوں نے اپنے اقرباء کے ارتداد کے معالمہ میں عداہنت کی تھی :

"ذْلِكُمُ خَيْرٌ ُ لِّكُمُ عِنْدَ بَارِثِكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ · البقره آيت ٤ هِ"

﴿ یہ تمہارے خالق کے یمال تمہارے حق میں بہتر ہے پھر خدانے ان کی توبہ قبول کرلی کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والااور مهر بان ہے۔ ﴾

محمد على (مر ذائي) جن كي تغيير برمر زائيول كوبواناز ب لكھتے ہيں كه:

"سينا لهم غضب من ربهم وذلة فى الحيوة الدنيا وكذلك نجزى المفترين" كيعد: والذين عملوا السيئات ثم تابوامن بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم "واقع م حرم معلوم موتام كر توب كيعد جرم معاف موجاتام . (يان الترآن ص ٣٥٥)

لین الن کویادر کھناچا ہے کہ جوم تد توبہ کے بعد بھی صدایا تعزیراً قتل کیاجا ہے۔
جیساکہ عباد عجل کے گئے۔ اس کے حق میں یہ معافی کی آست ایک ہے جس طرح سادق کے
بارہ میں: "وَالسّتَارِقُ وَالسّتَارِقَةُ فَاقُطَعُوا ٓ اَیُدِیهُمَا جَزَآءً بِمَا کَسنبَانَکَالاً مِن
اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِیْرٌ حَکِیْمٌ المائدہ آیت ۲۸ "کے بعد: "فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلُمِهِ
وَاصْلُحَ فَانَ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اِنَ اللّٰهَ عَفُورٌ رَحِیْمٌ المائدہ آیت ۲۸ "کے

اس کی معافی کی طرف اشارہ ہے آگر چہ سرقہ کی سزاد نیا میں اس سے ساقط نہیں ہوتی۔
الحاصل واقعہ مجل سے بیبات تو بی واضح ہوگئی کہ مرتدین کی ایک جماعت کو جس
کی تعداد ہزاروں سے کم نہیں تھی حق تعالی نے محض ارتداد کے جرم میں نمایت المانت اور
ذلت کے ساتھ قبل کرایا۔ اور ارتداد بھی اس درجہ کا قرار دیا گیا کہ توبہ بھی ان کو خدائی سزا
سے محفوظ نہ کر سکی بلحہ توبہ کی مقبولیت بھی اس صایر انہ مقتولیت پر مرتب ہوئی۔

کہا جاسکتا ہے کہ یہ واقعہ موسوی شریعت کا ہے۔ امت محمہ یہ علی اللہ کے حق میں اس سے تمک نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ پہلی امتوں کو جن شرائع اور اسکام کی ہدایت کی گئی ہے اور قرآن نے ان کو نقل کیا ہے۔ وہ ہمارے حق میں بھی معتبر ہیں۔ اور ان کی افتداء کرنے کا امر 'ہم کو بھی ہے جب تک کہ خاص طور پر ہمارے پینیبر ہماری کتاب اس حکم ہے ہم کو علیحدہ نہ کر دیں۔

چندانبیاء ومرسلین کے تذکرہ کے بعد جن میں حضرت مو کی علیہ السلام بھی ہیں نبی کریم علیقہ کو خطاب ہواہے کہ:

"اُو آئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدُ هُمُ اقْتَدِهُ الانعام آیت ۹۰ " ﴿ یه ده لوگ ہیں جن کوخدانے ہدایت کی توآپ بھی ان کی ہدایت پر خِلِے ﴾ یہ خطاب فی الحقیقت ہم کو سانا ہے۔ خود مجمہ علی (مر ذائی) اپنی تغییر میں لکھتے ہیں

کہ :

" قرآن شریف یس کسی انسان کاذکر ہویا کسی قوم کا سب مسلمانوں کی تعلیم کے لئے ہے۔" (پیان التران س ۵۳)

پس اس قاعدہ سے بنی اسرائیل کے مرتدین کو قل کئے جانے کے تھم میں بھی تعلیم ہم ہی مسلمانوں کو ہوگی۔

مر تد کا فیصله سنت رسول الله علی است

خصوصاجب كه دوسرى آيت كى معيت مين خودر سول الله عليه كاعام وتمام فيصله

410

ہی (جو:"لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِلَ النَهِمْ · النحل آيت ٤٤" كَ تحت مِن واقل ك) بي بواكد:

"من بدل دینه فاقتلوه ، " (جواپادینبد لے اسے قل کردو۔) (میح طاری س ۲۲ می اس ۲۳ ایم)

محم علی (مرزائی) نے خاری کی اس حدیث کے ساتھ خوب شخصا کیا ہے۔اور اس طرح اینے دل کی گندگی کو اور بڑھایا۔ کہتے ہیں کہ:

" یمال دین سے کیا مراد ہے۔ کیا ہر ایک دین کوبد لنے والا واجب القتل ہے تو یہودی ہے کوئی نصر انی نے یا ہندو سے عیسائی وہ جھی واجب القتل ہوگا۔"

(نعت الله كي سَكَساري ص ٥ فخص)

کیا محمر علی (مرزائی) ایمان سے کہ سکتے ہیں کہ جب وہ یہ لکھ رہے سے خودان کا ضمیر اندر سے ان پر لعنت نہیں کر رہا تھا؟ کیاوا قعی طور پر وہ رسول اللہ علی کے کمی ایک لفظ کا بھی کوئی ایما مطلب لینا جائز سجھتے ہیں جس سے بید لازم آتا ہو کہ ہر مختص جوا پنا پر انا نہ ہب چھوڑ کر اسلام میں آتا جائے اسے تم قل کرتے جاؤ۔ یماں تو آپ معنی ڈالنے پر سوای ویا نثر سے بھی گوئے سبقت لے گئے۔ جس وقت آپ کے دل میں بیر سوال آیا تھا کہ حدیث میں جو مسلمانوں کو خطاب ہے: "من بدل دین فاقتلوہ ، "اس میں کو نسادین خدا کے رسول کی مراد ہے تواس کے جواب میں قرآن کی آواز پر کان دہر اہوتا۔ جو کہتا ہے کہ:

"إِنَّ الْكِيَنَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ • آل عمران آيت ١٩" ﴿ لِالشِّهِ دِين تَوَاللُّه كَ زِد يك اسلام بَي ہے۔ ﴾

"وَمَنُ يَّبُتَعْ غَيْرًا لأِسِلاَم دِينًا فَلَنُ يَّقْبَلَ مِنْهُ • آل عمران آيت ١٩" ﴿ وَمَن يَبْتُمْ عَيْرًا لأِسِلاَم دِين كَى اللَّ اللَّهِ مَن اللهِ عَلَى اللَّهُ مَن كَما اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ مَن كَما اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

\$-BZ-6

 ہم حال حدیث صحیح نے مرتد کے معاملہ میں خواہ وہ برسر پیکار ہویانہ ہو فیصلہ کردیا کہ وہ واجب القتل ہے۔ اور لطیفہ ہے کہ حضور نے کمال بلاغت سے من ارتد عن وینہ نہیں فرمایا کہ شاید کی کوشبہ ہو تا کہ بیہ صرف اس کے حق میں ہے جو مثلاً بعود ہے وغیرہ کی فرمین فرمایا کہ شاید کی کوشبہ ہو تا کہ بیہ صرف اس کے حق میں ہے جو مثلاً بعود ہے وغیرہ کی فرمین ایا تھا پھر او ھر ہی لوث گیابلتہ من بدل دینہ فرمایا کہ واجب المقتل ہوئے کے لئے خدائی دین کو تبدیل کرناکا فی ہے ضرورت نہیں کہ جس فد ہب ہے آیا تھا اس میں لوث کر جائے۔

# خدائے عزوجل اور رسول خداعات دونوں کا فیصلہ مرید کے متعلق

یمال تک تو آپ نے مرتد کے بارہ میں خدااور رسول ﷺ کا الگ الگ فیصلہ سنا۔ اب یک جائی بھی من لیجئے :

حضرت او موئ اشعری اور معاذین جبل پر رسول الله علی است کی کا علاقه اتقتیم کردیا تھا۔ دونوں اپنا این علق میں کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاذ محضرت او موئ شک پاس بعر مل اتات آئے دیکھا کہ ایک مخص ان کے پاس بعر معا کھڑا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ مرتب یعنی پہلے یہود ہت سے اسلام لایا۔ پھر یہودی کن گیا۔ حضرت ابع موکی نے حضرت معاذ شہد کھئے۔ انہوں نے فرمایا شمیل۔ گیا۔ حضرت ابع موکی شخصوں گاجب تک یہ قتل نہ کر دیا جائے۔ تین مرتبہ یک گفتگوہ وئی۔ معاذ میں اس وقت تک نہ پیشوں گاجب تک یہ قتل نہ کر دیا جائے۔ تین مرتبہ یک گفتگوہ وئی۔ معاذ میں جبل نے فرمایا ۔ "قضاء الله ورسوله ، " یعنی یہ الله کا اور اس کے رسول کا فیصلہ بے چنانچہ وہ قتل کر دیا گیا۔ (صحیح طاری میں ۱۰۲۳)

## زنادقہ کے متعلق حضرت علی کافیصلہ

یہ تو آپ نے ان دوصحابیوں کاذکر شاجو غالباً آپ کے خیال میں علاء دیورہ سے جو تھے خلیف عفرت علی کرم اللہ وجہ

#### ک (اول آپ کے) تک نظری میں ملاحظہ میجے:

"عن عكرمة قال اتى على بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لوكنت انالم احرقهم لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتعذ بوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وصحيح بخارى ص٢٠١٣؟"

﴿ حضرت علی کے پاس چند زنادقہ لائے گئے۔ انہوں نے ان کو جلادیا۔ یہ خبر ائن عبال کو پنجی انہوں نے ان کو جلادیا۔ یہ خبر ائن عبال کو پنجی انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا توان کو جلاتا نہیں کیونکہ رسول اللہ علیہ فرمایا کہ عذاب (آگ) ہے کسی کو سزامت دو۔ البتہ میں ان کو قتل کرتا کیونکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جوا پنادین تبدیل کرے۔اس کو قتل کردو۔ ک

حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری میں رولیات نقل کی ہیں۔ جن میں نصر تکہے کہ یہ زنا دقہ مریدین تھے۔ پھر بعض علاء کا بیہ قول نقل کیاہے کہ :

"ومن الزنادقة الباطنية وهم قوم زعموا ان الله خلق شيئاً ثم خلق منه شيئا آخر فدبرالعالم باسره ، وبسمونها العقل و النفس الى قوله ولهم مقلات سخيفة فى النبوات وتحريف الأيات وفرائض العبادات، فتح البارى ص٢٣٩ج١"

﴿ اور زناد قد مِن بى سے باطنيہ فرقہ ہے (جن کے خيالات تخليق عالم كى نسبت نقل كرنے كے ديالات تخليق عالم كى نسبت نقل كرنے كے بعد فرماتے ميں كہ نبوت اور تحريف آيات و عبادات ميں ان كے اقوال نمايت ذكيل (يهوده) ميں۔ ﴾

اس سے ظاہر ہوا کہ جس کو نقہا زندیق کتے ہیں وہ مرتد ہی ہے۔اور زنا دقہ ونمر تدین کا تھم آپ کو معلوم ہو چکا۔

قل مرتد کا فیصلہ اجماع آئمۃ الاسلام ہے؟

قر آن و سنت کے بعد تمام آئمۃ الاسلام کا متفقہ فیصلہ بھی قبل مرید کے متعلق س

ليج امام عبدالوباب شعراني ميزان كبرى من تحرير فرمات بين:

"وقداتفق الائمة على ان من ارتدعن الاسلام وجب قتله وعلى ان قتل الزنديق واجب وهوالذى يسرالكفر ويتظاهر بالاسلام ميزان ص ١٦٥ ج٢"

﴿ تمام ائمَه كاس پراتفاق ہو چكاہے كہ جو فخص اسلام سے پھر جائے ياز نديق ہو اس كا قتل داجب ہے ادر زنديق وہ ہے جو اندر دنى كفر كے باوجود اسلام سے مظاہرہ كرتا رہے۔﴾

اس عبارت كويزه كريه آيت بهي تلاوت فرمايئ : ,

وَمَنُ يُّشْنَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ السَّاءَ لَ مُصِيْرًا النساء المُوَّمِنِيْنَ نُولِهِ مَاقَوَلِّى وَنُصَلِهِ جَهَنَّمَ وُسَنَآءَ تُ مَصِيْرًا النساء آيت ١٨٥٣

﴿ جس کسی نے رسول کی 'مخالفت کی ہدایت ظاہر ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستہ کے سواکسی اور راستہ پر چلا تو ہم اس کو حوالے کریں گے اس چیز کے جس کو وہ اختیار کر تاہے اور واخل کریں گے دوزخ میں اور وہ براٹھکاناہے۔﴾

قل مرتد کے متعلق قیاس شرعی اور عقل سلیم کا کیا تھم ہے

چونکہ مضمون اندازہ سے زیادہ طویل ہو تاجارہا ہے۔اس لئے قر آن 'سنت! جماع پیش کرنے کے بعد چند الفاظ حافظ ائن قیم ؒ کے نقل کر تا ہوں جن سے معلوم ہوگا کہ کا فر حربی ادر مرید کا قتل کیا جانا عقل سلیم اور قیاس صحح کاا قتضاء ہے۔ فرماتے ہے :

"فاما القتل فجعله عقوبة اعظم الجنايات كالجناية على الانفس فكانت عقوبة من جنسه وكالجناية على الذين بالطعن فيه والارتداد عنه وهذه الجناية اولى بالقتل وكف عدو ان الجانى عليه من كل عقوبة اذابقاء مبين اظهر عباده مفسدة لهم ولا خيرير جى فى بقاء ه ولا مصلحة فاذا

حبس شره وامسك لسانه وكف اذاه والتزم الذل والصغارو جريان احكام الله ورسوله عليه واداء الجزية لم يكن فى بقائه بين اظهر المسلمين ضرر عليهم والدنيا بلاغ ومتاع الى حين وجعله ايضا عقوبة الجناية على الفروج المحرمة لما فيها من المفاسد العظيم واختلاط الانساب والفساد العام اعلام الموقعين ص٢١٨ج٢"

﴿ فدا تعالیٰ نے کئی طرح کی سزائیں مقرر کی ہیں۔ ان میں سے قبل سب سے بوے جرم کی سزا ہو سکتی ہے۔ مثلاً کی ہے گناہ کو ہلاک کر دیتا یا کسی عورت کی آبر وریزی کر کے منہ کالا کر تایادین حق پر طعن کر تالور ایس سے پھر جانا۔ اور جب قبل عمد کی سزا قبل ہے تو دین پر باد کرنے کی سزابطر بی اولی قبل ہوئی چاہئے کیونکہ ایک نفس کا ہلاک دین کی جاہی سے زیادہ فیجے نہیں ہے۔ پس اس مخص کا وجو دجو دین حق پر طعن کرے یا اس سے پھر جائے مسلمانوں کی جماعت کے اندر بودی خرافی کا باعث ہے جس کے باقی رکھتے ہیں کسی نیکی اور بہتری کی امید نہیں کی جائی اگر وہ طعن کرنے والوا پی زبان کوروک لے اور اپنی شرارت سے بازر ہے اور مسلمانوں کو دکھ نہ دے اور ذکیل و خوار اور خدااور رسول کے احکام کے سامنے بہتری کی امید نہیں کو کہ نہ دے اور ذکیل و خوار اور خدااور رسول کے احکام کے سامنے بہتری کر رہنا پہند کرے۔ تواس چندروزہ زندگی میں اس کے لئے مخبائش ہے۔ پ

یمال تک ہم نے ادلہ اربعہ ہے قل مرید کابلار کفایت ثبوت پیش کر دیاہے اور اگر ضر درت محسوس ہوئی تو آئندہ اس کی مزید تشریح کی جائے گی۔

بیبات رہ گئے ہے کہ بعض لوگوں نے قر آن کی دہ آیات پیش کی ہیں جن میں مرتد کے اعمال حبط ہونے یاان پر لعنت بر نے یا آخرت میں غضب اور عذاب ہونے کاذکر ہے ان آیات میں ساتھ کی ساتھ اس کے قتل کئے جانے کا حکم ندکور نہیں۔

کیکن اس میں تو غالبًا مر ذائیوں کو بھی تر دونہ ہوگا کہ قتل عمد کی سز ااسلام میں قتل ہے' پر حق تعالیٰ نے جس جگہ قرآن میں سے فرمایا ہے

"وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَبِّدَا فَجَرْ آقُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا رغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُلَهُ عَذَانًا عَظِيْمًا النساء ٩٣" ﴿ اورجو هخص کسی مسلمان کو عمداً قتل کرے گا تو آخرت میں اس کی سز اجہتم ہو گ جس میں ہمیشہ رہنا ہو گااور اس پراللہ غضب اور کعنت کرے گااور ایسے مخض کے لئے خدانے عذاب عظیم تیار کرر کھاہے۔ ﴾

تواس کابدلہ صرف یہ قرار دیاہے کہ اس کو دوزخ میں خلود ہوگا اور اللہ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہے اور خدا نے اس کے لئے بوا عذاب تیار کرر کھا ہے۔ تو کیا اس جگہ صرف افر وی سز اند کور ہونے ہے مرزا ئیول کے مایۂ باز مفسر کے نزدیک تا تل کو بھی دنیا میں آزاد چھوڑ دیاجائے گا؟۔ اگر یمی آپ کی قرآن فہمی اور نکتہ نجی ہے تواپنے نام نماد اسلام ادر اس کے فلفہ کو آپ و نیامیں خوب نیک نام کریں گے۔

اگر آپ قاتل کی نسبت فیصلہ کرنے میں آیت ندکورہ کے ساتھ قر آن کی دوسری
آیات کو بھی ملاتے ہیں تو مرتد کے متعلق فیصلہ کرتے وقت ایسا کرنے سے کیا چیز مانع ہے؟۔
آپ کتنی ہی کو حش کیجئے اور احادیث و آثار سے بھاگ کر قر آن کی پناہ لیجے۔ گر
قر آن آپ کو ضرور دھکے دے گااور آپ کے حیل فاسدہ کے منہ پر طما محجے مارے گا۔ کیونکہ
رسول اللہ عملی ہے بھائے والے کے واسطے خداو ند نعالی کے یمال کوئی پناہ نہیں ہے۔

### مرتد کی نسبت اسلامی حکومت کا فیصله

قرآن عدیث اجماع و قیاس کے فیصلوں کے بعد ایک خالص اسلامی حکومت (افغانستان) کا فیصلہ بھی وہی ہونا تھاجو ہوا۔ لیکن جب سے دولت عالیہ افغانیہ کی سب سے بوی شرعی عدالت نے نعبت اللہ قادیانی کو اس کے ارتداد کے جرم میں نمایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کرلیاہے مر ذائی امت نے اس خالص اسلامی قانون کی متنفیذ اور رسول اللہ علی کی کہ کم سنت کے احیاء ہے خلاف سخت شوروہ کامہ بیا کرر کھاہے۔ بھی رسول اللہ علی کی مقابلہ پر امریکہ اور پورپ کو ابھارتے ہیں۔ بھی ہندوؤل سے فریاد کرتے وہ افغانستان کے مقابلہ پر امریکہ اور پورپ کو ابھارتے ہیں۔ بھی ہندوؤل سے فریاد کرتے ہیں۔ بھی آزاد منش لیڈرول کو اکسانا چاہتے ہیں اور سب سے آخر میں رائے عامہ سے اپیل کی جاتی ہیں۔ بھی آزاد منش لیڈرول کو اکسانا چاہتے ہیں اور سب سے آخر میں رائے عامہ سے اپیل کی جاتی ہیں۔ بھی آزاد منش لیڈرول کو اکسانا چاہتے ہیں اور سب سے آخر میں رائے عامہ سے اپیل کی جاتی ہے۔ میں ان کو یہ در کھنا چاہئے کہ قتل میں قدیور پ وام کیکہ کی حکومتوں کا

ہنایا ہواہ اور نہ کانگریس یا کسی اور دینوی انجمن کی منظمہ کمیٹی ہے اس کی منظوری میں رائے لئے ہے۔ اور نہ ہی پیلک کے غوغائے عام یا ووٹروں کی کثرت کو اس کے پاس کئے جانے میں کچھ د خل ہے۔ وہ توایک آسانی فیصلہ ہے جو خدا کے ان و فادار ہمدوں کے ہاتھوں سے نفاذ پذیر موتا ہے۔ جن کی نسبت قرآن حکیم میں بیدار شاد ہواہے:

"فَسَوُفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ أَنِلَّةٍ عَلَى الْمُوَّ بِنِيْنَ أَعِرَّةٍ عَلَى الْمُوَّ بِنِيْنَ أَعِرَّةٍ عَلَى الْمُوْرِيْنَ وَيُ سَبِيلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآثِمٍ وَلَاَيَخَافُونَ لَوْمَةَ لآثِمٍ وَلَالِكَ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآثِمٍ وَلَاكَ فَاللّٰهِ يَوُبِيْهِ مَنْ يَتُمْنَآءُ ومائده آيت ٤٥"

﴿ تو قریب ہے کہ خدالائے گائیک الی قوم کو جن کورہ محبوب رکھتا ہے اوروہ خدا کو محبوب رکھتی ہے کا فرول کے مقابلہ میں غالب اور مومنین کے سامنے خاکسار 'جو جماد کرے گی خدا کے راستہ میں اور کسی طامت کرنے والے کی طامت سے نہ ڈرے گی یہ خداکا فضل ہے جس کوچاہے دے۔﴾

وه ایک فرمان رسالت ہے جس کا تقال ان بی سعیدرو خوں کا حصہ ہے جن کو حق تعالیٰ نے اپنیا غیوں کی سر کو فی کے لئے سارے جمان میں سے چن لیا ہے اور جن کو اس نے محض اپنے افضال سے : " اَنشبِدُ آءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمُ ، الفتح آیات ۲۹ " كا تمغہ مرحت فرمایا ہے۔

چ توپہ ہے کہ اس دور فتن میں جب کہ الحاد اور لا نہ جہیت کی رو کے خلاف کوئی کام
کرنے کی بہت ہی کم جراً ت ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضر ت امیر غازی ایدہ اللہ بعو نہ و نصرہ نے اس
سنت سنیہ کوزندہ کر کے بارگاہ النی اور قلوب مؤ منین میں وہ عزت پیدا کر لی ہے جو انسانوں کی
دی ہوئی اور بادشاہوں کی تعلیم کی ہوئی عزتوں سے بالاتر ہے۔ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس
سکور شنب کے قانون کو قبول کر تا اور اس کی حمایت کر تا ہے اس کی پشت پر اس گور شمنٹ کی
سارنی خافت ہوتی ہے۔ پس ضرور ہے کہ جو بادشاہ خدائی قانون کی حمایت اور تنفیذ کر بے
خدائی طاقت اس کی حامی اور سر پر ست ہو۔ اس لئے ہم کو یقین رکھنا چا ہے کہ اعلیٰ حضر ت
امیر غازی جس وقت تک قانون النی کو بلا خوف" لو مقد لائم" اپناد ستور العمل ہاتے رہیں
امیر غازی جس وقت تک قانون النی کو بلا خوف" لو مقد لائم "اپناد ستور العمل ہاتے رہیں

گے۔خدائی طاقت ان کوہر شیطانی طاقت کے مقابلہ میں مظفر و منصور کرے گی:

"فَإِنَّ اللَّهَ هُوَمَوُلُهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُوَّمِنِيْنَ • وَالْمَلْثِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ • تحريم آيت ٤ "

آج تاجدار افغانستان نے اقامت حدود الهیہ سے قرن صحابہ کی یاد تازہ کردی اور رسول کر یم علیقہ کی روح مبارک کوخوش کرنے میں اسبات کی پچھ پرواہ نہیں کی کہ دنیاان کو حتی سمجھے گی یاجائل۔

انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اسلام کے حقیق حسن وجمال اور قدرتی سادگ و خوب صورتی اور مصنوعی رنگ وروپ سے اس خوب صورتی اور مصنوعی رنگ وروپ سے اس کوبے نیاز تابت کردیا جس میں اسلام کے نادالن دوست باداناد شمن اسے بیش کررہے تھے۔

امیر کابل جیسے خالص خود مخار اسلامی فرمان روائے اسلام کی میہ خدمت کچھ زیادہ عجیب نہیں۔ لیکن تعجب اور تعجب نیادہ مسرت ہم کواس بات پرہ کہ غلام ہندہ ستان کے اسلامی اخباروں کو (جن میں معزز زمیندار اور سیاست خصوصیت سے قابل ذکر جیں) حق تعالیٰ نے ایکی سید ھی سمجھ اور مؤمنانہ جرائے اور صراط متنقیم پر چلنے کے لئے بھیر ت کی وہ روشن عطافرمائی ہے۔ جس نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ کے لائے ہوئے اسلام کی اصلی ہیئے اور فتنہ عظیمہ مرزائیت کے کفریات اور بدنیائی کا مشاہدہ کرنے کے لئے عافلوں اور بے خبروں کی آئے مول کے سامنے اجالا کر دیاہے۔

مسلمان قوم کے حق میں بدیوی مبادک فال ہے کہ اس کے مؤقر اخبار تجارتی مقاصد اور لومة لائمین کی پرواہ نہ کر کے ٹھیک ٹھیک اسلامی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ان کی جماعت پر علی وجہ البھیر ق کمر بستہ ہوں۔

ان اخباروں کی روش افغانستان کے اس تعلی کی تائید و تحسین میں حق پرست مسلمانوں پر بید ثابت کر رہی ہے کہ بید اخبار محض کسب ذر کا آلد نہیں بلعد اسلام کے بہترین خادم ہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ حدسے بوھے ہوئے آزاد مسلمانوں کے جذبات و محسوسات کی ٹرین کو کچھ بیچھے ہٹا کر ای سیدھی لائن پر کھڑ اکر دیں۔ جور سول اللہ علیات اور آپ کے

صحابہ ہے عرب کی زمین پر بچھائی تھی۔

لا مورى يار ألى ك امير (محم على مرزاك) تولكست بين كه:

"ا فغانستان کے ایک فعل نے اسلام کی ترقی کو دس سال اور پیچیے ڈال دیا۔"

(نعت الله كي سَلَّماري ص ١٠)

گریں انہیں خوش خبری ساتا ہوں کہ دس سال نہیں۔ اس نے اولوالامر مسلمانوں کو نمایت ہی مملک آزادی کی طرف ترقی کرنے سے تیرہ سوسال پیچھے ہٹادیا ہے۔

مر ذائیوں کویوی فکرہے کہ افغانستان کا بیہ فعل جب اسلام کی طرف منسوب ہوگا توغیر مسلم قومیں اسلام سے نفرت کرنے لگیں گی ادر بیہ سمجھ جائیں گی کہ اسلام صرف تلوار کے زورسے قائم رکھا جاسکتاہے اور یہ ایک یوی روک اشاعت اسلام کے راستہ میں ہوگی۔

لیکن قرون اولی کا تجربہ ہم کو یہ بتلا تا ہے کہ جب صدیق اکبر اور دوسرے خلفاء کے عمد میں ارتداد کا فیصلہ حضور علی ہے کہ علم کے موافق تکوار کی نوک سے کیا جاتا تھا حتی کہ بعض او قات سر زمین عرب کا وسیع رقبہ مرتدین کے خون سے رتکین ہو گیا۔ اس وقت اشاعت اسلام کی رفتار ترقی اس قدر سر لیج اور جبرت میں ڈالنے والی تھی کہ جے حضور علیہ کے ایک عظیم الشان معجزہ کے سوااور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔

جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں ٹامت کر چکا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عظم رسول اللہ علی ہے۔ کا توقف بھی روانہ اللہ علی ہے۔ کی تعمیل میں ایک لحہ کا توقف بھی روانہ رکھتے تھے۔ لیکن مرزائیوں کے لئے یہ کس قدر تعجب اور غصہ کا مقام ہوگا کہ ان ہی صحابہ کے عمد میں بیشمار کفار اسلام کے حلقہ بچوش بنتے گئے۔ نہ تووہ قبل مرتدین کو دکھ کر اسلام سے بد گمان ہوئے اور نہ انہوں نے حاملین اسلام سے نفرت کی۔ بلحہ وہ یہ دکھ کر کہ مسلمان عمر انوں کے زیر سایہ جمال تمام یہود و نصار کی اور دوسری غیر مسلم اقوام اس طرح آزادانہ زندگی مرکز تے اور اپنے نہ ہی و ظائف کو بلاروک ٹوک بجالاتی ہیں۔ کسی مرتد کا میدر بغ قبل کیا جانا اس بیں اور وہ ہے کہ ان کے کیا جانا اس بی دیا تو اس کو ترقی اور تعدید کا کیا جانا اس کو ترقی اور تعدید کا کہ بین میں زہر لیے جراثیم کی تولید نہ ہونے یا نے۔ اور کہی ہو جائے تو اس کو ترقی اور تعدید کا

موقع نہ ملے۔ جرا شیم ار تداد کا فٹا کرنا فی الحقیقت بقیہ سیج ایماند اروں کی حفاظت کرنا ہے۔ مرتد کاوجو دا کیک مجسم فتنہ ہے جس سے کمز ور اور سادہ لوح مسلمانوں کے خیالات میں تشویش لوران کے جذبات میں تلاطم پیدا ہو سکتا ہے۔

جولوگ عمدر سالت میں اپنے آدمیوں کو: " امِنُوا بِالَّذِی اُنُولَ عَلَی الَّذِینَ الَّذِینَ الَّذِینَ الَّذِینَ الْمَنُوا وَحَهُ النَّهَارِ وَاکَفُرُواۤ آخِرَهُ ﴿ آل عمران آیت ۷۲ " کامشوره دیتے تھے۔ ان کی غرض بھی تعلیم بدرجعون "بی تھی لیٹی یہ کہ کچھ معنوی مسلمانوں کو اسلام سے پھرتے ہوئے دیکھ کر بچ مومنین کو بھی جھوٹ اورباطل کی طرف آنے کی ترغیب ہوگ ۔ یا کم از کم یہ خیال کرے کہ آثر پچھ تو وجہ ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے منحرف ہو گئے ہیں۔ ان کے ولول میں بھی ایک طرح کا تردواور تذبذب پیدا ہوجائے گا۔

ای لئے اسلام نے ارتداد کے مملک جراثیم کو تباہ کر ڈالنے کے لئے پوری قوت استعال کرنے کا تھم دیاہے۔

ایک محض اتفاقاً گھوڑے ہے گر پڑا۔ ٹانگ ٹوٹ گئے۔ ہڈی کے ریزے او حر او حر او حر او حر او حر کے۔ سول سر جن کا کام یہ ہے کہ ہڈی کو جوڑے ' زخم صاف کرے ' پٹی بائد ہے اور مر ہم لگائے۔ لیکن اگر کسی تذمیر سے زخم مند ل نہ ہو سکے 'بلحہ اس کے سر ایت کرنے اور باتی ٹانگ کو بھی ٹر اب اور مسموم کر ڈالنے کا اندیشہ ہو تو کیا اس وقت اس سول سر جن کا یہ ایک مشقانہ فرض نہیں ہو جاتا کہ وہ ٹانگ کے مسموم حصہ کو کاٹ کر پھینک دے اور فاسد عضو بدن پر یہ سمجھ کر پچھ رحم نہ کھائے کہ گھوڑے ہے گرنا اور ٹانگ ٹوٹ جانا اور مریض کا ذخم

مند مل نہ ہونااس کے اختیار میں نہیں تھا۔اس وقت سول سر جن کا فرض یہ دیکھنا نہیں کہ آیا مریض نے اپنے اختیار سے مرض کو پیدا کیا ہے یا جا اختیاری طور پر پیدا ہو گیا ہے۔باتحہ اپنے اختیار کو دیکھناہے جسے وہ مریض کے بقیہ اعضابد ن کو چانے کے لئے استعمال کر سکتا ہے۔

یاد رکھو کہ ارتداد ایک سخت زہر یلامادہ ہے جو جم مسلم میں پیدا ہو جاتا ہے۔ خدائی سول سر جن جب اس کی تحلیل یا اثر آن کی تدیر سے تھک جاتے ہیں تو "آخر الحیل السیف" کے قاعدہ سے اس عضوفا سد کو کاٹ کر کھینک دیتے ہیں۔ اور وہ الیا کرنے کے وقت خداکی طرف سے : "وَلاَ تَأْخُذُ کُمُ بِهِمَا رَأُفَةٌ فِی دِیْنِ اللهِ ، النور آیت ۲ "اور: "وَاغْلُطُ عَلَيْهِم ، توبه آیت ۲۷ "کے مخاطب ہوتے ہیں۔

کی سخت آپریش کا مشاہرہ کرنے سے بھن او قات ناذک دل عور تیں یا بھن ضعیف القلب مرد بھی غش کھا کر گر پڑتے ہیں۔ لیکن آگر کوئی کمز ور دل ڈاکٹر اس سے متاثر ہو کر آپریشن چھوڑ ہیٹھ تو نہیں کما جاسکتا کہ وہ بڑار حمدل ہے باعد کما جائے گا کہ وہ اپنے منصب سے معزول کر دینے کے قابل ہے۔

ہم کو خداکا پر اشکر اواکر ناچاہے۔ کہ اس نے موجودہ عمد انحطاط میں امیر غازی
امان اللہ خان اور ان سے پہلے ان کے والد مرحوم کو وہ اختیارات بھے اور ان اختیارات کے
استعال کی تو نیق مرحمت فرمائی جو جم مسلم کو نمایت ہی کی آلا کشوں سے پاک کرنے اور
اصلاح پر لانے کے لئے ضرور کی تھے۔ اگر بغرض محال یہ صحیح بھی ہو کہ امیر صاحب کے اس
فعل سے اشاعت اسلام میں کچھ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس میں پھر بھی کوئی شبہ نمیں کہ
حفاظت اسلام میں اس سے بوئی بھار کی مدد ملے گی اور شاید قادیان کی کی چو تھی بحری کو اب
مدت تک یہ ہوس نہ ہوگی کہ اعلانیہ افغانیوں کے اسلام یاان کی متحدہ قومیت میں سینگ مار

مرزامحمود (قادیانی) ہویا محمد علی (لاہوری) ان کو جاہیے کہ وہ دول یورپ یاسوراجی ہندو مسلمانوں کو انتا ہو قوف نہ سمجھیں کہ وہ سب کے سب امیر کابل کو آپ کے کہنے سے اثناسفاک اور جائل سمجھ لیں گے کہ وہ دول غیر کے تمام سفراء کو اس قدر سامون و مصنون

ر کھنے اور افغانی ہندوؤں کو ہندوستانی ہندوؤں سے زیادہ آزادی اور طمانیت عطا کرنے کے باوجود مثق تیج آزائی یا بحر باوجود مثق تیج آزمائی یا بحبر واکراہ اسلام پھیلانے کے لئے قادیان کی ایک بحری (نعت اللہ) پر شمشیر چلاکر خوش ہوتے ہیں۔

کوئی شبہ نہیں کہ کی آومی کو عمدا قل کر ڈالنایوں سخت چیز ہے۔ مگر قرآن نے جس کو فتنہ کما ہوہ قل سے بھی یوھ کر سخت ہے: "وَالْفِتُنَةُ اَشْدَدُ مِنَ الْقَعُلِ ، البقره آیت ۲۱۷"

یہ فتہ دین حق سے بیٹنے یا بٹائے جانے کا فتہ ہے۔ جس پر: " واحذر کھم اُن یُفتِنو ک عَن بَعْضِ مِآ اَنْدَلَ اللّهُ اِلَيْك ، مائدہ آیت ٤٩ "مل متنب کیا گیاہے اور جس کو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے مرتد کو سالہ پرستوں کو مخاطب کرتے ہوئے: " یفون م اِنْمَا فُتِنتُم بِهِ ، طه آیت ، ٩ " سے تعبیر فرمایا تھااور جوان کفار کا بھیشہ مطمع نظر رہتا ہے۔

جن کی نسبت قرآن میں کما گیاہے:

"وَدُّوْ الوَّتَكُفُرُونَ كَمَاكَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَنوَآءً · النساء آيت ٨٩" ﴿ وَدُو إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

"وَدُّكَثِيْرُ' مِّنُ اَهُلِ الْكِتْبِ لَوُ يَرُدُّوْنَكُمُ مِّنُ بَعُدِ اِيُمَانِكُمُ كُفُّارًا • حَسنَامِّنُ عِنْدِ أَنْفُسِهِمُ • البقره آيت ٩٠١"

﴿ بہت سے اہل کتاب ازراہ حسدیہ آرزور کھتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کا فرمناؤ الیں۔ ﴾

"وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمُ عَنُ دِيُنِكُمُ إِنِ اسْتَطَاعُو ٠ البقره آيت٢١٧"

﴿ وہ ہمیشہ تم ہے اس لئے جنگ کرتے رہیں گے کہ اگر ان کا اس چلے تو تم کو تمہارے دین سے ہٹادیں۔﴾

ای فتنہ کے روکنے آور مثانے کے لئے وہ جارحانہ اور بدا فعانہ جماد بالسیف مشروع

کیا گیا جس کا خیال مسلماتوں کے داول سے محو کرنے کے لئے لاہوری پارٹی کا لغوی اور محمودی پارٹی کا بخوی اور محمودی پارٹی کا بروزی نی مبعوث ہوا ہے۔ پڑھو:" وَقَٰتِلُوهُمُ حَتَّٰى لاَ تَكُونَ فِعْنَةً وَيَّدُونُ اللَّذِيْنُ لِلَّهِ البقره آيت١٩٣"

﴿ وشمناك اسلام ب اس وقت تك الزوك فتنه كاوجود نه رب اور خداكا دين عى عالب موكرر ب- ﴾ (جيماك : "لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِهِ الفصح آيت ٢٨ " ب مفهوم مو تاب \_ )

صیح محاری میں ابن عمر سے اور سنن ابن ماجہ میں عمر ان بن حصین سے منقول ہے کہ اس فتنہ سے مرادار تداد کا فتنہ ہے۔ (دیکھو فتح الباری ص ۲۰ سمج مسلم میں سعد بن افی و قاص کی روایت میں موجود ہے۔

پی اسلام کاسارا جہاد و قال خواہ ججوم کی صورت میں ہویاد فاع کی مرف مرتد میں ہویاد فاع کی مرف مرتد میں ہویاد فاع کی مرف مرتد بین بینا نے والوں کے مقابلہ میں ہے۔ جس کی غرض بیہ ہے کہ فتنہ ارتداو گیاس کے خطرہ سے مؤمنین کی حفاظت کی جائے اور بیہ جب بی ہو سکتا ہے کہ مرتدین کا جو مجسم فتنہ ہیں استیصال ہواور مرتد ہانے والوں کے حملوں اور تدبیر وں اور ان کی شوکت و قوت کو جس سے وہ مسلمانوں کے ایمان کو موت کی دھمکی دے سکتے ہیں ہر ممکن طریقہ سے روکا جائے یا توڑا جائے۔

چنانچ کفاراگر جزیددے کراسلائی رعایا بنے یا مسلمانوں کے امن میں آجانے بیا ہی
معالحت اور معاہدہ کی وجہ سے مسلمانوں کو عملاً مطمئن کردیں کہ وہ الن کے دین میں کوئی رخنہ
اندازی نہ کریں گے اور الن کے غلبہ اور شوکت کی وجہ سے مسلمانوں کو مرتد ہتائے جائے کا
کوئی اندیشہ باتی نہ رہے گا توالی اقوام کے مقابلہ میں مسلمانوں کو جھیارا ٹھانا جائز شین۔
"حَتَّی یُعْطُوا الْجِزِیَةَ عَنْ یَدِ وَهُمْ صَنَاغِرُونَ وَ التو بة آیت ۲۹"

(ایمال تک کہ وہ جزیداداکریں ہاتھ سے ذلیل ہو کر۔)

"وَإِنُ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْنُرِكِيْنَ اسْتُجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمُّ أَبْلِغُهُ مَامَنَهُ · التوبة آیت ٦" ا اگر مشر کین میں سے کوئی تم سے پتاہ مائے تو تم اس کو پٹاہ دیدو یمال تک کہ وہ الله كاكلام س لے چراس كواس كى امن كى جله پنچادد -

"وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلُم فَاجُنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ -الاانفال

واگروہ صلح کے لئے جھکیں تو تم بھی اس کے لئے جلک جاؤلور خدا پر بھر وسہ €-95

"فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَٱلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ عَلَيُهِمُ سَبِيُلاً ﴿ النساء آيت ﴿ ٩ "

و پر آگروہ تم ہے علیحدہ رہیں اور ندائریں اور صلح کی سلسلہ جنبائی کریں تو پھر اللہ تعالی نے ان کے مقابلہ میں تم کو کو کی راستہ نہیں دیا۔ ﴾

"وَإِنْ نَّكَثُواْ آيُمَانَهُمُ مِّنُ بَعُدِ عَهُدِهِمُ وَطَعَنُواْ فِي دِيْنِكُمُ فَقَالِلُواْ آ آئِمَّةَ الْكُفُر • التوبة ١٢ "

اگر عمد و بیان کے بعد اپنی قشمیں توڑ ڈالیں اور تمهارے دین پر زبان در ازی کریں تولاوتم کفر کے سر داروں ہے۔

يس جهاد بالسيف خواه جوى مو (يعنى بطريق حفظ تقدم) ياد فاعى (يعنى بطريق جاره سازی )صرف مؤمنین کی حفاظت کے لئے ہے۔اور بدایک ایسا فطری حق ہے جس سے کوئی علقمد اور مهذب انسان مسلمانول کو محروم جمیں کرسکتا۔اس لئے احکام جہاد کی نسبت جو قرآن مين بخرت موجود بين بيه نهيس كها جاسكتاكه وه:" لآاِكْرَاهَ فِي الدِّين البقره آيت٢٥٦" اور: "اَفَانُتَ تُكُرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ ميونس آيت٩٩" کے معارض ہیں۔بلحہ کما جائے گا کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں۔البتہ جو فتنے دین میں رخنہ ڈالتے ہوں ان کے روکنے میں ضرور اکراہ ہے۔ یعنی جمال تک مسلمانوں کی طاقت میں ہوگا فتنه کواجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے سر نکالے یا نشوو نمایائے۔ اگر اسلام کی ای حفاظت خود اختیاری کے معنی اس کابر ور شمشیر پھیلایا جانا ہے تو

میں اقرار کر تاہوں کہ بیٹک الی حفاظت کے لئے شمشیر استعال ہوتی ہے اور بر ان الوگوں کے ہاتھوں سے جنہیں خدا الی قوت اور توفق عفے گا استعال ہوتی رہے گی: "الجہاد ماض الی یوم القیامة ، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۱، سنن ابی داؤدج ۱ ص حاشیه ۲٤۷ کتاب الجهاد" خواہ قادیان کا منبتی ایٹ قلم کی چوں چوں سے کتابی اس توارکی جنکار کو پست کرناچاہے۔

ہم حمد اللہ! خوب سیجھتے ہیں کہ اسلام کے بہت ہے داناد شمنوں نے اس امرکی حمایت میں کہ اسلام ہر گزیزور شمشیر نہیں پھیلا موٹی موٹی کائیں لکھی ہیں۔ اور کیبی خوب صورتی اور دانائی ہے ایک پچیات کہ کر دوسری پچیات (جماد بالیف) کی اہمیت اور ولولہ کو مسلمانوں کے دلوں ہے محوکر تاجابہ ور اسلام کے بہت ہے تادان دوست بھی ان کی اس منافقانہ ہمدر دی کا شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی اصلاح کی قینجی ہے مسئلہ جماد کے بازو کتر فالے ہیں۔ لیکن یادر کھئے کہ قائین المحق کا گروہ نہ تو کسی کی تجمیل و تحمیق نے ڈر تا ہے۔ اور نہ کسی کی مکاری اور جب لسانی ہے لیج بی جو بلاخوف تردید کہتا ہے کہ تم حقیقت جماد سے جائل ہو' اور خدائے قدوس کی انتائی وفاداری اور اس کی راہ میں شجاعانہ سر فروش کو اگر تم وحشیانہ حرکت اور غہر ہی دیوا گئی ہے موسوم کرتے ہو تو ہم اپنی دیوا گئی اور تمہاری فرذا گئی کی نبیت مولاناروئ کی ذبان میں صرف انتانی کہ سکتے ہیں :

آزمودم عقل دور اندیش را بعدازی را بعدازی دیوانه سازم خویش را اوست دیوانه که دیوانه نه شد اوست فرزانه نه شد مدرانه نه شد

بمر حال قتل مرتدیا جماد بالسیف کا حکم مسلمانوں کو فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لئے ہے جس کا اول مخاطب امام صاحب اقتدار ہوتا ہے۔ جن ممالک میں مسلمانوں کا امام صاحب اقتدار نہ ہود ہال عام مسلمان اس فتم کے احکام کے مکلف شیں میں (جیسے ہندوستان ہے) سائے علیہ ہندوستان کے مرتدیا غیر مسلم اقوام کو نعمت اللہ خان کے قتل سے خوف کھانے کی کوئی

وجہ نہیں۔ باعد خود افغانستان کی غیر مسلم رعایایا مستامنین کو بھی جیسا کہ مشاہدہ کیا جارہا ہے کو کی خطرہ نہیں۔ لاہوری پارٹی کے (مرزائی) امیر کی سمجھ میں ابھی تک یہ فلفہ نہیں آیا کہ:

(ایک ہندو پنیمبر اسلام علیہ کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھ کر حکومت افغانستان کے ماتحت آزاد ہے۔ ایک عیسائی یا یہودی آپ علیہ کو نعود باللہ مفتری قراردے کر حکومت افغانستان کے کسی عہدہ پر بھی فائز ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان یہ کہ کرکہ خاتم النبیان کے افغانستان کے کسی عہدہ پر بھی فائز ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان یہ کہ کرکہ خاتم النبیان کا تاویل باطل کے پردہ میں انکار کرکے )واجب القتل یہ معنی ہیں یہ نہیں۔ (نعت اللہ کی شاتم النبیان کا تاویل باطل کے پردہ میں انکار کرکے )واجب القتل ہو جاتا ہے۔"

جھے افسوس ہے کہ اپنی سید ھی اور موئی ہی بات امیر جماعت احمد ہے کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی ؟۔ وہ کروڑوں انسان جویر ٹش قلمرو سے باہر رہتے ہیں۔ اور انہوں نے آج تک انگریزوں کی حکومت اپنے اوپر قبول نہیں کی' آزاد ہیں۔ کہ جو چاہیں قانون اپنے لئے مناکس اور جس طرز سے چاہیں زندگی ہمر کریں۔ انگریزی حکومت کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن وہ مختص جویر لٹن حکومت اور برلٹ قانون کو قبول کر کے انگریزی رعایائن چکاہے' منہیں۔ لیکن وہ مختف جویر لٹن حکومت اور برلٹن قانون کو قبول کر کے انگریزی رعایائن چکاہے' وہ چاہے بغاوت کا جھنڈ اکھڑ اکر دے اور سڈیٹن یا انار کی پھیلائے اور حکومت کے قانون کو توڑے۔ ساتھ ہی ذبان سے ہیہ کہ کتار ہے کہ میں انگریزوں کی وفاوار رعایا میں سے ہول توڑے۔ ساتھ ہی ذبان سے ہیہ کہ کتار ہے کہ میں انگریزوں کی وفاوار رعایا میں حوام کی سزا شخویز کرے تو ہے سوال نہیں کر عق میں کر توگ ہو مت کو قطعاً نہیں انگریزی حکومت ان باہر ایسے موجود ہیں جو انگریزی قانون اور اس کی حکومت کو قطعاً نہیں مائے۔ اور حکومت ان باہر ایسے موجود ہیں جو انگریزی قانون اور اس کی حکومت کو قطعاً نہیں مائے۔ اور حکومت ان سے کوئی تحرض نہیں کرتی تو کیا وجہ ہے کہ رعیت ہونے کا اقرار کرنے والے شخص کو سڈ بیش کے جرم میں اس قدر سخت اور سختین سزادی جارہی ہے۔

خوب سمجھ لوکہ جو شخص اسلام میں داخل ہو وہ اس کے حلقہ حکومت میں آگیا۔ اور اس نے اسلام کے پورے قانون کواپنے حق میں قبول کرلیا۔اباً گروہ اسلام کا ذبانی دعویٰ رکھتے ہوئے اسلام سے فکلنا چاہتا ہے اور اس کے قانون کو توڑنا چاہتا ہے۔اور خاتم النبین کی رعیت بننے کے بعد کسی کذاب کو جدید نبی مال کر فی الحقیقت آپ عیافی کے دعوائے خاتم النین کو جھٹا تا ہے وہ اسلام کاباغی ہے۔ پس اسلام کی طرف سے وہ بقینا ایسی سراکا مورد ہوگا۔ جس کے مورد وہ غیر مسلم لوگ نہیں ہیں جو ابھی تک اسلام کے حلقہ میں داخل ہی نہیں ہوئے اور جو: "فَهَنُ شَنَاءَ فَلَيُقُ مِنْ وَهَنُ شَنَاءَ فَلَيكَفُرُ . کہف آیت ۲۹ "کی نہیں ہوئے اور جو: "فَهَنُ شَنَاءَ فَلَيُقُ مِنْ وَهَنُ شَنَاءَ فَلَيكَفُرُ . کہف آیت ۲۹ "کی نہید آمیز آزادی سے ابھی تک متمتع ہور ہے ہیں۔ امیر جماعت احمد یہ سوال کرتے ہیں کہ ، "اگر مسلمان حکو متیں اپنے ملکول میں یہ قانون ہا کمی گی کہ کی غیر مسلم کو ان کے ملک میں اپنے نہ بب کی تبلیغ کی اجازت نہیں تو اس کے بالقابل کیا عیسائی طاقتیں ای قتم کا قانون اسلام کے خلاف ہانے میں حق جانب نہ ہو گئی کہ ان کی حکومت میں تبلیغ اسلام کی اجازت نہیں۔ اس کا جیجہ کیا ہوگا ؟۔ یک کہ تبلیغ اسلام کا کام دنیا میں قطعی طور سے رک جائے گا۔"

اس کا جواب ہے ہے کہ اسلام اپنا اختیارے کی شخص کو مرقد ہائے جانے کی اجازت نہیں دے سکا۔اسلام کا بی قانون افغانستان میں بہت پہلے ہے رائج ہے اب اگر اس کے جواب میں مجمد علی (لا ہوری) یامر زامجوو (قادیانی) کے مشورہ سے غیر مسلم حکومتیں اپنی قلمرومیں تبلغ اسلام کوروک دیں تو آگرچہ ہم مسلمان اپناس عقیدہ کے موافق کہ آج دنیا میں صرف ایک فد ہب اسلام میں سپااور مکمل اور عالمگیر فد ہب ہو سکتا ہے ان کی اس بعد شور کوحق جانب نہیں کہ سکتے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ وہ ایساکر گذریں تو ہم ان کوروک بھی نہیں کوحق جانب نہیں کہ سکتے۔ تاہم یہ طرف آگر نو مسلموں کا سلسلہ رک جائے گا تو دوسری جانب پر انے مسلمانوں کا اسلام سے نکلنا ہمی ہم ہوجائے گا اور مقدم ہے۔ کی چھوٹی سے چھوٹی اور ضعیف مسلمانوں کا اسلام سے نکلنا ہمی ہم ہوجائے گا اور مقدم ہے۔ کی چھوٹی سے چھوٹی اور ضعیف سلمانوں کا اسلام سے فکا کہ وہ اپنے عاصل شدہ حقوق و فوائد کی حفوظ میں اس کی جو نہ کو گئر ہے بہا وہ تی کہ اس تحفظ کے سلسلہ میں اس کے سپہیوں کا نقصان غنیم کے سپہیوں کا نقصان غنیم کے ساہمیوں سے بہت زیادہ ہوگا۔

پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام اینے پیرول کے ایمان کی جفاظت میں الی غیرت اور

مفبوطی نہ د کھلادے۔ اس خوف ہے کہ اس کو دوسری جگہ بعض غیر حاصل شدہ فوا کد سے محروم ہونا پڑے گااپنے حاصل شدہ حقوق کی حفاظت سے دست بر دار ہو جائے۔

مرزامحود قادیانی اور محمد علی مرزائی مع اپنی ذریات کے ایزی چوٹی کا ذور لگاکر عیسائی طاقتوں سے ایسا قانون بدنوا لیں اور تبلیخ اسلام کے قانو ناروک دیئے جانے کا گناہ اور قتل مرتد کے جواب میں قتل کئے جانے والے نو مسلموں کا خون اپنی گردن پر اٹھالیں۔ لیکن وہ سیا میں ہر گزنہ رکھیں کہ افغانی عکومت ان کی ان دھمکیوں سے مرعوب ہوکر اپنا اسلامی قانون بدل ڈالے گی اور ان کو یہ موقعہ دیا جائے گاکہ افغانستان کے نمایت ہی پکے اور سچ مسلمانوں میں ایک جھوٹے نی کا نام لے کر اور غیر مسلموں کے ایجنٹ مین کر تفرقہ اندازی کرتے پھریں۔ محمد علی (مرزائی) کہتے ہیں کہ:

"اسلام کی فتح اس میں نہیں کہ مسلمان مکول میں دوسرے نہ ہب کی تبلیغ یہ کی مسلمان مکول میں دوسرے نہ ہب کی تبلیغ یہ کی رہے۔ اسلام کی فتح اسلام کی فتح اسلام کے مخالف اپنی ساری مادی طاقتوں کو فرج کر لیں اور جس فقد راسلام سے لوگوں کو نکالنے کے لئے لگا سکتے ہیں لگالیں اور آخر دیکھے لیں کہ سمب طرح بردہ تاکام رہتے ہیں۔"

الانست اللہ کے شاری ص ۱۱)

بیشک اس بتیجہ کا ہم کو بھی یقین ہے اور خداکی مربانی اور امداد سے ہم کو پوراو ثوق ہے کہ اسلام کے خلاف سب و جالانہ کو ششیں اندرونی ہوں بایر ونی آثر کارناکام ہو کر رہیں گی۔ لیکن اس یقین اور و ثوق سے بیدلازم نہیں آتا کہ ہم یدائی کی جس کو شش کو ظهور میں آنے سے پہلے رو کئے پر قاور ہوں نہ رو کیں اور جس بدی کو نمو دار ہونے سے قبل ہی ہم ہد کر سکتے ہیں بعد نہ کریں۔

اسلام صرف میادر ہی نہیں' کیم بھی ہے۔ وہ اپنی بہادری کے جوش میں اور آئری فتح کے بقیق بیں اور آئری فتح کے بقین پراحتیاطی تداہر اور حفاظتی وسائل کو نظر انداز نہیں کر تا۔ بلعہ بطور انجام بینی جمال تک ممکن ہو فتنہ کے آنے ہے پہلے ہی ہد لگا تاہے'آگر اس پر بھی فتنہ کی جگہ نہ رک سکے تو پھر بھادرانہ مقابلہ کر تاہے۔ اور م صورت میں انجام نین ہو تلے کہ حق می فتح اور باطل کاسر نیجا ہو۔

حفزت الوبحرات مرتدین پر چڑھائی کی۔لیکن جب انہوں نے مانعین زکو ہے (حکم زکو قنہ مانے کی وجہ سے) قال کاار ادہ کیا تو حفزت عمرا اور دوسرے صحابہ مانع آئے کہ تم کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ قال کیسے کروگے ؟ آپ نے فرمایا کہ:

"وَالله لاقاتلنَ من فرق بين الصلوة والزكوة • "

﴿ خدا کی فتم میں ضرور اس مخص سے قال کروں گاجو نماز اور زکوۃ میں فرق کرے گا۔ ﴾

چنانچہ حفرت عمر اور دوسرے معترضین کی سمجھ میں بیبات آگئی اور حق تعالیٰ نے ابو بحر صدیق ٹے ہاتھ سے فتنہ ار تداد کا استیصال کر دیا۔اور حق کووہ فتح و نصرت نصیب ہوئی کہ بعد میں صحابہ ابو بحر ٹے اس کارنامہ پر رشک کرتے تھے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ مالعین ذکوۃ آگر ظیفہ کے مقابلہ میں چڑھ کر آئے تھے تو کیا حضرت عرفی جلیل القدر صحابہ اس کی مدافعت سے حضرت او بحر صدیق فلا کورو کئے تھے۔ کیا انہوں نے : فقا جلوا الَّدِی تَدُفی حَدِّی تَدَیْقی الٰی اَمْرِاللّٰهِ الحجوات فی اَمْرِاللّٰهِ الحجوات آلیت ۴ مِن آن میں نہیں پڑھا تھا۔ پھر حضرت او بحر صدیق فی جواب میں بیدنہ فرمایا کہ بیا لوگ باقی جی اور ظافت کے مقابلہ پر انہوں نے چڑھائی کی ہے۔ اس لئے ان سے از ناضرور ہو جو اب دیادہ صاف بتلاتا ہے کہ اگر کوئی جماعت مسلمان ہونے کے بعد نماذیاذ کو قیا اسلام کے کی قطعی تھم کے مانے سے انکار کرے گی تواس سے ضرور قبال کیا جائے گا۔ تاو قبیکہ دوراور است برنہ آجائے۔

ہاں! حنفیہ نے قل مرتد کے عکم سے عورت کو مشکیٰ کما ہے۔ اگرچہ جبس دوام کا عکم وہ بھی دیے ہیں۔ اگرچہ جبس دوام کا عکم وہ بھی دیتے ہیں۔ بیاں لئے نہیں کہ جرم ارتداد کی سزاقل نہیں ہے۔ بلعہ ایک ہی جرم کی دوسرائیں مجر مین کے احوال کے تفاوت کی ساء پر ہیں۔ میں پہلے ثابت کرچکا ہوں کہ ارتداد اسلام سے بغاوت کا نام ہے۔ تو کیا عکمت وانصاف کی بڑی بڑی کہ علی گورنصندوں کے یہاں بھی بغاوت کے جرم کی سزاہر ایک مجرم کے حق میں یکسال ہے ؟۔

پس اگر امام او حنیفہ نے بعض نصوص کے اشارہ سے دو مجر مول کے لئے ایک ہی

جرم کی دوسز اکیں تجویز کی ہیں تواس پر کیااعتراض ہے؟۔کیاشر بعت میں آمہ (لونڈی) اور حرہ کی حدیث فرق نہیں ہے۔ حالا نکہ جرم ایک ہی ہو تا ہے۔ کیاا یک ہی فعل زمازانی کے محصن اور غیر محصن ہونے کے فرق ہے الگ الگ سز اوک کا موجب نہیں ہے؟ ای پرمر تداور مرتدہ کے جرم ارتداو لور اس کے مدارج کو قیاس کرلو۔ یعنی مرتداور مرتدہ کی سزاوک کے مقامت ہیں آتا کہ وہ سزاجرم ارتداو کی نہیں ہے۔نیادہ تو شیح چاہو تو براور محترم مولانا سراج احد صاحب اور مولانا میرک شاہ صاحب کے مضابین کا مطالعہ کرو۔

اب میں مضمون ختم کر تا ہوں اور کجانتا ہوں کہ اس کے جواب میں مجھے بہت ک گالیاں وی جائیں گی۔ لیکن میری پھر بھی یمی دعا ہو گئ کہ خدائے قاور و توانا مرزائیوں کو ارتداد کی ولدل سے نکال کر ونیاو آخرت کی مزاہے چائے۔ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اور باوشاہ اسلام امیر افغانستان کو اجراء حدود اسلامیہ اور محافظ حقوق سلمین کی پیش از بیش توفیق مرحت فرمائے:

شبيراحمه عثانى عفاءاللدعنه

١٨ ربيع الأول١٣٤٣ه

۴۳۴ . بسم الله الرحلن الرحيم

# تذنيب لعنى

#### ضميمه الشهاب

"حامداً ومصلياً • "

خداکا شکر میں کس زبان ہے ادا کروں جس نے میرے ناچیز رسالہ"**الشہاب**" کوعام وخاص میں وہ حسن قبول عطافر مایا جس کا ج<mark>معہ لکھتے</mark> وقت کچھ بھی انداز ونہ تھا۔

الشہاب کی اشاعت شروع ہوئی اور چاروں طرف ہے اس کی مانگ ہونے گی۔ شکر میداور تخسین کے بہت سے خطوط آئے۔ مسلمانوں کو تو قع ہے میزھ کر فائدہ پنچا۔ اور حق تعالی نے باطل پر ستوں کے دلوں میں الی ہشیبت ڈال دی کہ آج ڈیڑھ ماہ سے ذائداس کی اشاعت کو ہوا۔ لیکن مر ذائیوں کی کوئی ہار ٹی بھی جواب سے عمد مد آ منہ ہوسکی۔

رسالہ کے بوصتے ہوئے اثر کو دیکھ کر مر ذائی دانت پیس رہے ہیں۔اور ان کے سینوں پر آرے چل رہے ہیں۔لیکن جس طرح انہیں قبول من کی توثیق نہیں ہوئی جواب دینے کی ہمت بھی نہیں ہو سکی۔

البتہ آج ٢ جنورى ١٩٢٥ء كواكك رساله مسٹر محمد على مرزائى امير جماعت احمد يہ الهوركا الفاقا جمارے ہاتھ آيجو سزائے ارتدادے متعلق ان كے پہلے رساله كى صدائے باز كشت سے زيادہ نہ تھا۔ اس رساله پر ٢٢ دسمبركى تاريخ پڑى ہے۔ اور ديو بدسے ١٩ نومبركو الشهاب "خودان كے نام روانہ ہو چكا تھا ليكن آپ اپنے دساله كے بالكل آخر ميں كھتے ہيں كه الشهاب الدے بالكل آخر ميں كھتے ہيں كہ الشهاب الدے ہو بالدی با

ے: اللہ میں رسالہ بَا اُجا۔"

بمرحال آپ (محمر على من ن) كے جديدر مال كاخلاصه چندالفظ ميں يوں ہوسكتا

ہے کہ: ''کی شرعی مسئلہ کے اثبات کے لئے تین چیزیں ہیں۔ قرآن' مدیث اجتمادا کہ۔''
اجتمادا کہ میں خطاہو سکتی ہے۔ حدیث بھی غلطروا یتوں اور غلط فنمیوں سے محفوظ
نہیں ہے۔ لبذاان دونوں سے علیحدہ ہو کر صرف قرآن رہ گیا جو محفوظ ہے۔ پس اس کے
خلاف جو چیز آئے گی رد کر دی جائے گی۔ اور خلاف کا مطلب بھی یہ سمجھنا چاہے کہ ان کے
مزعوم معتی اور تغییر کی رو سے جس مسئلہ میں قرآن خاموش بھی ہوان کے متعلق صحے سے
صحیح اور ناطق سے ناطق حدیثیں بھی یہ کہ کر نظر انداز کر دی جائیں گی کہ ان کاذکر قرآن
میں ان کی بتا ائی ہوئی تغییر کے موافق نہیں ہے۔

اس طرح تمام ماکل اور مباحث کافیعلہ اس ایک اصول ہے ہو جاتا ہے اور کی حتم کی کدوکاوش کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس تمید کے بعد آپ نے وہ آیات قرآنے پیش کی بین جن میں مرتد کے قل کے جانے کا تھم نہیں ہے۔ نہ یہ کہ اس کے قل نہ کرنے کا ذکر ہے۔ بلاشبہ ال کا یہ استدلال ایما ہی ہے جیسے کوئی شخص: " وَمَنُ یُقْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَفِدًا فَجَوَرَ آوُہُ مَ جَهَدًا فَ فَعَمَدُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدُ لَهُ عَذَابًا فَجَورَ آوُہُ مَعَانَدُ وَلَيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَطَيْدُما النساء آیت ۳۳ کو پیش کر کے یہ کہنے گئے کہ قل عمد کی سرا بھی قل نہیں عظیمًا النساء آیت میں باوجود یکہ قُلُ عمد کاذکر کیا گیا۔ گرسا تھ کے ساتھ قاتل کی سرا قتل نہیں بتائی گئی۔

اس کے جواب میں وہ کہ کتے ہیں کہ یہاں سرادیااور نہ وینادونوں سے سکوت ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں :"کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتُلَی البقرہ آیت ۱۷۸ "فرماکر قاتل کی سراہتلادی گئے۔

ٹھیک ای طرح ان کو سمجھنا چاہے کہ " فاقتلو اانفسکم ، " کھی جو مرتدین ہی کے متعلق قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے اس میں ہم کو تعلیم دے دی گئ کہ ارتداد کی سزا اللہ کے نزدیک قل ہے۔

آپ نے میرے استدلال قرآنی پر چےو تاب تو بہت کھائے اور علاء کو گالیاں بھی دی جواس نبی (مرزا قادیانی) کے امتی کے لئے نمایت زیبا ہیں۔جوذمائم اخلاق 'سب وشتم اور لعن و طعن کی محیل ہی کے لئے شاید مبعوث ہوا تھا۔ لیکن آیت قرآنی: "فاقتطی النفسیکم" کاکوئی مطلب پھر بھی نہ ہلا سکے۔ آپ نے میرے استدلال پر جو سوالات کے بین ان کا نمبروار جو اب سنتے:

سوال نمبرا: ........... كيا گوساله پرستى ہے بنى اسرائيل مرتد تھے ؟۔ اگر يہ صحح ہے توكى قوم كاعقيدہ خواہ كچھ ہو كياعملى طور پركى تعليم ہے انحراف پرارتداد كافتوى صادر ہوسكتا ہے۔ اور كيا آج لا كھوں مسلمان جو قبر پرستی اور كئی قتم كى : " هن دون الله ، " پرستش ميں مبتلا ہيں۔ ان پرارتداد اور شكسارى كا تھم صادر ہوسكتاہے ؟۔

جواب نمبرا: ......... کیاایمان لانے کے بعد گوسالہ پرسی جس کے ساتھ یہ بھی اعلان ہو کہ: " ھذا اللہ کم والله موسلی فنسین طه آیت ۸۸" اس کے ارتداد ہونے میں بھی آپ کو پھی تردد ہیں ؟۔ پھر تو کھی سے کھی ست پرسی بھی آپ کے زدریک کفر نہیں ہوگے۔ کیا قبر پرست یہ کتے ہیں کہ یہ قبریا صاحب قبر ہی مسلمانوں کا اور حضر ست محمد علیہ کا معبود ہے۔ (معاذاللہ)

سوال نبر ۲: ....... قر آن شریف میں صاف ندکور ہے کہ سامری کوجواس ساری شرارت کابانی تھا قتل نہیں کیا گیا۔ سوال بیہ کہ تھم شریعت کو سب سے بوٹ مرتد پر کیول نہ صادر کیا گیا ؟ یہ کیاوہ اس قوم کا مولوی تھا اور اس لئے تھم شریعت سے متعقیٰ تھا۔ جواب نبر ۲: .....سامری اس شرارت کا ایبا ہی بانی تھا جیسا آنحضرت علی کے عمد میں عبداللہ بن الی: " رئیس المنافقین قصعه افك ، "کابانی اور: " واللّذِی تو کہ حسب موکنی کبری النور آیت ۱۱ " کا مصداق اعظم تھا۔ گر آپ کو شاید یہ فہر نہ ہو کہ حسب روایات صححہ اس پر حد قذف جاری نہی گئے۔ حالا نکہ حضرت حال بن ثامت و غیرہ مؤمنین پر حد قذف جاری ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ منافقین سب سے یوٹھ کر شرار تیں کرتے میں۔ لیکن اپنے نفاق کی وجہ سے دنیا میں قانونی گر فت سے اپنے کو چاتے در ہے ہیں۔ جھوٹ بیں۔ لیکن اپنے نفاق کی وجہ سے دنیا میں قانونی گر فت سے اپنے کوچاتے در ہے ہیں۔ جھوٹ اپنے کو چالیے ہیں۔ جیسا کہ لا ہوری یارٹی باجود یکہ مرزا قادیانی کی ان کتابوں کے حرف اپنے کو چالیے ہیں۔ جیسا کہ لا ہوری یارٹی باجود یکہ مرزا قادیانی کی ان کتابوں کے حرف

بحر ف تسیح وصادق ہونے پرایمان رکھتی ہے 'جو دعاوی نبوت پر مشتل ہیں۔ گر ازراہ خداع و فریب زبان سے بھی زیادہ فریب زبان سے بھی زیادہ عربی استے۔ سامری کا نفاق ان سے بھی زیادہ عربی تھا۔ وہ شروع ہی سے مومن نہ تھا۔ بلکہ ایک پکامنا فق تھاجو ملت موسوی کی گھات میں رہتا تھا گویادہ اس عمد کا عبد اللہ بن افی تھا۔ علامہ سید محود الوسی بغد ادی روح المعانی میں بہت ہے اقوال نقل کر کے فرماتے ہیں :

" وبالجملة كان عندالجهور منافقايظهر الايمان وببطن وببطن وببطن ووبالحد و المعانى ص ٨٩ج ٥ " پس جيما كه مي رماله "الشهاب " مي بتلا چكا بول منافق كا دكام كلے موت مرتدے عليمده بيراس لئے مام كان مرتدين كے ذيل مي نمين آيا الله اس كو يه مزادى : " فَإِنَّ نَكَ فَي الْحَيْوةِ أَنْ تَقُولُ لاَ مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ وسورة طه آيت ٩٧ "

سوال نمبر ۳: ............ اگر: "فاقتلوا انفسدکم ، "کے بید معنی درست ہیں کہ شرک کرنے والے لوگوں کو قتل کر دو تو اس شرک میں ساری قوم جتلا ہے۔ اس کے بعد جس قوم بدنی اسرائیل کاذکرہے وہ کمال ہے آئی تھی۔

جواب نمبر ۳: ...... یہ آپ ٹات کیجئے کہ گو سالہ پر سی میں ساری کی ساری قوم مبتلا تھی۔لفظ قوم توبار ہاقر آن میں ایسے واقعات کے ذیل میں استعال ہواہے جن کا تعلق مخصوص جماعت یاافراد نے تھا۔

سوال نمبر ؟ : ....... قرآن شریف میں ان کی توبہ قبول کرنے کا کھی ذکر ہے۔
اور ای واقعہ کا ذکر کر کے یہ بھی فرمایا ہے : "ثُمَّ عَفَقُ نَاعَنْکُمُ عِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمُ

قَمْنُكُرُونَ البقرہ آیت ۲۳ " (ہم نے تہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گذار بنو ۔ ﴾ اگر
قتل کر دیتے گئے تووہ معافی جس پر شکر گذاری کا حکم ہوتا ہے اور جو ای دنیا کی زندگی ہے
تعلق رکھتی ہے کیا تھی ؟۔

جواب نمبر ٣ : ..... اگراس آيت يس ان بي مقولين كي معافى كاذكر ب تو

TTA

بیٹک نجات آفروی کے اعتبار ہے ان کی توبہ مقبول ہو پھی اور جب اس کی مقبولیت کی اطلاع باقی قوم کودی گئی توباہمی تعلقات کی ہمایران کو بھی شکر گذار ہوناچاہئے۔

اگرکی کے مال 'باپ 'بھائی 'بھن کا جرم حق تعالی معاف کردے اور اس سے اپنا عذاب اٹھالے تو کیا یہ ایک طرح کا احسان اس شخص پر نہیں ہے؟۔ دیکھو: " یلبنی اسٹر آئیل اذکر وانفمنی المین المین عکیم البقوہ آیت ، کا میں ال بنی اس انکل و خطاب بورہا ہے جو آنخضرت علیہ کے عمد میں موجود تھے۔ اور جس انعام کا ان پر ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً فرعون کے ہاتھ سے نجات دلانا وریاسے پار کرناوغیرہ وغیرہ وہ وال بنی اسر ائیل سے متعلق نہیں بلکہ ان کے اسلاف سے متعلق تھا۔ ای طرح یمال بھی سمجھ لو۔ اور اگر آپ کے نزدیک و نیا میں بال کا جرم معاف ہو چکا تھا تو: " اِنَّ الَّذِیْنَ الَّذَیْنَ الَّذَیْنَ اللّٰ الْحِیْلُ الْحَیْلُ وَ الْحَیْلُ وَ الْحَیْلُ وَ الْحَیْلُ وَ الْحَیْلُ وَ الْحَیْلُ وَ اللّٰ اللّٰ کی اللّٰم اللّٰ ہوں کے نور کیک و زندگی و اللّٰ اللّٰ ہوں اللّٰحِیْلُ اللّٰ اللّٰ اللّٰحِیْلُ اللّٰحِیْلُ اللّٰ اللّٰکِ اللّٰم معاف کر کے پھرائی پر مز ابھی ویتا ہے۔ طرح صحیح ہوگاکیا خدا تعالی ایک جرم معاف کر کے پھرائی پر مز ابھی ویتا ہے۔ طرح صحیح ہوگاکیا خدا تعالی ایک جرم معاف کر کے پھرائی پر مز ابھی ویتا ہے۔

سوال نمبر ۵: ...... کیا یہ صحیح ہے کہ راغب جیسے الم لغت نے: "فاقتلوا انفس معنی یہ بھی لکھے ہیں: "قیل عنی بقتل انفس اماطة الشهوات ، " یعنی قتل نفس سے مراد شہوت کادور کرنا ہے تودہ تصر تے اور ایشار کمال رہی جس کا مولوی صاحب کودعویٰ تھا۔

جواب نمبر 8: .....داغب نے یہ معنی خود اختیار نمیں کے کی اور کا تول نقل کیا ہے۔ وہ بھی بصیعف تحریف اور یہ پتہ نمیں کہ اس کا قائل کون ہے۔ اور کس رتبہ اور درجہ کا ہے۔ ایک ایسے مجمول قائل کے غیر معروف تول کے مقابلہ میں کیا۔

"إِنَّ الَّذِيْنَ التَّخَذُوا الْعِجْلُ سَيَنَا لُهُمُ غَصَبَ" مِن رَبِّهِمُ وَذِلَّهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا الاعراف آيت ١٥٢ " ح آپ وست بردار بوجاكي كـ ٢- كيا المحيوة الدُّنيَا الاعراف آيت ١٥٢ " ح آپ وست بردار بوجاكي كر اثن الماطة الشهوات ، "اور نفس كش بهى خداكا غضب اور ذلت م ايسے غير ناش عندالد ليل احتالات كى مضمون كى صراحت اوروضوح كوباطل نهيں كر كتے ـ

یه توامیر جماعت احمد به لامور کی قرآن دانی کا حال تھا۔ اب حدیث منمی کا نمونہ

دیکھے میں نے سنت رسول اللہ علیہ کے ذیل میں چند احادیث تولیہ صححہ پیش کی متی۔ آپ (محمد علی مرزائی) فرماتے ہیں کہ بیہ تو نبی کر یم علیہ کے اقوال وار شادات ہیں۔ سنت رسول اللہ علیہ تو آپ کاعمل ہو تا ہے۔ عمل د کھلاؤ۔

بلاشہ جولوگ احادیث رسول اللہ علیہ کے گھر اتے اور بھا گئے ہیں خدای لعنت کے گھر اتے اور بھا گئے ہیں خدای لعنت کے گھر ایے خطی ہو جاتے ہیں کہ موٹی موٹی چیزوں کے سیجھنے کامادہ ہمی ان میں نہیں رہتا اور دنیا کی ذات اور آخرت کی رسوائی سب کو بھول جاتے ہیں۔ کی اونی طالب علم سے پوچھ لیا ہو تا کہ علائے حدیث واصول صرف فعل رسول اللہ علیہ ہی کو سنت کتے ہیں یا حضور علیہ کے قول کو بھی ؟۔ باعد اگر قول و فعل میں معارضہ ہو تو قول کو فعل پرتر جے دیے ہیں۔

امیر جماعت احمدید کا احمال اور قول و فعل میں امتیاذ اس مدتک پینی گیا ہے۔ کہ حضرت معاذبن جبل کی صحیح مدیث تقضاء الله و رسدوله ، "کو قر آن کے مقابل صحافی کا ایک فعل قرار دیتے ہیں۔ اور پھر کھیانے ہو کر کتے ہیں کہ یہ واقعہ اپنی ساری تفسیلات کے ساتھ نہ کور نہیں۔ ہمیں کیا علم ہے کہ اس مرتد نے اور کیا کچھ کیا تھا۔ گویا آپ کا جمل (نہ جانا) بھی بخاری کی صحیح مدیث کورد کر سکتاہے ؟۔

یہ امتی تواپے نبی ہے بھی پڑھ گیا۔ کو نکہ مر زاغلام احمد قادیانی توکسی صدیث کورد کرنے کے لئے اپنی وحی کی آڈ پکڑتے تھے۔ لیکن آپ (محمد علی مر زائی) کے یہاں ایک چیز کانہ معلوم ہونا بھی اس کے رد کرنے کے لئے کفایت کر تاہے۔

اجماع ائمہ جو میں نے امام شعر انی "کی تتاب سے نقل کیا تھا اس کا جب کچھ جو اب نہ بن پڑا تو فرماتے ہیں کہ: "یسستاب ابدا، "اور: " لاقتل الابحواب، "اس کے معارض ہے۔

گریے نہ بتلایا کہ یہ جلے اجماع کے مخالف کس طرح ہیں۔ جن بعض لوگوں کی رائے یہتاب لدائی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرتد قتل سے پہلے ارتداد سے توبہ کر لے 'پھر ارتداد کیا پھر توبہ کر لحادرای طرح کر تارہاتو توبہ قبول ہوتی رہے گی۔اجماع اس پر ہے کہ مرتد واجب القتل ہے اور ان حضر ات کے نزدیک جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تووہ

بعد توبہ مرتدی نہیں رہتا پھر کیوں قل کیاجائے۔ فی الحقیقت سے جملہ ان علاء کے مقابلہ میں ہے جو فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ مرتد ہونے والے کی توبہ بھی قبول نہیں۔

اور: " لاقتل الابالحراب "جس جگد كھا ہو يس اس كى تفعيل بھى موجود ہے كہ حراب سے بالفعل جنگ كرنا مراد نہيں اور آپ خود بھى: " إِنَّمَا جَزَقُ اللَّذِيْنَ يَكُورَ بُعَى: " إِنَّمَا جَزَقُ اللَّذِيْنَ يَكُورَ بُعَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَسِورة المائدة آيت ٣٣ "كى تغير على تشليم كررہ بيل كيكارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَسورة المائدة آيت ٣٣ كى تغير على تشليم كررہ بيل كر جا بيل كر جا بيل معنى جنگ كرنے كے نہيں ہوتے اور اس كے شواہد قرآن شريف سے بيش كرتے بيل دوران كے معنى جنگ كرنے كے نہيں ہوتے اور اس كے شواہد قرآن شريف سے بيش كرتے بيل۔

قیاس شرعی جویس نے حافظ این قیم سے نقل کیا تھااس کا آپ نے کچھ ذکر نہ کیا بلحہ اس کی جگد ایک دوسری عبارت جومیں نے اس بیاق میں نہیں لکھی تھی نقل کر دی اور افسوس کہ اس کا بھی پچھ جواب نہ دے سکے۔

میرے مضمون میں ایک جگہ "آخر الحیل السیف" عرفی کا یہ جملہ آگیا تھا جے کا تب نے نئے میں لکھ دیا آپ اسے آیت قرآنی سمجھ کر قرآن میں حلاش کررہے ہیں۔ حالا نکہ بھڑ ہو تاکہ آپ اسے کابل کے اسلحہ خانہ میں حلاش کرتے۔آپ کہتے ہیں کہ جس طرح خلیفة المسلمین کو یور پین طاقتوں کے دباؤے قل مر تدکا قانون بدلتا پڑا ان علاء کو بھی ذیل ہو کرایک دن ایباکرتا پڑے گا۔

گر آپ کو یمیں سے سمجھ لینا چاہے تھاکہ علاء ربائین کو حق تعالی نے کیا جرات
اور توت قلبی هش ہے کہ جو چیز آپ کے اوعاء کے موافق یور پین طاقتوں کے دباؤ سے
خلیفة المسلمین تک کومانی پڑی ہے اسے آج تک ہندوستان کے محکوم مولویوں نے نہانا تم
تمام علاء کو مرزا قادیانی کی طرح یودل اور ڈر پوک نہ سمجھو۔ پچول اللہ وقومۃ ایسے علاء قلیل
کیٹر برایر موجود رہیں گے جو تکواروں کی چک اور یمد وقول کی کڑک کے بیچے بھی حق کا اظما

اور خدانہ کر دہ آگر افغانستان بھی ایک قانون اسلامی کو تبدیل کر دے گادہ (علماء) جب بھی تبدیل نہ کریں گے۔ آپ نے تو آٹر میں چند سوالات جو پیفلٹ میں کئے تھے پھر اعادہ کیاہے کیکن ان سب کاجواب بیہ ہے کہ یاظرین کرام ایک مرتبہ ازراہ مربانی پھر رسالہ "الشہاب"کو پڑھ لیں۔

انشاء الله تمام وساوى شيطانيه كے لئے لاحول كاكام دے گا۔ اور كوئى ضرورى سوال ايباند ملے گا جس كا جواب اس ميں موجود نه ہو۔ ميں تطويل كى ضرورت نبيں سجھتا كيونكه آپ نے عملاً ميرے رساله كے سارے مضامين كو تشليم كرليا ہے۔ اور جن ايك دو اموركى نبيت بيدووا يك ورق سياه كئے بين اس كى شافى اور مبسوط بحث ہمارے رساله ميں پہلے اموركى نبيت بيدووا يك ورق سياه كئے بين اس كى شافى اور مبسوط بحث ہمارے رساله ميں پہلے سے موجود ہے: " وَهَنَ لَهُ مُ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَهَالَهُ عِن نُورُد."

تم ہزاربار پر اکمولیکن جوکاری ضرب "الشہاب" نے تہماری اصل بعیاد پر لگائی ہے وہ خدائے فضل سے بے اثر نہیں گئی۔ جن کروڑوں مسلمانوں کو آپ کے مرزا قادیانی نے وائرہ اسلام سے تکالا تھادہ اس رسالہ سے اطمینان پارہے۔ اور دنیا ہیں جو چند نفوس مرزا تا دیائی نے مسلمان چھوڑے تھان کے دلوں ہیں جی تعالیٰ نے ایسار عب ڈال دیاہے کہ وہ اب "الشہاب" کے کی مطالعہ کرنے والے سے اپنے ارتداد کو نہیں چھپاسکتے۔

ایک طرف اگر مرزائی اور آریہ اور عیسائی چند جاہلوں کو مرتد ہارہے ہیں تو دوسری طرف خداتعالی حق کانور پھیلارہا ہے۔ بہت سے عاقلوں کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں اور بہت سے لوگ اسلام کی فطر ی کشش سے اسلام کی طرف جذب ہوتے جاتے ہیں۔

"كُلاً نُمِدُّ هَّوُلاءِ وَهَوَّلاءِ مِنُ عَطآءِ رَبِكَ • وَمَاكَانَ عَطآءُ رَبِكَ وَمَاكَانَ عَطآءُ رَبِكَ مَحْظُورًا • بنى اسرائيل آيت • ٢ "

> تم جلتر بواور غيظ كماتر بو - ادى طرف سه يدجو اب ب-"قُلُ مُوْتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ مُّ بِذَاتِ الصَّدُورِ • آل عمران آيت ١٩٩٣ الراقم شيراحم عَمَانى ديم ع ١٠ جمادى الاخرى ١٣٤٢ ه

## سالانهرد قاديانيت كورس

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہر سال ۵ شعبان سے ۲۸ شعبان تک مدرسہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب گرضلع جمَّك مين "رد قاديانيت وعيسائيت كورس" ہوتا ہے۔ جس میں ملک بھر کے نامور علاء کرام ومناظرین لیکچرز دیتے ہیں۔ علاء 'خطباء اور تمام طبقہ حیات سے تعلق ر کھنے والے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم درجہ رابعہ یا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے ..... رہائش 'خوراک' کت ودیگر ضروریات کااہتمام مجلس کرتی ہے۔ رابطة كے لئے (مولانا)عز مزالر خن حالندهري

ناظم اعلیٰ : عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان



# صدلة ايمان

شخ الاسلام حضرت علامه مولانا شبيراحم عثماني "

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### تعارف

الحمدالله وكفی وسلام علی خاتم الانبیاء اما بعد!

تادیا نول کے ایک مضمون کے جواب میں دارالعلوم دیوید کے کچھار

کے ایک شیر ادر پاکتان کے پہلے شخ الاسلام حضرت مولانا شیر احمد عثانی
صاحب نے یہ مضمون تح ریکیا۔ جس کانام "صدائے ایمان" تجویز ہوا۔
یہ جمادی الثانی ۵۰ ۱۳ اور محمد کی تحریر ہے ادر جمادی الثانی ۱۳۲۲ او میں ٹھیک
بہتر سال بعد دوبارہ شائع کرنے کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سعادت
حاصل کررہی ہے۔

فالحمدالله اولاً وآخرا

فقیرالله دسایا ۷۲۲/۲۲۲۲ه ۷۲/۸/۱۰۰۶

#### بسمالله الرحن الرحيم

امابعد! رسول کر یم علی کا دات مبارک کھا ایک کفر توڑے کہ ہر مخص جس کے دل میں کفر کی کوئی رگ ہو آپ علی کا دات کے دل میں کفر کی کوئی رگ ہو آپ علی کے دل میں کفر کی کوئی رگ ہو آپ علی کے دہ محسوس کر تاہے کہ آپ علی کی کرتی میں اس کا دوال پر حملہ کر عاایا فرض سمجھتا ہے کیو نکہ دہ محسوس کر تاہے کہ آپ علی کی کرتی میں اس کی موت ہے۔ تعجب ہاں لوگوں پر جو اسلام ہے محبت کا دو آپ علی کی ذری میں اس کی موت ہے۔ تعجب ہاں لوگوں پر جو اسلام ہے محبت کا دو کوئی رکھتے ہیں۔ قرآن کر یم پر اپنا یقین ظاہر کرتے ہیں۔ دردد پڑھتے ہیں لور سلام بھیجتے ہیں باوجود اس کے رسول کر یم علی کی ذات پر حملہ کرنے سند ورت اس کے رسول کر یم علی کی ذات پر حملہ کرنے سے نمیں ڈرتے اور اس طرح عوام الناس کے دلوں سے آپ علی کی عبت کم کر کے اپنی محبت د تعقیم کا سکہ بھلانا جا ہے ہیں۔

دیکھو قادیان کا مقدیمی سر در کا نتات جناب سیدنا محمد رسول الله علی کے معجزات کی کل تعداد تین ہزار ملاتا ہے۔ معجزات کی کل تعداد تین ہزار ملاتا ہے۔

ليكن خوداي معجزات كى تعداددس لا كهمان كى بـ

(پر اہین احمد میہ حصہ پنجم ص ۵۲ نزائن ص ۲۲ج۲۱)

گویاسیدالانبیا ﷺ اپنی عظمت و شان میں اس مفتری سے تین سو تینتیں درجہ کم ہوئے (العیاذ باللہ)

قر آن كريم من خداوند قدوس في مارے حضور علي كى نسبت فرمايا بے: "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِيئًا ، الفتح آيت ١ " يه مفترى اس كو بهى داشت ندكر سكااور صاف لكودياكه:

"فتح مبین،" کاوتت ہمارے نی کریم کے زمانہ میں گذر گیااور دوسری فقباتی رہی کہ کے زمانہ میں گذر گیااور دوسری فقباتی رہی کہ پہلے غلبہ ہے بہت بردی اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھاکہ اس کاوقت میں موجود (لیعنی خوداس مفتری)کاوقت ہو۔" (خلبہ المامیہ میں ۲۸۸ خوائن میں ۲۸۸ جوداس مفتری)کاوقت ہو۔"

گویا حضور ﷺ کی افتح آگر مبین تھی تواس مفتری کی افتح این ہے اور وہ ظاہر تھی تو یہ اظہر ہے۔اللہ تعالی نے حضور سرور کا تات ﷺ کی نسبت فرملیا:

" هُوَالَّذِي اَرُسَلَ رَسُولُهُ بِاللهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدَّقِ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدَيْنِ كُلِّهِ الفتح آيت ٢٨"

﴿ و ہی خداہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچادین دے کر جھیجا تاکہ سب ادیان پر اس کوغالب کر دے۔ ﴾

به مفتری کتام که :"اس آیت کامصداق تویس بول اور قر آن یس به میری خبر دی گئے ہے۔"

غرض اس نے قتم کھائی ہے کہ جویدرگی اور سیادت ہمارے آقاو مولی سیدنا محمہ رسول اللہ علیہ کے باجھوٹ اور غلط ثابت مرک مرک کے باجھوٹ اور غلط ثابت کرکے رہو نگا۔ حق تعالی نے تمام انبیاء اور بذریعہ انبیاء کے ان کی امتوں سے عمد لیا تھا کہ جو کوئی ان میں سے خاتم الانبیاء کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے اور ان کی تائید و حمایت کے لئے کم بستہ رہے۔

ای لئے سرور کا نتات خاتم الا نبیاء حضور علیہ نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ :

"اگر موکی علیہ السلام زندہ ہوتے توان کو بھی میری اتباع سے چارہ نہ تھا۔"

لیکن سے سب باتیں صرف قر آن وحدیث کے ماننے والوں کی عقیدت وبھیرت میں اضافہ کرنے والی تھیں۔خداو تدکر یم کاارادہ سے ہوا کہ امام الا نبیاء سید المرسلین علیہ کی سیادت و لمامت کے عقیدہ کو محض کاغذی دستاویزوں یا زبانی شماد توں اور خوش عقیدہ مسلمانوں کے حلتوں تک محدود نہ رکھا جائے بلے اس 'ورید یا نافرق عادت مظاہرہ کیا

جائے جس کے سامنے موافق و مخالف کو طوعاً و کر ہا سر تسلیم جھکا لینا پڑے اس کی صورت یہ قرار دی کہ جب دنیا ہیں اسلام و کفر پابلفلا دیگر حق وباطل کی فیصلہ کن معرکہ آرائی اور بالکل آخری کشکش کا وقت آجائے۔ اس وقت انبیاء بنی اسر ائیل کے خاتم 'حضرت عیمیٰ مسے علیہ السلام کو خاتم مطلق وسیدیر حق حضرت محمد رسول اللہ علیہ کا نائب اور امت محمد یہ کا قائد منا کر نمایت آگرام واجلال کے ساتھ آسان سے زمین پر لاایا جائے۔ آپ زمین پر نزول فرما کر میابت اگرام واجلال کے ساتھ آسان سے زمین پر الیا جائے۔ آپ زمین پر نزول فرما کر میاب کا استیصال اور نفر انبیت کی اصلاح فرما کیں 'باطل کو محو کریں 'حق کو کچھیلا کیں 'گھر میں اسلام کا غلظہ بلند کریں۔ اور یہ سب کچھ ابنانام لے کر نہیں بلند اس سیدو آقا کے نام سے ہوجس کے آپ نائب بناکر ٹھی گئے ہیں۔

اس وقت آپ اپنی رسالت کی طرف کوئی خصوصی دعوت نددیں گے باعد محمہ رسول اللہ علیہ کی طرف کو بلائمیں گے اور با کبل کے دستور و آگین پر نہیں 'خالص قر آن و سنت کے ادکام پر ہدوں کو چلا کیں گے جن لوگوں نے ان کو خداہایا تھاان کو ہتاا کیں گے کہ میں خداکا ایک عاجز ہدوں باعد اس کے سب سے بڑے ہدے اور رسول کا تمیع من کر اور ایک طرح ان کی امت میں شامل ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت آشکار اہوگا کہ جو عمد انبیاسے لیا گیا تھا اس کی نوعیت کیا تھی۔ دنیاد کھے لے گی کہ ہمارے حضور علیہ کی کی اور اس امت محمد میں مرحومہ کی وہ شان ہے کہ جو مقد س و مکرم وجود اس قدر نعظیم و سخر کی ہے آسان رفعت پر اشھایا گیا تھا۔ آج ان کی خاطر آسان سے اثر تاہے اور خالص ان کی کتاب و سنت کا اجاج کرکے ہتا ہے اور خالص ان کی کتاب و سنت کا اجاج کرکے ہتا ہے لئے فتح سبحتے ہیں۔

سجان الله! وه منظر كيما عجيب اوركيما قابل فخر موگاجب سروركا كات على وكاس محلي كا سرورى اور البياء بر آپ على الله على رؤس مرورى اور انبياء بر آپ على الله على رؤس الاشاد ظاہر ہوگا۔ ايك مومن محمدى كے لئے كون ساموقعه اس سے زياده مسرت وانبساط كا موسكت ہے۔ شايداى لئے حديث ميں ارشاد ، واكه :

<sup>&</sup>quot;کيف انتہ اذا سل ، نم ابن مريہ ····· ······· الخ ، "

﴿ تمهار اس وقت كيا حال ہوگا جب الن مريم عليه السلام تمهارے اندر نزول فرمائيں گے۔﴾

شخ اكبر نے تو يمال تك لكه دياكہ آخرت من بھى مسے عليہ السلام كاحشر دومر تبه موگا۔ الك دفعہ انبياء ورسل كے زمرہ من اور ايك مرتبہ امت محمد يہ الله كا حرّ دومر تبه مى اور ايك مرتبہ امت محمد يہ الله كا خيال كروكہ اس صورت من جارے دين اور جارے پيغبر الله في فرادال الله والى اكا كى قدر اعزاز واكرام ہے اور وہ وقت نے اور پرانے عيما ئيول كے لئے كى قدر ذلت اور رسوائى كا مونا چاہئے۔

قادیان والوں کو یہ ہی ناگوار ہواکہ کی وقت ان کے سفید فام عیمائی آقادل کو خود حضرت میں آسان سے اتر کر اس طرح خفیف ور سواکر یں۔ انہوں نے فور آقادیان سے ایک جھوٹا میں گھڑ اکر دیا تاکہ آسان سے اس سے میں کواڑ نے نہ ویں۔ ٹھیک ای طرح جو تم نے ساہوگاکہ ایک" پر ندہ" رات کو اس غرض سے پاؤں او پر کر کے سوتا تھا اگر کہیں آسان گرنے میں توالی گلہ والی بروک سکے : "فیریدگون آن ٹیئیڈلوا کلم الله ، المفتح آیت ۵ اس میال شان امامت و یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر گز سر در کا نتات الله کی اس نمایاں شان امامت و سیادت کا جلوہ دنیا کو دیکھنے نہ دیں گے کہ حضرت میں آسان سے آئیں۔ حضرت محمد رسول اللہ علی میں شامل ہوں اللہ علی تائی الکور میان سے بالکل الگ کر کے اعلان کریں کہ :

"میں سارے جمال کو محمدی پرچم کے نیچے جمع کرنے اور ان کے و شمنوں کو ختم کرنے کے لئے آیا ہوں۔"

کماجاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے یوے نبی کو آسان پر نہ اٹھایا تو حضرت میں کی عزت اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنے سب سے یوے قبر میں دفن کئے جانے کے آسان پر بیں اور اشنے زمانہ تک نہ مرسیں؟ ۔لیکن ان کورباطنوں کو یہ معلوم نہیں کہ محمدر سول اللہ علیہ تو وہ بیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک آسان پر نہیں' تمام آسانوں سے بھی او پر لے گیا۔ اور حضرت میں کو آسان پر نے جاکر صحیح وسالم رکھنا بھی ان بی محمد علیہ کے طفیل میں ہوا تاکہ

وقت موعود پر ان کی نیامت کا فرض ادا کرنے کے لئے اس عزت کے ساتھ اتارے جائیں جس عزت کے ساتھ چڑھائے گئے تھے۔

پس فی الحقیقت ان کا آسان پرلے جایا جانا۔ دوبارہ زیمن پر لانے کے لئے تھااگر دنیا پر محمد رسول اللہ علی عظمت وسیادت اور اس امت کے خیر الا مم ہونے کا مظاہرہ مد نظر نہ ہو تا تو نہ حضرت مسے کو آسان پر (جو موطن کون و فساد نہیں ہے) سے جانے کی ضرورت تھی اور نہ اسٹے طویل زمانہ تک زندہ رکھنے کی !

مسلمان جانے بیں کہ تمام آسان فرشتوں ہے آباد بیں اور کتنی طویل مدت ہے فرشتے ایک حالت پر الان کماکان موجود ہیں۔لیکن صرف تنیبات ہے انبیاءور سل پر ان کی فضیلت ٹاست نہیں ہوئی۔ اس ہوھ کرید کہ چاند 'سورج' ستارے آج تک یکسال حالت پر زمین ہے کس قدر بلعد مقام پر ہیں۔ کیاان ستارول کو انبیاء علیم السلام ہے جو ای زمین پر پیدا ہوئے 'جو انی اور یوھا ہے کی منزلیں طے کیں اور آٹر ای زمین کے نیچے و فن کئے گئے' پیدا ہوئے گا؟۔ اس پر بھی اگر کوئی جائل عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے :" رفع الی افضل کما جائے گا؟۔ اس پر بھی اگر کوئی جائل عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے :" رفع الی السماء ، " ہے فاکدہ اٹھا تا ہے تو اٹھانے دو! اس کی حماقتوں اور ہماری مصلحت بیندوں ہے حقائق واقعہ دیا جاسکتا ہے کہ مشے علیہ السلام کی موقعہ دیا جاسکتا ہے کہ مشے علیہ السلام کی موقعہ دیا جاسکتا ہے کہ مشے علیہ السلام کی موت ہے فاکدہ اٹھاکر خود میں بیٹھ۔

مر ذا محود نے بہت رورو کر بیان کیا ہے کہ "آنخفرت علی ہے کہ بین الی الی الی الی الی الی الی ختیاں اٹھا کیں اور صحابہ نے الی الی قربانیاں کیں جن کا عشر عشیر بھی حضرت میں اور ان کے حواریوں سے ظاہر نہیں ہوا۔ (کو قادیانی مسیح جو تمام شانوں میں اپنے کو اصل مسیح سے عواریوں سے ظاہر نہیں ہوا۔ (کو قادیانی مسیح جو تمام شانوں میں اپنے کو اصل مسیح سے عوص کر بتا تاہے اس کا عشر عشیر بھی نہ دکھلا سکا۔) پھر کیو کرمان الیاجائے کہ حضرت محمد علی کہ وہ تو آسان پر نہ اٹھائے جا کیں اور حضرت مسیح اٹھالیے جا کیں۔خدا کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یہود نیوں سے ڈر کر اپنے نبی کو آسان پر اٹھالیتادہ اسی زمین میں بی ان کی حفاظت کر سکتا ہے اور اس کے دشمنوں کو تاہ کر سکتا تھا۔

بلاشبه مارے آقاوسید محمدرسول الله علق في نمايت طويل مدت تك جو ختيال

الفائين ان سے آپ كامر تبه كم نيس بو تابلحديو هتا ب

" کما قال عَلَمْ الله فی الحدیث نحن معشر الانبیاء اشد بلا نم الا مثل ،" اور جیسا ہم اوپر لکھ چکے ہیں اور حضور کے ای علوم تبت کے آثار و ثمرات میں سے یہ ایک اثر اور ثمرہ ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کو دوبارہ آپ علیہ کی امت کے زمرہ میں شریک کرنے کے لیے آسان پر محفوظ رکھا گیا ہیں میں کا آسان پر اٹھانا اگر کوئی عزت و فضلیت کی چیز ہے اور بے شک ہے تو وہ عزت و فضلیت ہی نتیجہ اور غرض و فایت کے اعتبارے حضرت فاتم الانبیا علیہ کی ہوئی۔

رہایہ کمنا کہ آسان پر لے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی کیاز بین پر خدا حفاظت نہ کر سکتا تھا؟ تو کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ محمد علیہ کو مکہ سے مدینہ ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے شام لے جانے کی کیاضرورت تھی ؟۔ کیااللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ ان کووطن عزیز ہی میں رہنے دیتا اور اس سر زبین سے جس کی نسبت حضور علیہ فی فرماتے ہیں کہ خدا کی قتم سب شہروں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہے 'الگ نہ کر تا اور سب دشمنوں کو وہیں رہتے ہوئے زیر کردیتا اور دوستوں کو وہیں کھینے لاتا ؟۔اس طرح کے سوال ہزاروں ہوسکتے ہیں جن سب کا جواب حافظ شیر ازی نے دیاہے کہ :

حدیث از مطرب ومی گودراز بر کمتر جو که کس نکشو دو نکشاید بحکمت این معمه

پس تمام سے ایمان داروں کو لازم ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان
عظیم الثان فتوں کی شب دیجور میں قرآن مجیدوسنت کی روشن سے علیحدہ نہ ہوں بہت سے
لئیرے 'ڈاکو' چور' اچکے گھات میں گئے ہیں تم سے دولت ایمان چھین لیں اور بظاہر نبی
کر یم علی کے محبت وعظمت کا دم بھر تے ہوئے بہت ہوشیاری سے اندر ہی اندر تماد سے
دلوں سے ان چیزوں کو نکالنے اور اپنی عظمت و محبت کا سکہ بھانے میں کامیاب ہوجا کیں لیکن
اولاً اللہ کی توفیق اور' ٹانیا مؤمنین کی فراست سے امیدہ کہ وہ رہر ور ہزن میں فرق کریں
گے اور ان حیاروں کو اینے ملعون مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔

مسلمانوا ہوشیار وبیدار ہو۔ان د جالوں کے مخالطات میں ہت آؤ۔ قر آن دسنت
کی حبل متین کو مضبوط تھاہے بر کھوادر اپنے سید و آقاسر در کا نئات علی کے نائب اعظم
حضرت میں کو آسان ہے آنے دو کہ ان کا آناعیسائیت یہودیت اور ہر قتم کے کفر کا جانا ہے۔
ان کی زندگی د جالوں کے لیے بیام موت ہے۔ اس لیے یہ د جال صفت ہمیشہ ان کی آمد کی
طرف ہے لوگوں کی توجہ ہٹاتے رہے ہیں۔ تم ان کی آمد پر یقین رکھو۔ کیونکہ یہ چیز قر آن
کر یم واحادیث متوارد واور اجماع امت ہے علت ہو چکی ہے۔

ہاں!ان کی آمدے پہلے اپنی سر قور کو ششوں اور مجاہدانہ قرباندوں ہے عامت کرو کہ جم :" والحدَرِیْنَ مِنْهُمُ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمُ · الجمعه آیت ۳ ، جمی ای سے می کے جم اول بیں جو سارے جمال کے سر دار حضرت جمد رسول اللہ علی کے ایک جر نیل اعظم کی حیثیت ے دنیا کو علم اسلام کے نیچ جمع کرنے دالا ہے۔

والله الموفق والمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين !!!

جمادي الاخرى ١٣٥٠



## شيز ان كى مصنوعات كابائيكاك يجيحًا!

شیز ان کی مشروبات ایک قادیانی طا گفه کی ملکیت ہیں۔افسوس که ہزار ہا سلمان اس کے خریدار ہیں۔ای طرح شیز ان ریستوران جو اا مور 'راولینڈی اور کراچی میں بوے زورے چلائے جارے ہیں۔ای طائفے کے سربراہ شاہ نواز قادیانی کی ملکیت ہیں۔ قادیانی شیزان کی سر پرستی کرنا ایے عقیدہ کا جزو سجھتا ہے۔ کیونکہ اس کی آمدنی کا سولہ فیصد حصہ چناب نگر (سابقہ ربوہ) میں جاتا ہے۔ جس سے مسلمانوں کو مرتد بنایا جاتا ہے۔مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد ان ریستوران کی مستقل گا کہ ہے۔اسے یہ احساس بی نہیں کہ وہ ایک مرتد ادارہ کی گاب ہے اور جو چیز کی مرتد کے ہاں بکتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی۔ ثیز ان کے مسلمان گاہوں ہے التماس ہے کہ وہ اپنے بھول پن پر نظر ٹانی کریں۔ جس ادارے کا مالک ختم نبوت سے متعلق قادیانی جو چلول کا معتقد ہو مرزاغلام احمد قادیانی کو نی مانے اور سواد اعظم اس کے نزدیک کافر ہو اور جمال نانوے فصد ملازم قادیانی مول آیک روایت کے مطابق شیزان کی مصنوعات میں چناب گر کے بہشمتی مقبرہ کی مٹی ملائی جاتی ہے۔

## اے فرزندان اسلام!

آج فیصلہ کرلوکہ شیز ان اور ای طرح کی دوسری قادیانی مصنوعات کے مشروبات نہیں پیؤ کے اور شیز ان کے کھانے نہیں کھاؤ کے۔اگر تم نے اس سے اعراض کیا اور خورد ونوش کے ان او ارول سے بازنہ آئے تو قیامت کے دن حصور علی کے ای جواب دو گے ؟۔ کیا تمہیں احساس نہیں کہ تم اس طرح مرتدول کی پشت یہی کررہے ہو۔

(آغاشورش کا شمیریؒ)



#### بهم الله الرحمن الرجيم!

#### تعارف

الحمد لله وكفى وسلام على خاتم الانبياء اما بعد!

محدث كير حفرت مولانا سيد محديد رعالم مير على مهاجر مدن "كي شره
آفاق تفنيف ترجمان المنة جلد سوم ص ٥٢١ سے ٥٩٣ تك كا حصه
"حفرت سيدنا عينى عليه السلام" كي شخصيت حيات وفع وفزول كي مباحث ير مشمل عليه السلام" كي مباحث ير مشمل عليه السلام "كي مباحث ير مشمل عليه السلام" كي مباحث ير مشمل عليه السلام "كي مباحث ير مشمل عليه السلام" كي مباحث ير مجمى سورت ضلع مجرات اندياس مائع جواراس كو كتاب هذاكا حصه بنايا جارا بهدا كا حسه بنايا جارا بهدا كا

قر آن وسنت اور عقل کی روشن میں اس کے مباحث ایمان پرور ہیں۔ مطالعہ فرمائیں گے تو فکب و جگر ایمان وابقان کو جلاء نصیب ہوگی۔

فقیرالله دسایا ۲۲۲/۲۲ماه ۲۲/۸/۱۰۰۱ع

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سید ناحضرت عیسلی علیہ السلام کی حیات طیبہ کی ایک اہم سر گذشت کے متعلق چند جدید علمی اور منصفانہ نکات قر آن وحدیث اور تاریخ کی روشنی میں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی ہوئی علامت ہے اس لئے اس کو عالم کے نغیبری نظم دنسق کی جائے تخزیب عالم کے نظم دنسق پر قیاس کر ناچاہئے۔

حفرت عیمی علیہ السلام کے حیات طیبہ میں رفع و نزول کی سرگذشت بے شک عیب ترہے لیکن اس پر فور کرنے تے قبل سب سے پہلے یہ سوال سامنے رکھنا چاہئے کہ یہ مسللہ کس دور اور کس شخصیت کے ساتھ متعلق ہے کیو نکہ دنیا کے روز مرہ معمولی دا قعات بھی زمانہ اور شخصیتوں کے اختلاف سے بہت و تحلق ہو جاتے ہیں اور ان کی تقدیق و تکذیب میں بوافر ق پیدا ہو جاتا ہے۔ ای زمین پر ایک خطہ زمین ایبا بھی ہے جمال مہینوں کی رات اور مہینوں کا دن ہو تا ہے اور ان ہی سمندروں میں ایک سمندرایبا بھی ہے جس پر مسافر موسم سر ما میں خشکی کی طرح سواریوں پر چلتے ہیں ای طرح انسانوں کا اختلاف بھی ہے۔ فاہر ہے کہ شیاعت وطاقت اور وانائی و فرزائی کے وہ بحید سے بحید کارنا ہے جو رستم واسد فند یار 'انور ب اور ہٹلر 'اشالن اور لینن وغیرہ کے حق میں بے تامل قابل تقیدیق سمجھے جاتے ہیں وہ عام اور ہٹلر 'اشالن اور لینن وغیرہ کے بعد بھی ہمٹیل قابل تقیدیق ہو سکتے ہیں۔ پس صرف عام انسانوں کے حق میں بو سکتے ہیں۔ پس صرف عام انسانوں کے حق میں بورے تامل تعدیق ہو سکتے ہیں۔ پس صرف عام انسانوں کے حق میں بورے تامل قابل تقیدیق ہو سکتے ہیں۔ پس صرف عام انسانوں کے حق میں بورے تامل قابل تقیدیق ہو سکتے ہیں۔ پس صرف عام انسانوں کے حق میں بورے تامل کی بعد بھی ہمٹیل قابل تقیدیق ہو سکتے ہیں۔ پس صرف عام

انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ماصرف اپنے دور اور اپنے زمانہ کے حالات پر قیاس کر کے کسی صحیح واقعہ کا الکار کر دینا کوئی معقول طریقہ نہیں ہے۔

لہذا مسلہ نزول پر عث کرنے کے وقت بھی سب سے پہلے اس پر غور کر اینا ضروری ہے کہ یہ واقعہ کس دوراور کس نمانہ سے پھر کس شخصیت سے متعلق ہے۔جب آپ ان دوسوالوں پر محققانہ نظر ڈالیس کے تو پوری وضاحت سے ثامت ہوگا کہ یہ واقعہ تخ یب عالم یعنی قیامت کے واقعات کی ایک کڑی ہے اور تخ یب عالم کا ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو عالم کے تغییری دور کے واقعات سے ملتا جلتا ہو۔ پس آگر تخ یب عالم کے وہ سب واقعات جو لتخیری دئیا کے بعد کے واقعات سے ملتا جلتا ہونے کے باوجود قابل تصدیق ہیں تو پھر اس ایک واقعہ کی تصدیق ہیں تو پھر اس ایک واقعہ کی تصدیق ہیں آپ کو تامل کیوں ہے ؟۔

حقیقت یہ ہے کہ عالم کی تخلیق اور اس کی تخریب کے دونوں واقعات استے عائب ہیں کہ جو انسان ان دونوں جانبوں سے غائب ہے دہ پچارہ اپنے موجودہ عالمت کی د نیاد کھ کران کا تصور بھی نہیں کر سکا۔ آپ عالم کی تخلیق کے واقعات پر فرا نظر ڈالیں ذیمن کس طرح ہائی گئی پھر کس طرح چھائی گئی۔ آسمان کس طرح ہائے گئے۔ آدم کس طرح پیدا ہوئے۔ ان کا جوڑا کس طرح پیدا ہوا۔ پھر کس طرح خلافت ارضی قائم ہوئی۔ اس طرح بیدا ہوئے۔ ان کا جوڑا کس طرح پیدا ہوا۔ پھر کس طرح خلافت ارضی قائم کی ذمہ داری خود قرآن کر بھر نے اپنے ہم والیہ سے ایک بھی عالم کی ذمہ داری خود قرآن کر بھر نے اپنے سر رکھی ہے۔ اگر آپ ان میں سے ایک واقعہ بھی عالم کی ذمہ داری خود قرآن کر بھر نے اپنے سر رکھی ہے۔ اگر آپ ان میں سے ایک واقعہ کے فہم میں کے نقیری دور کے نظم و نسق سے ملاکر دیکھیں تو آپ کو ان میں سے ایک واقعہ کے فہم میں بھی سخت انجھن پیش آئے گی اور اس بیاء پر ایک جماعت نے تو سرے سے تخلیق عالم ہی کا انکار کرکے قدم عالم کاراستہ لے لیا ہے۔ گر آپ کے نزد یک کیااس کا پہ طریقہ کار صحیح ہے؟۔

ای طرح جب آپ تخریب عالم کے دا قعات پر نظر ڈالیں گے تو وہ بھی عجیب در عجیب ہی نظر آتے ہیں۔ بعن مجھی نہ چھٹے دالے آسان مکڑے مکڑے ہو جائیں گے۔ آقاب و ماہتاب ادریہ تمام روشن ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے ادر مجھی جنبش نہ کرنے دالے ہیہ بڑے بڑے پہاڑروئی کے گالوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے ادریہ ساراکا ساراعالم ہتی عدم محض اور صرف نیستی کے تحت آجائے گا۔ یہ اور ان جیسے اور بہت سے عقل سے بالاتر وا قعات کے بیان کی ذمہ داری بھی خود قر آن کر یم بی نے اٹھائی ہے۔ اب اگر آپ ان کی تعدیق کا فیصلہ موجودہ عالم کے واقعات کے پیش نظر کرنے ہٹھ جائیں تو کیا آپ کوئی صحیح فیصلہ کر سکیس گے۔ لیکن ہاں! جب آپ عالم کی تخلیق اور اس کی تخریب کے دونوں سرے ملاکر دیکھیں گے تو دونوں آپ کوبالکل یکال صورت میں نظر آئیں گے۔

پس چونکہ حضرت عینی علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ بھی عالم کے در میانی واقعات کا مسئلہ ہمی عالم کے در میانی واقعات کا ایک ایم کڑی ہے۔ اس لئے اپنی جگہ وہ بھی معقول ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تمام مر دول کے زندہ ہو ہو کر ایک میدان میں جمع ہونے کا ذمانہ قریب آرہا ہو تواس سے ذرا قبل صرف ایک زندہ انسان کا آسانوں سے ذیمن پر آناکون کا ذمانہ قریب آرہا ہو تواس سے ذرا قبل صرف ایک زندہ انسان کا آسانوں ہے دیمن پر آناکون کی بودی بات ہے ؟۔ بلحہ اس طویل گشدگی کے بود یہ جسمانی نزول مجموعہ عالم انسانی کے جسمانی نشاہ تانیہ کے لئے ایک بدیمی اور محکم برہان ہے۔ اس لئے حضرت عینی علیہ السلام کی شان میں ارشاد ہے: " وَیَادَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَمَّاعَةِ ، " یعنی حضرت عینی علیہ السلام قیامت کی ایک جسم علامت ہیں۔ در منشور میں حضرت این عباس اور حسن اور قادہ ہے منقول ہے ایک جسم علامت ہیں۔ در منشور میں حضرت این عباس اور حسن اور قادہ ہے منقول ہے۔ کہ اس آجت کا مصدات قیامت سے قبل حضرت عینی علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔

اس کے بعد جب آپ اس پر غور کریں گے کہ یہ پیٹگوئی ہے کی شخصیت کے مشعلق وہ شخصیت کی عام بھری سنت کے تحت کوئی بھر ہے بیاان سے پچھ الگ ہے تو آپ کو کی فاست ہوگا کہ وہ صرف عام انسانوں ہی ہے نہیں بلعہ جملہ انبیاء علیم السلام کی جماعت میں بھی سب سے الگ اور سب سے متاز خلقت کا بھر ہے۔ جتے انسان ہیں وہ سب نہ کرو مؤنث کی دو صنفوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ گر حضر سے عیلی علیہ السلام ایک ایے انسان ہیں مؤنث کی دو صنفوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ گر حضر سے عیلی علیہ السلام ایک ایے انسان ہیں جن کی تخلیق صرف ایک صنف انسانی سے وجو و ہیں آئی ہے۔ پھر اس میں تمثل جر کیلی اور شفخه ملی اور تکلم فی المهد کے واقعات اور بھی عجیب تر ہیں۔ ان کے مجوزات دیکھنے تو وہ بھی کچھ نرائی شان رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر ہر مجوزہ ایسا ہے جس میں "باذن اللہ "کی فید لگائی پڑتی ہے۔ ان کے گزشتہ دور حیات میں ملیت کا اتنا غلبہ ہے کہ کھانے پینے 'دہنے 'سے نو شادی و

نکاح کا کوئی نظم و نسق ہی نہیں مالد یول معلوم ہو تاہے گویادہ ان سب ضروریات سے منز ہو مرایج فی کے ایک فرشتہ ہیں۔ پھر جب ان کی بجرت کامر ملہ سامنے آتا ہے تو یمال بھی ان کی شان سب سے نرالی نظر آتی ہے۔ یعنی ان کی بجرت کی خطه ارضی کی جائے اس عالم کی طرف ہوتی ہے جو ملکوت اور ارواح کا متعقر ہے۔ غرض ان کی حیات کے جس گوشہ پر نظر ڈالئےوہ ملکو تیت کاایک مرقعہ نظر آتا ہے۔ یہال قرآن کریم نے جولقب ان کوعطا فرمایا ہے۔ وہ بھی سب سے متاز ہے اور اس نوع کا لقب ہے جس سے ان کی زندگی کی یہ سب خصوصیات اجمالی طور پربیک نظر سامنے آ جاتی ہیں لیغنی"روح الله"اور"کلمتہ الله"گوبنبی آدم جتنے بھی ہیںان سب کی روحیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اور ای کے تھم ''کن'' ہے آئی ہیں گریمال اس روح کی آمد میں کوئی ظاہری واسطہ بھی نہ تھااور جو واسطہ تھادہ ایمانی تھاجس کے موجود ہونے سے عالم قدس کی طرف ان کی نسبت میں کوئی فرق نہیں پر تا۔ یہ تمام کا تمام وہ تذكره حيات بجوال ك أعانول يرجانے تبل سے متعلق ب-اب آپ نازل مونے کے بعد ان کے حالات پر نظر ڈالیں تووہ پہلی ذندگی کے بالکل مرعکس ہیں۔ یہال ان کے تمام معاملات میں دنیاکا مرتب نظم و نسق ملتاہے حتی کہ نکاح وولادت کا بھی اور اس ہے بھی پڑھ کر ان کی حیثیت ایک امام وامیر کی ثابت ہوتی ہے۔ گویادہ انسانوں میں بھی کوئی معمولی طبقہ کے انسان نہیں بلحہ اس اعلی طبقہ کے انسان ہیں جن کی قیادت میں اسفل طبقہ کے انسان ترقی کر کے اعلیٰ طبقہ کے انسان بن سکتے ہیں۔ غرض ان کی حیات کے بید دودور تمامتر قدرت کے ان عائبات سے مثلبہ ہیں جو عالم میں وست قدرت کے براہ راست پیدا کروہ ہیں وہ میک وقت بن باب بيدا موكر آغاز عالم ك واقعات مين حضرت آدم عليه السلام ك مشلبه بين : "إِنَّ مَثَلَ عِيْسِنى عِنْدَاللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ • آل عمران آيت ٩ ٥ "اورا تَى طُولِي غيبت ك بعد عالم كے خاتمہ ير جسمانى زول فرماكر علامات قيامت ميں مھى شارين : " وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لَلسَّاعَةِ فَلاَتَمْتَرُنَّ بِهَا الرخرف آيت ٦١ "أَر ايك طرف ايني پُلي حيات مِن آسانوں پر جاکروہ فرشتول سے مشلبہ ہیں تو دوسری طرف نزول کے بعد موت اور پھر آنخضرت ﷺ کے پہلو میں مد فون ہو کر عام انسانوں کی صف میں بھی داخل ہیں۔ اگر پہلی

409

زندگی میں ان کا معجزہ احیاء ہوتی ہے تو نزول کے بعد دوسرے دور حیات میں امامت د جال بعنی قتل د جال ہے۔ ان کی بید تمام سوائح حیات قرآن کی بیان کردہ ہے۔ چنانچہ سورہ نساء آیت ۱۵۹:" وَإِنْ مِنْ أَمُلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُوْمِنَنَ بِهِ ..... الله ، " آئندہ ان کی وفات ان کے نزول کی شاہہ ہے جیسا کہ آئندہ اس کی تشریح آئے گی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک انسان کا آسانوں پر زندہ جانا اور زندہ رہنا اور آخر
زمانہ میں پھرای جہم عضری کے ساتھ اتر آثا۔ نہ عام انسانوں کی سنت ہو اور نہ ذمانہ کے عام
واقعات کے موافق ہے۔ کیکن آگر آپ یہ دوبا تیں ملحوظ رکھیں کہ یہ مسئلہ تخریب عالم کا ایک
مقدمہ ہاور ہے بھی اس شخصیت کے متعلق جس کے دیگر حالات زندگی بھی عالم کے عام
دستور کے موافق نہیں تو پھر بدخل انصاف اس میں آپ کو کوئی ترد دنہ ہونا چاہئے۔ قر آن
کر یم نے حضرت عیمی علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دیکریہ داضح کر دیاہے
کہ ان کی جس کو عالم کے در میانی سلسلہ پر قیاس کرنا صبح نہیں۔ آگر ان کے حالات کو قیاس
کرنا ہی ہو تخلیق عالم کے حالات پر قیاس کرنا حجے نہیں۔ آگر ان کے حالات کو قیاس

اصل میہ ہے کہ مادی عقول کے نزدیک پچھ ہیں ایک مسلد نہیں ہے جوزیرانکار آرہا ہوبلہ عالم غیب کے تمام حقائق ہی زیرانکار ہیں۔ اور در حقیقت سے عقل و نقل کی اصولی جنگ کا ثمرہ ہے ارباب عقل میہ سجھتے ہیں کہ اخبار انبیاء علیہم السلام سب خلاف عقل ہوتے ہیں اور اصحاب نقل میہ سجھتے ہیں کہ جوبات بھی عقلی ہو وہ سب شریعت کے خلاف ہوتی ہے 'میہ نزاع وجدل در حقیقت عقل و شرع کا صحیح منہوم متعین نہ کرنے سے پیدا ہورہا ہے۔

حافظ المن تتميه لكھتے ہيں:

"کون نہیں جانتا کہ قر آن و سنت نے جا جا عقل کی تعریف فرمائی ہے بلحہ اپنی دعوت کا مخاطب ہی صرف اہل فہم اور اہل عقل کو قرار دیاہے۔ مجنون اور ہے اس کی وعوت کے احاطہ سے ہی باہر ہیں لیکن جب بعض اہل بدعت نے بعض کلامی مسائل کو جو در اصل قر آن و سنت کے بھی خلاف تھے اصول وین میں داخل کر دیا اور اس کا نام عقلیات رکھا تو اب اہل شرع کو عقلیات کے نام ہی ہے ایسی نفرت پیدا ہو گئی جو شخص بھی عقلی استد لال کرتا نظر

آتان کے نزدیک بدعتی اور باطل پرست سمجھا جاتا اور دوسری طرف جبعقائے اہل شرع ے وہ مسائل نے جو صریح عقل اور یقینی تاریخ کے خلاف تھے۔اس پران کا پیر د مویٰ ساکہ وہ قرآن وصدیث کے بیان کر دہ ہیں توان کے دلول میں نفس قرآن وسنت عی کے متعلق خلاف عقل ہونے کی بد گمانی پیھھ گئے۔ حتی کہ اب جو قرآن وسنت سے استدلال کر تاان کے نزدیک قانون فطرت اور تقاضائے عقل کا مخالف ہوتا۔ یمال غلطی دونوں فریق کی ہے عقلا ع کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کے بغیر ہر خلاف عقل بات کا نام شرع کیوں رکھ دیا؟۔ اور علماء کی کو تاہی ہے ہے کہ انہول نے جو عقل صحیح کا نقاضہ نہ تھا۔ اس کو شرع کے مفہوم میں كيے داخل كر ديا؟ ـ حالانكه شريعت كاليك مسلم بھى اييا نہيں ہے جو عقل سليم كے نزديك قابل انکار ہویا محالات کی تعریف میں آتا ہولیکن جب کسی ابتدائی غلطی پر پچھ مدت گزر جاتی ہے تووہ غلطی رائخ ہوتے ہوتے عقائد کارنگ پیدا کر لیتی ہے اور جو کسی صحیح حقیقت پر نتائج و آ فار مرتب ہوتے ہیں وہی اس غلطی پر مرتب ہونے لکتے ہیں۔اس لئے اگر مسائل پر مُفتَگُو كرنے ہے قبل عقل و شرع كا صحيح صحيح مفهوم متعين كر ليا جائے تو عقلاء اور علاء كے در میان حث وجدل کاب وسیع میدان بهت تنگ بو سکتا ہے۔ علاء ہر خلاف عقل بات کوشرع کے مفہوم میں داخل کرنے کی سعی کرناترک کردیں اور عقلا شرع کی ہربات پر خلاف عقل ہونے کی بد گمانی دل ہے نکال ڈالیں اور عقل و فکر کا کوئی صحیح معیار مقرر کرلیں۔" (سماب النبوت٣)

خلاصہ یہ ہے کہ اگریہ مسلہ قابل تسلیم نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی ایک فیصلہ کر نا
ہوگا کہ عالم کے تخلیق و تخریب کے دوسرے تمام واقعات بھی قابل تسلیم نہیں ہیں اور اگروہ
سب قابل تقدیق ہیں تو پھریہ مسلہ بھی قابل تقدیق مانا ہوگا۔ صرف اس لئے آغاز عالم کے
تقریری واقعات سے آپ کی ذندگی کا اب کوئی تعلق باتی نہیں رہایہ مستقبل بعید کے تخریبی
واقعات کے موجودہ دور کے انسانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے ان سب سے صرف
نظر کر کے عث کا رخ صرف مسلہ نزول میں مخصر کر دیتا اپ نفس کو بھی مخالطہ میں رکھنا
ہے اور دوسروں کو بھی مخالطہ میں ڈالنا ہے۔

# حضرت عیسی علیہ السلام کے جزئی معاملات کی اہمیت

واضح رہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس لحاظ سے بھی سب میں ممتاذ
ہے کہ ان کے جزئی جزئی واقعات کو بھی قر آن کر یم نے اصولی معاملات کی کی ایمیت دی ہے۔
مثلاً ان کی ولادت کا معاملہ یہ ایک جزئی معاملہ ہے گر ان کی ولادت کو بھی قر آن کر یم نے
بڑی ایمیت سے ذکر کیا ہے۔ یعنی فر شتہ کا بھورت بھر کی آنا اور اپنی آمد کی غرض وغایت بتانا۔
اس پر حضرت مر یم کانا کتھوائی کی حالت میں تعجب فرمانا پھر فرشتہ کا جو اب اور اس کے بعد ان
کے گریبان میں پھونک مارنا یہ سب تفصیلی ذکر ہیں۔ حتی کہ ان کی والدہ کا در دزہ بھی 'پھر
ولادت اور اس پر لوگوں کی چہ میگوئیاں بھی ' ظاہر ہے کہ ان سب معاملات میں سے کس
معاملہ کو اصولی اور بدیادی کما جاسکتا ہے ؟۔ گرکیاان میں سے کوئی ایک بات بھی الی ہے جس
کو آپ صرف ایک جزئی معاملہ کہ کر ٹال سکتے ہوں اور جس پر عقیدہ رکھنا کوئی ضروری بات
نہ ہو پھر عیمیٰ علیہ السلام کے نزول کے ایم واقعہ کو صرف ایک جزئی معاملہ کہ کر آپ کیو ککر
عقائد کی فہر ست سے خارج کر سکتے ہیں۔

#### مئله نزول كي حيثيت كتب عقائد مين

مسلدے بھی براہ راست تعلق ہے جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ یمال ایک عجیب بات سے که ذات و صفات ' قضاو قدر ' حشر و نشر اور رؤیت باری تعالی وغیره جن ماکل کوبے چون و چراعقائد میں داخل سمجھا گیاہے۔ان میں نوکانی اختلافات بھی ملتے ہیں چنانچے معتزله ان سب مسائل میں اہل سنت والجماعت ہے اپنا علیحدہ خیال رکھتے ہیں۔ حتی کہ اشاعرہ وہ اتر پدیہ کے مابین بھی بعض مسائل میں ضرب المثل اختلاف موجود ہے لیکن اس کے باوجودان مسائل کو کسی نے عقائد کی فہرست سے خارج نہیں کیا۔اس کے بر خلاف نزول عیسیٰ علیہ السلام کا سکلہ ہے جس میں سلف سے لے کر آج تک ائمہ دین میں ہے کسی کا اختلاف ثابت نہیں پھراس کو عقائد کی فہرست ہے کس طرح خارج کیا جا سکتا ہے۔ چیرت ہے کہ معتزلہ جوند کورہ بالا مسائل میں اہل سنت سے پچھ اختلاف بھی رکھتے ہیں۔وہ بھی اس مئلہ میں جمہورامت کے ساتھ متفق ہیں جیساکہ زفحشری نے کشاف میں اس کی تصریح کی ب- ان عطيه لكحة بيلك : "تمام امت مسلمه كاس يراجماع ب كه عيلى عليه السلام اس وقت آسان پر زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں جسم عضری پھر تشریف لانے والے (ویکھوبر محیط ص ۲۷ سرچ۲) بیں۔ جیساکہ متوار حدیثوں سے نامت ہے۔"

#### مسکله نزول کی حیثیت احادیث میں

این عباس(۱۸)..... اوس(۱۹).....عمران بن حصین (۲۰).....عائشة (٢١)..... سفينه (٢٢)..... حذيفة (٣٣)..... عبدالله بن مفضل (٢٣)..... عبدالرحمل بن سرة (٢٥)..... الوسعيد الخدري (٢٦)..... عار (٢٧)..... ربيع (٢٨)..... الحن (۲۹).....عروه بن رويم (۳۰)..... كعب (۳۱)الامام جعفر رضى الله عنهما جمعين اس برے ذخیرہ میں سے چالیس حدیثیں توالی ہیں جن کی تھیجو تحسین محد ثمین نے صراحت کے ساتھ شبت فرمادی ہے اور ہقیہ کے متعلق گو صراحۃ ان سے تحسین منقول نہ ہولیکن کوئی صاف جرح بھی ثامت نہیں۔اس سے اندازہ کیاجا سکتا ہے کہ اس پیشگوئی کارتبہ کیاہے؟ دعویٰ ہے کما جاسکتا ہے کہ متواتر حدیث کی جوہوی ہے ہوئی مثال پیش کی گئی ہے۔ اس پیشگوئی کا پلہ کسی طرح بھی اس سے ہلکا نہیں ہے۔ پھر جب کتب سابقہ پر نظر ڈالی جائے تو یمال انجیل بھی احادیث نبویہ کے ساتھ اس درجہ مطابق ملتی ہے کہ اس کو دیکھ کر جرت ہوتی ہے اور یہ یقین بدی بن جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کانزول صرف ای شریعت کامسلہ نہیں باتھ جملہ ادبیان ساویہ کا ایک ایسا متفقہ عقیدہ ہے جس میں اصول دین کی طرح تہمی کوئی اختلاف نهيس رما\_

### مسئله نزول کی حیثیت انجیل میں

پھراس مسلہ کی حقیقت آیک عام اور مجمل پیشگوئی کے سمجھ لینے میں کتی ہوئی فرو
گذاشت ہوگی۔ انجیل متی باب ۲۴ آیت ۳ میں ہے: "اور جب وہ ذیون کے بہاڑ پر بیٹھا تھا
اس کے شاگر دول نے خلوت میں اس کے پاس آگر کہا ہم ہے یہ کہ کہ یہ کب ہوگااور تیر ب
آئے کا اور ذہانہ کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے؟ ۔ تب یسوع نے جواب میں ان سے کہا خبر دار
کوئی شہیں گر اہ نہ کرے کیونکہ ہمیڑ ہے میر ہے نام پر آئیں گے اور کمیں گے کہ میں مسکے
ہوں اور بہدوں کو گر اہ کہ ہیں گے۔ اور تم لڑا ئیوں اور لڑا ئیوں کی افواہوں کی خبر سنو گے۔
خبر دار مت گھبر ائیو! کیونکہ ان سب باتوں کا ہونا ضرور ہے۔ پر اب تک آخر نہیں ہے کہ قوم
قوم پر اور بادشاہت بادشاہت پر چڑھ آئے گی اور کال اور مرینی پڑے گی اور جگہ جگہ ہے ہمو نیجال

''کیں گے ہیہ سب کچھ مصیبتوں کا شروع ہے۔'' آئیں گے ہیہ سب کچھ مصیبتوں کا شروع ہے۔''

ا نجیل متی باب ۲۳ آیت ۳۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ای وقت اگر کوئی تم ہے کے کہ دیکھو مسیح یساں ہے یا ہاں ہے تو یقتین نہ کرتا کیو نکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بردے نشان اور عجیب کام دکھا کیں گے کہ اگر ممکن ہو توبر گزیدوں کو بھی گر اوکر لیں۔ دیکھویں نے پہلے ہی تم ہے کہ دیا ہے۔ پس اگر وہ تم ہے کہیں کہ دیکھووہ میلان میں ہے تو بھین نہ کرتا کیونکہ جیسے جبلی پورب ہے کو ند کر پچتم باہر نہ جانا۔ دیکھووہ کو ٹھڑ پول میں ہے تو یقین نہ کرتا کیونکہ جیسے جبلی پورب ہے کو ند کر پچتم تک دکھائی دیتے ہے۔ ویسے ہی ائن آدم کا آنا ہوگا۔ جہاں مر دار ہے دہاں گدھ جمع ہوجا کیں گے اور فور اان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گالور چاندا پی روشن نہ دے گالور نیا ندا ہی دوشت این آدم کا ستارے آسان سے گریں گے اور آسانوں کی قوتیں ہلائی جا کیں گی اور اس وقت این آدم کا نشان آسان پر دکھائی دے گالور اس وقت این آدم کا نشان آسان پر دکھائی دے گالور اس وقت ایس کی دولوں پر آتے دیکھیں گی۔ "

المجيل متى باب ٢٣ آيت ٣٣٠ ٣٣

"اب انجیر کے درخت کی ایک تمثیل سیکھوجو نمی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گری نزدیک ہے۔ اس طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو توجان لوکہ وہ نزدیک ہے بلحہ دروازہ پرہے۔"

أعمال پاپ ا'آيت'۹

"اوروہ یہ کہ کے ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیااور بدلی نے اسے ان کی نظرول سے چھیالیااور اس کے جاتے ہوئے جبوہ آسان کی طرف تک رہے تھے۔ دیکھودوم دسفید پوشاک پہنے ان کے پاس کھڑے تھے اور کئے گئے۔اے جلیل مردوا تم کیوں کھڑے آسان کی طرف دیکھتے ہو۔ یک بیوع جو تمہارے پاس سے آسان پراٹھایا گیاہے اس طرح جس طرح تم نے اسے آسان کو جاتے دیکھاہے بھر آئے گا۔"

## مسکله نزول کی حیثیت قرآن کریم میں

خدا تعالیٰ کی سب ہے آخری کتاب قر آن کر یم ہے۔ جب اس پر نظر ڈالیس تواس میں بھی حضرت عینی علیہ السلام کے نزول کی کہی حیثیت ٹاہت ہوتی ہے۔ رہاان کے رفع جسمانی کامستلہ تواس کو تو قر آن کر یم نے اہل کتاب کے مقابلہ میں اپنی جانب سے ایک فیصلہ ك حيثيت عن ذكر فرمايا بم جيساك آئندوال كي تفصيل آتى ب: "وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيُؤُمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا · النساء آيت ٩ ٥ ١ "لعن الل كتاب ميس كوئي ايسانه مو كاجو عيسى عليه السلام كي موت سے يميلے ان برايمان نه لے آئے آیت بالا میں اس کی تصر تک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے۔ نیز بیہ کہ آئندہ زمانہ میں کی شبہ کے بغیر اہل کتاب کوان پر ایمان لاتا ہے یک وجہ ہے کہ او ہر براہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی صحیح حدیث روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اس پیشگونی کوتم قر آن کریم کی روشن میں دیکھناچاہو تو آیتبالا کو پڑھ لو۔اس کی مزید تشر تک آئندہ آئے گی اور اس مخالطہ کو بھی وور کر دیا جائے گا کہ مزول کا لفظ قر آن کریم میں کیوں سیس آیا۔ پس آگریہ مسلہ جو کتب سابقہ سے لے کر احادیث نبویہ اور خود کتاب الله میں اس تواتر کے ساتھ فامت ہے عقا کد کی فہرست میں شار ہونے کے قابل نہیں ہے تو پھر اور کس مسئلہ کو عقائد میں شار کیا جاسکتاہے؟۔ تعجب ہے کہ یمال کتب ساویہ کو اس پر جننااصرار ہے الله المشائل الله المشائل الكارب فالى الله المشتكى

# مئله نزول کی اہمیت اور اصول دین ہے اس کا تعلق

موجودہ دور کے مصرین کی نظریمال ایک اور داضح حقیقت ہے بھی چوک گئی ہے وہ صرف اس حث میں الجھ کررہ گئ ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی خبر صرف ایک پیشگوئی ہے اور جس طرح دیگر پیشگو کیاں نہ صرف صداقت رسون کا ایک معیار ہوتی ہیں یہ بھی ای نوع کی ایک پیشگو کی ہے۔لہذا جو امت اس رسول کی تقید بتی پہلے ہے کر چکی ہے اس کے حق میں اس کی اہمیت کیا ہے ؟اور ای غلط فئی میں انسوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اصل دین ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ان کو یہ علم ہی نہیں کہ اس پیشگوئی کو ایک اصولی اہمیت بھی حاصل ہے۔ کیونکہ اہل کا ہے کی دومر کزی جماعتوں کا نقطہ ضلالت میں پیشگوئی ہے۔

عافظ الن تمية لكصة إن كه:

"کتب سابقہ میں دو میے کی آمد کی پیشگوئی گئی تھی ایک میے ہدایت کی جس کا مصداق دجال ہے۔
مصداق حضرت عینی علیہ السلام سے اور دوسری می صطلالت کی جس کا مصداق دجال ہے۔
جب حضرت عینی علیہ السلام کی والادت ہوئی تو میں ورب بہ ببود نے ان کو تو میخ صلالت کا مصداق مصداق محمداق محمداتی محمداتی محمداتی محمداتی محمداتی علیہ دجال کی انباع کر لیس کے۔ اس کے مر عکس نصاری ہیں کہ انہوں نے حضرت عینی علیہ وجال کی انباع کر لیس گے۔ اس کے مر عکس نصاری ہیں کہ انہوں نے حضرت عینی علیہ السلام کو گو میں ہدایت کا مصداتی تو ما مگر صدے ہو حماکر ان کو اقائیم خلاہ کا ایک جن ہتا لیا۔ اب اسلام کو گو میں ہدایت کی جو پیشگوئی کی تھی اس کا انظار لگ رہا ہے بہود کو تو اس لئے کہ ان کے نزد یک میں ہدایت کی جو پیشگوئی کی تی تعمی اس کا ظہور ابھی باتی ہے۔ لہذا میں ہدایت کو آنا چاہے اور نصاری کو اس لئے کہ ان کے زیم میں وہ کی ظہور ابھی باتی ہے۔ لہذا میں ہدایت کو آنا چاہے اور نصاری کو اس لئے کہ ان کے زیم میں وہ کی خوبرہ ہو کا۔ "

(الجواب الصحيح ص ١٣٣١ ١٨١٥)

اس مسئلہ پر عث کے وقت اگر اس اہم تاری کو بھی سامنے رکھ لیاجا تا تو یہ واضح ہو جاتا کہ اس پیٹگوئی کی حقیقت نہ صرف ایک پیٹگوئی کی ہے اور نہ ایک بڑئی واقعہ کی بلعہ اس کا تنام تر تعلق اصول دین کے ساتھ ہے کیونکہ رسالت اور قیامت کے دونوں مسئلے اصولی مسئلے بیں اور اس مسئلہ کو ان دونوں ہے گر ا تعلق ہے۔ یمال یمودیوں کی یہ گر اہی کتنی اصولی گر اہی تھی کہ انہوں نے مسیح ہوایت یعنی خدا تعالیٰ کے ایک سے رسول کو مسیح طلالت یعنی د جال شمر الیا تقا۔ اور نصار کی کی یہ گر اہی بھی کنی اصولی تھی کہ انہوں نے خدا تعالی کے ایک رسول کی آمد کو خدائی آمد اور اس کی آمد کے دن کو قیامت کا دن سمجھ رکھا تھا۔ ان دو اصولی غلطیوں کی اصلاح پر دنیا کی ان دو بر دی پر کی امتوں کے ایمان کا دارو مدار ہے۔ اس لئے آنخضر تعلیق نے ان کی آمد کی پیشگوئی کی وہی اہمیت محسوس فرمائی ہے جو کسی اصولی معاملہ کی کی جاسمتی ہے اور می مدالت اور می صلالت کی تفصیلات بیان فرمادی ہیں کہ پھر آئندہ ان دونوں کے ظہور کے وقت ان کی شناخت ہیں دونوں قوموں کو کوئی مغالطہ ضیں لگ سکتا یہود آنکھوں سے دکھوں سے دکھوں کے در حقیقت وہ می صلالت سمجھا تھا (والعیا ذباللہ!) در حقیقت وہ می مہر الیا تھا۔ در حقیقت وہ اس کا ایک ہم وجائے گا کہ جس کو انہوں نے خدا نے تعالیٰ کا شریک مجمد الیا تھا۔ در حقیقت وہ اس کا ایک ہم وجائے گا کہ جس کو انہوں نے خدا نے تعالیٰ کا شریک مجمد الیا تھا۔ در حقیقت وہ اس کا ایک ہم وجائے گا کہ جس کو انہوں نے خدا نے تعالیٰ کا شریک محمد الیا تھا۔ در حقیقت وہ اس کا ایک ہم و اور اس کی مخلوق تھا اور ان کی آمد قیامت کا دن شیں بلکہ اس کی آیک بیوں علامت تھی اور ساری غلطیاں خود عیسیٰ علیہ السلام ہی کی ذبان سے دور کر دی جائیں گور میں کی تاکہ اختام عالم سے قبل اتحاد ملل کے داستہ میں جتنی رکاو ٹیس ہو سکتی تھیں وہ ایک ایک کر کے سب دور کر دی جائیں اور ملل ساویہ کی وحدت کا وعدہ پوری صفائی اور ایک ایک کر کے سب دور کر دی جائیں اور ملل ساویہ کی وحدت کا وعدہ پوری صفائی اور صداقت سے پورا ہو جائے۔ ''ق مَکھتُ کیکٹ صدۂ قاق عَدلاً ''

#### حضرت عيسى عليه السلام كى اہميت تاریخی نظر میں

یہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الن انبیاء علیم السلام میں سے نہیں ہیں۔
جن کا تذکرہ تاریخ نے محوکر ڈالا ہوبلعہ الن اولوالعزم رسولوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ ہر
دور میں یوی اہمیت کے ساتھ ہو تارہاہے۔اہل کتاب کے دہ یوے بروے گردہ الن کی ایک ایک ایک علیمہ تاریخ موجود ہے۔
علیمہ ہاریخ رکھتے ہیں اور خود اہل اسلام کے پاس بھی الن کی ایک منقع تاریخ موجود ہے۔
یبود کی تاریخ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ اس لئے الن کے برد یک توان کی حیات اور دوبارہ تشریف آوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔رہ گئے نصاری تو وہ الن کی دوبارہ تشریف آوری کے قائل ہیں گردہ اس دن کو قیامت کا دن سمجھتے ہیں اور مجمل الن کی دوبارہ تشریف آوری کے قائل ہیں گردہ اس دن کو قیامت کا دن سمجھتے ہیں اور مجمل طور یران کے سولی چڑھائے جانے اور زندہ ہوکر آسانوں پر اٹھائے جانے کے بھی قائل ہیں۔

الل اسلام كاعقيده بي ہے كه نه وہ قتل موت اور نه سولى ديئے مح بلحه زنده اى جم عضرى کے ساتھ آ انوں پر اٹھائے گئے۔ اور قیامت سے پہلے پھرای جسم عضری کیباتھ تشریف لائس کے اور مدینہ طیبہ میں جوار آنخضرت علقہ میں وفات کے بعد مد فون ہول گے۔اب ا پے اولوالعزم رسول کے متعلق بیہ حق کس کو پننچا ہے کہ وہ کوئی ایسی جدید تاریخ بنالے جو دنیامیں کسی جماعت کو بھی مسلم نہ ہو۔ مثلاً یہ کہناہے کہ وہ سول پر چڑھائے گئے پھر نیم مر دنی کی حالت میں اتار لئے گئے تھے پھر کہیں جاکرانی طبعی موت سے مر کئے اور آخر کشمیریا کسی اور شریس جاکرایی ممنامی کی حالت میں مدفون ہو گئے جس کی اطلاع کسی کو نہیں ہو سکی۔اس جلیل القدر رسول کی اس جدید تاریخ کی مثال بالکل ایس می ہے جیسا آج کوئی مخص آنخضرت ﷺ کے متعلق بیان کرے کہ آپ ﷺ کی وفات اور د فن کاسب انسانہ غلاہے بلعد جب کفارنے آپ علی کوزیادہ سمایا تو آپ علیہ اینے جسم عضری کے ساتھ آسانوں پر تشریف لے گئے اور آئندہ پھر تشریف لانے والے ہیں۔ کیاد نیامیں کوئی عاقل ایساہے جواس رسول اعظم کی اس جدید تاریخ پر غور کرے اور اس کے دلائل سننے کے لئے تیار ہو۔ حارے نزدیک ایک مسلم فوت شدہ رسول کے زندہ آسانوں پر جانے کی تاریخ میں اور ایک مسلم زندہ آسانوں ہر موجودرسول کے متعلق ان کی موت اور دفن کی جدید تاریخ میں کوئی فرق شیں ندوہ عقاد کے نزدیک قابل توجہ ہے ندیہ قابل النفات ہو سکتی ہے۔

## عيسى عليه السلام كى وفات كى اہميت تاريخ كى نظر ميں

سیبات کتنی عجیب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود نی اولوالعزم ہیں۔ان کی امت بھی انسلس کے ساتھ کی انتظاع کے بغیر اب تک چلی آر ہی ہے پھر ان کی موت اور ان کی قبر کا صحیح صحیح حال آج تک ان سب پر کیے مخفی رہ گیا۔بالحضوص یہود جوان کے قتل کے مدعی شے وہ اس اہم واقعہ سے کیے غفلت اختیار کر سکتے شے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول ہونے کے لئے ان کی قبر کی نشاند ہی ان کے لئے سب سے کھلا ہوا جُوت تھی۔ مگر یمال نہ تو ہمودان کی قبر کا پہتہ نشان بتا سکتے ہیں اور نہ اس بارے میں نصار کی کے پاس ہی کوئی صحیح علم ہے اد ہر

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنخضرت علیہ کی بعثت کے در میان جومدت ہےوہ تقریباتیہ سوسال کی مرت ہے۔ بیا تن طویل مرت نہیں کہ اس میں کسی الی اولو العزم تاریخی شخصیت کی قبراً تنی لا پتہ ہو جائے کہ نداس کے ماننے والوں با بحد بو جنے والوں کو معلوم ہو اور نداس کے د شمنوں کو۔اس امت میں نہ معلوم کتنے اولیاءاللہ گزر چکے ہیں جن کی و فات پر اس ہے کہیں زیادہ مدت گزر چکی ہے مگران کی قبریں آج تک تازہ یاد گاریں معلوم ہوتی ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور ان کی قبر کی ایس ممنامی بد کیے قرین قیاس ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ جرت اس پر ہے کہ آنخفرت علیہ نے تشریف لاکران کے حق میں بھی موت کا ایک حرف نمیں فرمایا اور ندان کی قبر کا کہیں نشان بتایا۔ در آنحالیعہ یہ مسائل آپ کی آنکھول کے سامنے زیر عث چل رہے تھے۔اس کے برعکس فرملیا توبیہ کہ وہ دوبارہ تشریف لا کیں گے اور ابھی ان کی وفات نمیں ہوئی اور قبر بتائی تومستقبل بعید میں اینے پہلو کے قریب مدینہ طیب میں اس سے زیادہ تعجب خیزیات رہے کہ قرآن کر یم نے تر دیدالوہیت کے موقعہ پر حضرت عیلی علیدالسلام کے معمولی سے معمولی حالات کا تذکرہ فرمایا ہے۔مثلاان کا کھانا کھانا" کا مَا ا كُلْن الطَّعَامَ · الماثده آيت ٧٠ "مكران كى الوبيت كے خلاف جوسب سے واضح ثبوت تھالیعنی میہ کہ وہ مریکے ہیں اس کوالیک مجلہ بھی عیسا ئیوں کے مقابلہ میں ذکر نہیں فرمایا اور نہ مجھی آپ کی زبان مبارک سے یہ تکلاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو مدت ہوئی وفات ہو چکی ہے۔ چروہ خداکیے ہو سکتے ہیں؟ حالا نکہ بارہاعیسا کیوں کے ساتھ آپ کے مکالمات ہوئے ہیں۔ پھر اس تحقیقاتی دور میں جبال جبل ابورسٹ (Evarest) پررسائی ہو چکی ہو فرعون کی لاش دستیاب ہو چکی ہواور سفینہ نوح علیہ السلام کے نشانات معلوم کئے جا چکے ہوں وہال کیا اس مقدس رسول کی قبر مخفی رہ سکتی تھی ؟۔ان حالات میں بھی آگر اپنی جانب ہے ہم ان کی موت اور قبر کی نشائد ہی کے مدعی بنتے ہیں تو تاریخی دنیامیں اس کی کیا قدر و منزلت مجھی جا ستق ہے۔

اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی و فات ہو چکی تھی تو نصاریٰ اور اہل اسلام خاص طور پر ان ہی کی حیاتکے قائل کیوں ہیں ؟

یمال تھوڑاساغوراس پر بھی کرلیں اچاہئے کہ اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت داقع ہو چکی تھی تو پھر تمام انبیاء علیهم السلام میں ہے ایک ان ہی کی خصوصیت کیا تھی کہ ان ہی کے معاملہ میں نصاریٰ ہے لے کر اہل اسلام تک ان کی حیات اور ان کے نزول ے تشکسل کے ساتھ قائل چلے آرہے ہیں۔ چلئے نصار کیا گراپی فرط عقیدت ہے کسی بے اصل بات کا دعویٰ کر ڈالیں تو جائے تعجب نہیں مگریہاں ان علاء اسلام کے لئے اس کا کیا محل ہو سکتا تھا۔جو ہمیشہ تروید الوہیت میں سرگرم رہے ہیں بلحد اس سلسلہ میں کسی کے قلم ہے ایسے کلمات بھی نکل گئے ہیں کہ اگر کمیں اتنی پڑی تہمت ان کے سر نہ رکھی جاتی تووہ کلمات ہر گزان کے ذیر تلم نہ آ کیتے تھے پھر کسی غلطی کا اگر امکان تھا تو چلئے یہ کسی خاص فرو میں ہو سکتا تھا۔ لیکن جمہور امت اور صحابہ و تابعین پھرائمہ دین اور مفسرین وشار حین سب ہی کاایک بدی البطلان غلطی پر متفق ہو جاتا کیو نکر قرین قیاس مانا جاسکتا ہے۔ چلئے اگریہ مسئلہ الہیات کے دقیق مسائل یاحیات برزخی کے بالاتراز فھم کیفیات کی طرح کوئی باریک مسلہ ہوتا تو بھی کسی غلط فنمی کاامکان تھا۔ مگر ایک شخص کی موت و حیات کامسلہ تو کوئی ایسا پیچیدہ مسلہ نہ تھاجس کے فہم میں کوئی دشواری تھی میاس میں اختلاف رائے کی کوئی حمنجائش تھی یہ تو عام انسانوں ہے لے کر انبیاء علیهم السلام کی جماعت تک کی ایک عام سنت بشری تھی پھر انبیاء علیم السلام کی تمام جماعت میں ہے ان ہی کی موت میں غلط فنمی کیوں پیدا ہو گئی اور جیرت ور حیرت یہ کہ وہ آنخفرت علی کے دور میں بھی صاف نہ ہو سکی بلحہ اور منتحکم ہوتی رہی۔ پس اگر حقیقت حال پیر تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے تو پھر کسی تاریخ ہے یہ شبوت پیش کرنالازم ہوگا کہ کم از کم مسلمانوں میں اس کے خلاف ان کی حیات کے عقیدہ کی بدیاد کب سے پڑی۔ لیکن بہال تو ہم جتنا صحابہ و تابعین اور ان سے اوپر احادیث مرفوعہ کی طرف نظر کرتے چلے جاتے ہیں انناہی ہم کور فع و مزدل کا ثبوت اور بہم پہنچتا چلاجا تا ہے اور

اس کے یہ عکس آخر میں موت کے عقیدہ کی بدعت سئیہ جس کی فرد نے ایجاد کی ہے تاریخ
انگل رکھ کراس کا نام و نشان بتاتی ہے اور بمیشہ اس کو مسلمانوں کے خلاف عقیدہ کا شخص شار
کرتی ہے۔ حتی کہ اس مت میں جو مدی مسیحیت گزرے ہیں وہ بھی اپنے دعویٰ ہے قبل تمام
عر اس بارے میں عام امت کے ساتھ می نظر آتے ہیں۔ بیبات دوسری ہے کہ جب نہیں
ہموار ہوگی اور انہوں نے خود مسیح ہونے کا دعویٰ شروع کیا تو پھر جس عقیدہ پران کی ساری
عمر گزری تھی ای کو انہوں نے مشرکانہ عقیدہ ٹھمرا دیا بلتہ اس سے بردھ کر اس مضمون کی
صیحے سے صیح حدیثوں کے متعلق ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے مروه ترین الفاظ بھی لکھ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگروفات پاچکے ہیں توان کے متعلق حدیث و قر آن میں کہیں موت کاصاف لفظ کیوں نہیں

اس مقام پرید وقیقہ بھی قابل فروگذاشت نہیں ہے کہ ایک انسان کی موت کاواقعہ
کون سا پیچیدہ واقعہ ہے جس کے بیان کرنے میں ایک معمول سے معمولی انسان کو بھی کوئی
وشواری ہو سکتی ہے۔ اگر قرآن کریم کی ایک جگہ بھی صراحت کے ساتھ یہ لفظ فرمادیتا کہ:
"ان عیسمیٰ عات" لیعنی عینی علیہ السلام مریکے ہیں تو ہس اس ایک لفظ سے ساری
بحثیر ختم ہو جا تیں اور بے وجہ لفظ تو فی پر وفتر کے وفتر قرح کرکے یہ خامت کرنے کی
ضرورت ندر ہتی کہ تو فی لفت عرب میں موت کے ہم معن ہے۔ افسوس ہے کہ لفظ تو فی کے
موت کے معنی میں خامت کرنے کے لئے تو عمریں صرف کی گئیں مگراس پر بھی ایک لحہ کے
موت کے معنی میں خامت کرنے کے لئے تو عمریں صرف کی گئیں مگراس پر بھی ایک لحہ کے
لئے بھی غور نہ کیا گیا جب عربی زبان میں موت کے لئے دو سراصاف لفظ موجود تھا تو پھر
یہاں موضع اختلاف میں اس صاف اور سید سے لفظ کو چھوڑ کر ایسے مشتبہ لفظ کو کیوں اختیار
کیا گیا ہے جو یوی کا وشوں کے بعد بھی موت میں مخصر نہیں ہو سکتا۔ بالحضوص جبکہ عیسائی یہ
ڈ تکہ جارہے ہوں کہ وہ اللہ تھے۔ والعیاذ باللہ! تو کیا یہ بات سید ھی اور صاف نہ تھی کہ اللہ کا
سب سے پہلانام: "الحدی" ہے اور عیسیٰ علیہ السلام مریکھے ہیں۔ سورہ آل عمران میں جو

نصاریٰ بی کی تردید کے لئے اتری اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو:"الحدی القدوم" کمد کر ان کی تردید کی گئی مگر ساری سورت میں ایک بار بھی عینی علیہ السلام کے حق میں موت کالفظ ندیو لاگیا۔

# حضرت عیسلی علیه السلام کی موت کامسئله عام انسانوں کی موت پر قیاس کرناصیح نہیں

یہ اچھی طرح واضح رہنا چاہئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا مسللہ صرف عام انسانوں کی موت پر قیاس کر کے طے نہیں کیا جا سکتار کیونکہ عام انسانوں کی حیات و موت سے قومی تاریخ یا فد ہی عقیدہ کا کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ اس لئے یہال طویل کمشدگی کوبھی موت کا قرینه بهالیاجاتا ہے لیکن ایک ایسے اولوالعزم نبی کی وفات کامسکلہ جس کی حیات و موت کی حث د نیا کی تاریخ میں ہمیشہ سے چل رہی ہو پھر جس کی حیات کے واضح اور متحکم ولائل بھی موجود ہوں اس کو صرف عام انسانوں پر قیاس کر کے کیسے طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل انتابی غیر معقول ہے جتنا کہ کسی ایسے زندہ فحض کی طویل گمشدگی ہے اس کی موت کا تھم لگادیاجس کی حیات کی شادت معتمد اخبارات کے ذریعے بھی اور خوداس کے بیانات ہے بھی مسلسل موصول ہور ہی ہو۔ یمان کوئی عاقل ایبا نہیں ہو گاجوان حالات میں صرف اس کی مدت سفر کے غیر معمولی طوالت کی وجہ ہے اس کے ترکہ تقتیم کا دعویٰ کسی عدالت میں دائر کر سکے اور نہ کوئی عدالت بہال اس کی وراثت کی تقتیم کا تھم دے سکتی ہے۔ خوب یاد رکھو جمال کوئی معاملہ خاص دلائل کی روشنی میں پایئر ثبوت کو پہنچ جائے۔وہال صرف عام قیاسات سے کوئی تھم لگانا کھلی ہوئی غلطی ہے۔مثلاً آج جبکہ فرعون کی لاش پختہ ثبوت کے ساتھ دریافت ہو چکی ہے تواب محض اس ماء پر اس کا انکار کرنا کہ ا کیے غرق شدہ لاش کادہ بھی سینکڑوں سال کے بعد صحح د سالم بر آمہ ہوناچو نکہ عام دستور کے خلاف ہے۔اس لئے فرعون کی لاش کار آمہ ہونا بھی قابل تسلیم نہیں یا قابل یقین نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قیاس کی عقل و تاریخ کے نزدیک کوئی و قعت نہیں ای طرح حضرت عیلی

علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ بھی ہے یہال صرف عام قیاسات اور عام ولائل پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کیو نکہ ان کامعاملہ قرآن وحدیث کے واضح سے واضح اور مستقل طور پر علیحدہ میان میں آچکاہے۔

# حیات و موت کامسکلہ دنیا کے عام واقعات میں شامل ہے پھر قرآن وحدیث میں اس کی اہمیت کیوں ہے؟

اس امر پر غور کرنا بھی ضروری ہے کہ حیات و موت دنیا کے عام واقعات میں شامل ہیں بہت ہے انبیاء علیهم السلام فوت ہوئے اور بہت سے نااہل امتوں کے ہاتھوں شہید مھی ہوئے۔ای طرح مستقبل میں بہت سے مبارک اور نامبارک افراد دواشخاص کے ظہور کی پیشکو ئیال کی گئی ہیں۔ مگر آخر ان سب میں حضرت عیسلی علیہ السلام کی آمداوران کی حیات کے متلہ کی اہمیت کیا تھی کہ کتب سابقہ سے لے کر قر آن کریم تک نے اس کے میان و الیناح کا اہتمام کیا ہے اور آ تحضرت علیہ نے ہی بارباران کے متعلق نزول کی پیشکوئی فرمائی اور اس کی اتنی تفصیلات بیان فرمائی بین جتنی که کسی اور دوسرے مخص کے متعلق نہیں فرمائیں۔ یفیناس کی دجہ یمی معلوم ہوتی ہے کہ ان کا تعلق آئندہ زمانہ سے ابھی باقی ہے۔اگر حضرت عیسلی علیه السلام بھی دوسرے انبیاء علیهم السلام کی طرح فوت ہو چکے ہوتے توجس طرح ان کی موت اور سوائح موت کی تغییات سے سکوت اختیار کر لیا گیا تھا۔ یمال بھی - سكوت اختيار كرلياجا تا مكرچو نكدان كرابهي دوباره تشريف لاناباقي تحاراس لئے آپ نے ان كى آمک تفصیلات کا خاص اجتمام فرمایا ہے تاکہ جن کے متعلق پہلی بار دویوی تومین محمر او ہو چکی تھیں دوسریباراب دواپی اپی غلطیوں کو صاف طور پر سمجھ جائیں ادراجتا عی حیثیت ہے جس طرح وه ميلي بار كفرير جمع مو كل تحيل اس مر تبدايان يرجمع موسكين اور: "وَإِنْ مِنْ أَهْل الْكِتابِ الْأَلْيُونُ مِنْنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، "كَي يَشِيُّكُولَى يُورى آبِوتاب سے يورى وجائے۔ آنخضرت على كايدواضح لوزشاني ميان جس طرح كه اس امت برايك احسان عظيم ہے اى طرح دوسری امتوں پر بھی ہے کہ ان کو صرف آپ ﷺ کے طفیل میں حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کی صحیح معرفت اور ان پر صحح ایمان کا سامان میسر آگیا۔ ای ہے آنخفرت عظیمہ کے فضل میں میں اسلام کی صحیح معرفت اور ان پر صحح ایمان کا مدائل جو آج تک الجھے ہوئے چلے آرہے تھے وہ آپ عظیمہ کے دور میں کس طرح سلجھتے چلے جارہے ہیں۔

تافہم لوگ یہ کتے ہیں کہ جن کی پہلی آمد امتوں کے فتنے کا موجب بنی ان کی دوسر کی آمد اس کی ذمہ داری آگر دوسر کی آمد سے ہدایت کی کیا تو قع ہو سکتی ہے؟ اور اتنا بھی نہیں سیجے کہ اس کی ذمہ داری آگر متمام ترامتوں پر عاکد ہوتی ہے توان کی دوبارہ آمد میں خطرہ کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری خودان عی پر عاکد ہے۔ والعیاذ باللہ! تو یہ راہ راست خدا کے ایک معصوم رسول پر حملہ ہے اور صیحے معنی میں یمود کی اتباع ہے۔ ہمارے بیان سے یہ داختی ہو گیا کہ ان کی دوبارہ تشریف آوری در حقیقت اس عمیق حکمت کے اظہار کے لئے ہے کہ یہ بات عالم آشکار اگر دی جائے کہ جن کو جماعتوں نے مرکز مثلا اس محمد ان کی بدرگی شاحت متی در حقیقت وہ مرکز ہدایت سے اور اس طرح جمال ایک طرف ان کی بدرگی شاحت ہو دوسری طرف مرکز ہدایت سے اور اس طرح جمال ایک طرف ان کی بدرگی شاحت ہو دوسری طرف آخضرت سے ایک عظمت شان بھی ظاہر ہو۔ کہ اب جو جمان تھر کے تا قہم شے دہ آپ کے دور میں کتے افتح میں۔

خاص حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں لفظ نزول کی اہمیت

یہ امر بھی خاص طور پر قابل غور ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو
چکی ہے اور اب دہ دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے تو حدیثوں میں نزول کی پیٹگوئی خاص ای
نام و نبست کے شخص کے متعلق کیوں کی گئے ہے اور کیوں صاف طور پر دنیا کے وستور کے
موافق اس کاوی نام ذکر نہیں کیا گیا جو اس کا اصل نام تھا؟۔ نیزیہ سوال بھی اہم ہے کہ کسی
موافق اس کاوی نام ذکر نہیں کیا گیا جو اس کا اصل نام تھا؟۔ نیزیہ سوال بھی اہم ہے کہ کسی
ایک حدیث میں ان کے متعلق ولادت کاسید ھالفظ کیوں نہیں فرمادیا گیا تاکہ بیبات صاف ہو
جاتی کہ جو شخص آئندہ آنے والا ہے وہ عام انسانوں کی طرح کسی وقت پیدا ہوگا اور وہ مسی
اسر ائیل نہیں بائے کوئی اور دوسر اانسان ہے۔ بالخصوص جبکہ امام ممدی لور د جال جو بھی
مبارک ونامبارک انسان آئندہ ظاہر ہونے والے شخصان کے حق میں ولادت بی کاصاف لفظ

بولا گیاہے اور ان کی وہی نام و نسبتیں ذکر فرمائی گئی ہیں جو ان کی اصل نام و نسبتیں تھیں۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر میے این مریم ور حقیقت فوت ہو چکے تھے اور ان کی جائے کوئی اور محض ان کا ہمرنگ اس امت میں سید اہو نے والا تھا تواس کے حق میں کمیں ولادت کا لفظ ہو لانہ جاتااور کی ایک حدیث میں اس کے اصل نام و نبعت کی تصریح نہ کی جاتی اور کمیں اس کے اصل شهر اور محل پیدائش کاپیة بتایانه جا تابلحه بر ہر مقام پر وہی نام و نسبت وہی شهر وہی تمام صفات اور د ہی حلیہ ذکر کیا جاتا جو در حقیقت مسے اسر ائیل کا تھا۔ کیا جس نام و نسبت والے محف کے متعلق عیسائی قوم دوبارہ آمد کا نظار کررہی تھی ای نام ونسبت والے محف کی دوبارہ آمدی پیشگوئی کرے عیمائیوں کی کھلے طور پر تائید کرنی نہیں ہے ؟ اس انداندیان کا مطلب ا بيك سيد هي بات كواور الجهادية اوربدايت كي جائ اور ممر ايي من جتلا كرنا بيدوالعياذ بالله! پی اگر صرف ای ایک بات بر غور کر لیاجاتا که حدیثول میں حضرت عیسی علیه السلام کے بارے میں بار بار کیول نزول کا لفظ استعمال کیا گیاہے اور کیوب ایک مرتبہ بھی ولادت کالفظ نہیں یولا گیااور کیول تمام مقامات پرای اسرائیلی رسول بزرگ کے نام نسبت اور شکل وشائل کو ذکر کیا گیاہے اور کیوں اس کا اصل نام ونسبت ذکر نہیں کیا گیا تو پیاب بالكل صاف ہو جاتى كه يقنيناوى حضرت عيسىٰ عليه السلام آنے دالے ہيں جوا يک بارپيلے آپکے جیں اور وہ زندہ ہیں اور آئندہ زمانہ میں ان کو نازل ہونا ہے۔ حدیثوں کے اس واضح بیان کے باوجود حفرت عليلي عليه السلام كي شاك مي حديثول كي تاويل كرنا اور ال كو بهي دوسر انسانوں کی طرح ایک پیدا ہونے والا انسان شار کرنا ٹھیک ای طرح تحریف ہو گا جیسا امام مهدى عليه السلام ياد جال كے بارے ميں ولادت كے صاف لفظ فدكور ہو جانے كے باوجوديد وعوى كرة كه امام مهدى عليه السلام اور وجال بهى حضرت عيسى عليه السلام كي طرح آسان سے نازل ہول سے ۔ پس جس طرح الم ممدى عليه السلام ك حق ميں ال ك نزول كى جائے امت کو ان کی ولادت بی کا نظارہے ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ان کی پیدائش کی جائے ان کے اتر نے ہی کا انظار ہونا چاہے۔ ہم کواس کا کوئی حق نہیں کہ حدیثوں میں جمال صاف طور پر نزول کا صاف لفظ آچکا ہے۔ وہاں! اس کے معنی ولاوت کے

اور جمال ولادت كاصاف لفظ واردب\_اس كے معنى نزول كے كر واليں۔

غیر مو قت پیشگو ئیول کا نکاریا تاویل دونول خطرناک اقدام بین جو پیشگوئیل موقت نمیں بیں ان کے متعلق قبل از وقت تھک کریہ کہنا کہ مسلمانوں کا می وحدی جب آج بھی نہ آیا تو آثر کب آئے گا؟ ۔بالکل کفار کے اس قول کے مشلبہ ہے جو انہوں نے انبیاء علیم السلام کے مقابلہ میں قیامت کے بارے میں کما تھا: "ویَقُولُونَ مَعْی هُو وَ قُلُ عَسَنَى اَن یَکُونَ قَرِیْبًا ، بنی اسبرائیل آیت ، "

حقیقت بدے کہ اسلام چو نکہ قیامت تک باقی رہنے والاند ہب ہے۔اس لئے اس کی پیٹگوئی کا دامن بھی قیامت تک وسیع رہنا چاہئے۔ بہت کی پیٹگوئیال ہیں جو آنخفرت علی کے زماند میں پوری مو چکیں پھر کھے حصہ ہے جو صحلبہ کے زماند میں پور اہوا۔ اس کے بعد اس طرح ہر دور میں ان کا ایک ایک حصہ پورا ہو تاریا۔ حتی کہ پورے وثوق کے ساتھ کما جاسکتاہے کہ زمانہ کا کو کی دور خالی نہیں گزراجس میں آپ کی پیٹیکو کی کا کو کی نہ کو کی حصہ آتھوں کے سامنے نہ آتار ہاہو۔ ۲ مع میں ہنگاموں کی سر گذشت بہت مخضر اور جامع الفاظ میں اگر آپ کو پڑھنی ہو توآپ ان الفاظ میں بڑھ کیجئے۔ جو صیح مسلم میں موجود ہیں"ایک زمانہ آئے گاجس میں ایس جنگ ہوگی کہ قاتل کو پیر عث نہ ہوگی کہ وہ کیوں قتل کر رہاہ اور متقول کو بیا علم نہ ہوگا کہ وہ کس جرم میں قتل کیاجارہاہے۔ ہم نے آنکھول سے دیکھ لیا کہ ان بنگامول میں قتل کا یمی نقشہ تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان اور ایک جماعت دوسری جماعت کے قتل کے دریے تھی ادر کی کواس شخفیق کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ اس كا موافق ب يا مخالف ، قتل كرنے والا كس كناه ميں دوسرے كو قتل كررہا ب اور مقتول كيوں مفت مارا جارباہے ؟۔

فلاصہ یہ کہ آپ علی کی پیگو کیوں کو صرف گزشتہ زمانہ میں ختم کر دینا اور مستقبل میں پوری ہونے والی پیشگو کیوں کا قبل از وقت انظار کر کر کے تھک جانا اور الن کے انکار پر آبادہ ہو جانا در حقیقت یہ آپ علیہ کی عموم بعثت کا انکارے کیونکہ اگر آپ علیہ کی

بعثت قامت تک کے لئے ہے تو پھراس کی صدانت کے نشانات بھی دنیا کے ہر دور کے انسان کے سامنے آنے چا ہمیں۔ ای لئے قر آن کر یم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی پیشگو ئیال آپ ہی کی حیات طیبہ میں پوری ہول گی۔ باعد بعض یعنی چھ کالفظ فرمایا ہے:

"وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعُضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ اَوْنَعَوَقَيَنَّكَ فَالِيُنَا مَرُجِعُهُمُ٠ يونس آيت ٤٦"

"وَإِنْ يُكُ كَانِبًا فَعَلَيْهِ كَنْبُهُ • وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعُصْ الَّذِي يَكِ مَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعُصْ الَّذِي يَعِدُكُمُ • المؤمن آيت ٢٨"

اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی آپ قبل ازونت انتظار کرے خود خود تھک جائیں اور پھر صر یک حدیثوں کی الیی الیی تاویلیں کرنے کے لئے مجبور ہو جائیں جو دنیائے عالم میں قابل معتملہ اور سارے دین میں شبہ کاباعث بن جائیں کیونکہ جب دین کے ان واضح الفاظ کی یہ حقیقت ثامت ہو تو پھر کیا اطمینان کیا جاسکا ہے کہ ذات و صفات اور حشر ونشر اور جنت و دوزخ کے واضح الفاظ کی صحیح حقیقتیں کیا ہوں گی اور اس طرح بورے دین پر کیا اطمینان باقی رہ سکتا ہے ؟۔

# قر آن کریم میں نزول کامسکلہ بھی رفع جسمانی کی طرح' صاف طور پر کیوں ذکر میں نہیں آیا

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے آسان پر جانے اور مقتول نہ ہونے کا تذکرہ صرف یہود کے اسباب لعنت کے بیان کے ضمن میں آر آن شریف نے یہ نقل کیا ہے کہ یہود واقع کے خلاف ان کے قتل آگیا ہے۔ اس ضمن میں قرآن شریف نے یہ نقل کیا ہے کہ یہود واقع کے خلاف ان کے قتل کرنے کے مدعی ہیں اور نصار کی گو بہت می بے تحقیق با تیں متالم تھا کہ وہ مقتول ہوئے یا نہیں رفع کے قائل ہیں۔ اس لئے یمال قابل توجہ صرف یمی مسئلہ تھا کہ وہ مقتول ہوئے یا نہیں اور اگر مقتول نہیں ہوئے تو آسمان پر اٹھائے گئے یا نہیں۔ رہاان کے نزول کا مسئلہ تو وہ کی مقام پر بھی زیر جے نہیں آیا۔ پھر ہم کو کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتاکہ نزول یا عدم نزول کا

مسئلہ کھی اہل کتاب نے آپ علی کے سامنے پیش کیا تھا۔ لہذا جب یہ مسئلہ کمیں آپ کے سامنے ذریعت ہی نہیں آیااور نہ قر آن کر یم ہی کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا تواب صراحت کے ساتھ نزول کالفظ ذکر ہوتا تو کیے ہوتا۔ ہاں!اگر نزول کامسئلہ بھی اس وقت کمیں ذریعت آجاتا تو جس طرح یمال رفع کالفظ صراحت کے ساتھ نہ کور ہوا تھا۔ نزول کالفظ بھی یقیناً ای طرح صراحت کے ساتھ نہ کور ہوا تھا۔ نزول کالفظ بھی یقیناً ای طرح صراحت کے ساتھ ذکر ہو جاتا لیکن جب یہ مسئلہ کمیں ذریعت آیا ہی نہیں تواب قرآن کر یم میں صراحت لفظ نزول کا مطالبہ کرنا کئی ہوئی ہے انصافی ہے اوراگر بالفرض یہ لفظ نہ کور ہو بھی جاتا جب بھی حدیثوں کی مطالبہ کرنا گئی ہوئی ہے انصافی ہے اوراگر بالفرض یہ لفظ باربار آیا اور آئے ضرت علی جی جیلہ جو طبیعتوں کو فائدہ کہ کیا تھا؟۔ آخر صیحے سے صیح حدیثوں میں یہ لفظ باربار آیا اور آئے ضرت علی کے بانب سے قدموں کے ساتھ آیا گر پھر ان کو کیافائدہ ہوا؟۔

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یعنی آمد ثانی کامسئلہ خواہ کتناہی اہم کیوں نہ ہو گراس وقت وہ زیر حدف ہی نہ تھاہاں قومی تاریخ کے لحاظ ہے جو فرقہ ان کے رفع جسمانی کا قائل تھادہ ان کی آمہ ٹانی کا بھی منتظر تھااور اب تک ہے اور جوان کے قتل کامد عی تھاان کے نزدیک ان کی آمد ٹانی محل عدد ہی کیا ہو سکتی تھی۔ پس اگر یمال قر آنی فیصلہ ان کے رفع کا ہو جاتاہے توان کے نزول کامسکلہ خود خود خامت ہو جاتاہے اور اگر شختین ہیہ ہو کہ وہ مفتول ہو گئے (والعیاذباللہ) تو پھرایک شخص کے دوبارہ آمد کی حث ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذااگر قرآن کریم کی کسی آیت میں رفع کے صاف لفظ کی طرح نزول کا لفظ ند کور نہیں تواس ہے مسئلہ نزول کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں بڑتا کچر خاص نزول کا لفظ نہ کور ہونا ہی کیوں ضرور می ہے ؟۔ جبکہ قر آن کریم یہ نضر سے کر تاہے کہ حضرت علیمی علیہ البلام نے ابھی وفات نہیں پائی اور قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب کوان پر ایمان لاعباقی ہے اور ظاہر ہے کہ جو مخض زندہ آسان یر اٹھلیا گیاہے اور ابھی تک اس کو موت نہیں آئی ضرور ہے کہ وہ زمین پر بازل ہو۔ تا کہ اہل کتاب ان کوا بی آنکھول ہے دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں اور وہ اپنی مقررہ مدت عمر پوری كركے دنياكى آئكھول كے سامنے وفات ياكر مدفون مول باس لئے حضرت الد ہر ري حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث روایت کر کے فرماتے ہیں کہ اگراس پیشگوئی کوتم قر آن كريم كے الفاظ ميں دكھنا چاہو تو سورہ نساءكى بيه آيت پڑھ لو :"وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ

إِلاَّ لَيُونُمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ • "

آیت بالایس حفرت عینی علیه السلام کی حیات کے لئے جوسب سے زیادہ صاف اورواضح لفظ موسكنا تقاوه قدل موقه كالفظ ب-جس كامقصدييب كهجس زعره فخض كى اب تک وفات المت نہیں ہو گی۔اس کی حیات کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت کیا ہے۔ یمال جو شخص ان کی موت کامد می ہویہ فرض اس کاہے کہ وہ ان کی موت ثامت کرے۔ پھر آیت بالا میں خاص الل کتاب کے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔اس کی وجہ رہے کہ الل اسلام کوان پر اس وقت بھی صحح ایمان حاصل ہے۔لہذا جن کا بمان لانا قابل ذکر ہوسکتا تھادہ صرف اہل کتاب کا ایمان ہے۔اب آگر فرض کر لوکہ اہل اسلام بھی نصاریٰ کی طرح ان کے سولی پرچڑھنے کو تشکیم كرتے ہول يا يمودكى طرحان كے مرده ہونے كے قائل ہول تو چرائل اسلام كاايمان بھى ال ر صح ایمان نہیں رہتا۔ اہل کتاب اگر اس بارے میں ایک غلطی پر بیں تو اہل اسلام بھی د دسرے اعتبارے غلطی میں مبتلا ہیں مجراس تخصیص کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ قر آن کریم نے جمال ان کی موت کی صاف نفی فرما کریہ بتایا ہے کہ ابھی آئندہ ذمانہ میں اہل کتاب کوان پر ایمان لاناباقی ہے ای طرح دوسری طرف یہ بھی تصر تے کی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو ان پر شمادت دیناباتی ہے۔ان دونول باتول کے لئے ان کی تشریف آوری لازم ہے کیونکہ شمادت شہودے مشتق ہے۔ لہذا عینی علیہ السلام جب تک کہ مجر تشریف لا کر ان میں موجودنہ ہول ان پر گواہی کیے دے سکتے ہیں۔ بی دجہ ہے کہ قیامت میں حفرت عیلیٰ علیہ السلام قرماكي كَ : " وَكُنْتُ عَلَيْهُمُ شَنَهِيْدًا مَّادُمُتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْنَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِينِ عَلَيْهِمُ المائده آيت١١٧ " ليني من ان ير كواه تفاجب تك كه من ان من موجو در ہالور جب تونے مجھ کواٹھالیا تو تو بی ان کا نگر ان حال تھا۔

آیت بالاے معلوم ہواکہ حضرت عینی علیہ السلام پر دو ذمانے گزرے ہیں ال میں سے آپ کی شمادت کا ذمانہ صرف وہ ہے جس میں کہ آپ ان کے اندر موجود تھے اور دو سرا زمانہ جس میں کہ آپ ان میں موجود نہ تھے۔وہ آپ کی شمادت سے خار ہے۔ پس آئندہ الل کتاب پر آپ کی شمادت کے لئے دوبارہ آپ کی تشریف آوری ضروری ٹھسری۔ ای لئے حفرت او ہر برہ اس آبت کو حفرت عینی علیہ السلام کے نزول کی دلیل فرماتے بیں۔ جیرت ہے کہ یہ صحافی جلیل القدر تو نزول کی پیشگوئی کو قر آنی پیشگوئی کتا ہے ایک بدنصیب جماعت وہ ہے جواس کو حدیدی پیشگوئی بھی کنے کو تیار نہیں: "وَمَن لَمُ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ."

# قرآن کریم کے رفع جسمانی اور حدیث کے نزول جسمانی کے اہتمام فرمانے کی حکمت

حجیت صدیث کے مضمون میں ہم بربات بوری وضاحت سے لکھ یکے ہیں کہ حدیث و قرآن کے مالین متن وشرح کی کی نسبت ہے۔ آیات قرآنیہ اور تشریحات حدیثیہ پر آپ جتناغور كرتے چلے جائيں مے۔ يہ حقيقت آپ كواتى بى روش ہوتى چلى جائے گى۔اى لئے آپ ملاحظہ فرمائیں عے کہ جال کہیں قرآن کریم کسی مصلحت کے پیش نظر کسی مسلد کا ایک پہلوا پے میان میں لے لیتا ہے تو فورااس کا دوسر اپہلو حدیث لے لیتی ہے اور اس طرح مسلد کے دونوں پہلوصاف ہوتے ملے جاتے ہیں۔اور در حقیقت صدیث کے میان کملانے کا منشاء بھی کی ہے۔ مثلاً جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے صف رجال میں ایک تباہ کن فاحشد كى بدياد والى توقر آن كريم فياس عمل كى حرمت كانذكره بهى صرف رجال يعنى مردول ہی میں فرمایا اور صنف نساء میں بے وجہ اس عمل کی حرمت پر زور دیاا سے انداز بلاغت کے خلاف سمجار ظاہر ہے کہ جب اس ماحول میں اس نوع کا وجود ہی نہ ہو تو پھر اس کا تذکرہ كركے خواہ مخواہ ذہنوں كواس طرف متوجه كيول كيا جائے كيكن چو كله شرعى نظر ميں ان دونوں عملوں کی حرمت کیسال تھی۔اس لئے عدیث نے صنف نساء میں اس کی حرمت کا ای شدور سے اعلان کیا جس طرح کہ قرآن کر یم نے صنف رجال میں اس کی حرمت کا اعلان کیا تھااور اس طرح دونوں صنفول کے احکام وضاحت سے ہمارے سامنے آگئے۔ جارے اس میان سے بیہ سوال بھی حل ہو گیا کہ اس عمل کے حرمت کی قرآن کر ہم میں صنف ر جال کی تخصیص اور حدیث میں صنف نساء کی تخصیص کا سبب کیاہے؟۔ای طرح

سادی عذر کے لیام میں صنف نساء کے ساتھ حدود اعترال اور اختلاط کامستلہ ہے۔ یعنی اس زمانہ میں عور توں سے کسی حد تک الگ رہنا جا ہے اور کمال تک ان سے اختلاف رکھا جا سکتا ہے۔ یمال یمود نے تواجعناب نجاسات کے باب میں اتنا مبالغہ کرر کھا تھا کہ ان لیام میں وہ ا بنے گھرول میں بھی داخل ند ہوتے تھے اور نصاریٰ نے اتنی لا پرواہی اختیار کرلی تھی کہ نجاسات سے اجتناب کرنے کاان کے ہال باب بی ندارد تفا۔ (الجواب المسحيح عاص ٢٣٢) جب اس مسلد کے متعلق آنخضرت علق سے سوال ہوا تو جو نکد یمال قرآن كريم نے اپنيان مل اعترال كا بهلولے ليا تعالور يكي ضعف بحرى كے مناسب بھي تعالور صاف فراديا تفاكد:" فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ · البقره آيت٢٢٢" اللام میں عور توں سے الگ رہو تواس سے جواب میں آپ نے اسے قول وعمل سے فور احدود اختلاط بيان فرا ير سيح مسلم جاص ١٣٣ مي ب كه جب آيت: " فَاعْتَزِلُوا الدِّسْنَآءَ فِي الْمَحِيْض · "نازل بوكي توآخفرت عَلِيَّة في الاينكام . " لین ان ایام میں ہم استری کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ اب اندازہ فرمائے کہ قرآن کر یم نے تو نفظ اعترال كافرمايا تما پھر آپ علي فياس كى تشر ت يش حدود اختلاط كول ميان فرما كيل۔ حقیقت بہ ہے کہ حدود اعتزال اس وقت تک معین ہی نہیں ہوسکتی تھیں جب تک کہ حدود اخلاط ميان مين نه آجاكين: " وبعد هاتبين الاشبياء . "لذا يمال ده حديثين جوال الم میں امهات المومنین کے ساتھ آپ کے اختلاط کے متعلق ردایت کی گئی ہیں۔ ای روشنی میں پڑھنی چاہئیں تاکہ بیبات پورے طور پر حل ہو جائے کہ ان میں آپ نے اس تاکید کے ساتھ اس کی عملی وضاحت کی کیا ضرورت مجھی تھی۔ غرض جمال بھی قر آن کریم نے مسئلہ کے عموم کے باوجود کسی و قتی مصلحت ہے اس کا ایک پہلومیان میں لے لیاہے وہاں اس کا دوسر اپہلو فورأ عديث نے ليا ہے اور در حقيقت حديث كيان مونے كايمي مشاء بھي ہے۔اى مقام ے حدیث کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا اندازہ کر لینا چاہے۔

اس مقدمہ کے ذہن نشین کر لینے کے بعد جب آپ حفرت عیمیٰ علیہ السلام کے اس معاملہ پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ جب قرآن کریم میں حضرت عیمیٰ علیہ

السلام کے رفع کامسکد وضاحت ہے آ چکا تھا تو یمال حدیث کا فرض بھی ہونا چاہے کہ وہ ای صابط کے انتحت رفع کے بعد نزول کامسکد جو اس کا دوسر ایملو ہے پورے طور پر روش کر دے۔ ای لئے نزول کا دوسر ایملو حدیثوں بی اتنی تفصیل و تاکید سے قسمیں کھا کھا کریان کیا اور اس کو مختلف صحابہ اور مختلف مجلوں بی پیرا ہیہ اتناواضح فرما دیا کہ ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول بی کسی شبہ کا محل باتی نہیں رہد دوسری طرف قرآن کریم کے لفظ رفع کی ایسی تشریح ہوگئی کہ اب اس بی او ٹی ساہمام بھی باتی ندرہداب آپ قرآنی لفظ رفع کو اس میں کا منابی اس بی انتا ہی ان کے رفع جسمانی اور نزول جسمانی کا مسلد آپ کے سامنے کھانا چلا جائے گا۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جو مختص جسم کے ساتھ اٹھلیا گیا ہے۔ اس کو ساتھ اٹھلیا گیا ہے۔ اس کو ساتھ اٹھلیا گیا ہے۔ اس کو یقیناً دوبارہ اپنے جسم بی کے ساتھ اٹھلیا گیا ہے اور جو جسم کے ساتھ اٹھلیا گیا ہے۔ اس کو یقیناً دوبارہ اپنے جسم بی کے ساتھ اٹھلیا گیا ہے اور جو جسم کے ساتھ اٹھلیا گیا ہے۔ اس کو یقیناً دوبارہ اپنے جسم بی کے ساتھ اٹھلیا گیا ہے اور جو جسم کے ساتھ اٹھلیا گیا ہے۔ اس کو یقیناً دوبارہ اپنے جسم بی کے ساتھ اٹھلیا گیا ہے۔ اس کو یقیناً دوبارہ اپنے جسم بی کے ساتھ اٹھلیا گیا ہے۔ اس کو یقیناً دوبارہ اپنے جسم بی کے ساتھ اٹھلیا گیا ہے۔ اس کو یقیناً دوبارہ اپنے جسم بی کے ساتھ اٹھلیا گیا ہے۔

اب یہ عقیدہ بھی عل ہو گیا کہ حدیثوں میں جس کثرت کے ساتھ زول کا تذکرہ لما ہے۔ اس کثرت کے ساتھ رفع جسمانی کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا اور ای طرح قر آن کر یم ملتا ہے۔ اس کثرت کے ساتھ رفع جسمانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس صراحت کے ساتھ زول کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب قر آن کر یمان کے رفع کی تصریح فرما چکا تھا تو اب حدیث کی نظر میں یہ مسئلہ توایک طے شدہ مسئلہ تھا۔ اس کے بحرار کی ضرورت کیا تھی۔ اس لئے حدیثوں میں اش کے دوسر سے پہلو پر لینی نزول پر زور دیا گیا اور اس بہلو پر زور دیا گیا اور اس بھی تھا۔

حضرت عیسلی علیہ السلام کے متعلق جتنی تفصیلات ثابت ہو چکی ہیں کیااس کے بعد بھی یہاں تاویل کرنا معقول ہے؟!!!

حفرت عیسی علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ ہر ممکن تشر سے کے ساتھ معرض بیان بی آچکا ہے۔ لینی آپ کا اسم مبارک آپ کا نام دنسب اور اس خاص نسب نامہ کی خصوصیت لینی صرف مال سے آپ کی پیدائش آپ کا حلیہ مبارک۔اس شہر کا نام جمال آپ کا نزول ہوگا اور پھڑ خاص اس جگہ کانام بھی جمال آپ کا نزول ہو گا۔ نزول کاوقت اور اس وقت آپ کا مکمل نقشہ۔ نزول کے بعد پہلی نماز میں آپ کا امام یا مقتری ہونا۔ آپ کا منصب۔ آپ کی خدمات مفوضہ آپ کی مدت قیام۔ آپ کے دور کی محیر العقول فرادانی اور عدل وانصاف۔ آپ کی زندگی کے اہم کارنامے 'آپ کی شادی کر نااور اولاد ہونا حتی کہ آپ کا وفات پانا اور آپ کے مد فن کی مکمل تحقیق۔اب انصاف ہے فرمائے کہ اس مسئلہ کے سجھنے کے لئے آپ کواور کن تغصیلات کا نظارے۔اب سوال یہ ہے کہ کسی واقعہ کی تعیین و تشریح کے لئے اس سے زیادہ آخر اور کیا طریق اختیار کیا جائے۔ آج دنیوی مقدمات میں صرف مدعی اور مدعی علیہ اور ان كى باب دادول كے نام ان كى تعيين كے لئے كافى سمجھ جاتے ہيں اور آئندہ مقدمہ كى تمام کارروائیاسی معین شدہ مخص ہے متعلق سمجھی جاتی ہے اس طرح خطوط ' ہے۔ منی آر ڈر اور ر جسریال وغیرہ صرف شبر اور اس شخص کے نام لکھ دینے ہے اس کو تقتیم کر دی جاتی ہیں۔ جرت ہے کہ جب دنیا کے ہر چھوٹے یوے شعبہ میں معمولی درجہ کی تعیین کافی سمجھی جاتی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں اتنی مفصل تاریح کیوں ناکافی ہے ؟۔ اچھا فرض کر لیجے کہ اگر حضر بت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کامسکلہ آپ خودا پی عبارت میں اداکر ناجامین توآخر آپ دہ اور کس طرح اداکریں گے کہ اس کے بعد اس میں کوئی ایمام باتی نہ رہے۔اگر ورحقیقت اس پیشگوئی کا مصداق رسول اسر ائیل کی جائے خود اس امت کا کوئی فرد ہو جو اس امت ميں پيدا ہونے والا ہوجس كانديه نام ہو 'نديه نسب نامه 'نديه حليه 'نديه جائے نزول 'نديه منصب اور نہ یہ کارنامے تو کیااس بیان کو ایسے مخص کے حق میں ایک عمر او کن بیان نہ کما جائے گا۔ کیا آج کس مخص کی پیدائش کا معمولی مسئلہ کوئی ادنی زبان دال مخص بیان کرنے کا ارادہ کرے تووہ ای طرح اس کو مجاز واستعارہ کی بھول بھلیاں میں ادا کرے گا۔ چہ جائیکہ ایک رسول اوررسول يحى جوافصيح العرب والعجم بوريس اكرونيوى معاطات يس بادشابول ے لے کر فقراء اور اولیاء سے لے کرر سولوں تک کی پیدائش کے لئے یہ لفظ استعال نہیں کئے جامتے تو پھر مجازواستعارہ کی بیہ ساری رام کہانی خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں گائی جاتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں سب سے زیادہ اہم لفظ رفع کا ہے تو فی کا لفظ قر آن کریم کی نظر میں اتناہم نہیں

حضرت عیسی علیه السلام کے معاملہ میں سورہ آل عمران میں تین لفظ استعال فرمائے گئے ہیں۔ نونی 'رفع الی اللہ اور تطبیر اور سورہ نساء میں جمال ان کے مقدمہ برخاص طور ير حث كى منى بــ وبال صرف رفع الى الله كالفظ استعال كيا كيا بياب ان نتنول الفاظ مين تطمیر کالفظ توفی ور فع کے تابع ہے کیونکہ کفار ہے ان کی تطبیر کا مقصدان ہے ان کی علیحد گی تھی اب دہ خواہ کی صورت سے بھی ہواس لئے قابل عث ودی لفظ ہیں۔ تونی 'رفع الی الله ان دویس سے جس لفظ کوان کے مقدمہ میں بصدیعه ماضی ذکر کیا گیا ہے۔وہ صرف لفظ رفع کا ہے جس کا بیر مطلب لکا ہے کہ تونی اور رفع کے دو وعدول میں سے رفع کا وعدہ تو آنخضرت عليقة كردورس يهيل يهيل يورامو چكاتهااوراى لئة اس كوبيسديغه ماضي اوافرمايا میاہ اور کسی آیت ہے بید ٹامت نہیں ہو تا کہ تونی سمعنے موت کاوعدہ بھی اس وقت پورا ہو چکا تھا۔اس لیے اس کوبصدیفه ماضی ذکر نہیں فرمایا گیا۔ ہاں! سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام كى اين زبان سے توفى كالفظ كوب سيعه ماضى استعال كيا كيا ہے۔ مر حسب تصر ت قر آن کریم وہان کے مقدمہ کے ذیل میں نہیں ہابعداس سوال کے جواب میں ہے جو محشر میں ان سے ہو گااور ظاہر ہے کہ قیامت سے قبل ان کی موت واقع ہوناسب کومسلم ہے لیکن جمال قرآن کریم نے ان کے مقدمہ پر حدث کی ہے اور ان کے معالمہ کے اعشاف کی طرف توجه فرمائي ہے۔ وہاں صرف لفظ رفع ہي استعمال فرمايا ہے اور توفي كالفظ ذكر نهيس فرمايا جيماكه سوره نساء ش ب : " وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا • بَلُ رُفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ • آيت١٥٧ "ب بات یقین ہے کہ انہوں نے حضرت عیلیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیابلعہ اللہ تعالیٰ نےان کو ا پئی طرف اٹھالیا۔ اگر تو فی کے معنے موت ہوتے اور ان کی موت واقع ہو چکی ہوتی تو ضرور ی تفاكه يمال : " بل توفاه اليه . "فرماياجا تا-

خلاصہ بیہ کہ اس معاملہ میں اصل فیصلہ کن لفظ رفع کا ہے ای لئے مقدمہ کے

فیملہ میں خاص طور پرای لفظ پر زور دیا گیا ہے اور تونی کے لفظ کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اس لئے یمال جنبول نے لفظ تونی کی لغوی تحقیق پر اپناو قت خرج کیا ہے وہ بالکل ضائع کیا ہے کیونکہ تونی خواہ کسی معنی میں بھی مستعمل ہو گر قر آن کر یم نے اپنے فیصلہ میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی کیا یہ امر قابل غور نہیں ہے کہ اگر عیلی علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی تھی تو آخر جر مقام پر اس حقیقت کا اخفاء کول کیا گیا ہے اور کیول صاف الفاظ میں یہ نہیں فرمادیا گیا:" وماقتلوہ یقیدنا بل مات ، "

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامسکلہ پوری تفصیلات کے ساتھ زیر بحث آچکاہے یہاں ان کے معاملہ میں ایک ایک لفظ پر علیحدہ بحث کرنا معقول نہیں

سے بات ہی ہوی اہمیت کے ساتھ یاور کھنے کے قابل ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کا بیہ معالمہ قدرے مشترک طور پر ایک قوی تواتر رکھتا ہے کتب سابقہ سے لے کر قر آن کر یم اور احادیث بنوبیہ تک اس کے جزئی جزئی واقعات کی تغمیل آچکی ہے۔ یمال کتب لغت اٹھا کر صرف نزول یا صرف افظار فع یا صرف تو فی کے الفاظ پر علیمہ علیمہ عضہ حث کرئی صرف ایک بے معنی عث ہے بلحہ ایک حقیقت کے مسح کرنے کے متر اوف ہے۔ سید ھی بات بیہ ہے کہ ان کے بارے میں جانے تفصیلی واقعات معرض بیان میں آچکے ہیں ان کی روشنی بات بیہ ہوتے ہیں ان الفاظ کے معنی متعین کئے جائیں کیونکہ الفاظ صورت واقعہ کے بغیر ایک وسیلہ ہوتے ہیں۔ یمال واقعہ سے قطع نظر کرکے الفاظ میں مجاذ واستعارہ کی بے وجہ عث کھڑی کرو بنی صد جیں۔ یمال واقعہ سے قطع نظر کرکے الفاظ کے معنی حقیق یا مجاذی متعین کرنے کے لئے صرف لغت میں محتی شروع کر دینی صحیح طریقہ نہیں بلحہ پہلے اس کے استعال کا محل اور دوسر سے کی عام عث شروع کر دینی صحیح طریقہ نہیں بلحہ پہلے اس کے استعال کا محل اور دوسر سے قرائن اور خارجی حالات پر نظر ڈالنی ہی ضروری ہے۔ مثلًا لفظ اسد عربی ذبان میں اس کے متن شرین بلیمہ پہلے اس کے استعال کا محل اور دوسر سے مین اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ عربی اردو محادرات میں ایک بہاور شخص کو بھی معنی دستھیں کہ عربی اردو محادرات میں ایک بہاور شخص کو بھی معنی دستھیں کہ عربی اردو محادرات میں ایک بہاور شخص کو بھی

عجازاشیر کمہ دیتے ہیں۔اب کی ہے صرف "هذا اسدد" کا جملہ س کر یمی رث لگائے جانا کہ اس جملہ کا مقصد صرف کمی بہادر شخص کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اس محاورہ کے لئے دوادین عرب اور شعراء کے کلام ہے استدلال کرتے چلے جانا کتنی بردی غلطی ہے۔ بسااو قات اس کے متکلم کے لئے باعث ہلاکت بھی بن سکتی ہے۔ یمال اس عث سے پہلے یہ تحقیق کرنی ضروری ہوگی کہ یہ جملہ کس مقام پر کما گیاہے۔بستی میں 'یا جنگل میں ،کی عام مجمع میں 'یا کسی بیان میں سیاق کلام کسی کی مدح و ثناء کا ہے یاخوف وہراس کا 'اب آگریہ جملہ جنگل میں کسی محض کی زبان سے لکاتا ہے جس کے سامنے شیر کھڑ اہے۔اس کی آواز کانپ رہی ہے اور جسم لرزر ہاہے تواس وقت انصاف فرمایے کہ لفظ "اسد" کے مجازی معنی لینی بہادر انسان مرادلیتا اور اس کے لئے ہزاروں اشعاریورہ ڈالنااور سی کیے چلے جانا کہ اس شخص کی مرادشیر نہیں بلحه ایک بهادر انسان کی طرف اشاره کرناہے۔ کیاایک صحیح العقل انسان کاکام ہو سکتاہے ؟۔ اس طرح عینی علیہ الصلوة والسلام کے زیرعث معاملہ میں بھی ان تمام تعصیلات کو پیش نظر ر کھنا لازم ہے جو صحیح طریقوں سے عامت ہیں پھر جب اس طرف بھی نظر کی جائے گی کہ قر آن و صدیث میں جو جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔وہ الفاظ کی دوسرے شخف کے حق میں میک وقت آج تک استعال نہیں کئے محتے تو یقیناً یہ مانا پڑے گاکہ ان کا معاملہ ہی سب سے جداگانه معامله بهرچنانچه لفظ توفی اور رفع کا علیمده علیحده استعال قر آن کریم میں آپ کوبہت جگہ نظر آئے گالیکن ایک ہی شخصیت کے بارے میں سے دونوں لفظ ایک ہی سیاق میں کی دوسری شخصیت کے متعلق آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ سورہ آل عمران میں حضرت عيى عليه السلام كى شان ميس يهر دولفظاس طرح سے فرماد يے گئے جيس: "نيعينسنى إيى مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى مَا العمران آيته ٥ "ال كعلاوه كى كح ص ش ال دونول لفظول کو جمع نہیں کیا گیا۔ ای طرح نزول کا لفظ بھی تحاورات میں بہت جگہ آپ کی نظروں سے گزرے گالیکن نزول کے ساتھ رفع اور رفع کے ساتھ نزول ' پھر نزول کی اتنی تغصیلات كى ايك مقام پر بھى كى كے حق ميں آپ كى نظرول سے نہيں گزريں گى نہ كى لغت ميں 'نہ شعراء کے کلام میں 'نہ کسی آیت میں اور نہ کسی حدیث میں۔ پس جب آپ ان جملہ امور

پ غور کریں گے کہ حدیث و قر آن میں جو الفاظ حضرت عینی علیہ السلام کی شان میں ایک جگہ جمع میں گئے گئے ہیں۔ وہ کی بھر کے لئے میک وقت ایک جگہ جمع مہیں کئے گئے تو پھر صرف ایک بی متیجہ بدی ہو کر آپ کے سامنے آجائے گاکہ ان کامعالمہ بھی یقیناسب سے الگ معالمہ ہے۔ یہاں ایک ایک لفظ کو علیحہ ہیں علیحہ ہے کر حث کر تایاس میں مجاز واستعارہ کی آڑ لیناکتنا تجاہے ؟ سوال سید ھا یہ ہے کہ جس فخص کے بارے میں قرآن و حدیث میں میک وقت یہ سب الفاظ استعال ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے یہ تفصیلی سوائے حیات بھی موجود ہیں۔ کیاس کے بعد بھی ان میں لغوی موشکا فیوں اور مجاز واستعارہ کی تاویلات کی موجود ہیں۔ کیاس کے بعد بھی ان میں لغوی موشکا فیوں اور مجاز واستعارہ کی تاویلات کی موجود ہیں۔ کیاس کے بعد بھی ان میں لغوی موشکا فیوں اور مجاز واستعارہ کی تاویلات کی موجود ہیں۔ کیاس کے بعد بھی ان میں لغوی موشکا فیوں اور مجاز واستعارہ کی تاویلات کی

اسلام صرف علمی مذہب نہیں بلعہ سلف صالحین سے اس کی عملی صورت بھی منقول چلی آتی ہے۔ لہذا محض کتب لغت کی حدود سے اس کی کوئی اور شکل بہالینادر ست نہیں

بیات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیٹی چاہئے کہ اسلام صرف ایک علی ندہب نہیں ہے جس کو صرف دما فی کاوشوں نے پیدا کیا ہوبلہ دو ایک مجموعی شکل و صورت کے ساتھ عملا بھی منقول ہو تا چلا آیا ہے۔ ہمارے دین کا تمام تر تعلق او برسے ہم نیچ سے کی نئے دین تراشنے کے عجاز نہیں۔ اس کے بانی آنخضرت علیہ سے تھے آپ سے سحابہ نے اس کے شعبہ اعمال اور اس کے بدیادی عقائد بھی سیکھے۔ آپ علیہ نے ان پر خود بھی ایمان رکھا کوران ہی پربعد کی امت کو ایمان رکھنے کی وصیت فرمائی اور پھر کسی در میائی انتظاع کے بغیر اسی طرح دین پر دہو تارہ ہے۔ ادھر حفاظت الہد کا یہ عجیب کرشمہ تھا کہ عث و تحصی کا جو مرحلہ تعاوہ سب تع تابعین کے ماحول ہی میں ختم ہو چکا تھا۔ بیدوہ قرن ہے جس کے متعلق مرحلہ تعاوہ سب تع تابعین کے ماحول ہی میں ختم ہو چکا تھا۔ بیدوہ قرن ہے جس کے متعلق خیریت کی شمادت خود اسان نبوت سے نکل چکی ہے۔ اس لئے جب کسی دین کے مسئلہ پر عث کی جائے تواس کو محض دما فی کاوش اور لغت کی مددسے از سر نوشر ورغ کر دینا ایک بدیادی غلطی

ہے۔ یمال ریسر چ سے اصول کادین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کام خود انبیاء علیم السلام کا بھی نہیں اس کو قدرت میں رکھا ہے۔ ان کی بھی مبیں اس کو قدرت میں رکھا ہے۔ ان کی بھی مبیل نہیں کہ حکم ایزدی کے بغیر وہ ایک نقطہ کا اضافہ یا ایک نقطہ کی ترمیم کر سکیں۔ چنانچہ ارشادہے:

جب ہمارے کھلے کھلے احکام ان لوگوں کو پڑھ کرسنائے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو ہماری ملا قات کی امید نہیں وہ تم ہے یہ فرمائش کرتے ہیں کہ اس کے سواکو کی اور قر آن لاؤیا کم ان کم ای میں کچھ ردوبدل کر دوان سے کہ دوکہ میر اتو ایسا مقدور نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی ردوبدل کر سکوں میں تواسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس دحی آتی ہے۔

اس ترمیم و تبدیل کا تحصار کچھ الفاظ ی پر نہیں ہے بات اس کے معانی کو بھی شامل ہے اوروہ لفظی ترمیم سے زیادہ شدید ہے۔ یہود ہے بہبود نے دونوں قسمول کی تحریفیں کی تقییں۔ تقییں۔ تورات کے الفاظ میں بھی اور ان کے معانی میں بھی۔ قرآن کر بیم جو نکہ آخری کتاب تھیں اس لئے وہ دونوں قیمول کی تحریفوں سے محفوظ ہے۔ لفظی ترمیم کا تو یہاں کوئی امکان بی نہیں۔ ربی معنوی ترمیم و تحریف توامت کے بعض الحد فر توں نے گواس میں یہود کو بھی بات دے دی ہے مگراس کی معنوی ترمیم کا قو یہاں کوئی امکان مات دے دی ہے مگراس کی معنوی تعاقب کی وجہ سے وہ اصل دین پر پچھ اثر انداز نہیں ہو سکی اور ہر دور میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پلی علیمہ کیا جا تارہا ہے۔ پس آگر کوئی محفس آج یہ وعویٰ کر نے گئے کہ نمازیں پانچ نہیں صرف دو ہیں اور ای کے لئے دماغی تیا شیدہ دلائل کا فرمیت آگر فرمین نہازیں پڑھا کرتی تھی۔ اس کو یہ بھی ثابت کرتا ہوگا کہ امت او پر سے بھی صرف دو بی نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ اس کو یہ بھی بتاتا ہوگا کہ پانچ نمازوں کی فرمنیت آگر فرشے اور عرف دو بی اس کی بیاد کس دن سے قائم ہوئی۔ اس طرح مسلہ جنت و دو ذرخ نمر شیت آگر جنات دو بیر اس کی بیاد کس دن سے قائم ہوئی۔ اس طرح مسلہ جنت و دو ذرخ نمر شیت اگر جنات دو غیر ہاکی حقیقیں صرف لفظی بحقوں سے نئی تی مناکر پیش کر غیں بھی غلط ہیں کیونکہ جنات دو غیر ہاکی حقیقیں صرف لفظی بحقوں سے نئی تی مناکر پیش کر غیں بھی غلط ہیں کیونکہ جنات دو غیر ہاکی حقیقیں صرف لفظی بحقوں سے نئی تی مناکر پیش کر غیں بھی غلط ہیں کیونکہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے متعلقہ آیات پر غور کرنے ہے قبل یمال ان کے مقدمہ کی پوری وہ روئیداد جو قر آن کریم نے نقل فرمائی ہے اور فریقین کے بیانات پیش نظر رکھناضر وری ہیں

قرآن کریم پر غور کرنے سے قبل یمال یہ غور کر لین بھی ضروری ہے کہ حضرت عیدیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں جو مبتلہ ذیر عث آیا ہوہ کیا مبتلہ ہے اور وہ کیوں ذیر عث آیا ہے۔ جب آپ اس طرف توجہ فرما کیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ نساء میں جس امر کی ایمیت محسوس کی گئے ہوہ یہ ہو قوم کل تک خدائے تعالیٰ کی نعتوں کا گموارہ بنی ہوئی تھی آفر کیوں آیک لخت وہ ان تمام نعتوں سے محروم کر دی گئی اور کیوں نعتوں کی جائے لعنت کا مورود بن گئی۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے ان کے ان کے ان بے در بے جرائم کا خات ہوا کی سے جوائے لعنت کا مورود بن گئی۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے ان کے ان بے در بے جرائم کا ذکر کیا ہے جوائی سے ایک بدتر تھے اور جس کی کہ یہ قوم عادی بن چکی تھی جو جرائم ان کے بیاں شار کئے گئے ہیں۔ ان میں پچھ قوان کے حیانا کہ اقوال ہیں اور پچھ ذشت افعال ان کے حیاناک نشت افعال میں خدا تعالیٰ کے مقدس انبیاء علیم السلام کا قبل کرنا ہے اور ان کے حیاناک اقوال میں معصومہ حضر س مریم علیماالسلام پر بہتان طرازی اور ان کے مکی صفت فرزند مطمر اقوال میں معصومہ حضر س مریم علیماالسلام پر بہتان طرازی اور ان کے میاں یہود ملحون کا میان کیا ہور کو بیاتے ہے کہ یہاں یہود ملحون کا میان کیا ہور بی متعلق قبل کرنے کا دعویٰ کا ذہ ہے۔ اب ہم کو دیکھنا ہے ہے کہ یہاں یہود ملحون کا میان کیا ہور بی ہور ان بیانات بی کی روشنی میں قرآنی فیصلہ پر غور کرنا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کی حیثیت چونکہ ایک تھم اور فیعل کی ہے اس لئے ہم
کویہ امر خاص طور پر ملحوظ رکھنا چاہئے کہ جس معاملہ کے متعلق قر آن کریم نے فیصلہ فرمایا
ہے۔ اس میں فریقین کے میانات کیا نقل کئے ہیں۔ یمال کسی ایک حرف کا پی جانب سے
اضافہ کرنا جو مقدمہ کی جان ہو قر آن پر خیانت یا بجز کا پر اانتمام ہے 'یہ بات ہر مختص جا نتا ہے
کہ ہر عدالت کے لئے یہ کتا ضروری ہے کہ وہ فریقین کے میانات نمایت احتیاط کے ساتھ
ضبط کرے اور بالحضوص جو اجزاء کسی فریق کے مقدمہ کی اصلی روح ہوں۔ ان کو پورے طور

ید الفاظ جس طرح اوپر سے منقول ہوتے چلے آئے ہیں ای طرح ان کے معانی بھی اوپر ہی ے مفہوم اور معلوم ہوتے چلے آئے ہیں ای طرح ختم نبوت اور نزول مسے علیہ السلام کے الفاظ كاحال ہے۔ يہ بھی امت میں ہميشہ ہے مستعمل ہوتے چلے آئے ہیں اور ہر دور میں اس کے صرف ہی ایک معنی سمجھے گئے ہیں کہ آنخضرت علیہ کے بعداب کوئی نبی نہیں نے گااور ای کے ساتھ یہ بھی منقول ہوتا چلا آیاہے کہ عیسی علیہ السلام دوبارہ آنے والے ہیں اب ذرا اس پر غور فرمائے کہ ایک طرف نی کی آمد کی ممانعت بھی منقول ہے اور اس کے ساتھ اسرائیلی رسول کی آمد بھی منقول ہے۔اب اگر کوئی صرف اپنی دماغی کاوش سے بید کہنے بیٹھ جائے کہ جب آپ علیہ کے بعد کوئی نبی نہیں تو عینی علیہ السلام بھی نہیں یااگر عینی علیہ السلام آئیں گے تواور نبی بھی آئیں گے تواس کا حاصل صرف اپنی دماغ کاوش ہے آیا۔ علمی دین مانا ہو گااس کو منقول شدہ دین نہیں کماجا سکتا اور اگر فرض کر لو کہ ہمارا کہنا صحیح نہیں تو پھر آپ کو کسی تاریخ سے بید اللت کر ناہو گاکہ فلال تاریخ سے اس غلط عقیدہ کی بنیاد قائم ہوئی ہے گر سال اسلامی تاریخ تو ور کنار آگر اس بارے میں دوسرے اہل فداہب ہے آپ اس امت کا عقیدہ یو چھیں تودہ بھی کسی تر دد کے بغیر آپ کو بھی بتائیں گے کہ ان کے نزدیک کوئی نبی پیدا نہیں ہو گا۔ ہاں!وی عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی رسول آئیں گے۔اس وقت مید حث نہیں ہے کہ یہ عقیدہ خلاف قیاس ہے یا نہیں اور نزول کے اور خاتم کے لغت میں معنی کیا ہیں اور ختم نبوت اور نزول میں حروف تطبیق کیا ہے۔ بلحد حث صرف ریہ ہے کہ امت میں ان الفاظ کے معنی کیا سمجھ جاتے رہے ہیں تو آپ صرف ای ایک ند کورہ بالا نتیجہ پر پہنچیں گے۔ یمی دجہ ہے کہ تفسیرول میں اور شروح حدیث میں کتب عقائد میں اور دین کے تمام معتبر لٹریچر میں ای حقیقت کو دھر آیا گیاہے اور اس حقیقت کے ماتحت ہرید عی نبوت اور ہریدعی مسحیت کی تکفیروتر دید کی گئی ہے۔لہذایمال صرف مجازواستعاره یاناتمام نقول یا مبهم یا محرف الفاظ سے کوئی ایسی حقیقت تراش لینی جو آج تک امت کے بیان کروہ حقیقت کے برعکس ہو دین محمدی کملانے کے قابل شیں اس کو نیادین کمنا ہجاہے۔

یر واضح کر دے آج بھی اگر کوئی عدالت فریقین کے بیانات قلم بعد کرنے میں ایسی تقفیم کر جائے تواس کے حق میں یہ کتفارد استعین جرم شار ہو تاہے۔ پس ہمارے نزد یک جوبات یمال صورت واقعہ کو آسانی ہے حل کر سکتی ہے وہ بہ ہے کہ پہلے ہم فریقین کے ہیانات کو حاشیہ آرائی کے بغیر ویکھیں۔ اس کے بعد کسی تاویل کے بغیر قرآنی فیصلہ کو سیجھنے کی کوشش كريں۔اس قاعدہ كے موافق جب ہم حضرت عيلى عليه السلام كامعالمه سامنے ركھتے ہيں تو جوبیان ہم کو یمال یمود کا ملتاہے وہ صرف بیہے کہ ہم نے ان کو قتل کر ڈالائے۔رہایہ کہ کس غرض ہے ان کا قتل کیا ہے اور کس آلہ ہے قتل کیا ہے۔اس کو انہوں نے نہ یہال ہیان کیا ہے اور نہ بیا تیں ان کے نزدیک کچھ اہم معلوم ہوتی ہیں جس بات پر انہوں نے اپنہان وعویٰ میں زور دیاہے وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی تشخیص و تعیین ہے۔ دوم ان کے قتل کرنے کاپوراجرم دیفین ہے ای لئے مقتول کے صرف نام یالقب ہی پر انہوں نے کفایت نہیں کی بلعہ خاص طور پران کی خاص مادر می نسبت کا بھی ذکر کیاہے ' یعنی والد کے بغیر پیدائش اور اس سے بھی زیادہ میہ کہاہے کہ بیہ شخص وہی ہے جو ''رسول اللہ'' کملا تا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جس جر اُت کاہیا کانہ ذکر کیا ہے وہ قتل کا جرم ہے۔ چنانچہ اس کو بھی انہوں نے لفظ "أنَّ" ے ذكر كيا ہے جوعر في زبان ميں جزم ويقين كے لئے مستعمل ہے تاكم یہ ثامت ہو جائے کہ ان کونہ توایخ فعل قتل میں کوئی شبہ ہے اور نہ اس مقتول کی ذات میں کوئی شبہ ہے جس کے قتل کا ان کو دعویٰ تھااس سے زیادہ کوئی اوربات یہال نقل نہیں کی گئی۔ اس لئے قرآنی فیصلہ بھی ہم کو صرف اس بیان کی روشنی میں دیکھنا جائے۔

نصاری کے متعلق یمال قرآن کریم نے صرف اتناہی کماہے کہ وہ یقینی طور پر
کوئیات نہیں کہتے مختلف باتیں بناتے ہیں اور چندوجوہات کی بناء پر حقیقت کا ان کو کچھ پہتہ ہی
نہیں ہے اس لئے صرف اٹکل کے تیر چلانے کے سواان کے لئے چارہ کار ہی کیا ہے۔ ہاں!
اجمالی طور پر ان کاریہ خیال ضرور تھا کہ وہ اپنے جسم ناسوتی یالا حوتی کے ساتھ آسانوں پر اٹھائے
گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآنی الفاظ کے مطابق جو بات یماں متنازع فیہ نظر آتی ہے۔ وہ
حضرت عیملی علیہ السلام کی صرف زندہ شخصیت ہے یہود کہتے تھے کہ ہم نے ان کو قل کر ڈالا

ہے اور نصاری اس خیال میں تھے کہ وہ آسان پر اٹھائے گئے ہیں۔ ان کی روح کے متعلق نہ
یمال کوئی تذکرہ ہے اور نہ روح کا تذکرہ معرض حث میں لایا جاسکتا ہے کیو نکہ روح کا معاملہ
ایک غیبی معاملہ ہے وہ انسان کے ادر اک ہے بالا تربات ہے۔ اس پڑنہ یمود کوئی جمت قائم کر
سکتے ہیں اور نہ قرآنی بیان کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس لئے حسب نصر سے قرآن کر یم ان کے
دعویٰ ہی میں روح زیر حث نہ تھی تو فیصلہ میں اس کاذکر کیسے آسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قتل کا
فعل جسم پروارد ہو تا ہے روح پروارد نہیں ہو سکتا۔ لہذاان کے مقابلہ میں جب قرآنی فیصلہ سے
ہوکہ وہ مقول نہیں ہوئے بلحہ مرفوع ہوئے ہیں تو یمال رفع ہے جسم ہی کار فع مراد ہوگا۔
نہ کہ روح کا۔

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرجانے کی جدید داستان

یمال ایک جماعت کا خیال ہے ہے کہ یمود نے حضر فت عینی علیہ السلام کو سولی پر چڑھادیا تھا۔ ان کے سر پر کا نول کا تاج بھی رکھا' منہ پر تھوکا بھی اور جو کچھ نہ کر نا تھاوہ سب کچھ بھی کر لیا تھا۔ (والعیاذ باللہ) حتی کہ جب ان کو پورا یقین ہو گیا کہ انہوں نے ان کو در حقیقت مار ڈالا ہے تو ان کو سولی ہے اتارا گر ان میں ذیدگی کی کوئی رمتی باتی تھی آخر وہ چھپ کر کھٹیریا دنیا کے کسی اور غیر معروف شہر میں آکر اپنی موت ہے مرکئے تھے۔ اس جماعت کے نزدیک یمود کا یہ گمان تھا کہ جو شخص بھی صلیب نے ذریعہ مارا جا تا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے۔ اس لئے وہ چائے تھے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے رسول ہونے کی جو تاک ان کا ملعون ہونا خامت کریں۔ اس لئے ان کے نزدیک بید از اس ضروری تھا کہ ان کی موت سیبی موت ہو تاکہ وہ ان کے لعنتی ہونے کا ثبوت بن سکے۔ اس جماعت کو یمود کے بید موت صلیبی موت ہو تاکہ وہ ان کے لعنتی ہونے کا ثبوت بن سکے۔ اس جماعت کو یمود کے بید مسلم ہیں یعنی ان کا سولی دینا اور تمام اہانت کے اسباب کا اور تکاب کرنا حتی کہ ان کو سب جرائم مسلم ہیں یعنی دینان کا سولی دینا اور تمام اہانت کے اسباب کا اور تکاب کرنا حتی کہ ان کو تردید کا عاصل صرف بیے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے معاملہ میں گواسباب موت تردید کا عاصل صرف بیے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے معاملہ میں گواسباب موت تردید کا عاصل صرف بیے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے معاملہ میں گواسباب موت

سب پورے ہو چکے تھے گران میں کچھ جان باتی رہ گئی تھی۔ اس لئے وہ صلیبی موت سے نہیں مرے بلحہ کہیں جاکر خودا پی موت سے مرے ہیں۔ اس لئے ان کی موت لعنتی موت نہیں ہوئی بلحہ ان کو بردی عزت کی موت نھیب ہوئی ہے۔ اور ان کے بردے ورج بلعہ ہوئے ان کے نزدیک :" بَلُ رُفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ، "کی تفسیر بی ہے۔

اب آگرواقعہ در حقیقت کی تھاجواس جماعت کا خیال ہے تو یہاں حسب ذیل امور قابل غوریں:

(ب) ساور کیاد جہ کہ جبکہ ان کا تمام ذور صلبی موت کے متعلق تھا تو تر دید میں صرف نفی قبل پر ذور دیا گیاہے اور کیوں ایک ایسے غیر متعلق جرم کی نفی پر ذور دیا گیاہے ہور کیوں ایک ایسے جس کی نفی سے ان کے دعویٰ کی تردید کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی فعل قتل نظاہر ہے کہ یہ ایک عام جرم ہے جو صلیب اور غیر صلیب ہر آلہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ قتل کی نفی پر توزور نہ دینا اور ایک عام جرم کی نفی پر ذور دینا یہ کہاں تک مناسب ہے۔

(د) .....اس تفییر کی مناء پر بیه غور کر ما بھی ضروری ہے کہ جو چیز موقعہ وار دات پر واقع ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ کشمیر بااور کسی طرف چلے گئے تھے۔ رہاان کی موت کامسئلہ اس تواگران کی موت کمیں جاکرواقع ہوئی توبہ سالوں یا بدتول بعد کامعالمہ ہے۔ پس جوبات یمال صور پر بیہ صورت حال بتائے کے لئے ضروری تقی اس کو کیوں حذف کر دیا گیا ہے اور صاف طور پر بید کیوں نہیں فرمادیا گیا کہ یمود نے ان کو سولی نہیں دی بلعہ وہ ذیدہ کشمیر وغیرہ کمیں چلے گئے تھے تاکہ بیات واضح ہو جاتی کہ صلیبی موت سے بیخے کی ان کی شکل کیا ہوئی۔ پس اصل حقیقت کا توافظاء کر نا اور موت کی ایک عام سنت کا بیان کرنا ہد کس ورجہ بے محل اور غیر متعلق مات ہے۔

(ه) ......اس بین ه کریمال بید موال پیدا موتا ہے کہ اگر اصل بات ان کی طبعی موت تھی تو یمال: "بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ، "کی جائے: "بل تو فاہ الله "کمنا زیادہ مناسب تھا تاکہ ثامت ہو جا تاکہ دہ صلبی موت سے نہیں مرے بعد طبعی موت سے مرے بیں اور جب اپنی طبعی "وت سے مرے بین تور فع در جات کا مسئلہ خود تؤد ثابت ہو جا تا ہے۔ بین اور جب اپنی طبعی "وت سے مرے بین تور فع در جات کا مسئلہ خود تؤد ثابت ہو جا تا ہے۔ بس اگر صورت حال کا اعشاف ہو تا ہے تودہ اس صورت سے ہو تا ہے کہ یمال ان کی طبعی موت کا ذکر کیا جائے۔

ليكن آيت بالامين يمال الن تينول الفاظ مين سے كوكى لفظ نمين ب: "وما صلبوه يفينا بل رفعه الله اليه "

(٢).....نـــــــي : "وما قتلوه يقينا بل ادهبه الله الى الكشمير"

(٣).....ن.....ي :" وما قتلوه يقينا بل تو فاه الله"

اب آگر ہم اس جماعت کے خیالات کو صحیح تسلیم کرتے ہیں تو ہم کویہ اقرار کرنا پڑے گا کہ سرے سے یہود کااصل دعوئی ہی یہاں نہ کور نہیں لینی خاص صلیب دینا۔ کیو نکہ ان کے مطابق ان کی لعنتی موت ہونا ای وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ جبکہ یہ ثابت ہو قات کہ ان کی موت صلیب کے ذریعہ واقع ہوئی ہے۔ اس لئے یہاں ان کے دعوے میں قتل کے عام جرم کا نقل کرنا معین کے دعویٰ کے بھی اور ان کے مقاصد کے بھی بالکل قتل کے عام جرم کا نقل کرنا معین تر آن کر یم کے فیصلہ پر نظر کرتے ہیں تو یہاں بھی واقعہ کی اصل صور سے بالکل مہم نظر آتی اور صور سے صال کا پچھ انکشاف نہیں ہو تا کیونکہ نہ یہاں ان

کے کشمیر جانے کاذکر ہے نہ ان کے طبی وفات پانے کا کوئی تذکرہ ہے۔ اس لئے اس کا کوئی انگرہ ہے۔ اس لئے اس کا کوئی انگشاف نہیں ہو تا کہ ملز مین جس کے قتل کے اس شدومہ کے ساتھ مد کی تھے۔ اگروہ شخص مقتول نہیں ہوا تو آخر پھر کدھر گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے متعلق جونہ صرف ان کے ذریح راست آ چکا تھا لبحہ ان کی آنکھوں کے سامنے مر نہی چکا تھا صرف میہ دینا کہ وہ سولی پر نہیں مراتھ لبا بحہ وینا کہ وہ سولی پر نہیں مراتھ لبا بحہ ویت مراتھ کیا تشفی خش تھا۔

ہاں!اگریہ کمددیاجاتاہے کہ ہم نےاس کو فلال مقام پر بھے دیا تھااورای کے ساتھ میہ بھی واضح کر دیا جاتا کہ مدعیین کے لئے اس مغالطہ لگنے کاباعث کیا تھا تو بے شک صورت حال برروشن پرسکتی تھی لیکن صرف ہے کہ دینا کہ ان کی عزت کی موت واقع ہوئی ہے بے معنی فیصلہ ہے اور بالکل بعید از قیاس بھی ہے کیونکہ جولوگ ان کے قتل کے مدعی تھے وہ یمود تھے اور اس بارے میں ان کو اتنا یقین تھا کہ اپنے بیان میں اس کے متعلق تاکید اور یقین کے جتنے طریقے وہ استعال کر سکتے تھے سب استعال کر چکے تھے۔ اب اگر قر آن کریم پیہ تشکیم کر لیتاہے کہ تم نے ان کو سولی پر چڑھادیا تھا مگر جب وہ سول ہے مر وہ سمجھ کرا تارے گئے تھے تو وہ پورے طورے نہیں مرے تھے۔اگرچہ تم کو بمر دہ معلوم ہوتے تھے پھر بعد میں ال کو کسی غیر جگہ لے جاکر خود ہم نے ان کو موت دی تھی بیدمیان جتنا خلاف قیاس ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے خاص کر جب کہ ان کی موت نتبلیم کر لی جائے جولوگ یقینی اسباب قتل کاار تکاب کر چکے تھان سے رہے کمناکہ وہ ان اسباب سے نہیں مرے بالکل انتیٰ ہی مضحکہ خیزیات ہوگی جیسے کوئی قاتل اپی صفائی کے بیان میں یہ کے کہ مقتول کے پیٹ بیں چھر اتو میں نے ہی گھو نیا تھا گر مقول اس کی دجہ سے نہیں مراباعہ دوانی طبعی موت سے مراہے۔ بیر سب جانتے ہیں کہ قاتل کے یقینی آلہ قتل کے استعال کرنے کے بعد ان حالات میں جبکہ موت کا ظاہری سبب وہی ہو۔ کوئی عدالت اس کے اس عذر کو معقول نہیں سمجھے گی بلحہ اس کی ساعت مقتول کے حق میں ایک ظلم تصور کرے گی پھریمال سولی کا جرم تشکیم کر لینے کے بعید اور وہ بھی اس حد تک کہ ملز مین کے نزدیک اس کی موت یقینی ہو چکی ہو خالق کا نئات کا بیہ فیصلہ ویتا کہ وہ تمهارے مارنے سے نہیں مرے بلحہ ہمارے ملانے سے مرے ہیں الن کے مقابلہ میں کیااثر

انداز ہو سکتا ہے۔ بالخصوص جبکہ اس بعید از قیاس دعوے کے لئے کوئی قرینہ بھی یمال ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسر نے لفظوں میں اگر اس فیصلہ کو تشلیم کر لیاجائے تواس کا مطلب ہی نکلے گا کہ اپنے دسٹمن کی ہلاکت جو ہر مخص کا مقصد ہو تاہے یمال اس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے پوراکر دیا تھاد شمنوں کے مقابلہ میں 'اب یہ عث کھڑی کرنی کہ ان کی یہ موت بوی عزت کی موت بھی ہمارے نزدیک زخوں پر نمک یا شی سے کم نہیں۔

بیوات بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ حسب بیان قرآن کریم یہود کے جرم کی جو نوعیت عیسیٰ علیہ اسلام کے معاملہ میں تھی وہی نوعیت دوسرے انبیاء علیم السلام کے ساتھ بھی تھی۔ یعنی قل وونوں مقابات پر قرآن کریم نے ایک ہی لفظ قل کو استعال فرمایاہے۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قل ہونے کواس نے تسلیم نہیں کیالور دیگر انبیاعلیم السلام کے حق میں تسلیم کرلیاہے تواب سوال یہ ہے کہ جب یہاں مدعیین بھی ایک ہی قوم تھی اور دعویٰ بھی ایک تھا تو پھر صرف ایک عیسیٰ علیہ اسلام کی خصوصیت کیا تھی کہ ان کے حق میں ان کے رفع روحانی یاعزت کی موت کی تھر سی خصوصیت کیا تھی کہ ان کے حق میں ان کے رفع روحانی یاعزت کی موت کی تھر سی خروری سیمی گئی ہے اور دیگر انبیاعلیم السلام کے حق میں ان کی موت کے متعلق ایک کلمہ تک نہیں فرمایا گیا۔ حالا نکہ یہود کا مقصد ان کے قبل کرنے سے بھی اس کے سوااور کیا تھا کہ ان کے فرمایا گیا۔ حالا نکہ یہود کا مقصد ان کے قبل کرنے سے بھی اس کے سوااور کیا تھا کہ ان کے فرمایا گیا۔ حالا نکہ یہود کا مقصد ان کے قبل کرنے سے بھی اس کے سوااور کیا تھا کہ ان کے فرمایا گیا۔ حالا نکہ یہود کا مقصد ان کے قبل کرنے سے بھی اس کے سوااور کیا تھا کہ ان کے فرمایا گیا۔ حالا نکہ یہود کا مقصد ان کے قبل کرنے سے بھی اس کے سوااور کیا تھا کہ ان کے فرد یک یہ سب مقدس گروہ بھی لعنتی تھا۔ والعیاذ باللہ!

کیا اس سکوت کا مطلب یہ نہیں لکاتا کہ ان کے معالمہ میں رفع روحانی پار فع در جات تنگیم نہیں کیا گیا۔ والعیا فباللہ! حقیقت یہ ہے کہ رول کے رفع یا عدم رفع کامسکلہ نہ بہال ذیر عث تھا اور نہ یہ مسئلہ کی کے حق میں خواہ عیلی علیہ السلام ہوں یادیگر انبیاء علیم السلام ذیر حث آنے کے قابل ہے۔

پھر اگریہاں رفع ہے رفع روحانی مراد ہوتا تو کیا اس کے لئے صرف:" بل رفعه الله"کالفظ کانی نہ تھا۔ یہال لفظ الیہ کابے ضرورت کیوں اضافہ کیا گیاہے ؟۔ صلیبی موت کا لعنتی ہو نااور اس کے مقابلہ میں عزت کی موت کا افسانہ اسلام میں بالکل بے اصل بلحہ غیر معقول ہے

ر فع روحانی اور عزت کی موت کا بد سار اافسانداس پر مبنی ہے کہ صلیبی موت کے لعنتی موت ہونے کی شریعت کی نظر میں کو ئی اصلیت بھی ہولیکن اگریہ ہنخیل ہی بے بعیاد ہے تو پھرنہ قرآن کریم کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہو علق ہے اور نہ کسی غلط بنیاد پر وہ اینے سیح فیملہ کومبنی کر سکتاہے۔جباس پر نظر کی جاتی ہے تومعلوم ہو تاہے کہ لعنتی موت کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہال کفار جتنے ہیں وہ سب کے سب ملعون ہیں۔ خواہ زنده ہول مامر ده۔ سولی یا کر مریں یا گولی کھا کر۔ آخر جب ملحون قرار دیتے گئے تو کیا ہے لعنت ان کے دم کے ساتھ ساتھ نہ رہی۔ یقینا حیات سے لے کر موت اور موت سے لے کر قیامت اور قیامت سے جنم تک ان کے دم کے ساتھ لگی رہے گی۔ جملہ ادبان ساویہ میں موت کے اجھے اور برے مونے کا تعلق انسانوں کے اعمال پر رکھا گیا ہے نہ کہ کسی خاص آلہ قل پر اور میں بات معقول بھی ہے بیہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ ایک پاکباز انسان اگر سولی پر مارا جائے تووہ صرف اس خاص آلہ قتل کی وجہ سے لعنتی بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قر آن كريم نے ديگر انبياء عليهم السلام كے متعلق يمود كے جرم قل كا عتر اف كر لينے كے باوجو دان کی عزت کی موت ہونے کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی ادر نہ اس بدی کی بات کی طرف توجہ کی ضرور ت تھی بلحہ جس بات کی اہمیت محسوس فرمائی۔ وہ بیہ ہے کہ بیہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے قتل کاوبال سے ہے کہ جو جماعت کل تک نعت کا گوار وہنی ہوئی تھی۔اب وہ مور و لعنت بن ملى ہے۔ تعجب ہے كہ يهال سياق كلام تو يهود كے ملعون مونے كے اسباب ميان کرنے کا تھااور اس میں بے بعیاد اور الٹا عیسیٰ علیہ السلام کے ملعون ہونے نہ ہونے کی عث کھڑی کردی گئی۔

### ر فع کالفظ قر آن کریم میں ایک جگہ بھی لعنتی موت کی تردید کے لئے مستعمل نہیں

عث كادوسر البلويب كد لفظار فع كمعنى پر بھى غور كر ليمناچا ہے كيابيد لفظ عرف قر آن بيس كسيں عزت كى موت كے لئے استعال ہوا ہے؟ جمال تك ہم نے قر آن كر يم اور كتب لفت پر نظر كى ہے ہم كواس لفظ كے معنى كسيں لعنى موت كے بالمقابل عزت كى موت دينے كے ثامت شيں ہوئے بلحد اس لفظ كا استعال غير ذى روح ميں ہمى ہوتا ہے۔ جمال موت كا احتال بى شيں ارشاد ہوتا ہے : " رَفِعَ السَّمَا وَتِ بِغَيْنِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا . "

#### ر فع کے معنی قر آن ولغت میں

یمال لفظ "رفع" آسانوں کے متعلق استعال ہواہے۔ای طرح ان کا استعال زندوں اور مردوں میں بکسال نظر آتاہے جس سے ثابت ہو تاہے کہ موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔اب آیات ذیل پر نظر فرمائے!

- (۱)..... "قَرَفَعُنَا بَعُضَهُمُ فَوَقَ بَعُضٍ دَرَجاتٍ الزخرفُ آيت ٣٢٣"
- - (٣)......" : " قَرَفَعُناهُ مَكَانًا عَلِيًّا مريم آيت٧٥ "
  - (۵).....:"وَرُفَعُنَالَكَ ذِكْرَكَ الانشراح آيت ٤"
- (۲) ..... : " وَرَفَعَ أَبُولُهِ عَلَى الْعُرُسُ ، يوسف آيت ١٠٠ " ان تمام آيتول مين دفع كالفظ انسانول بي مين استعال مواہے مركى أيك جگه محى

اس کے معنی عزت کی موت کے مر او نہیں ہیں باتھ مر دول میں اس کا استعال ہی نہیں ہوا۔
یہاں ایک پڑا مغالطہ بیہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کا مسئلہ گویا صرف لفظ رفع ہے
پیدا ہو گیا ہے اور اس لئے ہم سے بیہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ رفع کا لفظ رفع جسمانی کے لئے کہیں
آیا ہے یا نہیں۔ در حقیقت بیر حث کارخ پلٹنے کے لئے صرف ایک چال ہے۔ اصل سوال ہو تھا
کہ بید لفظ عزت کی موت کے لئے کہیں استعال ہوا ہے یا نہیں اور چونکہ بیر معنی کہیں ثابت
نہیں۔ اس لئے عث کارخ بد لئے کے لئے ذہنوں کو ایک دوسرے سوال کی طرف متوجہ کر
دیا گیا ہے تاکہ اصل سوال کی طرف کی کاذبن متوجہ ہی نہ ہو سکے۔

اصل بات ریہ ہے کہ رفع کالفظ صرف بلند کرنے اور اٹھانے کے معنی میں مستعمل ہو تا ہے۔اس میں نہ جسم کی خصوصیت ہے نہ روح کی بلحہ وہ غیر ذی روح میں بھی مستعمل ہو تاہے۔جب عینی علیہ السلام کے معاملہ میں جم کار فع اس لئے مراد لیا گیا ہے کہ یمال زیر عث جم بی کامعاملہ تھا۔ یہوداس کے قتل کے مدعی تھے اور نصاری اس کے رفع کے۔ پس جب یهال روح زیر بحث ہی نہ تھی تور فع سے روح کار فع مر اد ہو کیسے سکتا تھا۔اس مقام کے علاوہ قر آن کر یم میں کسی جگہ اور کسی شخص کے متعلق ہید عث نئیں ملتی کہ وہ قل کیا گیا ہے یا ہے جسم کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔اس لئے کسی اور جگہ خاص جسم کے رفع کی کوئی دلیل موجود نمیں ہے۔ پس انسانوں میں جن کے جسم مشاہدہ میں ہوتے ہیں جب یہ لفظ استعال ہو تاہے توچونکہ وہاں ان کے جسم کے رفع کا احمال ہی نہیں ہو تا۔ اس لئے وہاں معنوی رفع لینی در جات کی بدعدی مراد ہوتی ہے اور پیر صحیح ہے کیونکہ اس لفظ کا استعمال ہر قتم کی بدعدی کے لئے ہوتا ہے جسم کی ہویا معنوی' جیسا موقع اور محل ہو گااس کے مطابق اس کے معنی مراد لئے جائمیں گے۔ یمی حال لفظ توفی کاہے وہ بھی زندوں اور مر دوں دونوں میں کیسال مستعمل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں لفظ توفی رفع نزول اور اس کی بوری تفصیلات موجود ہیں۔اس کے ساتھ یمال قوی تاریخیں بھی موجود ہیں۔ پس بید مسللہ قوی تاریخ اور ، آیات واحادیث کی روشنی سے تاہت ہواہے۔ یہ سمجھنابوی نافنی ہے کہ یہ مسلمہ صرف لفظ ر فع کی پیداوار ہے جیساکہ آیت نمبر ۲ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین کے

جسمانی رفع کامعاملہ صرف لفظ رفع سے پیدائیں ہو ابلعداس کے لئے دوسر سے خارجی قرائن ہی تھے اور یمال تو قرائن نہیں بلعد ولائل موجود بیں اور وہ بھی واضح سے واضح اور مشحکم سے
مشحکم سے خلاصہ یہ کہ جب ایک طرف لعنتی موت کا افسانہ بے بدیاد ثابت ہو تاہے اور دوسرنی
طرف رفع کا استعال بھی عزت کی موت لینی لعنتی موت کی تروید کے لئے نہیں ملتا تو
پیر آیت بالاکی یہ تغییر کیسے قبول کی جاسکتی ہے۔

# حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامصلوب ہونا قر آن کریم ہے۔ اور اس کی تردید

اب ذرااس پر بھی نظر ڈالتے چلئے کہ خاص عینی علیہ السلام کے حق بیس ان کاسولی دیا جانا۔ ان کے سر پر کا نول کا تاج ر کھنا۔ ان کے منہ پر تھو کا جانا اور طرح طرح سے ان کی تو بین و تذکیل کرنا کیابیہ تاریخ قر آن کر یم کو مسلم ہے ؟۔

اس کے علاوہ سورہ مائدہ میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ان میں ایک بواانعام یہ بھی شار کیا ہے: " وَاِذْ کَفَفْتُ بَنِی السَّرُ آشِیُلَ عَنْكَ ، "اور یہ انعام بھی قابل یاد ہے جبکہ ہم نے بنی اسرائیل کو تم سے دور روک رکھا۔ اب آگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑ کر سولی پر چڑھادیا تھا اور سب نار واسلوک ان کے ساتھ کر لئے تھے تو کیابنی اسرائیل کی اس وسترس کے بعد عربی ادب و لغت کے لحاظ سے نہ کورہ بالا جملہ استعمال کرنا صحیح ہے۔ دوم بھر کیا یہ در دناک مظالم اور نذلیل و تو بین کا سلوک اس قابل ہے کہ ان کے عجیب در عجیب معجزات اور نزول مائے۔ معجزات اور نزول مائے۔ میں سے ساتھ کر کیا جائے۔

تيسر ب سوره آل عمر النامين ميدار شادني:

" وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ • آل عمران آيت ٤ ° " يبودنے بھی خفيہ سازش کی اور ہم نے ان کے مقابلہ میں خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر وہر تزہے۔

آیت بالاے نامت ہوتا ہے کہ جب ہود ہے بہدود نے حفرت عینی علیہ السلام کے قتل کی تدیر میں کیں توان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی تدیر فرمائی اوریہ ظاہر ہے کہ جب قدرتِ خود ضعیف انسان کی تدیر کے مقابلہ کے لئے گھڑی ہوجائے تو پھر کی ضعیف یا قوی تدیر کیا چل سخی ہے؟۔ یہ بات الگ ہے کہ جب قدرت تدریج واممال سے قانون کے ماتحت کی گرفت کا ادادہ ہی نہ فرمائے تو پچھ مدت کے لئے انسان اپنی سب تدیر ول میں کامیاب نظر آئے لیکن اگر قدرت الہی ان تداییر کے مقابلہ کے لئے کھڑی ہو جائے تو کیا پھر اس رسوائی و ذات کی کوئی مثال مل سمتی ہے جو یمال حضرت عینی علیہ السلام کے معاملہ میں نافہموں نے اپنی جانب سے تراش کی ہے اور کیا اب و شمنوں کے مقابلہ میں قرآن کریم کا یہ دعویٰ کرنا کہ : " واللّه خید المقاکر فین ، "اللہ سب تدیر کرنے والوں سے بودہ کر تدیر کرنے والوں

#### لفظ مکر کے معنی عربی لغت میں خفیہ تدبیر کے ہیں

یہ خوب واضح رہنا چاہے کہ یمال قر آن کریم نے یہود کے مقابلہ میں جو لفظ استعال کیاہے وہ لفظ کرہے جس کے معنی لغت میں خفیہ تذہیر کے ہیں۔ پس اس لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ یمال کوئی تذہیر الیی ہونی چاہئے جس کادشمنوں کو علم بھی نہ ہو سکے اور نتیجہ کے لحاظ سے وہ اس درجہ ناکام بھی رہیں کہ پھر ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا : " خَیْنُرُ الْمَاكِرِیْنَ . " ہوناروزروشن کی طرح واضح ہوجائے۔

آنخضرت علیہ کے ہجرت کے واقعہ میں لفظ مکر کااستعال بھی ہوا ہے ہر دومقامات پر تدبیر اللی اور اس کا موازنہ اور آنخضرت علیہ کی شان برتری کا اس میں ظہور

یمال بھی قریش کی سازش کا ذکر ہے پھر اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے خفیہ تدیر فرمانے کا تذکرہ ہے اور آخر میں پھروہی کلمہ دہرایا گیاہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں کہا گیا تھا بعنیٰ:" وَاللَّهُ خَیْدُ الْمَاکِرِیْنَ ،"

عجیببات ہے کہ ہجرت کے لئے جب آنخضرت علی کا اپنی جسوڑ کے تعال ہی کفار محاصرہ کر چکے تھے اور سال بھی آپ علی ہی آپ علی کا اپنی جائے چھوڑ گئے تھے اور معال محاصرہ کر چکے تھے اور سال محب آسانوں پر ہجرت کرنے گئے تو یمال بھی دسمن گھیر اڈال چکے تھے اور یمال بھی ایک محفص ان کی جائے دشمنوں کے ہاتھوں میں موجود تھا قر آن کر یم نے دونوں مقامات پر اپنی تدبیر اور کفارکی غلط فنمی کو ای لفظ "کمر" ہے اوا فرمایا ہے۔ ان دونوں

جرتول میں جب خدائی تدیر کا موازنہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو تدیر آنخضرت عظی کے حق میں طاہر ہوئی دود شمنول پر ایک بری کاری ضرب تھی۔ان دونول مقامات پر خدا تعالیٰ کے بیدود نول رسول گود شمنول کے نرغے میں سے صاف نکل گئے اور کی كابال ميكاند موسكا مكر غور فرمائ توآب كومعلوم موكاكه آنخضرت علي كالب دشنول ك علم میں ای سر زمین پر صحح وسالم موجودر مثالور بر معرکہ میں ان کو شکست و بے رہنا آخر ۸ ص میں اینے آبائی وطن کو فتح کر لیما جتنا قریش کے لئے سوہان روح ہو سکتا تھا۔ آخر حضرت عیسیٰ عليه السلام كا آسانول ير حطيه جانا يهود يرشاق نهيل جو سكما ؟ دادهر حضرت عيسل عليه السلام کے محاملہ میں ایک مقتول لاش بھی موجود مقی مگراس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے نہ ہونے میں بہت سے شہمات پیدا ہو گئے تھے۔اس لئے یہ مئلہ زیر عث آگیا تھا کہ مقتول وہی حضرت مسیح علیہ السلام ہیں یا کوئی دوسر المحض مگریمال حضرت علی سب کے جانے بیچانے مخص تھے۔ یہال قریش کوپورایقین ہو گیاتھا کہ آنخصرت علی کسی شبہ کے بغیر ان كے ہاتھوں سے نكل م بي اور پھر طرف بدك ان سے ذرا فاصله إن ان كاسر كيلنے كے لئے موجود بھی ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باایں ہمدراً فت ورحمت جب دوبارہ اپنوطن لوث كر تشريف لائيس مع تويال ان ك وشمنول ك حق مين قل مقدر موا حقى كه یمودی ایک ایک کرے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گالور آنخضرت علی جب لوث کر ا بے وطن مکہ مرمہ بہنچ تو آپ کے دشمنوں کے حق میں بیہ مقدر ہواکہ وہ آپ پرایمان لا کمیں اور پھروہی آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہو ہو کر آپ پر اپنی جانیں قربان کریں۔ ذرا اس پر بھی غور فرمائے کہ آنخضرت علیہ کی دائمی فتح ونفرت کے لئے ایک بار آپ کی جمرت اور چجرت کے بعد پھراس مقام پر فاتخانہ دالیس مقدر ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں بھی اگر پہلے ان کی جمرت پھر اپنے وطن اصلی کی طرف داپسی مقدر ہو تو اس میں تعجب کیا ہے۔ یمال اگر فرق ہے توصرف دارالجرت بی کا تو ہے۔ لینی وہاں دارالجرت آسان مقرر ہوا اور یمال مدینه طیبه گراللد تعالی کی قدرت کے سامنے بدودنوں مقامات برابر تھے۔ بال اگر فرق تھا تو خود روح اللہ اور عبداللہ کی جانب سے تھا روح اللہ اور کلمت اللہ کی طبعی کشش

آ انول کی طرف تھی آخر جو نفخه جر کیلی سے ظاہر ہوئے وہ جاتے تو اور کمال جاتے عبدالله کی طبعی کشش زمین کی جانب تھی۔اس لئے اگروہ کسی خطہ ارض کی طرف نہ جاتے تو اور کمال جاتے ؟ \_\_\_ شک خداتعالی قادر تھا کہ آنخضرت عظیمہ کو بھی آسانوں پراٹھالیتالیکن کیا یہ اس آخری رسول کی شان کے مناسب ہو تا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسانوں پر تشریف لے محے توان کے بغد دوسر ارسول اعظم دنیا کو نصیب ہو گیالیکن آپ عظی تشریف لے جاتے توامت کا تکمبان کون ہو تا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ تشریف لائیں هے توان کواس امت میں شامل ہونے کا دوسر اوہ شرف حاصل ہو گاجس کی الوالعزم انبیاء عليهم السلام تمناكين ركھتے تھے۔ليكن أكر آنخضرت علي دوبارہ تشريف لاتے تو آپ كو كون سادوسر اشرف حاصل ہوتا پھر روح الله اگر آسانوں پر محے تو وشمنوں سے حفاظت کے لئے بلائے محے اور آ تخضرت علی جب آسانوں پر بلائے گئے توصرف تشریف و تکریم کے لئے بلائے مجے پھر حضرت عیسی علیہ السلام اگر مجے تو چوشے آسان تک مجے اور آنحضرت علیقہ تشریف لے گئے تو ساتوں آسان طے کر کے وہاں تک پہنچ گئے جمال جاتے جرائیل علیہ السلام کے بھی پر جلتے تھے۔ان دونوں ہجر توں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مقام پر امام رازی کے قلم سے کیااچھا جلہ لکل گیاہے۔وہ لکھتے ہیں جو شرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میسر ہواوہ عروج تفااور جس شرف سے آنخضرت علیہ نوازے محے اس کانام معراج ہے۔ میں كتابول جي بال إوه روح الله تنص اوريه عبد الله بيل-

"الهم صل وسلم و بارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب المعراج والبراق والقلم وعلى اله واصحابه سليما كثيرا كثيرا ."

وان دونول بجر تول من الله تعالى ك ثال : " خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ، "دونول جَلّه عيل تقى اور دونول مقامات من اس كاجو ظهور بواوه كالل بى تقامر كياجو تدير حفزت عيلى عليه السلام كے لئے جلوه كر بوئى ده فاتم الانبياء عليه السلام كے لئے جلوه كر بوئى ده فاتم الانبياء عليه السلام كے لئے جلوه كر بوئى ده فاتم الانبياء عليه السلام كے لئے مناسب تقى۔

جارے ند کورہ بالا ہیان سے یہ انچھی طرح داضح ہو گیا کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہونااور آفر کار تشمیر وغیر ہ میں جاکر کہیں اپنی طبعی موت سے مرجانا تشکیم کر لیں تواس کے لئے نہ تو قر آنی الفاظ میں کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی دنیا کی تاریخ اس کی شمادت
دے سکتی ہے اور نہ اس میں خدائی تدبیر کا پچھ ظہور ہو تا ہے اور نہ اس تقدیر پر یہود کے دعویٰ
کی کوئی معقول تر دید ہو سکتی ہے کیونکہ جب سولی کے ساتھ جملہ موت کے مقدمات تعلیم کر
لئے جائیں اور گفتگو صرف اتنی رہ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے مارلیا کہیں گمنام
مقام میں لے جاکر خود ہم نے مارا تواب یہ گفتگو ایک عیث گفتگو ہے۔ اس کا حاصل ہی ہے کہ
جوبات دعمن چاہتے تھے وہ خدا تعالی نے اپنے ہاتھوں سے خود پوری فرمادی۔ والعیاذ باللہ!

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب ور فع کی شخفیق قرآن کی روشنی میں

ای طرح صلیب کے تسلیم کر لینے کے بعد یمال نصاری کی بھی کوئی تردید نہیں نکاتی کیو نکہ جب اصولی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کاسولی پڑھتا تسلیم کر لیاجائے اور رفع جسمانی کا قرآن کر یم خوداعلان فرمادے تواب ان کے ساتھ بھی جواختلاف رہے گاوہ صرف نظریات میں کارہے گاور صلیب پرستی کی یہ ایک بعیاد قائم ہوجائے گی۔ اس لئے ضروری ہے کہ آیت کے اصل مفہوم پر خور کیاجائے۔ اور جو مطلب کسی تاویل کے بغیر اس سے ظاہر ہو تاہواس کا عقادر کھاجائے۔ پڑھ کیلئے:

"وُقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَنَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنْ شَبْبَهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ احْتَلَفُواْ فِيْهِ لَفِي شَلَاةٍ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَّ الْبَبَاعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيننا • بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا • النساء آيتُ ٧٥١"

اور ہم نے ان کو سرامیں جتلا کیا۔ ان کے اس کنے کی دجہ سے کہ ہم نے مسے عیسیٰ ان مریم کو قتل کر دیاہے۔ حالا نکہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی پر پڑھایالیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور جو لوگ ان کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں بجر تخینی باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو

یقیناً قتل نہیں کیاباعد ان کواللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا ہے اور اللہ تعالیٰ زیر دست حکمت والے ہیں۔

آیت بالا کے مطالعہ کے بعد جوبات کیلی بار سمجھ میں آجاتی ہے وہ بیا ہے کہ یمود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مدعی تھے اور اس بارے میں وہ اپنے پورے جزم ویقین كاظهار كرتے تھے ليكن نصارى چو ككه باہم خود مختلف تھے۔اس لئے مختلف باتيس كہتے تھے ان مردو فریق کے مقابلہ میں قرآن کر یم کافیصلہ بیہے کہ دونوں کے دونوں غلطی پر ہیں۔ یمود کا دعویٰ قتل تؤسر اسر غلط ہے۔اس لئے اس کو دوبار رو کیا گیاہے تاکہ جتناز ورانہوں نے اپنے تول قل کرنے پر صرف کیا تھا آتا ہی اس کے اٹکار پر صرف کیا جائے۔ رہ گئے نصاری تووہ قدرے مشترک طور پران کے مصلوب ہونے کے آج تک قائل ہیں۔اس لئے ضروری تھا کہ گووہ کسی بات کے مدعی نہ ہوں مگر ان کے اس غلط خیال کی تردید بھی کر دی جائے۔ اس لئے یہود کے دعویٰ قبل کے ساتھ ساتھ صلیب کی بھی نغی کر دی گی ادراس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی داضح کر دیا گیا کہ ان کو اور کچھ علم نہیں ہے وہ صرف اٹکل کے تیر چلاتے میں لیکن مید ظاہر ہے کہ جو قوم اپنے یقین کاد عویٰ رکھتی ہو صرف اس کی تردید کردیتاس کے لئے کچھ تشفی عش نہیں ہو سکتا۔جب تک کہ اس کی غلط فنی کے اسباب بھی میان نہ کر دیجے جاكير-اس كو: "وَلْكِنْ شَنْبَهُ لَهُمْ" عمان كياكيا عالي يدال قدرت كى طرف ع کچھ ایے حالات پیداکر دیئے گئے تھے جس کی روسے حقیقت حال ان پر مشتبہ ہو گئی تھی۔ ایک طرف چونکه سبت کادن آر ہاتھااس لئے اس ارادہ ید کی مجیل میں ان کو خود عجلت مھی دوسری طرف اس فتم کے ہنگاموں میں جوایک طبعی وحشت ہواکرتی ہے وہ جھی ان پر سواڑ تھی اس لئے اپن دانست میں گوانہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام ہی کے قتل کا قصد کیا تھا مگران مشتبه کن حالات کی وجہ ہے وہ اس ارا دہدییں ناکام رہے لوران کی توجہ اس طرف قائم ندرہ سکی کہ وہ س کو قتل کررہے جی اور اس کی تھلی شمادت یمودو نصاری کاباہم اختلاف ہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ صورت حالات ضرور کچھ ایسی پیچیدہ من گئی تھی کہ حس و مشاہدہ کا یہ صاف واقعہ بھی مہم مو کررہ گیا تھااور پیچیدگی کی وجہ سے قرآن نے واقعہ کے اعمشاف کی

طرف توجہ فرمائی ہے درنہ حضرت عیسیٰ مگلیہ السلام ہے قبل دوسرے انبیاء علیهم السلام کے متعلق بھی یہود اسی جرم کے ارتکاب کادعویٰ کرتے تھے لیکن چونکہ دیگر انبیاء علیم السلام کے معاملہ میں وہ اپنے وعوے میں صادق تھے اس لئے قر آن کر یم نے نہ ان کی کوئی تردید کی ب اور ندان کے معاملہ میں کسی شبہ واشتباہ کا تذکرہ کیا ہے۔اس سے زیادہ تفصیلات میں پڑنا قر آن کر یم نے پند نمیں فرمایا۔ اور نہ یہ اتھم الحاكمين كى شان كے مناسب تھا اور غالبًا لفظ کرالٹد کا نقاضہ بھی کمی تھا کہ خفیہ تدبیر کو کچھ خفیہ ہی رہنے دیاجائے۔اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ اگر در حقیقت مقتول کی لاش ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نه تصبلحه كوئى دوسر اان كاشبيه مخض تفاجو عجلت ميس غلطى سے قتل كر ديا كيا تفل تو بيه بنانا جائية كه چرعيني عليه السلام جويقينان كي ذير حراست آيك تنے آخر وہ كد هر نكل كئے اگر ان کا کوئی سر اغ نہیں ملتا تو مانتا پڑتا ہے کہ پھر مقتول کی جو لاش موجود تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔اس لئے قرآن کریم نے اپنے فیصلہ میں قتل کی نفی کے بعد بیہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اٹھالیا تھاس لئے زمین بران کی حلاش کرنا عبث بے لیکن ایک ضعیف انسان چونکہ نہ اس قدرت کا تصور کر سکتا ہے اور نہ اس عظیم حکمت کو پا سکتا ہے۔ اس لئے یہال خاص طور براین ایس دوصفتوں کا تذکرہ فرماکر عث کو ختم کر دیاہے جن کے اقرار کے بعد کوئی استبعادباتى نهيس ربتاريعن "وكان الله عَزِيْزًا حَكِيْمًا ."

یعنی اللہ کی ذات بوی توانا اور بوی حکمت والی ہے۔ اس کے سامنے یہ سب باتیں
آسان ہیں۔ اس واضح فیصلہ ہے جس طرح یہود کی تھلی ہوئی تردید ہوگی ای طرح نصاریٰ
کے ند ہب کی تمام ہیاد بھی مندم ہو جاتی ہے کیونکہ جب صلیب کا سار اافسانہ ہی ہے سرویا
ٹابت ہوا تو اب کفارہ کا اصولی عقیدہ بھی خود فؤد باطل ہوگیا۔ اب اگر حظرت عیمیٰ علیہ
السلام کا مسئلہ ای حد پر ختم ہو چکا تھا اور مستقبل زمانہ کے ساتھ اس کا پچھ تعلق باقی نہ رہا تھا
تو آئندہ آیت میں اس کی دوسری تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی لیکن چونکہ
یمال ایک اور مشکل تر سوال سامنے آگیا تھا اور وہ یہ کہ اگر وہ آسانوں پر اٹھائے گئے ہیں تو پھر
کیادہ آسانوں ہی پر وفات یا کمیں گے۔ اس لئے اس کی بھی وضاحت کردی گئی اور پوری قوت

کے ساتھ اس کا اعلان کر دیا گیا کہ ابھی ان کو طبعی موت نہیں آئی بلعہ موت سے قبل اہل کتاب کو ان پر ایمان لا مقدر ہو چکا ہے۔ اس لئے یقیناً وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لا کیں گے اور اب خدا تعالیٰ کی وہ خفیہ تدبیر بھی عالم آشکار اہو جائے گی اور یہ ثامت ہو جائے گا کہ حضرت عیلی علیہ السلام جب اپنے جسم کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو یقیناً جسم کے ساتھ ہی اٹھائے گئے تھے:

وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيُؤُمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمُ شَهَيْدًا والشياء آيت٩٥٠"

اور کوئی اہل کتاب نہیں ہو گا گر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ (عیلی علیہ السلام) ہول گے ان پر کواہ۔

يى وجه بھى كە حفرت او جرية جب حفرت عيلى عليه السلام كے نزول كى صدیث میان فرماتے تو یہ بھی فرماتے کہ یہ پیشگوئی صرف حدیثی نہیں قرآنی ہے اور یک آمات بالایژه کر سنادیت اب به مسئله بالکل سمجه میں آگیا ہو گا که حدیثوں میں مزول عیسلی علیہ السلام کے باربار بیان فرمانے کی اہمیت کیوں محسوس کی گئے ہے یہ ظاہر ہے کہ رفع جسمانی چونکہ عام انسانول کی سنت نہیں تھا۔اس لئے اس کی تفییم کے لئے اس حقیقت کے ذہن نشین کرنے کی پڑی اہمیت تھی کہ علیٹی علیہ السلام کی ابھی و فات نہیں ہو ئی لور ابھی ان کو آسان سے اترناب اور بهت می خدمات مفوضه ادا کرنی بین الل کتاب کوان پر ایمان لانا ہے اور و جال جیسے ایمان کے عارت گر کو قتل کر داہے اور بلآخ خدا تعالیٰ کی زمین کو شروف ادے یاک کر کے عام انسانوں کی سنت کے مطابق و فات پانا ہے اور خاتم الا نبیاء علیہ کے پہلومیں د فن ہونا ہے۔ یہ ہے قرآنی میان اور قرآنی بے لاگ فیصلہ۔اب یمال ان کی موت کا وعویٰ کرنا ٹھیک ٹھیک میودیوں کی اتباع ہے اور ان کو مصلوب مان لیتاب نصاری کی کھلی موافقت ہے۔ کیونکہ اگر ہم عيى عليه السلام كامصلوب مونا تسليم كريلية بين اور بهركسي غير معلوم مقام يرجاكر الن كى موت مان لیتے ہیں تواس کا حاصل صرف یہ ہو گاکہ یہودونساریٰ کیوہ غلطباتیں جن کی قرآن كريم نے بورى ترديد فرمائى تھى۔ ہم نے دونول كومان لياہے ادراس كے بعد ان كے ساتھ جارا اختلاف صرف نظریات کا اختلاف رہ جاتا ہے یہود کے ساتھ تواس لئے کہ ان کی موت کے دہ بھی قائل سے فرق صرف بیر رہے گا کہ یہ موت لعنتی تھی یاعزت کی اور نصار کی کے ساتھ اس لئے کہ جب وہ سولی دید یئے گئے تواب اس کی حقیقت امت کی تطبیر اور کفارہ تھی یا پچھ اور ' ظاہر ہے کہ ان امور کے اصولاً تسلیم کر لینے کے بعد یہ نظریاتی اختلا فات بالکل بے بہجہ بیں۔ ہماری ند کورہ بالا تغییر کی ہماء پر دونوں قوموں کے عقائد کی شفر ویدیادی اکھر جاتی ہواور قرآن کریم پرایی جانب سے کسی ماشیہ آرائی کی کوئی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔

حضرت عیسی علیہ السلام تشریف لانے کے بعد جملہ اہل اسلام کے نزدیک بھی وفات یا کیں گے زیرا ختلاف ان کی گزشتہ موت ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں بدبات ہمیشہ یاور کھنی چاہئے کہ اہل اسلام جمال ان کے رفع کے قائل ہیں ای کے ساتھ خزول کے بعد ان کی موت کے بھی قائل ہیں۔ اس بارے میں ہمارے علم میں آیک متنفس کا اختلاف بھی نہیں یوں توان کی دلادت بلعہ ان کی زندگی کا ہر ہر گوشہ ان کی تردید الوہیت پربر ہان قاطع ہے لیکن صرف ان کی موت کا عقیدہ مستقل اس کی آیک الی واضح ولیل ہے جس کے بعد ان کی الوہیت کی تردید کے لئے کی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ لہذاان کی ولادت اور موت تسلیم کرنے کے بعد اگر ایک ہزاربار بھی ان کے رفع الی السماء کا قرار کر لیاجائے تواس میں عیسا کیوں کے مسئلہ الوہیت کی کوئ تاکید نہیں ہوتی۔ اس لئے آگر بالفر ضریمال ابن عباس پاکسی اور شخص سے ان کی موت منقول ہوتی۔ بن کی موت منقول ہوتی۔ اس کوئی تاکید نہیں ہوتی۔ اس لئے آگر بالفر ضریمال ابن عباس پاکسی اور شخص سے ان کی موت منقول ہوتی۔ بنواس کواجماع امت کے خلاف سمجھتا بہت بڑی غلطی ہے۔

### حفرت ابن عباسٌ کی تفسیر کی شخفیق

پی آگریہ تشلیم کر لیاجائے کہ انن عبال سے انی متوفیک کی تغییر انی مینک مروی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس سے بی المت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے مگر اس کا انکار کس کو ہے۔ زیر عث تو یہ ہے کہ وہ موت ان کو آچکی اور کیاوہ فی الحال مر دول میں شامل

ہیں۔اوراب دوبارہ نہیں آئیں گے۔ دعوے سے کہاجاسکتا ہے کہ ندید حضرت ابن عباس سے منقول ہے اور ندامت مسلمہ میں کی اور معتمد عالم سے بلعہ ابن عباس سے باسناد قوی بیٹا بات ہے کہ علیہ السلام اٹھائے گئے اور نزول کے بعد پھر وفات پائیں گے اور ٹھیک ہی تمام امت کاعقیدہ ہے۔

# امام بخاری کی کتاب التفسید میں حل لغات کا حصہ خودان کا تصنیف کردہ نہیں باعد امام او عبید کائز تیب دادہ ہے

یمال بے علموں کو ایک مخالطہ یہ بھی لگ گیا ہے کہ ابن عباس کی نہ کور وبالا تفسیر چونکہ امام خاری کی کتاب میں موجود ہے۔ لہذااس سے خامت ہوا کہ امام خاری کی محتار بھی ہی کہ ہجے عجیب بات ہے کہ جب امام خاری آئی کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث بھی موجود ہے تو پھر کس دلیل سے یہ سمجھ لیا گیا کہ اس موت سے گزشتہ موت مراد ہا بعد جب خود حضر ت ابن عباس ہے بھی یہ خامت ہے کہ یہ موت نزول کے بعد والی موت ہے تو بھی اس موت سے دبی مراد ہے اور اس کی واضح دلیل یہ مانا پڑتا ہے کہ امام خاری کے نزدیک بھی اس موت سے وہی مراد ہے اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ ان ہی کہ دان ہی کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا اقرار بھی موجود ہے۔

پھر ان مکینوں کو اتناعلم بھی نہیں کہ امام خاریؒ نے کتاب المتفسید میں جو لغات اور تراکیب نحویہ نقل فرمائی جی بیہ خووان کی جانب سے نہیں جی بیلیدان کی جانب سے مرف وہ ہی حصہ ہے جو انہوں نے اپنی اسناو کے ساتھ روایت فرمایا ہے اصل بات یہ ہے کہ امام خاریؒ کے پاس او عبید کی کتاب المتفسید موجود تھی۔ لمام موصوف نے اس پوری کتاب المتفسید کو کسی تقیدوا تخاب کے بغیر مجنمہ اٹھا کراپی کتاب میں نقل کر دیا ہے۔ لہذا جسے اقوال مرجوحہ اصل کتاب میں موجود تھے وہ بھی سب کے سب یمال نقل ہو گئے ہیں۔ بھتے اقوال مرجوحہ اصل کتاب میں موجود تھے وہ بھی سب کے سب یمال نقل ہو گئے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنابالکل بے اصل ہے کہ امام خاریؒ نے خاص طور پر این عباسؓ کی اس تفیر کو اختیار فرمایا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابو عبید کی کتاب التفسید میں چو نکہ این عباسؓ کا یہ قول مروی تھااور جب امام خاریؒ نے ان کی پوری کتاب التفسید ہی کو اپنی کتاب میں کی استخاب مروی تھااور جب امام خاریؒ نے ان کی پوری کتاب التفسید ہی کو اپنی کتاب میں کھی استخاب مروی تھااور جب امام خاریؒ نے ان کی پوری کتاب التفسید ہی کو اپنی کتاب میں کھی استخاب موروی تھااور جب امام خاریؒ نے ان کی پوری کتاب التفسید ہی کو اپنی کتاب میں کھی ان عباس کتاب موروی تھااور جب امام خاریؒ نے ان کی پوری کتاب التفسید ہی کو اپنی کتاب میں کھی ان خوار کی کتاب میں کھی کتاب میں کھی کو اپنی کتاب میں کھی کا کہی کی استخاب کتاب میں کھی کا کی کتاب التفسید ہی کو اپنی کتاب میں کھی کا کھی کتاب کی کتاب التفسید کی کتاب التفسید کی کتاب التفسید کی کتاب کتاب کی کتاب کی کتاب التفسید کی کتاب کی کو کو کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کی کتاب کر کتاب کی ک

کے بغیر نقل کر دیا تھا تو بیہ جزء بھی چو تکہ او عبید کی کتاب میں موجود تھا اس لئے وہ بھی یمال نقل ہو گیا ہے۔ اہل علم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کتاب التفسید میں بہت سے مقامات پر عل لغات میں تسامح بھی ہواہے اقول مرجوجہ بھی نقل ہو گئے ہیں اور ان کی تر تیب میں میں اچھاخاصہ اختیال واقع ہو گیاہے کیکن لهام خاری خودان جملہ نقائص سے بری ہیں۔اس کی ذمہ داری اگر عائد ہوتی ہے تواد عبید پر عائد ہوتی ہے۔امام خاری کی کتاب کی علو صحت کے متعلق جود عویٰ ہے دہ ان احادیث مرفوعہ کے متعلق ہے جواس میں اساد کے ساتھ امام نے از خود روایت فرمائی ہیں نہ کہ ان اقوال کے متعلق جو اسناد کے بغیر کسی جانب سے کتاب میں نقل ہوئے ہیں۔لہذااب پیرہات بالکل صاف ہو گئی کہ ان کے نزدیک ند کورہ بالا تغییر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے وہ موت مراد ہے جو آخر زمانہ میں تشریف لانے کے بعد ہو گی اور اس موت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اس طرح ابن حزم کی طرف بھی موت کی نبت کی گئے ہے۔ اگرچہ کی شاذ فرد کے اختلاف سے جمہور امت کی رائے پر کیااثر پر سکتا ہے۔ دہ بھی این حزم جیسے مخص کے اختلاف سے ،جس کے تفروات امت میں ضرب المثل ہیں لیکن وہ بھی متعد د مقامات پر اس کی نضر ہے کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں تشریف لائیں گے۔لہذا زیر اختلاف مئلہ پر ان شاذ نقول کا بھی کوئی اثر نہیں۔ چنانچہ انن حزم نے اپنی کتاب المصلی ص ۹۱ میں عیسی علیہ السلام کے نزول کو امت کاعقیدہ شار کیاہے۔ دیکھوج ۳ص ۹ ۴۴ کتاب الفصل میں بھی اس کی تصریح کی ہے۔ اس کے علاوہ اور متعدد مقامات میں بھی ای عقیدہ کوامت کا عقیدہ لکھاہے:

"وقد صبح عن رسول الله عَلَيْهِا بنقل الكواف التي نقلت نبوته و اعلامه و كتابه انه اخبره انه لانبي بعده الاماجائت الاخبار الصحاح من نزول عيسلي عليه السلام الذي بعث الى بني اسرائيل وادعى اليهود قتله و صلبه فوجبت الاقرار يهذه الجملة وصبح ان وجودالنبوة بعده عليه السلام لايكون البته ص٧٧ج١ الفصل ج٢ ص٣٢ ص٥٥٬٧٢٠٥٠ كتاب مذكور٠."

"جس جمهورامت نے آپ کی نبوت اور اس کی علامات اور قر آن نثریف کو نقل کیا ہے اس است نے سیح طریقوں سے رسول اللہ علیات سے بھی نقل کیا ہے کہ آپ علیات ہے بہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ علیات ہے بہ خیر دی ہے کہ آپ علیات کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ سوائے ایک علیہ السلام کے کہ ان کے نزول کی خبر صیح حدیثوں سے طاحت ہے یہ وہی ہیں جو بنی اسر ائیل کی طرف معوث ہوئے تھے اور جن کے قتل وصلب کا یمود نے دعویٰ کیا تھا۔ لہذا الناباتوں کا قرار کرنا ہم پر لازم ہے اور نی جلر ایق صیح خلمت ہے کہ نبوت کا وجود آپ علیات کے بعد ہر گز نہیں ہوگا۔ "

قرآن کریم میں مشرکانہ عقائد کی تردید کا بعثنا اہتمام کیا گیا ہے وہ محتائ بیان نہیں ہے۔ نصار کی یہ دعورت میسی علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے سے لیکن جب اس نہیت کی نامعقولیت الن کے سامنے ظاہر کی جاتی ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ولدیت اور ابنیت ہے الن کی مراد حقیقی معنی نہیں ہیں بلحہ اتحاد کی وہ خاص نبست ہے جو بائی خالق اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے اور ای کو مجازا اس لفظ سے ادا کیا گیا ہے لیکن اس لفظ کے استعال سے چونکہ عیسائیت کی لفظی تائید ہوتی تھی۔ اس لئے قرآن کریم نے یہاں مجازد استعال سے چونکہ عیسائیت کی لفظی تائید ہوتی تھی۔ اس لئے قرآن کریم نے یہاں مجازد خت غیظ و استعادہ کی بھی اجازت نہیں دی بلحہ اس عنوان ہی کو خواہ وہ کی معنی سے ہوا ہے سخت غیظ و غضب کاباعث قرار ویا ہے۔ ارشاد ہے:

"تَكَادُ السَّمْوْتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَتَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّالُجِبَالُ هَدًّا • أَنُ دَعَوُ اللِرَّحُمْنِ وَلَدًا • مريم آيت • ٩ "

ابھی اس افترائے آسان پیٹ پڑیں اور ذیین نکڑے ہو جائے اور بہاڑ ڈھے کر گر پڑیں اس پر کہ پکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد۔

پس آگر قر آن کریم لفظ این اور ولد کا مجازی استعال بھی حرام قرار دیتاہے کیونکہ
اس میں عیسائیت کی تقویت اور اس کی ترویج ہوتی ہے تواگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع
یعنی آسان پر اٹھائے جانے کا عقیدہ بھی صرف عیسا ئیوں کا عقیدہ تھا اور اس میں مشرکانہ
عقیدہ کی ذرا بھی غلط تائید ہوتی تھی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ٹھیک اس لفظ کو حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے معالمہ میں خود استعال فرہا تاجو عیسائی استعال کرتے تھے۔ یہ کیسی عجیب در

عجیب منطق ہے کہ یمود نے جب : "إِنّا قَدَانًا" کما توان کی تردید میں تو قر آن کر یم نے دو بار : "وَمَا قَدَانُه " فرمایا مگر جب عیسا یُول نے "دفع " کما تو قر آن کر یم نے ایک بار بھی "و ما دفع " نمیں فرمایا ہے " دفع اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه عیلی علیہ السلام کے دفع الله عقیدہ کو لور مضبوط مادیا۔ کیا اس ہے یکی متجہ ہم آ مر نمیں ہو تا کہ عیسی علیہ السلام کے دفع الله السماء کے بارے میں عیسا یُول کا عقیدہ بالکل درست تھا۔ البتہ ان کے مصلوب ہونے کا خیال چو تکہ بالکل ہے اصل تھا اس لئے جس طرح کہ یمود کی تردید میں : "وَمَاقَدَلُوهُ " فرمایا خیال چو تکہ بالکل ہے اصل تھا اس لئے جس طرح کہ یمود کی تردید میں : "وَمَاقَدَلُوهُ " فرمایا گیا اور اس طرح اللّٰ یا تعمل کی تردید میں کا تردید میں کا ورائی کی تردید میں گیا دو کا عقیدہ کتاب کی ہر دوجاعوں کی تردید علی واضح ہو گیا کیو تکہ ان کے غد جب میں کفارہ کا عقیدہ عیسا یُول کے جیاد کی عقیدہ کا بطلاان بھی واضح ہو گیا کیو تکہ ان کے غد جب میں کفارہ کا عقیدہ بیادی حیثیت رکھتا ہے اور کفارہ کا عقیدہ تمام ترصلیب پر مبدی ہے۔ ابداجب قر آن کر یم نے صراحة " وَمَاصَلَلُوهُ " فرائم صلیب کی صاف تردید فرمادی تو پھر اس پر جتنی ہے اصل تقید قرتم دو فرد تو دسب منہ میں ہوگئے۔

### حضرت عيسى عليه السلام كى خدمات مين صليب فحكنى كا نكته

یہ تکتہ یادر کھنے کے قابل ہے کہ صلیب چو نکہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے نام

اس کے توڑنے گا تھی اس لئے ضروری ہو آکہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ تشریف لاکر خود

اس کے توڑنے کا تھم دیں تاکہ جن کے نام پریہ شرک ایجاد ہو اتفال ان ہی کے تھم ہے اس

کا استیصال بھی ہو جیسا کہ عرب نے حضرت اور اہیم ظیل اللہ کے سرمت پریتی کی جھوٹی

تہمت لگائی تو خود آپ کے سب سے عظیم اور جلیل القدر فرزند بینی آنخضرت علیلہ نے

تشریف لاکر اس کی تردید فرمائی اور فی کمہ میں اپنے دست مبارک سے ان تمام بھوں کی

تصادیر محوکر دیں جو ملت اور ایسی کے نام پرخانہ کعبہ کے اندرہائی گئی تھیں یہ خیال کتنااحقانہ

ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آگر صلیب توڑدیں گے تو عیسائی اور بہت می صلیبیں ہالیں گے۔ اگر

یہی اعتراض آنخضرت علیلہ کی مت فینی پرکیا جائے تو کیا یہ قابل معنکہ نہ ہوگا۔ اصل بات

یہ ہے کہ فاتح کی مت فیمنی اور صلیب شیمنی کا اندازہ غلامانہ ذہنیت کا محکوم ہو کر ہو بی نہیں سکتا جو صلیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے توڑی جائے گی وہ پھر بھی منائی نہیں جا سکتی جیسا کہ جو بت آنخضرت علی کے دست مبارک سے توڑے گئے وہ جزیرہ عرب میں آج تیرہ سوسال کے بعد بھی دوبارہ معبود نہیں بن سکے۔

قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلی وار فع ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خوف سے حقائق بیان کرنے میں ادنی پس د پیش بھی اختیار کرے قرآن کریم کی شان اس سے بہت بعد ہے کہ وہ اسے سیاق تروید میں صرف دشمنول کے خوف سے کسی حقیقت پر بھی یانی چھیر دے۔ حضرت عینی علیہ السلام کے معالمه میں اگر "رفع" کے لفظ سے ان کی الوہیت کے بارے میں کوئی بے سبب اعتباہ پیدا ہو سكَّنا تفا تواس سے كئى درجه زيادہ اشتباہ لفظ "ردح الله" اور كلمة الله" سے پيدا ہو تا تھا۔ چنانچه آج تک عیمائیان بی الفاظ کو لے کر اہل اسلام کے مقابلہ میں پیش کرتے ہیں۔ای طرح ال ك معزات كامال بهى ب مركياايك اي بحر يرجس مي جمله افرى خواص كط و ي نظر آرہے ہوں بے دلیل الوہیت کی تھت رکھ دینے والوں کی قرآن کر یم نے کوئی رعایت کی ہے۔ کیااس نے "روح اللہ" 'اور "کلمتہ اللہ" کالقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود ہی نہیں دیا۔ کیابے عقلول کے خوف سے ان سے احیاء موتی کا معجزہ عطاکرنے میں کوئی پس وپیش کیا كياب\_ اگر معقول جماعت في دلائل بحريت بى كوير عكس دلائل ربوبيت ما والا بو تو اس میں سر تاسر جرمان عی کا ہے۔ لہذا یمال قرآن کر یم پرید ذور ڈالناکہ اس نے" رَّفَعَهُ الله إليه "كالفظ كول استعال فرمايا ب-ايماى ب جيماي كتاك اس ن كلمت الله اورووح الله كالفظ كيون استعال فرمايا؟ - خوب ياد ركهواكر بهما بي مزعوم خير خوابي من قرآن كريم کے صریح الفاظ کی تاویل کریں گے تواس کا متیجہ صرف قرآن کریم کے الفاظ کی تحریف نہیں ہو گامارے بہت سے حقائق کا اٹکار بھی ہو گا اگر رب العزت کے ان کے عن باب پیدا فرمانے میں نام ولوں کی رعایت کا حق کسی کو شیں ہے تواس سے ال کے زندہ آسانوں پر

اٹھانے میں نامعقولوں کی رعایت کے مطالبہ کاخت کس کو ہے قدرت و تھت والا ہمیشہ اپنی قدرت و تھت والا ہمیشہ اپنی قدرت و تھت کے مظاہر کر تارہے گا:" فَمَنُ شَنَآءَ فَلَيُكُفُرُ، " شہمات اور وساوس كا اثر عقائد كی تخریب ہے کسی صحیح حقیقت كی تغمیر نہیں۔ پس صرف شہمات سے عقائد كی تر میم كرنا غلط ہے خود الن كاجواب و بناچا ہے ہے

بيبات قاعده كليدكى طرح ياد ركھنى چاہيے كه دين كاكوئى مسئلہ جبايے ولائل کے ساتھ روشیٰ میں آ جائے تواس پربے تامل جزم دیقین کرلینا چاہئے۔اب آگراس میں پھھ شہمات اور اعتراضات دل میں گزرتے ہوں تو عقل کا تقاضایہ ہے کہ ان شبمات ہی کا جواب تلاش کرنا چاہئے اور ان کو حل کر لینا چاہئے نہ ہیہ کہ اس ٹامت شدہ حقیقت ہی کا انکار کر دیا جائے کیونکہ شبہات زیادہ سے زیادہ ولائل کی روشن مدہم توکر سکتے ہیں مگر کوئی دوسری روشنی پیدا نمیں کر کئے۔اس لئے جب بھی آپ اپنارخ خودان شہمات ہی کی طرف پھیر دیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ آپ اور تاریکی ور تاریکی میں جاگرے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شبہ کی ہیاد پر ختم نبوت كااجماعي عقيدهبرل دياجائ توآب كومعلوم موكاكه جتنة اشكالات اس عقيده ميس پيدامو سكتے تھے اس سے كميں يوھ كر شبهات دومرى صورت ميں پيدا ہونے بلكے۔ در حقيقت سي شیطان کا ایک مواعلمی فریب ہے کہ جب وہ کسی گراہی کی دعوت و پتاہے تو پہلے ایک حق بات میں شبهات ڈالنا شروع کرتا ہے بھر رفتہ رفتہ ان شبهات کو بڑھا کر ان کو ایک حقیقت کی صورت پہنادیتاہے پھر اس کے دلائل کی تلاش لگاتا ہے اور اس تمام تدریجی سلسلہ میں ایک بار بھی انسان کاذبن اصل عقیدہ کے دلائل کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ حتی کہ وہ عقیدہ جو پہلے ان شہمات کے وجود سے مجروح ہو چکا تھااب ان وہمی دلائل سے باطل نظر آنے لگتا ہے اوران دلائل پر دماغ میں کن ادنی شبہ کا گزرہونے نہیں دینا۔اس کے بعد پھر انسان کو ایسا د لیر ہمادیتا ہے کہ اس کے نوس ختہ عقید د کے خلاف انسان دا ضح سے داضح د لا کل کی تاویل بابحہ

تح یف میں ذرا نہیں شربا تا اور اس طرح وہ انسان کو دین سے منحرف کر دیتاہے اور اس کے ایمان بالغیب کی ساری و نیار باو کر ڈالتا ہے۔ای کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسکد ہے یہاں بھی صرف شہمات پیدا کر کے پہلے وہ اس یقین کو متز لزل کرنے کی سعی کرتا ہادر جب اس میں کامیاب ہو جاتاہے تو پھر انسان کوبیسیوں صدیوں کی تاویل بلحد انکار پر آمادہ کر دیتا ہے۔ مثلاً پیشبہ پیدا کر تاہے کہ و جال کو قتل کرنے کے لئے خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے تشریف لانے کی ضرورت کیا پڑی ہے۔ پھر اتنے دن ان کا زندہ رہنا کیوں تشلیم کیاجائے اور اس کے لئے جنتے مقدمات ہو سکتے ہیں ان کو خوب مبر ہن کرتا چلاجاتا ہے لیکن ایک مؤمن ان شبهات کی مناء بر قرآن و حدیث کی تاویل کرنے کی جائے خود ان شہمات ہی کے جواب کی طرف متوجہ ہو تاہے اور صرف وسادس واوہام سے اپنے قیمتی ایمان کو زخی نہیں کر تا۔ آگر یہال کتب سابقہ اور اہل کتاب کی تاریخ پر ذرا نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ کتب سابقہ بین دومسے کے آمد کی پیشگوئی کی گئی تھی ایک مسے ہدایت اور دوسر امسے صلالت چونکہ یمود نے مسے ہدایت کو مسے صلالت کا مصداق قرار دیدیا تھااور مسے صلالت کواس کے برعكس متيح مدايت محسرايا كياراس لئے كيابيد مناسب نه تفاكه متيح مثلالت كے ظهور كے وقت خود مسے ہدایت ہی تشریف لا کراس کے مقابلہ پریہ ثابت کرویں کہ مسے ہدایت کون ہے اور مسح ضلالت کون تا کد ایک طرف جو پہلے مسح ہدایت کو مسح مثلالت ٹھسرانے والے تھے وہ ع جھوٹے ثابت ہول اور دوسری طرف میچ مثلالت کی انتباع کرنے والے بھی نامر او ہو جا کیں اوراس طرح جومغلطے پہلے لگ عدیجے تھے اب وہ خودان ہی کی زبان سے دور ہو جائیں۔ صلیب ان کے نام سے یو جی گئی تھی وہی آکر اس کو توڑیں اور سور بھی ان ہی کے نام سے حلال کیا گیا تھا اب وہی آ کر اس کے قتل کا تھم دیں اور اس طرح قرب قیامت میں یہوو و نساری پر خدا کی جحت بوری ہوادرا تحاد و ملل کے سلسلہ میں جنتی رکاد ٹیں ہو سکتی تھیں وہ ایک ایک کر کے سب اٹھ جائیں اور آخر میں پھر دین ای طرح ایک ہی باقی رہ جائے جیسا کہ آغاز عالم میں ایک الله إن الله " وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدُلاً • الانعام آيت • ١١"

نيز چونکه د جال آثر ميں مد ئى الوہيت : و گالوراحياء موتى كامد ئى ہو گااس لئے كيابيد

مناسب نہ تھاکہ اس کے قتل کے لئے ایک ایساہی رسول آتا جس پر دعوی الوہیت کی تہمت لگائی گئی ہو تا کہ ایک طرف تو قتل ہو کر جھوٹے مدعی الوہیت کا جھوٹ ٹامت ہو جائے دوسری طرف اس قوم کا جھوٹ بھی ثابت ہو جائے جنہوں نے خدا کے مقدس رسول پر د عویٰ الوہیت کی ہے بعیاد تھمت لگائی تھی اور روز روشن کی طرح یہ واضح ہو جائے کہ جو مدعی الوہیت کا قائل ہو وہ خود مدعی الوہیت کیے ہو سکتا ہے۔ ان امور کے علاوہ جب بہود کے دعویٰ کو دیکھاجاتاہے تو وہ دیگر انبیاء علیم السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کا د عویٰ رکھتے تھے گر قر آن کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے بلحہ آسان پر اٹھالے گئے اور اس میں خدا تعالی تواناد تھیم کی ہوی حکمت مضمر تھی کیااس کا شبوت اس سے بڑھ کر کچھ اور تھا کہ جس کو مقتول ٹھمر لیا گیا تھادی آگر پہلے خودان کے سر غنہ کو قبل کرے۔ یعنی د جال کو پھر ان کے قل کا تھم دے اور گویاس طرح خود ایک نبی پہلے اپنی قوم انبیاء علیہ السلام کے قاتلین ہے ان کا قصاص لے ادر دوسری طرف اپنے متعلق دعویٰ قتل کامز ہ بھی چکھادے۔ پھر جب ختم نبوت پر زیادہ گر الی سے نظر ڈالی جاتی ہے تومعلوم ہو تاہے کہ اس کا تقاضہ بھی ہی ہے کہ ضرورت کے وقت امت میں کسی نبی کی پیدائش کی جائے کوئی گزشتہ نبی آئے کیونکہ وجال اکبر کے آمد کی پیٹگوئی نوح علیہ السلام سے لے اگر آنخضرت علیہ تک تمام انبیاء علیم السلام کرتے چلے آئے ہیں اور آنخضرت علی کے ارشادے ثابت ہو تاہے كه اتنى دى ممراى دنياكى بيدائش سے لے كرآج تك مجھى ظاہر نميں ہوئى اس لئے بيانا پاتا ہے کہ د جال ایک مرکزی طاقت ہے اور ایک مرکزی طاقت کے مقابلہ کے لئے ضرور کوئی مرکزی طانت ہی آنی مناسب ہے۔اب اگراس کے مقابلہ میں کسی امتی کو کھڑ اکر دیاجا تا تووہ اس کا صحیح مقابل ہی نہیں ہو سکتا تھاد نیا ہیں بھی کشتی میں پہلوانوں کا جوڑ دیکھا جاتا ہے اور اس طرح حکومتوں کے مقابلہ کے وقت بھی ان کی طاقتوں کا توازن ضروری ہو تاہے جس کو آج کلBallance of Power کہا جاتا ہے۔ غالباً یمی وجہ تھی کہ انن صیاد کے متعلق جب حضرت عمر فے عرض کی کہ یار سول اللہ! علم دیجئے تو میں اس کی گر دن اڑا دول تو اس کے جواب میں آپنے فرمایا:" ان یکن هو فلن مسلط علیه "اگریه وی دجال اکبر بے تو

تم اس کے قل پر مسلط نہیں ہو سکتے۔ پس جب امت میں حضرت عرق جیسا بھی اس کو قتل نہ

کر سکے تواب دوسر اکون اس کا قاتل ہو سکتا ہے۔ اس لئے ضروری ٹھیر اکہ اس کا قاتل کوئی

نبی ہو۔ پس جب نبی کی ضرورت کے وقت بھی اس امت میں ہے کسی کو نبی نہیں ہمایا گیا بلتہ
ان ہی گزشتہ انبیاء علیہم السلام ہی میں ہے ایک نبی کو لاکر کھڑ اکبیا گیا تو فرمائے کہ ختم نبوت
کامسکلہ اب کتناواضح ہو گیا۔ گویا آج تک ختم نبوت کا جبوت صرف علمی تھااور اس وقت تاریخ
اور مشاہدہ ہے بھی اس کا جوت ہو گیا کیو نکہ جب ضرورت کے وقت پھر انبیاء سابقین ہی میں
اور مشاہدہ ہے بھی اس کا جوت ہو گیا کیو نکہ جب ضرورت کے وقت پھر انبیاء سابقین ہی میں
کا ایک رسول آیا تو یہ اس کا بدی جوت ہو گیا کیو نکہ جب ضرورت کے وقت پھر انبیاء سابقین ہی شبہ
نہیں رہا تھا۔ اس لئے یقینیا آنخضرت علی جوت ہو گا۔ اگر ی رسول تھے۔ لہذا اب یہ شبہ
نہیں رہا کہ جب آپ خاتم النبین ہیں تو آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیے آئیں گے بلتہ ان کا
خول ہی ختم نبوت کا سب سے بڑا جوت ہو گا۔ اگر وہ دوبارہ تشریف نہ لائیں تو مشاہدہ میں یہ
خودل ہی ختم نبوت کا سب سے بڑا جوت ہو گا۔ اگر وہ دوبارہ تشریف نہ لائیں تو مشاہدہ میں یہ
کیسے خامت ہو تاکہ سب رسول آ ہیکے ہیں اور آپ ہی سب سے آخر کی رسول ہیں۔

جلداول (ترجمان السنة) میں ختم نبوت کی پہلی حدیث میں ہم یہ بھی بتفصیل لکھ چکے ہیں کہ حسب نقر یح قر آن کر یم آنخضر شکالی کے حق میں جملہ انبیاء علیم السلام سے ایمان اور یو قت ضرورت نفر ت کا عمد بھی لیاجا چکا ہے۔ اس لئے یول مقدر ہوا کہ عیسی علیہ السلام تشریف لا کر اپنی طرف سے اصالتہ اور دو سرے انبیاء علیم السلام کی طرف سے وکالتہ اس عمد کو پور افر ما کیں۔ کیان چندوجو ہات ہے جو فوری طور پر زیر تلم آگے ہیں گزشتہ شہمات کا جواب نہیں ہو جاتا۔

کتاب اللہ میں اور حدیثوں میں دیگر موجو دہ کتب ساویہ کے مقابلہ میں مجازات اور استعارہ کا استعمال بہت کم ہے اوریہ اسلام کا ایک طرہ امتیاز بھی ہے جماں تک ہم نے غور کیاہے ہم کو بھی ثابت ہواہے کہ دیگر کتب ساویہ کی نبیت مارى شريست من استعارات و مجازات كادائره بهت تنك ب- كتب سابقه كي موجوده صورت پر گو کوئی اعتاد نہیں کیا جاسکتا تا ہم ہمارے موازنہ کے لئے ان کے موجورہ نسخوں کے علاوہ ہارے سامنے کوئی اور سامان بھی نہیں ہے۔جب ہم حدیث وقر آن کریم کی پیشگو ئیول اور اس کے دیگر بیانات کی کتب سابقہ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہم کو آ فاب در خثال کی طرح یہ واضح ہوتاہے کہ جاری شریعت نے اس بارے میں استعارات و مجازات کا دائرہ بجز ان مجازات کے جو حقیقت سے زیادہ متعارف ہول بہت تنگ رکھا ہے ادر عقائد کے باب سے تواس کا کوئی تعلق بی نہ رکھا۔ اس کے مرخلاف موجودہ انجیل کا حال بیہ ہے کہ اس میں الوہیت ورسالت کے بنیادی مسائل بھی مجازات واستعارہ کے بیرانیہ میں اوا کئے سی ہیں۔ حتی کہ منصف عیسائی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان کے غرب میں توحید کاسکلہ بھی تقدیر کے ملك كى طرح ند ب كاليك را ذاور ما قابل فهم مسلك باس كريم عكس قر آن كريم كابيان ب یمال عقا کدواحکام کا توذکر بی کیاہے پیشکو ئیوں کاعام باب بھی اس طرح کھول کھول کربیان کر دیا گیاہے کہ کسی صحیح فنم والے مختص کے لئے ان میں کوئی ترود نہیں رہتا فارس وروم کی جنگ میں فتح کی پیشگوئی فتح کمد کی پیشگوئی 'اعضاء انسانی کا کلام کرنا' د جال کی پیدائش اس کااور اس کے والدین کا نقشہ 'سر کے بل انسانوں کا محشر میں چلنا' مر ہنہ قبور سے نکلنا اور مر دول اور عور تول کا ایک میدان میں ای طرح جمع ہونا۔ غرض حشر ونشر اور جنت و دوزخ کی وہ تفسیلات جو مادی عقلوں کے نزویک حضرت عیلی علیہ السلام کے نزول سے کمیں بعید تر ہیں۔ان سب کے متعلق صاحب شریعت کی طرف سے ہم پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ سب کی سب حقیقت عی حقیقت ہیں اور کس تاویل کے بغیر ہمیں ان کو حقیقت بی پر محمول کرنا چاہے۔ چانچہ اگر جنت کے تذکرہ میں حسب الانفاق اس کاؤکر آگیا ہے کہ وہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی توسامعین نے مجھی اس کو مبالغہ پر حمل نہیں کیابات ایے ایے ذوق کے مطابق وی سوالات کتے ہیں جوان الفاظ کے حقیقی معنی میں پیدا ہو سکتے تھے۔مثلاً کسی نے ب سوال کیا کہ کیا جنت میں کاشت اور کھتی بھی ہوگی اور جب بھی جنت میں صدفعی تعلقات کا ذكر آكياب توسامعين ميں سے اس پر كى نے ولادت كے مسئلہ كاحل بھى دريافت كيا ہے۔

ای طرح بقیہ مسائل کے متعلق بھی ایعے سوالات کئے گئے ہیں جن سے ثابت ہو تا ہے کہ آپ علی کے خاطب محلب محلب ہیشہ آپ علی کے کلام کو حقیقت بی یر محول کرنے کے عادی تھے۔ پھر ان کے جو جو لبات آپ علیہ سے منقول ہیں وہ بھی ای کی دلیل ہیں کہ خود آب ملاق نے بھی ان الفاظ سے حقیقی معنول ہی کاارادہ فرمایا ہے۔ مثلاً پہلے سوال کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کسی زراعت منش آدمی کے دل میں وہاں بھی یہ جذبہ پیداہو گا توزراعت اس کی بالید گی د پختگی سب آن کی آن میں ہو جائے گی اور ذرای دیرینہ ہو گی کہ کھیتی کٹ کٹاکراس کے گریس آجائے گی اور قدرت کی طرف سے ارشاد ہوگا۔ ان آوم! لے تو یہ بھی لے تیری ہوس آخر کسی طرح بوری بھی ہو گی۔ آگریمال مجازی معنی استعمال ہوتے تو جواب صاف تفاكه جنت من محيتي كمال ؟ اس كامطلب توصرف ايك معنى عجازى اور مبالغه تھاای طرح دوسرے سوال کے جواب میں بھی آپ یمی فرما سکتے تھے کہ اگر کوئی فخص ولادت کی تمناکرے گا تو فوراحمل وولادت اور وضع حمل کاسلسلہ آنا فانا پورا ہو کر کھیلا ہوا ج اس کو مل جائے گا مگر جو دنیا میں میزان مستوفی طانے کے لئے نہیں آئے بلحد حقیقت ہی حقیقت پتانے آئے تھے انہوں نے یہاں بھی وہی جواب نہیں دیا جو صرف قیاس سے دیا جاسکتا تفاسباعد وهجواب عنايت فرملياجو حقيقت بيساس كاجواب تفلدار شادب كداكر جنت بس كى کے دل میں یہ تمناہوتی توابیای ہو تا مگر دال کی کے دل میں یہ تمناہی نہ ہوگا۔

غرض شریعت اسلام کی تاریخ بی مشکلم و مخاطب دونوں کے حالات سے ہم کو کی معطوم ہو تا ہے کہ دونوں جانبوں سے شرعی انفاظ کے ہمیشہ حقیقی معنی ہی مراولئے گئے ہیں۔ بجراس کے کہ فصاحت وہلاغت کے کھاظ سے دہال استعارہ و مجاز الا تناواضح ہوکہ حقیقی معنی کی طرف عام طور پر ذہن کا انقال ہی مشکل ہو۔ مثلاً صح کے لئے المخیط الابین کا لفظ اور شب کی تاریکی کے لئے المخیط الابین کا لفظ جو رشب کی تاریکی کے لئے المخیط الاسود کا لفظ فصیح لفت میں ایک ایسا مجاذ ہے کہ اس مجاذ کو چھوڑ کر یہاں حقیقت کا استعمال کرتا گویا انداز بلاغت ہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے باوجو دجب قرآن کریم کی بیر آیت نازل ہوئی: "حکی یکھیٹین لکٹم المخیط الابین مین المخیط المنافید و البقرہ آیت نازل ہوئی: "حکی یکھیٹین لکٹم المخیط المائین مین المخیط المائین مین المخیط ہوئے مجاذ کو بھی حقیقت عی پر

محول کیالورسیاہ وسفیدرنگ کے دودھا گے لے کراپنے تکیہ کے بیچے رکھ لئے لوردات کو اس وقت تک کھا تا پیپار ہاجب تک کہ بید دودھا گے علیمہ علیمہ مصاف ساف نظر نہ آنے گئے۔ جب صبح کو اس داقعہ کی اطلاع آنحضرت علیقہ کو پہنی تو آپ نے بلیغانہ انداز میں فرملیا تمہارا تکیہ بھی کتا لمباچوڑا ہے جس کے بیچے دن کی روشی اور رات کی تاریکی دونوں سا گئیں۔ بیٹی ابن الفاظ سے مراد معنی مجازی سے اور یہاں مجازاییا متعین ہے کہ حقیقت کی طرف ذبین جانا ہی مشکل ہے۔ تم نے اس کو حقیقت پر کیسے محمول کر لیالین اس انفر ادی غلطی کے باوجود اس کی اتنی اجمیت محسوس کی گئی کہ کلمہ "من مان الفجر" اور تازل ہو گیا تاکہ پھریہ مجاز متعارف بھی حقیقت کے اتنا قریب آجائے کہ یہاں کی ایک فرد کو بھی احکام کے باب میں اس غلط فنی کا امکان نہ رہے۔

اس اندازه كرلينا چاہئے كه يمال ايے عبادات كا تو كھلا كيا امكان موكاجن كى طرف کی الل زبان کاذبن می منتقل نہ ہو سکے حتی کہ ان کے زیر دستی منوانے کے لئے جدید وحی کی ضرورت محسوس مولور کی نی مزعوم کو آگر پہلے خود بھی سالوں کا مخالط لگاہے اوروہ بھی ان کو حقیقی معنی پر بی حمل کر تارہے پھر جبوہ مدعی مسحیت بے توان کے مجازی معنی مراد لے اور اس کے سمجھانے میں اس کو امت کے ساتھ مد توں جنگ کرنی پڑے۔ مثلاً میر کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی عیسیٰ ان مریم سے مجازا فلاں مخص جس کاباب بھی موجود ہادر مال کانام بھی مریم نہیں ہے مراد ہادر نزول سے مجازاد لادت اور حاکم سے مجازا ککوم اورد مشقے سے فلال شر اور دوزر د چادرول سے مجازادوم ص مراد ہیں۔ غرض کہ اس پیشگوئی كے جملہ الفاظ من مجازى معنى مراد لے بجز ايك مناره كے كداس كے معنى حقیقى مراد لے اورب حقیق معن محی وہ خودایے نزول لعنی ولادت بلحد وعویٰ میجیت کے بعد اینے چندہ سے مناره مناكر بيداكر يداكر باشك مجازواستعاره فصاحت وبلاغت كاليك اجم باب ب اورجر زبان میں بلاجاتا ہے مگر کیاا ہے استعارہ و مجاز کی مثال بھی کسی زبان میں ملتی ہے۔ اگر اس قتم کے استعارہ و مجاز کے لئے بھی کوئی وجہ جواز نکل سکتی ہے تو پھر دنیا میں جھوٹ اور کذب کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ ہر جھوث استعارہ و مجاز کے پر دے میں چل سکتا ہے۔ ﴾

خلاصہ یہ کہ دیگر کتب ساویہ کے مقابلہ میں قر آن کر یم اور احادیث نبویہ کا یہ بھی ایک طغری افتیاز ہے کہ یمال جملہ بیانات استے واضح ہیں جتنا کہ وہ ہو سکتے ہیں پھر اگر ان میں کوئی ایمام رہ گیاہے تووہ بھی اس حد تک ہے جو ناگزیہ ہبلتہ وہاں یہ ایمام بی مناسب ہے۔ بعض مر تبہ مصدات کے ظہور سے قبل وہ ایمام اس لئے بھی ناگزیہ ہو تاہے کہ اس کی تشریح کے لئے عقل انسانی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جسے بر زخی کیفیات ظاہر ہے کہ عالم برزخ جب عالم مادیات سے جداعالم ہے توجب تک ایک انسان اس عالم مادہ میں موجود ہے وہ عالم برزخ کے مدین سے جداعالم ہے توجب تک ایک انسان اس عالم مادہ میں موجود ہے وہ عالم برزخ کے دوسرے عالم کی پوری تفصیلات کا پورااحاطہ کیے کر سکتا ہے۔

اور در حقیقت آخری شریعت کی یمی صفت ہونی بھی چاہئے کیو تکہ پہلی کتب میں اگر کوئی ایمام رہ گیا تو آئندہ نبی نے آکر اس کو واضح کر دیاہے۔ لیکن آگر ضروری امور ش اس شریعت میں بھی ایمام رہ جائے تو اب یمال کون ہے جو آئندہ آگر اس کی ذمہ دارانہ تشریخ کر سکے جہتدین کامیان اس جگہ ناکافی ہے۔ ان کو یمال دو طرف عمل کے لئے وسعت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ان کے میان کی وہ حیثیت نہیں جور سول کے سرکاری بیان کی ہو سکتی ہے۔ صریح کے دیثوں میں تاویل کا خطرناک میں جور سول کے سرکاری بیان کی ہو سکتی ہے۔ صریح کے دیثوں میں تاویل کا خطرناک میں جور سول کے سرکاری بیان کی ہو سکتی ہے۔

صرت الفاظ اور صرت بیانت کو پیچیده با نے اور ان کی تادیلات کرنے کا نتیجہ بھی اچھا ہر آمد نہیں ہوا۔ یہود نے حفرت عیلی علیہ السلام کی آمد کی پیشگوئی میں تاویل کی۔ آخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حفرت عیلی علیہ السلام کو انہوں نے دجال کا مصداق سمجھا اور جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کو میں ہوایت سمجھ کر اس کی اتباع کریں گے۔ اس طرح نصار کی نے آخضرت علیہ کی صاف صاف پیشگو کیوں کی تاویلات کیں۔ آخر اس کا بھی جو نتیجہ ظاہر ہوتا تعلق موالور انہوں نے بھی اس غلطی کی ہولت آخضرت علیہ کا انکار کیا۔ لہذا صاف اور واضح میان تعلق میں تاویلات کر نانمایت خطر ناک قدم ہے اور اس کا ثمرہ بھی ہی ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کی جگہ غلط میں میں میں ختل مان لئے جا میں اور جب حضرت عیلی علیہ السلام کا انکار کیا۔ السلام کی حکم خطرت نعیلی علیہ السلام کی حکم خطرت نعیلی علیہ السلام کے متعلق اسے ہوں تو یہودیوں کی طرح ان کا انکار کر دیا جا کہ اگر نزول عیلی علیہ السلام کے متعلق اسے

واضح اور صریح الفاظ میں بھی تاویلات یا مجازات واستعارات جاری کر دینا صحیح ہے تو پھر یمودو نصاری کو بھی قصور وار تھر انا فلط ہوگا جنہوں نے آنخضرت علیہ کے متعلق پیشگو کیوں میں تاویلیں کر کے اپناایمان برباد کیا۔ والعیاذ جالله من الزیع والالحاد!

سيدنا روح الله عيسى بن مريم وقطعة مهمة من حياته الطيبة عليه الصلوة والسلام سيدناروح الله عليه الصلوة والسلام اور آپ كي حيات طيبه كايك الهم مر گزشت

نزول عيسىٰ عليه السلام حق جزم به النبي ﷺ حتٰى حلف عليه

" وفى لفظ من رواية عطاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ورواه ابوداؤد وابن ماجه واحمد فى مسنده ص٤٩٣، ٤٩٤-٢وبطريق اخرفى ص٤١١ج٢"

"ولفظه يوشك من عاش منكم ان يلقى عيسى بن مريم وعزاه

السيوطى فى الدرالمنثور ص٢٤٢ ج٢ لابن ابى شيبة وعبدبن حميد واخرجه ابن مردويه وفى لفظه وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين واقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته موت عيسى بن مريم ثم يعيد ها ابو بريرة ثلث مرات • "

# حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانزول یقینی مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ آنخضرت علیقہ نے اس کو قتم کھا کر ذکر فرمایا ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں اگر عام عادت کے ظاف کوئی بات نہیں تو آنحضرت علیہ السلام کے نزول میں اگر عام عادت کے ظاف کوئی بات علیہ السلام کے نزول سے کی انسان کی دلادت مر اد نہیں کیونکہ اس میں کوئی ایک جدید بات نہیں جس پر ہم کھانے کی ضرورت ہو۔ پھر اس پیشن گوئی کی اہمیت راوی حدیث کی نظر میں اتی ہے۔ کہ وہ اس کو قر آنی بیشن گوئی کہتا ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیما چاہئے کہ جو بیشن گوئی ہے۔ کہ وہ اس کو قر آنی بیشن گوئی کہتا ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیما چاہئے کہ جو بیشن گوئی ہے جہ کوئی شم کے ساتھ حدیثوں میں میان کی گئی ہو بائے قر آن کر یم میں موجود ہو وہ جزم ویقین

کے کس درجہ میں ہوگ۔ حدیث ندکور میں ان کے زمانہ کی چندائی ہرکات کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے۔ کہ حضرت عینی علیہ السلام کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت ہوگ۔ وہ کوئی معمولی محکوم انسان نہیں ہوں گے۔ بعد حاکم بھی دہ حاکم ہمی دہ حاکم ہوں گے۔ جو وقت کی ہزی طافت بعنی نصر انبیت کا صرف روحانی طور پر ہی نہیں 'بلحہ مادی طور پر بھی استیصال فرما کمیں گے ادر شعائر نصر انبیت میں سب سے بواشعار بعنی صلیب اسکو نیست و تاہو و کر دیں گے۔ اثر دی ہرکات کے ساتھ ساتھ دینوی کے پات بھی ان کے قد موں سے گئی ہوئی ہول کے اور یہ سب ہرکات آئی ظاہر و باہر ہوں گی کہ اس دفت کے انسانوں کے لئے حضر ت عینی علیہ السلام کے وہی امیر ائیلی رسول ہونے کابد کی شوت دیں گے۔ حضر ت عینی علیہ السلام کے وہی امیر ائیلی رسول ہونے کابد کہی شوت دیں گے۔

یہ جھی واضح رہے کہ حدیث نہ کور بیل حضرت عینی علیہ السلام کو حکم فرہایا گیاہے اور حکم وہی ہو سکتا ہے جو فریقین کے نزدیک مسلم ہواس لئے مانا پڑتا ہے کہ نازل ہونے والے وہی اسرائیلی عینی علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ ان کی شخصیت ہی اہل کتاب اور امت محمدیہ علیہ ودنوں کے نزدیک مسلم ہو سکتی ہے۔ اگر بالفرض اس پیشن گوئی کا مصداق کی ایسے شخص کو قرار ویا جائے جو خودای امت میں پیدا ہو تواس کو حکم نہیں کما جا سکتا۔ کیونکہ ایل کتاب کے نزدیک وہ مسلم نہیں ہوگا۔ یمال حکم لینی ٹالٹ کی ضرورت اس لئے ہے کہ ونیا کے خاتمہ پر جملہ اویان کا پھر ملت واحدین جانا ضروری ہے اور اس کے لئے اہل کتاب اور الیل قرآن کا باہم اختلاف ختم ہو جانالازم ہے۔ چو تکہ اللہ توائی کے سب فیصلے ولا کل ویر ابین کی روشنی میں ہوتے ہیں اس لئے اس کی مصلحت نے تقاضا کیا کہ اس متصد کے لئے ایک ایک کی روشنی میں ہوتے ہیں اس لئے اس کی مصلحت نے تقاضا کیا کہ اس متصد کے لئے ایک ایک شخصیت آئے جو فریقین کے نزویک مسلم ہو تا کہ خدائے تعالی کی جت ودنوں فریق پر پوری ہو جائاس لئے خود حضرت عیسی علیہ السلام ہی کا تشریف لانا مقدر ہوا: " وَ تَمَمَّتُ کَلِمَتُ کُلِمَتُ کُلِمُتُ کُلِمُتُ کُلُمُ کُلُمِ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمِ کُلُونُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمِ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمِ کُلُمُ کُلُونُ کُلُمُ کُل

(٢).............. وَاَخُرَجَ اَبُويَعْلَىٰ مَرُفُوعًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِم لَيَنْزِلَنَّ عِيْسَى بِيَدِم لَيَنْزِلَنَّ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ تُمَّ لَئِن قَامَ عَلَى قَبْرِي وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَأَجِيْبَنَّهُ كَذَافِي روحِ الْمَعَانِيُ مِن الاحزاب ج٢٢ص٣٣ زير آيت خاتم النبيين مجمع الزوائد

ص۲۱۶ج ۸ بحواله مسند ابی یعلی "

﴿ آنخضرت عَلِيْ نَاسَ دَات كَ قَتْم كَمَاكُر فَرِمَايَا جَسَ كَ تَضِد مِينَ آبِ كَ جَانَ بَعِينَ عَلَى عَلَى م ہے كہ عينى عن مريم ضرور از كر رہيں كے اور اگروہ ميرى قبر پر آكر كھڑے ہول كے اور جھے ركيا مجد عَلِيْنَا كَهُ كَمَاكُ وَمُورَ جَوَابِ دُول كَالَا ﴾ ويا مجد عَلِيْنَا كَا كَمَاكُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى ا

(٣)............ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَنُ أَدُرَكَ مِنْكُمُ عِيْسُكُمْ مَنُ أَدُرَكَ مِنْكُمُ عِيْسُلَى بُنَ مَرْيَمَ فَلْيُقُرِثَهُ مِنِى السَلاَمَ • كذافى الدر منثور ص ٢٤٤ج٢ وقدرواه احمد ص ٢٩٨ج٢ فى مسنده عن ابى بريرة مرفوعاً بسندرجاله رجال البخارى مستدرك حاكم ج • ص ٧٥٥ حديث نمبر ٨٦٧٩."

و انس روایت کرتے ہیں کہ رسول عظی نے فرمایا ہے تم میں سے جس محص کی میں کے بیان کو میری جانب سے ضرور سلام کمہ دے۔

(٣)............. عَنْ أَبِى بُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ إِنِّى لَأَرْجُو أِنْ طَالَتُ بِيُ حَيْوةً أَنْ أُدُرِكَ عَيْستى بُنَ مَرْيَمَ فَإِنْ عَجَّلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ أَدُرْكَهُ فَلَيْقُرِثُهُ مِيْ السَّلاَمَ (مسند احمدص ٢٩٨ج٢) ورجاله رجال البخارى وقد اخرج البخارى بهذا لاسناد احاديث فراجع ص ٢٠٠٠ج٢ وص ٢٩٩٩ج٢"

الا ہر رہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی دراز ہوگئ تو جھ کو امیدہے کہ عیسیٰ بن مر یم سے خود میری ملا قات ہو جائے گی اور اگر اس سے پہلے میری موت آ جائے تو جو محض ان کا زمانہ پائے وہ میری جانب سے ان کی خدمت میں سلام عرض کر دے۔

ان اعادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زول بھتی امر ہے اور ایسا بھتی امر ہے اور ایسا بھتی ہے کہ اس بیشن کوئی کے راویوں کی نظروں میں اس کا انتظار لگ رہا تھا۔ نیزیہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے امت کا فرض ہے کہ وہ پیشن کوئی کو یادر کھے اور جس خوش نصیب کووہ زمانہ ہاتھ آ جائے اس پر لازم ہے کہ وہ آ تخضرت علیقے کا معادت عاصل کرے۔

# ان عيسي عليه الصلوة والسلام لم يمت الي الان وانه راجع اليناثم ياتي عليه الفناء

حضرت عيسى عليه السلام كى اب تك وفات نهيس مو كى ان كو تشريف

#### لاناہے اس کے بعد ال کی وفات ہوئی ہے

﴿ حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے یہود سے ارشاد فرمایا! عینی علیہ السلام ابھی مرے نہیں ہیں اور قیامت سے پہلے ان کولوث کر تممارے پاس آنا ہے۔ ﴾

عیببات ہے کہ آنخضرت علی نے یہاں حضرت عیبی علیہ السلام کے معاملہ میں یہود و نساری کو علیحہ و علیحہ و خطاب فرمایا ہے جو نکہ یہود عیبیٰ علیہ السلام کو مردہ نصور کرتے ہیں اور ان کی دوبارہ آلہ کے منکر ہیں اس لئے جب آپ نے خاص یہود کو خطاب فرمایا توان کے مقابلہ میں خاص طور پر ان کی دوبارہ تشریف آور کی پر ذور دیا ہے اور صراحت کے ساتھ ان کی موت کی نفی فرماد ک ہی جس سے علت ہوا کہ جب عیبیٰ علیہ السلام کی وفات ہی منیں ہوئی تو پھر ان کا دوبارہ تشریف لاناخود خود ضرور کی ہے اور اس حقیقت کی مزید تاکید کیس ہوئی تو پھر ان کا دوبارہ تشریف لاناخود خود ضرور کی ہے اور اس حقیقت کی مزید تاکید کے لئے جو شخص آسانوں پر گیا ہے وہی مخص دوبارہ آئے گا لفظ "رجوع" یعنی لوٹے کا استعال فرمایا ہے۔ اس کے برعکس نصار کی ہیں وہ ان کوخد الماختے ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک وہ فتا کے تحت آئی نہیں سکے ۔ لہذا آپ نے جب خاص ان سے خطاب فرمایا توان کو یہ کہ کر قائل

کیاہے کہ خداوہ ہے جس کو بھی فائد ہواور یکی علیہ السلام کوائر نے کے بعد موت آنی ہے۔ پھروہ خداکیے ہوسکتے ہیں۔

(٢)............ عن الرَّبِيعِ مُرُسَلاً قَالَ إِنَّ النَّصَارِيْ أَتَوَا رَسَوُلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْكِذُبَ وَالْبُهُ اللَّهِ الْكِذُبَ وَالْبُهُ اللَّهِ الْكِذُبَ وَالْبُهُ اللَّهِ الْكِذُبَ وَاللَّهُ الْمَعْتَى اللَّهِ الْكِذُبَ وَاللَّهُ الْكِذُبُ وَاللَّهُ الْكِذُبُ وَاللَّهُ اللَّهِ الْكِذُبُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْتَى اللَّهُ اللِّهُ الللْلِهُ الللْمُوالِمُ الللللِّلُولُولُولُولُولُولُ الللِّهُ الللْ

وربیع مرسلامیان کرتے ہیں کہ نصاری رسول اللہ علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عینی من مریم کے معاملہ میں حضور علی ہے جھڑنے نے گلے اور کہنے گلے کہ آگر وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے نہ سے تو بتائے ان کا والد کون تھا اور حق تعالیٰ شانہ پر طرح طرح کے جھوٹ اور بہتان لگانے گلے۔ آپ نے ان سے فرملیا کیا تم اتنا بھی شمیں جانے کہ ہر بیٹا اپنے بھوٹ اور بہتان لگانے گلے۔ آپ نے ان سے فرملیا کیا تم اتنا بھی شمیں جانے کہ ہر بیٹا اپنے کے مشلبہ ہواکر تا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں شمیں۔ پھر آپ نے فرملیا کیا تم یہ شلیم شمیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی وات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ اس کو موت کبی نہ آئے گی اور عینی علیہ السلام کو موت آئی ہے۔ انہوں نے اس کا قرار کیا اور کما بے شک ان کو موت آئی ہے تو پھر وہ حق تعالیٰ کے مشلبہ کمال رہے۔ پھ

آگر بالفرض حفرت عینی علیہ النظام کو موت آپکی متنی تو کیااس حقیقت کے اکشاف کے لئے اس سے زیادہ یوھ کر کوئی اور موقع تھا کہ آپ علی ہیں صاف فرمادیت کہ حضرت عینی علیہ السلام تو بھی کے مر چکے ہیں مگر قرآن وحدیث میں عیسائیوں کے سامنے ایک جگہ بھی ہم کواس کا تذکرہ نہیں ملک۔

(4) ....... عَنُ أَبِى الطُفَيْلِ عَنْ حُدْيُفَةَ بْنِ أُسَيْدِ الْغِفَارِيِ قَالَ إِلَّا حَدْدُونَ قَالُوا نَدُكُرُ الْسَاعَةَ إِلَّا اللَّهُ النَّبِيُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ نَتَذَاكُرُ فَقَالَ مَاتَذَكُرُونَ قَالُوا نَدُكُرُ الْسَاعَةَ قَالَ إِلَّهِ النَّذَانَ وَالدَّجَّالَ قَالَ إِنَّهَا لَنُ تَقُومَ حَتَى تَرَونَ قَبْلَهَا عَسْنُرَآيَاتٍ فَذَكُرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ قَالَ إِنَّهَا لَنُ تَقُومَ حَتَى تَرَونَ قَبْلَهَا عَسْنُرَآيَاتٍ فَذَكُرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ

وَالدُّابَةَ وَطُلُوع الشَّنُعُسِ مِنُ مَغُرِبِهَا وَتُرُولُ عِيْسَى بُن مَرْيَمَ وَياجَوْجَ وَمَادُوجَ وَطُلُوع الشَّنُوقِ وَخَسَنُفُ بِالْمَغُرِبِ وَخَسَنُف وَمَاجُوجَ وَثَلاَقَةَ خُسُوفُ خَسَنُف بِالْمَشْرِقِ وَخَسَنُف بِالْمَغُرِبِ وَخَسَنُف بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَالْجَرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحَشَرَهِم بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَالْجَرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحَشَرَهِم بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَالْجَرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحَشَرِهِم بِجَزِيْرَةِ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِم بِجَرِيْرَةِ الْعَرَبِ وَالْجَرَبِ وَالْتُه نحوه الخرجه مسلم ص٣٦٣ج ٢ فصل في ظهور عشرآيات وعن واثلة نحوه الخرجه الطبراني ج٢ص١٧١ حديث نمبر٢٠٨ والحاكم ج٥ ص ٢٠١ حديث نمبر ٢٠٢٨، والحاكم ج٥ ص ٢٠١ حديث نمبر ٢٠٣٨ والحاكم وافقه الذهبي على تصحيحه "

حدیث فد کورے اللہ ہوتا ہے کہ قیامت کا آنا بیٹی ہے گراس سے پہلے حضر ت
عیسیٰ علیہ السلام کا نزول چند اور علامات کے ساتھ بھی اتنائی بیٹی ہے جی کہ ان کی تشریف
آور ک سے قبل قیامت کا تصور کرنا گویا ہے حقیقت بات ہے۔ نیز حدیث فد کور میں حضر ت
عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جن اور ویگر علامات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر
علامت اپنی اپنی نوعیت میں عجیب ہی ہے اور ظاہر ہے کہ انقلاب عالم کے عجیب تر حادث ک
علامات ایسے ہی عجیب در عجیب ہوئی چا بھیں۔ ان کو تاویلیں کر کرکے و نیا کے عام حوادث ک
صف میں تھینچنا قیامت کی حقیقت سے ناداقعی کی ویل ہے باتھ ایک طرح پر قیامت ہی کا انکار
ہے کو نکہ قیامت کا وجود ان علامات کے وجود سے کہیں عجیب ترہے۔ پس آگر سے علامات ادی
عقول کے نزویک خلاف عقل ہونے کی ہاء پر قابل تادیل ہیں تو پھر قیامت کا وجو دید رجہ

اولی قابل تاویل ہوناچاہے۔والعیاذباللہ اہل عقل وانساف کو ذرا اٹھنڈے ول ہے اس پر غور
کرناچاہے کہ حفرت عینی علیہ السلام کا نزول صدیثوں میں قیامت کے قریب تر متعلقات
شی شرکتار کیا گیاہے۔ پھر اگر اس کو قیاس کر پائی ہے تو قیامت پر قیاس کر ناچاہے عالم کے عام
نظم و نسق میں اس کو شامل کر لینا کتی ہوی نادائی ہے۔ حضر ت شاور فیج الدین نے نوب سیلالے
علامات قیامت میں قیامت کی علامات کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ صغری (چھوٹی) اور کبری علامات کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ صغری (چھوٹی) اور کبری اور کبری اور حضرت عینی علیہ السلام کا نزول علامات کبری میں شامل فرملیاہے جس کا حاصل صدیث کے الفاظ میں ہے کہ اس کے بعد قیامت کا اس طرح انتظار کرناچاہئے جیسے جانور کے حمل کی مدت پوری ہوجائے کے اس کے بعد قیامت کا اس طرح انتظار کرناچاہئے جیسے جانور کے حمل کی مدت پوری ہوجائے کے قد اس کا مالک چہ کی پیدائش کا انتظار کیا کرتا ہے جیسا کہ اس بے آخر کی حدیثوں میں عنقریب آپ کے ملاحظہ سے گزرے گا۔

﴿ عمر ان من حمين فرماتے ميں كه رسول الله ﷺ نے فرمايا ہے ميرى امت ميں ايك جماعت بميشہ حق پر رہے گی جمال تك كه الله تعالى كا وعده يورا مواور حضرت عيلى من مريم الريں۔ ﴾

احدیث فد کور اگرچہ ایک دوسرے مضمون کی حدیث ہے مگر چو کلہ قیامت سے جم چو کلہ قیامت سے جم چو کلہ قیامت سے جمل حضرت عیلی علیہ السلام کی تشریف آوری قیامت کی طرح بینی مسئلہ ہے۔ اس لئے جب کمیں قیامت کا تذکرہ آتا ہے تو اگر وہاں سیان کلام میں ذرا کوئی مناسبت فکل آتی ہے تو مسلمات کی طرح فورا حضرت عیلی علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ بھی آجا تا ہے۔

(٩)............ عَنُ إِبْنِ مَسَعُوبُ مِرُفُوعًا قَالَ إِنَّ الْمَسِيْحَ بُنَ مَرُيَمَ خَارِجٌ ۚ قَبُلَ يَوُمِ الْقِيَامَةِ وَيَسَنَتَغُنِ بِهِ النَّاسُ عَمَّنُ سِواَهُ • كنز العمال ج١٤ ص١٢٠ حديث نمبر٣٩٧٣ " وان معود آنخضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے عیس بی میں میں مر یم (علیہ السلام) یقیناً تشریف لا کر رہیں گے اور الن کی آمد کے بعد لوگ ان کے سواسب سے نیاز ہو جائیں گے۔﴾

﴿ جبیرین نفیررسول الله علی الله علی الله تعالی اس امت کو جبیرین نفیررسول الله علی اس امت کو جرگزناکام نبیس کرے گاجس کے اول میں تو میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ﴾ حدیث ندکورے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زول یقیٰ ہے اور اس نزول میں الله تعالیٰ کی طرف ہے اس امت کے لئے ایک یوی رحمت بھی نیاں ہے۔ یوں تو نزول میں الله تعالیٰ کی طرف ہے اس امت کے لئے ایک یوی رحمت بھی نیاں ہے۔ یوں تو

ہر گذشتہ امت دور سولوں کے در میان بی ہوتی چلی آئی ہے گرچو نکہ پہلے ہر رسول کا امت مستقل ہوتی تھی اس لئے اس کو پہلی امت کے آثر میں شار کرنا ہے معنی بات تھی۔ وہاں ہر رسول کا اصل مقام اپنی امت کے لول بی میں تھا جیسا آنحضرت علیجہ استقل کو نصار کی کے بعد تشریف لائے گرچونکہ آپ مستقل رسول شے اور آپ کی امت علیحہ امت تھی اس لئے آپ کو امت علیمہ السلام کے آثر میں شار کرنا اور یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی دو و رسولوں کے در میان ہے۔ اس کے لول میں عیسیٰ علیہ السلام بیں اور آثر میں آنحضرت علی بالکل مختلف ہے۔ یہاں اس امت کے درسول تو صرف آنحضرت علی بالد ہوگی اس لئے ان کی امت بھی کوئی جدید امت نہ ہوگی اس است کی درسول تو صرف آخر میں شار کرنا اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آور ی اس امت میں بحیث بدیا درس امت کے درسول تو صرف آخر میں شار کرنا الکل درست ہوگی امت نہ ہوگی جدید امت نہ ہوگی اس لئے ان کی امت بھی کوئی جدید امت نہ ہوگی اس لئے ان کی امت بھی کوئی جدید امت نہ ہوگی اس لئے ان کی امت بھی کوئی جدید امت نہ ہوگی اس لئے ان کی امت بھی کوئی جدید امت نہ ہوگی اس لئے ان کی امت بھی کوئی جدید امت نہ ہوگی اس لئے ان کی امت بھی کوئی جدید امت نہ ہوگی اس لئے ان کی امت کے حق میں یوی

عدیث نہ کور سے ہیہ بھی ٹامت ہوتا ہے کہ یہ آثر میں آنے والے رسول وہ اس است میں پیدا نہیں ہوں گے کیو نکہ آگروہ خوداس است میں پیدا نہیں ہوں گے کیو نکہ آگروہ خوداس است میں پیدا نہیں ہوں گے کیو نکہ آگروہ خوداس است میں پیدا ہوں تو پھر ان کو است کے آثر میں کہنا مناسب نہیں۔ پس یہاں جس طرح اس کے آثر میں آنے والے رسول کو اس است میں پیداشدہ کہنا صبح نہیں بلتہ وہ ابیار سول ہونا چاہے جو میں آنے والے رسول کو اس است میں پیداشدہ کہنا صبح نہیں بلتہ وہ ابیار سول ہونا چاہے جو خودرسول ہو گر آئندہ اس کی کوئی علیحہ وہ است نہ ہوتا کہ اس کو اس است کے آثر میں کہنا صبح اور بامعنی بات ہو یہ بات دوسری ہے کہ چونکہ وہ آنخضرت علیقتہ کے بعد میں آئے گا۔ اس لئے دور ہُ نبوت کے لخاظے اس کو آپ کی است میں بھی شار کر نادر ست رہ تو پھر اس میں لئے دور ہُ نبوت کے تحت ہیں ایک علیہ السلام کھی آپ کی نبوت کے تحت ہیں اور اس لئے صبح حدیثوں میں آتا ہے کہ محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر عینی علیہ السلام کی یہ اور اس لئے صبح حدیثوں میں آتا ہے کہ محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر عینی علیہ السلام کی یہ شان ایک بار دنیا میں بھی ظاہر ہوگی۔ اس لئے تمام انبیاء علیم السلام میں سے فاص ان کے شان ایک بار دنیا میں بھی ظاہر ہوگی۔ اس لئے تمام انبیاء علیم السلام میں سے فاص ان کے شان ایک بار دنیا میں بھی ظاہر ہوگی۔ اس لئے تمام انبیاء علیم السلام میں سے فاص ان کے شان ایک بار دنیا میں بھی ظاہر ہوگی۔ اس لئے تمام انبیاء علیم السلام میں سے فاص ان کے شان ایک بار دنیا میں بھی ظاہر ہوگی۔ اس لئے تمام انبیاء علیم السلام میں سے فاص ان کے شان ایک بار دنیا میں بھی ظاہر ہوگی۔ اس لئے تمام انبیاء علیم السلام میں سے فاص ان کے سے دور کی دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی د

اندربدرشة زياده نمايال رب كاراس لئے علاء حقائق نے لكھا ہے كہ عيى عليه السلام ميں اس خصوصيت كا ظهور قيامت كے دن بھى سب ميں ممتاذر ہے گا۔ عجب نہيں كه :" انا اولىٰ الناس بابن مريم"كى صحيح عديث ميں اس طرف بھى كچھ اشادہ ہو۔

## ان عيسىٰ عليه الصلوٰة والسلام ينزل من السماء ولايولد في الارض

(١٢)........ عن الحاطيب بن أبي بَلْتَعَة قَالَ بَعَثْنِي رَسُولُ اللّٰهِ عَبْلِيلًا إِلَى الْمَقُونِسِ مَلِكِ الا سَكَنُدَرِيَّة قَالَ فَجَتُتُهُ بِكِتَابِ رَسَولُ اللّٰهِ عَبْلِيلًا إِلَى الْمَقُونِسِ مَلِكِ الا سَكَنُدَرِيَّة قَالَ فَجَتُتُهُ بِكِتَابِ رَسَولُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عِلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلْمُ اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے اور ذمین کے کسی خطہ میں پیدا نہیں ہوں گے

وعاطب نن الى بلتعة بيان كرتے بين كه رسول الله علي في كومقو قس شاہ اسكندريد كے پاس بهدجاريد كتے بين كه جب شن رسول الله علي كانامه مبادك لے كر

ان کے پاس پنچا توانہوں نے جھے کواٹی جگہ پر بھایا اور میں ان کے ہاں مقیم رہا پھر کسی فرصت میں انہوں نے جھے کویاد فربایا اور اپنے فہ ہجی بزرگوں کو بھی دعوت دی اور کما جھے کو تم سے ایک بات کہنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو خوب سمجھ لویہ کہتے ہیں میں نے عرض کی فیڈیا فرمائے انہوں نے فرمایا چھاائے پیٹوا کے متعلق ہوا کیاوہ نی ہیں ؟۔ میں نے عرض کی بھینا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر انہوں نے کما تو پھر ان کی قوم نے ان کو اپنے وطن ہے ہجرت کر فرہ کیا تھا توانہوں نے کہا تو پھر ان کی قوم نے ان کو اپنے وطن ہے ہجرت کر فرہ کی ہوں گار اور کیا تھا توانہوں نے کیوں ان پر بد دعانہ کی ؟۔ یہ کہتے ہی ہیں نے اس کے جواب شن مقوق سے کما کیا آپ عیلی علیہ السلام کے متعلق یہ گوائی نہیں دیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو پھر جب ان کی قوم نے ان کو پکڑ کر سولی دینے کاار اوہ کیا تھا توانہوں نے اس وقت ان کے حق میں ہے بد دعا کیوں نہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے ؟۔ یماں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے ؟۔ یماں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے ؟۔ یماں دن گئی کہ اللہ نے دنیا کے اس آسان پر ان کو اٹھالیا۔ یہ سن کر شاہ مقوق سے کما تو خود بھی دان گئی ہے اور جس ہستی کا فیضیا فتہ ہے وہ بھی ہوئی صاحب عمت ہے۔ پھ

اس مدیث پی آنخفرت علی کے ایک صحافی حاطب اور شاہ مقوق کے در میان ایک مربط کے ایک محافی حاطب اور شاہ مقوق کے در میان ایک مربط کی تقدیق پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس گفتگو میں صحافی کو مقوق س کے جواب ہیں گو صرف اتنا کہ دیناکائی تھا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمنوں پر بدوعا کیوں نہیں کی گرانہوں نے شاہ مقوقس پر اور زیادہ ذور علیہ السلام نے اپنے دشمنوں پر بدوعا کیوں نہیں کی گرانہوں نے شاہ مقوقس پر اور زیادہ ذور قرالے کے لئے یہ حقیقت بھی واضح کی ہے کہ آنخضرت علیہ السلام کی بجرت فرمائی تھی دہ مرف ایک شہر سے دوسر نے شہر کی طرف تھی گر عیسیٰ علیہ السلام کی بجرت تو ایک عالم سے دوسر نے عالم کی طرف تھی۔ فاہر ہے کہ آپ نے وطن چھوڑا گر پھر بھی رہے وطن بی سے دوسر نے عالم کی طرف تھی۔ فاہر ہے کہ آپ نے وطن چھوڑا گر پھر بھی رہے وطن بی خرر بی نام دوس کے قریب میں اور حضر ت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسی جگہ بجرت فرمائی جمال نہ وطن کی جبر اس بی شاہ مقوقس نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیانا معقول بات کتے ہو حضر سے عیسیٰ علیہ السلام اس پر شاہ مقوقس نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیانا معقول بات کتے ہو حضر سے عیسیٰ علیہ السلام سے آسان پر کہاں گے ان کی تو مدت ہوئی وفات ہو پھی ہے بلیہ وہ لا جواب ہو کر چپ رہ گیا اور اس کو خودان کی بھی اور آنخضر سے علیہ کی کھی عائم بانہ داور بی پڑی۔ معلوم ہوا کہ شاہ مقوقس س کو خودان کی بھی اور آنخضر سے علیہ کی کھی عائم بانہ داور دین پڑی۔ معلوم ہوا کہ شاہ مقوقس

کے نزدیک بھی حفرت عینی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی تھی باہمہ وہ زندہ آسان پر تشریف لے گئے ہیں اس لئے آسان ہی ہے اتریں گے ان کے علاوہ کسی دوسرے انسان کادنیا میں پیدا ہونے کا خیال میہ صرف جدید تراشیدہ افسانہ ہے جس کے ندامل کتاب ہی قائل تھے نہ علاء اسلام۔

"وعن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى ان تعذبهم فاانهم عبادك وان تغفرلهم اى من تركت منهم ومدفى عمره حتى اهبط من السماء الى الارض يقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك واقروا اناعبيد درمنثور ج٢ص٣٥٠٠"

"وعنه قال لما ارادالله ان يرفع عيسى الى السماء خرج الى اصحابه وفى البيت اثناء عشررجلا من الحوار يين فخرج عليهم من غيرالبيت ورأسه يقطرماء درمنثور ص٢٣٨ج٢"

﴿ الع بر رو دایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِی فی فرمای بھلا اس وقت تمهاری کیا حالت ہوگی جبکہ عیلی علیہ السلام تمهارے در میان آسان سے اتریں گے اور تمهار الهام خود تم میں کا ہوگا۔ (الاساء والصفات) الن عباس آیت: "وان تعذیبہ ...... النه" کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اگر توان کو عذاب دے تووہ تیرے ،عدے ہیں لوراگر توان کو حش دے لین ان لوگوں کو جن کو توباتی رکھے کیونکہ عیلی علیہ السلام کی عمر در از کر دی گئی ہے بمال کی نقی کہ جب وہ آسان سے ذہین پر اتریں لور د جال کو قتل کر دیں توجو باتی ما ندہ اپ مشرکانہ عقیدے سے باز آگر تیری و حدانیت کے قائل ہو جائیں لوریہ اقرار بھی کریں کہ میں تیرا عقیدے سے باز آگر تیری و حدانیت کے قائل ہو جائیں لوریہ اقرار بھی کریں کہ میں تیرا

ایک مده بی ہول تو تو قادر اور حکمت والا ہے۔ نیزلن عباس "بل دفعه الله اليه "کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ جب الله تعالیٰ نے عیلی علیه السلام کو آسان پر اشمانے کا ارادہ فرملیا تو وہ السیام کو آسان پر اشمانے کا ارادہ فرملیا تو وہ السیام حملیہ کے پاس تشریف لائے اس وقت گھر میں صرف بارہ فخص موجود سے اور وہ گھر کے دروازہ کی جائے روشندان سے تشریف لے گئے ادر اس وقت ان کے سرسے پانی کے قطرے فیک رہے تتے .....

صدیت نہ کور میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ حفرت سیلی علیہ السلام کے اسمان ہے الفظ کان تفصیلات کے بعد جو عینی علیہ السلام کے معالمہ میں ہیان میں آچکی تغییں کوئی ضرورت نہ تھی گر اس کے باوجود چو نکہ وہ آیک حقیقت تھی۔ اس لئے آگر بھز ورت نہ سمی توالیہ حقیقت کے اظہار کے طور پر بی سمی اس کا جا جا نہ کہ وہ متناز کرہ ماتا ہے حتی کہ حضرت این عباس بھی جن کے متعلق یہ داستان گائی جاتی ہے کہ وہ حضرت عینی علیہ السلام کی موت کے قائل سے مختلف مقامات میں ان کے آسمان پر اٹھا کے جانے کی تضر ت کو فرماتے ہیں پر اس میں شبہ کیا ہے کہ ایک دن حضرت عینی علیہ السلام کو جانے کی تضر ت کو فرماتے ہیں پھر اس میں شبہ کیا ہے کہ ایک دن حضرت عینی علیہ السلام کو ہونے والی ہی مرنا ہے کلام صرف اس میں ہے کہ یہ مقدر موت واقع ہو پچی ہیا آئدہ وہ آئدہ وہ آئدہ وہ آئی مقول بھی ہے تواس کو فورا اب شختین گزشتہ موت پر حمل کر لیا جائے حالا تکہ وہ اس کا صاف اقرار بھی کر رہا ہو کہ حضرت عینی علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے جا بچے ہیں اور آئندہ تشر یف لا کر عام انسانوں کی طرح وہ فات یا علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے جا بچے ہیں اور آئندہ تشر یف لا کر عام انسانوں کی طرح وفات یا علیہ السلام دیدہ آسمان پر اٹھائے جا بچے ہیں اور آئندہ تشر یف لا کر عام انسانوں کی طرح وفات یا علیہ کی علیہ وفات بھی علیہ وفات کی علیہ وفات بھی علیہ وفات کی علیہ وفات کیں علیہ وفات کی علیہ وفات کی علیہ وفات کی علیہ وفات کیں علیہ وفات کی علی

(١٣)............ عَنُ إِبْنِ عَبُّاسٌ مَرُهُوعًا قَالَ الدُّجُّالِ أَوَّلُ مَنُ يُتَّبِعُهُ سَبَعُونَ اَلْفَا مِنَ الْيَهُودِ عَلَيْهَا السَيْيْجَانُ (الى قوله) قَالَ إِبْنُ عَبُّاسِ قَالَ رَسَعُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا السَيْيْجَانُ (الى قوله) قَالَ إِبْنُ عَبُّاسِ قَالَ رَسَعُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

تَضُرُّهُ وَتَنُبُتُ الْأَرُضُ كَنَباتِهَا عَلَى عَهْدِ ادَمَ وَيُؤْمِنُ بِهِ آهْلُ الْأَرُض وَيَكُونُن النَّاسُ آهُلُ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ اسحق بن بشير كنزالعمال ج١٤ ص١٦،٣١٩ حديث نمبر٣٩٧٦"

وان عبال روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے سب سے پہلے جو لوگ د جال کی اجاع کریں گے وہ سر ہزار یہود ہوں گے۔ ان کے سرول پر طیلمان ہول گے۔ اس سلملہ میں ان عبال نے یہ بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اس وقت سید تا حضرت عیمی علیہ الصلوة السلام کوہ افیق پر آسمان سے اتریں گے اوروہ امام ہادی اور منصف حاکم ہول گے۔ یہ نس (باران کوٹ کی طرح ہوتا ہے) پہنے ہوئے ہول گے۔ وہ میانہ جسم کے ستے ہوئے ر خدار اور سید ھے بالوں والے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا۔ د جال کو قتل کریں گے لور جب اس کے قتل سے فارغ ہوجائیں گے تو جنگ ختم ہوجائے گ د ورامی وسلامتی کامیہ عالم ہوگا کہ آدی اور شیر کا آمناسا منا ہوگا مگر اس پر جملہ کرنے کا اس کے ول میں ذراخیال نہ آئے گا۔ آدی سانپ کو ایخ ہم میں لے گا اور وہ اس کو ذرا بھی نقصان نہ ول میں ذراخیال نہ آئے گا۔ آدی سانپ کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور وہ اس کو ذرا بھی نقصان نہ ول میں ذراخیال نہ آئے گا۔ آدی سانپ کو اپنے ہوگا تو جس کے گا اور وہ اس کو ذرا بھی نقصان نہ ول میں ذراخیال نہ آئے گا۔ آدی سانپ کو اپنے ہی گا ور د میں کی بیا وار میں وہ یہ کہ وہ کی ہو کہ میں آدم علیہ السلام کے زمانہ میں تھی اور خین کی ہو جائے گا۔

اس حدیث میں بھی صراحت کے ساتھ آسان کالفظ موجود ہے اوران کے دور کے امن وابان اور اصلاح وابان عام کاالیا نقشہ موجود ہے جس سے بداہت ٹابت ہوتا ہے کہ یقینآدہ کوئی غیر معمولی انسان ہول گے۔اب اگر کسی کے دل میں ہر حقیقت کو مجاز بہا ہما کر اس پیش کوئی کوایٹ نفس پر صادق کرنے کا جذبہ ہوتواہی کاعلاج کس کے پاس ہے۔

ال! جو شخف كى كى موائ نفسانى كى خاطر آنخفرت عَلَيْكَ كَ النابِير تَ افروز ارشادات كى يجاتاو يلات پريفين لانے كوتر جَح دے وہ اپنا شمكانا خود سوچ لے: " وَمَن لَم يَجُعَلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ . " جزم النبى عَيْنَوْلِكُمْ بان النازل هوعيسى بن مريم الذى ولد من غيراب وشيده بمالا مزيد عليه من ذكر اسمه ونسبه وحليته والاعمال المهمة التى ينزل لها ومنصبه الذى ينزل به وكيفية الامن الشامل وسعة الرزق وفيضان المال وغير ها فى عهده عليه الصلوة والسلام

آنخضرت علی کے ساتھ فرمایا ہے کہ آئندہ تشریف لانے والے وہ عیسیٰ ہوں گے جن کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت کے لئے آپ نے ان کے موئی ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت کے لئے آپ نے ان کے نام ان کے نسب اور ان کی شکل وصورت بیان فرمانے کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی خدمات مفوضہ ان کا منصب ان کے زمانہ امن عام کی کیفیت رزق کی فراوانی اور منصب ان کے زمانہ امن عام کی کیفیت رزق کی فراوانی اور دی ہیں منصب ان کے زمانہ امن عام کی کیفیت رزق کی فراوانی اور دی ہیں فراوانی ور گیرا مورکی تفصیلات بھی میان فرمادی ہیں

و ایو ہر رہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہورہ ہوں۔ عیلی علیہ السلام سے شریک بھائیوں کی طرح ہیں۔ والد ایک اور مائیں علیحدہ علیحدہ ہوں۔ عیلی علیہ السلام سے دیادہ فزدیک میں ہوں۔ میرے اور الن کے در میان کوئی نبی نہیں۔ دیکھووہ ضرور اتریں گے اور جب تم الن کو دیکھو تو فوراً پچان لینا کیونکہ ان کا قد میانہ ہوگا۔ رنگ سرخ و سفید۔ تکھی کئے ہوئے سیدھے سیدھے بال۔ یوں معلوم ہوگا کہ سرسے پانی شکینے والا ہے۔ اگرچہ اس پر کمیں تری کانام نہ ہوگا۔ دوگیرو کے رنگ کی چادریں اوڑھے ہوں گے۔ وہ اتر کر صلیب کو توڑ ڈالیس گے دور کو قتل کرویں گے جزیہ ختم کر دیں گے اور تمام نداہب الن کے تمانہ میں فتم ہو کر صرف ایک غہر ہاسلام باتی رہ جائے گا اور ان کے زمانہ میں اللہ تعالی جھوٹے میں ختم ہو کر صرف ایک غہر ہاں گا اور ذھن پر امن وابان کا وہ نقشہ قائم ہوگا کہ لوئٹ شیر وں کے ساتھ اور چھتے ہیلوں کیساتھ اور بھر ہے ہو یوں کے ساتھ چریں گے اور ال کے حالت کر سے اللہ تعالی کو منظور ہوگا وہ رہیں گے گھر ان کی وفات ہوگی اور سلمان ان پر نماز جنازہ جب تک اللہ تعالی کو منظور ہوگا وہ رہیں گے گھر ان کی وفات ہوگی اور سلمان ان پر نماز جنازہ وادا کریں گے اور ان کی وفات ہوگی اور سلمان ان پر نماز جنازہ وادا کریں گے اور ان کی وفات ہوگی اور سلمان ان پر نماز جنازہ وادا کریں گے اور ان کی وفات ہوگی اور سلمان ان پر نماز جنازہ وادا کریں گے اور ان کی وفات ہوگی اور سلمان ان پر نماز جنازہ وادا کریں گے اور ان کی وفات ہوگی اور سلمان ان پر نماز جنازہ وادا کریں گے۔

اس مدیث پر پہلی نظر ڈالنے سے بیدواضح ہو جاتا ہے کہ یمال ای مسے (اسر ائیلی علیہ السلام ) کا تذکرہ ہے جوا یک باریہ حیثیت نبوت کے پہلے آچکے ہیں اور وہی اس امت پر ا یک بردی مصیبت کے وقت دوبارہ پھر تشریف لانے والے ہیں۔ کیونکہ زمانے کے لحاظ سے آپ علی است وی است قریب میں کہ ال کے اور آپ کے در میان کوئی نی نمیں۔اس لئے بھی اس مصیبت کے وقت آپ کی امت کی ہمدردی کا فرض سب سے پہلے ان ہی پر عائد ہو تاہے۔ نیز آپ نے اس کی مزید توضیح کے لئے ان کاوہی نام ونسب ان کی اس مکی نظافت و طمارت اور ان کے ای طیہ مبارک کا تذکرہ فرمایا ہے جس کے بعد کسی مجنون کے لئے بھی اشتباہ کی کوئی مخبائش باقی نہیں رہتی پھر آپ علیہ نے صرف ان کے ماضی کے سوان کے میان یر ہی کفایت نہیں فرمائی بلعدان کے مستقبل کے ایسے کارنامے اور ایسی روشن بر کات کا بھی تذكره فرماديا ہے جن كے بعدان كى شاخت ميں كوئى او فى تردد نسيں ہوسكا۔ اب آكر آپ ك فر مودہ پر ایمان لانا ہے تو وہ واضح ہے واضح انداز میں بیہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اگر اینے خیالات پر ایمان لانا ہے تو یمود اس سے پہلے آنخضرت علی کے حق میں میں راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ کتب ساور صاف سے صاف انداز میں آپ کے نام ونسب آپ کی شکل و شاكل اور آپ كے كارناموں كو كھول كھول كريان كرتى رئيں اور يدبد نعيب ان سبكى تاويليس كركرك آب كااثكار كرتيري : " فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ • "

البلد الذى ينزل فيه عيسى عليه الصلوة والسلام وموضع النزول منه بعينه هياتيه عندنزوله والبركة العامة في الاشياء في عهده عليه الصلوة والسلام

(١٢)....." عَنِ النُّواسِ بُنِ سَمْعَان قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُللَّهُ

الدَّجَّال ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلِ فَلَمَّا رُحُنَا اِلَيْهِ عَرَفَ ذَالِكَ فِيْنَا فَقَالَ مَاشَانُكُمُ قُلْنَا يارَسُولَ اللَّهِ ذَكَرت الدَّجَّال غَدَاةً فَخَفَّضُتَ فِيُهِ وَرَفَّعتَ حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلِ فَقَالَ غَيْرُ الدَّجَّال ٱخُوَفَنِيُ عَلَيْكُمُ إِنْ يَّخْرُجَ وَاَنَا فِيُكُمُ فَاَنَا جَحِيُجَةُ دُونَكُمُ وَإِنْ يَّخُرُجُ وَلَسَنتُ فِيْكُمُ فَأَمْرهُ \* جَحِيْجُ نَفْسِهِ وَاللّه خَليفَتِي عَلَى كُلّ مسئلِم إنَّهُ شَابٌّ وَطط عَيُنُهُ طَافة كَانَى أَشْنَبَهُهُ بِعَبُدِ الْعَرَىٰ بن قَطَنِ فَمَنْ أَدُرَكَ مِنْكُمُ فَلْيَقُرَءُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوُرَة الكَهِفِ انَّهُ خَارِجٌ خلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاتٍ يَمُينًا وَعَاتٍ شبِمَالاً ياعِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا قُلْنَا يَارَسنُولَ اللَّهِ وَمَا لَبِثِهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ ٱرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمُ كَسنَةٍ وَيَوْم كَشْنَهُرِ وَيَوْمُ كَجُمْعَةٍ وَسَاثِرُ أَيَّامِهِ كَأَيامِكُمُ قُلُنَا يَارَسُولُ اللَّهِ فَذَالِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسنَةٍ اتَكُفِيْنَا فِيْهِ صناوةُ يَوْم قَالَ لْأَلْقُدِرُواْ لَهُ قَدْرُهُ قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهَ وَمَا أَسْرَعهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْتِ اسْتَدُبَرَ تَهُ الرِّيْحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدُ عُوهُمُ فَيُؤُمِنُونَ بِهِ وَيَسَتَجِيْبُونَ لَهُ فَيَامُنُ السُّمَاءَ فَتُمَّطِر وَالْأَرْضَ قَتُنبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِ حَتَهُمُ أَطُولَ مَاكَانَتُ ثُرَى واستبعَهُ صَرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرِ ثُمَّ يأتِي الْقَوْم فَيَدُ عُوهُمُ فَيَرُدُّونَ عَلَيْه قَولُهُ فَنَصِيْرِفُ عَنْهُمْ فَيَصِيْحُونَ مَمُحِلِين لَيْسَ بايْدِيهِمْ مِنُ شَنْئِي مِنْ أَمُوالِهِمْ وَيَمُرّ بِالخَرِيةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخِرِجِي كُنُوَّرُكِ فَتَتُبَعَهُ كُنُورُهَا كَيَعًا سِيبَ النحل ثُمَّ يَدُ عُنُهُمُ رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَبَابًا فَيَصْرُبُهُ بِالسِّيُفِ فيَقُطَعهُ جزلتين رَمْيَةَ العرض ثُمَّ يَدُعُوهُ فَيُقبل وَيَتَهلُّل وَجُهُهُ وَيَضحُك فَبَيْنَمَا هُوكَذَالِكَ ادابَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيئِحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنُزِلُ عِنْدَالْمَنَارَةِ الْبَيْضاءِ شَرَقِيّ دَمِشْق بَيُنَ مَهُرُ وِذَتَيُن وَاضِعًا كَفَّيهِ عَلَى أَجُنحَةٍ مَلَكَيُن إِذَا طَاطَاءَ رَاسه أقطر وَإِذَارِفَعَهُ تَحَدُّ رِمِنْهُ جُمَانٌ ۖ كَالُّلُو لُوءِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرِيجِدُ ريحَ نَفُسِهِ إلاَّ مَاتَ وَنَفُسِه يَنْتَهِيُ الَّى حَيْثُ يَنْتَهِي طَرُفه فَيَطُلُبه خَتَّى يُدُركَهُ بِبَابِ لدَّ فيقتُلهُ ثُمَّ بِأْتِي عِنْسِلْي قَوْمًا قد عَصِمَهُمُ اللَّهِ مِنْهُ فَيَمُسِحٍ عَنُ

1

وَّجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَكَذَالِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهِ إِلَى عِيْسنى عليه السلام أَنِّىُ قَدُ أَخُرَجُتُ عِبَادً الِي لاَيَدَ انِ لِأَحدٍ بِقِتَا لِهِمُ فَحَّرِثُ عِبَادِى إلى الطُّور وَيَبُعَثَ اللَّهُ يَاجُوجَ مَاجُوجَ وَهُمُ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَشْعِلُونَ فَيَمُّرُا وائلهُمُ عَلَى بحَيْرة طَبَرية فَيَشْنُرِيُونَ مَافِيْهَا وَيَمُرُّ أَخِرُهُمُ فَيَقُولُونَ لَقَدُ كَانَ بِهٰدَم مَرَّةَ وَيُحُصِرَهُ نَبِي اللَّهِ عِيسنى عليه السلام واصحابه حَتَّى يَكُونَ رَأْسِ الثَّورِلِاَ حَدِهِمُ خَيُرًا مِنُ مِّأَيةِ دينار لِاَحَدَكُمُ الْيَوُم فَيَرُغَبُ نَبيٌّ اللَّهِ عِيسْنَى عليه السلام وَأَصْحَابُهُ فَيُرُسِلُ عَلَيْهِمِ النَّغَفَ فِي رقابهمُ فَيُصنحَبُونَ فَرُسنى كموت نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمُّ يَهُبُطُ نَبِيٌّ اللَّهِ عِيسنى عليه السلام وَأَصنُحَابِهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلاَ يَجِدُونَ فِي مِثْلِي الْأَرْضِ مَوْضَعَ شبِبُرِ الامَلاَثَه رَهَمُهُمْ وَنَتُثُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسنى عليه السلام وَأَصنُحَابُه إلى اللهِ فَيُرُسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ البُخُتِ فَتَحْمِلُهُمُ فَتَطرُحهُمُ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرُسِلُ اللَّه مَطَرًا لاَيَكن مِنْهُ بَيْتُ مَدُرِولاً ويَرِفغسلَ الْأَرُض حَتَّى يَتُركَهَا كَالَّزِلَفَةِ ثُمٌّ يُقَالُ لِلاَرُض أَنْبتِي ثَمَرَتِكِ ورُدّى بَرُكَتِكِ فَيَوُمَثِذٍ تَاكُلُ الْعَصنابَةُ مِنَ الرُّما نَةٍ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحُفِهَا وَيُبَارِكُ فِي الرَّسْلَ حَتَّى أَنَّ الِلقَّحَةَ مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَما هُمُ كَذَالِكَ إِذَا بَعَثَ اللَّهُ رَيْحًاطَيَّبَةَ فَتَا خَذُهُمُ تَحْتَ ابَاطِهِمُ فَتَقبَضُ رُوحُ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلُّ مُستلِم وَيَبُقَى شرِرَارُ النَّاسِ يَتَهَا رَجُونَ فِيهَا تهارُجَ الحمر فَعَلَيْهِمُ تَقُومُمُ السَّاعَةُ • رواه مسلم ج٢ص ٤٠١٬٤٠٠ باب ذكر الدجال وابوداؤد ج٢ ص١٣٤، ١٣٥ باب خروج الدجال ولفظه ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقى دمشق الحديث والترمذي ص٤٨ ج٢ باب ماجاء في فتنه الدجال وغراه في الكنز ج١٤ص٢٨٥ تا ٢٨٨ حديث نمبر ٣٨٧٤٠ الابن عساكر وفي لفظه انهبط عيسى ابن مريم واحمد في مسنده ص١٨٢٬١٨١ج٤ وابن ماجه ص٢٩٧٬٢٩٦ باب فتنه الدجال وخروج عيسىٰ بن مريم٠ "

عیسیٰ علیہ السلام کے شہر کانام اور اس شہر میں خاص محل نزول کانام اور نزول کے وقت ان کا مکمل نقشہ اور ان کے زمانہ کی ہر کات

﴿ نُواس بن معال الله عَلَيْ وايت كرتے بين كه ايك دن صبح كور سول الله عَلَيْكَ في اتن ا بمیت سے و جال کا تذکرہ فرمایا کہ مارے دہشت کے ہم کو بول معلوم ہونے لگا گویادہ سمیں كى باغ مين موجود ہے۔ جب ہم آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئ تو آپ نے ہارے اس د ہشت و خوف کو محسوس کر لیااور او چھاتم ایسے پریشان کیوں نظر آتے ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول الله عظی آپ نے صبح و جال کا ذکر اتنی اہمیت کے ساتھ فرمایا کہ ہم کو یول معلوم ہونے لگا گویاوہ بیس کی باغ میں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو تم پر د جال سے بڑھ کر دوسری باتول کا زیادہ اندیشہ ہے۔ د جال کا کیا ہے آگروہ میری موجودگی میں لکلا تو تمهارے جائے میں خوداس سے نمٹ لول گا۔ورنہ تؤ ہر محض خوداسٰ کا مقابلہ کرے اور میں نے تم سب کو خدا کے میرد کیا۔ دیکھوہ ہوان ہو گا۔اس کے بال سخت گھونگروالے اور اس کی آنکھ انگور کی طرح باہر کوابھری ہوئی ہوگی۔بالکل اس شاہت کا ہخص سمجھو جیسا یہ عبدالعزیٰ بن قطن ہے۔ تو تم میں جو شخص بھی اس کا زمانہ پائے اس کو چاہئے کہ وہ سورہ کمف کی اول کی آیتیں پڑھ لے۔ وہ شام اور عراق کی در میانی گھاٹیوں سے ظاہر ہو گا اور اینے داکیں باکیں ہر سمت بوا او دھم مائے گا۔ تواے اللہ کے معروا دیکھواس وقت شاہت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی یارسول الله عَلَيْكَ و و كَنْ عرصه تك زين بررب كالفرماي جالس دن ليكن بهلادن أيك سال كي برابر ہو گااور چھر دوسر اایک ماہ اور تنیسر أایک جمعہ کے برابر ہو گا۔ اس کے بعد بقیہ دن تمہارے عام دنول کے برابر مول گے۔ ہم نے بوچھاجودن ایک سال کے برابر موگا کیااس دن میں ہم کو ایک بی دن کی نمازیں ادا کرنی کافی ہوں گی۔ فرمایا نہیں بلحہ ایک دن کی برامر نمازوں کا اندازہ کر کر کے نمازیں اداکرتے رہنا۔ ہم نے یو چھاوہ کس رفتار سے زبین پر گھومے گا۔ فرمایا اس تیز ر فآربادل کی طرح جس کو پیچھے سے ہوااڑائے لار ہی ہو۔وہ پچھ لو گول کے پاس آگر ان کواپنی خدائی برایمان لانے کی دعوت دے گا۔وہ اس برایمان لے آئیں گے۔وہ خوش ہو کر آسان کو

بارش کا تھم دے گا۔ فور آبارش آجائے گی اور زمین کو تھم دے گاای وقت وہ سبز ہذار ہو جائے گی اور شام کو جب ان کے حیوانات پر آگا ہوں ہے پر کروایس ہوں گے توان کے او نول کے کوہان پہلے ہے ذیادہ دودہ سے لبریز اور ان کی کو تھیں کوہان پہلے ہے ذیادہ تی ہوئی ہوں گی۔ اس کے بعد وہ پچھ اور لوگوں کے پاس جائے گا اور ان کو بھی اپی خدائی کی دعوت دے گا مگر وہ اس کے بعد وہ پچھ اور لوگوں کے پاس جائے گا اور ان کو بھی اپی خدائی کی دعوت دے گا مگر وہ اس کو نہ ما نمیں گے۔ جب وہ ان کے پاس ہوگا تو ہا کہ حیال ہو جا کیں جو اور ان کے قبضہ میں کوئی مال نہ رہے گا۔ سب وجال کے ساتھ چلا جائے گا پھر وہ ایک شور ذمین ہے گزرے گا لور اس کو یہ تھم دے گا اپنے تمام خزانے ہا ہر اگل دے۔وہ سب کے سب اس کے پیچھے پیچھے اس طرح ہولیں گے جیسے کھیوں کے سر دار کے پیچھے پیچھے سب کھیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک فخص کو بلائے گا جو اپنی پورے شاب پر ہوگا لور تکوارے اس کے دو کھڑے دے گا جتنا تیر انداز کور سے شاب پر ہوگا لور تکوارے اس کے دو کھڑے کرکے اتنی دور پھینک دے گا جتنا تیر انداز اور اس کے نشانہ لگانے کی جگہ کے در میان فاصلہ نہو تا ہے پھر اس کو آواز دے کر بلائے گاوہ ہنتا کھل کھلا تا چلا جائے گا۔

ادھر وہ یہ شعبہ ہازیاں دکھلا رہا ہو گا اوھر اللہ تعالیٰ عینیٰ بن مریم کو بھی گا۔ وہ دمشق کے مشرقی سفیہ منارہ پر انزیں گے اور دوزر دزعفر انی رنگ کی چادریں اوڑھے ہوئے دو فر شتوں کے بازوں پر اپنے دونوں ہاتھ درکھے ہوئے ہوں گے۔ سر جھکا کیں گے تو پائی کے قطرے شیختے معلوم ہوں گے اور جب سر اٹھا کیں گے تو بالوں میں چاندی کے سے موتی گرتے محسوس ہوں گے۔ جس کا فرکوان کے سانس لگ جا کیں گے دہ ذندہ نہ رہ سکے گا اور ان کے سانس لگ جا کیں گے دہ ذندہ نہ رہ سکے گا اور ان کے سانس لگ جا کیں گے دہ ذندہ نہ رہ سکے گا اور ان کے سانس کا اثر استے فاصلہ تک پڑے گا جمال تک کہ ان کی نظر جائے گی وہ دجال کا پیچیا کریں گے اور باب لد (بیت المقدس میں آیک مقام ہے) پر اس کو پکڑ لیس گے اور یماں اس کو قتل کردیں گے۔ اس کے قتل سے فارغ ہو کر عینی علیہ السلام پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جو اس کے فتنہ سے گر رہ ہوں گے اور ان کو تسلی و تشفی دیں گے اور جنت میں ان کے مراتب کا حال بیان فرما کیں گے۔ پھر عینی علیہ السلام پر وحی آئے گی کہ اب میری آیک ایک مراتب کا حال بیان فرما کیں گے۔ پھر عینی علیہ السلام پر وحی آئے گی کہ اب میری آیک ایک کوتیلوں نظوق نظوق نظون نظے والی ہے جس کے مقابلہ کی کسی میں طافت نہیں۔ ابترامیرے به دول کو کوہ طور کی گلوق نظوق نظوق نظوق نظور کیا ہیں ان کوتیلوں نظوق نظور نظور کی ہوں کے مقابلہ کی کسی میں طافت نہیں۔ ابترامیرے به دول کو کوہ طور کی

طرف لے جاکر جمع کردو۔ پھریاجوج وہ جوج ہر پست زمین سے نکل پڑیں گے پہلے ان کا گزر طبریہ کے (مقام کانام ہے) پانی پر ہو گاوہ اس کو لی کر اس طرح خیم کردیں گے کہ جب ان کا آخری گروہ ادھر سے گزرے گا تو یوں کے گا بھی یمال پانی تھا پھر بیت المقدس کے خمر پہاڈ پر پہنچیں گے اور اپنی توت کے محمنڈ میں کہیں گے ہم ذمین والوں کو تو ختم کر چکے لو آؤ اب آسان والوں کا بھی کام تمام کردیں اور اپنے تیم آسان کی طرف پھینکیس گے۔ قدرت ان کے تیم وں کو خون آکود کر کے والیس کردیں گا۔

اد هر حفرت عیسیٰ علیه السلام اوران کی جماعت کوه طور میں محصور ہو گی۔ یہال تک کہ میل کا ایک سر اتنافیتی ہو جائے گاجیسا آج تمہارے نزدیک سودینار ہیں۔اس تنظی کی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا۔ان کی دعاے ان کی گر دنوں میں بھوڑے نکل آئیں کے اور وہ سب کے سب ایک دم میں اس طرح چول بھٹ کر مر جائیں مے جیساایک آدمی مرتاہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طورے از کر آئیں گے توزمین پر کہیں بالشت محر جگہ نہ ہوگی جمال ان کے سڑے ہوئے گوشت کی بدیواور چرنی کا اثر نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرے گی۔اس پراللہ تعالیٰ ایک قسم کا پرندہ ﷺ گا جن کی گرد نیس بہندی او نول کی طرح کمبی لمی ہوں گے۔وہ ان کو اٹھا اٹھا کر جمال اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گاڈال دیں گے اور ایک روایت میں بیہے کہ مقام حمیل میں بھینک دیں گے۔ پھر مسلمان ان کے تیرو کمان اور تر کشوں سے سات سال تک آگ جلاتے رہیں گے اور آسان سے اس ذور کی بارش مرسے گی که کوئی ہتی ندر ہے گی اور جنگل میں کوئی خیر ندیجے گا جس میں بارش ند ہو۔ یمال تک که تمام زمین میں یانی کی الیوں کی طرح یانی ہی یانی ہو گا۔ پھر زمین کو اللہ تعالی کا تھم ہو گاکہ اینے کھل ادراین سب برکت ظاہر کر دے تووہ برکت ظاہر ہوگی کہ ایک امارے ایک جماعت کا پیٹ بھر جائے گاادراس کا چھلکاان کے سامیہ کے لئے کافی ہو گالوراو نٹنی کے ایک مرتبہ کے دودھ میں اتنی مرکت ہوگی کہ ایک دودھ والی او نمٹی کئی کئی جماعتوں کے لئے کافی ہوگی اور ا یک دودھ کی گائے ایک قبیلہ کو اور ایک دودھ کی بحری ایک چھوٹے خاندان کو کافی ہو گا۔

مخلوق خداای فراغت و عیش کی حالت میں ہوگی کہ ایک اچھی ہوا چلے گی اور اس سے مسلمانوں کی بغلوں میں پھوڑے نکل آئیں گے اور ان سب کو موت آ جائے گی اور صرف بدترین قتم کے کافری ویں گے جو گدھوں کی طرح منظر عام پر زنا کرتے پھریں گے۔ان ہی پر قیامت قائم ہوگی۔(مسلم شریف))

اس روایت بی جو حصہ مقام خہیل کے بعد سے سات سال تک تیر و کمان چلانے کا ہے وہ امام ترندی کاروایت کر دہ ہے۔

اس مدیث میں دجال کا تذکرہ قدرے محل غور ہے۔ اس کے مباحث اینے محل میں آئیں گے۔ان میں سے صرف ایک بات کی تشریح یمال کرنی مناسب ہے۔ حدیث ند کورے معلوم ہوتا ہے کہ د جال کے زمانہ میں ایک دن ایک سال کی برابر ہوگا۔ حتی کہ اس ایک دن میں ایک سال کی نمازیں ادا کرنی ہول گی۔ دن کی اس طوالت کی صورت کیا ہو گی ؟۔اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہارے نزدیک جب دنیا میں ال عجا تبات کے ظہور کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ توعالم کے موجودہ نظم دنس کے تحت ان واقعات کے حل كرنے اور سجھنے كى كوشش كرنى بھى مفت كى درد مرى ہے۔ تاہم حضرت شاہر فيع الدين نے ا ين رساله "علامات قيامت" من شيخ محى الدين الن عرفي است نقل كياب كه مصائب وآلام کے ان ہنگاموں میں اگر عام گر دوغبار اور غلیظ اہر کی وجہ ہے رات ودن متمیز نہ ہو شکیس تو پچھ بعید نہیں ہے۔ آج بھی معمول بار شول میں عصر ومغرب وعشاء کی نمازوں میں نقذیم و تاخیر موجانا معمولیات ہے۔ درازیادہ گر بن لگ جائے تو ظر کا پت ملنا بھی مشکل ہے۔ منح کی نماز کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پس بہت ممکن ہے کہ اس سب سے بوے فقتے کے ظہور کے وقت جس طرح روحانیت کا عالم تاریک در تاریک مو گاای طرح عالم عضریات بھی گردوغبار اور ار دبارال کی وجہ سے اتنا مکدر اور تاریک ہو جائے کہ صحیح طور پریداندازہ ہی ممکن نہ رہے کہ رات کب ختم ہوئی اور دن کب آیااور تھوڑے بہت فرق کے ساتھ فضاء عالم یکسال نظر آنے لگے۔ان حالات میں اس کے سواء اور کیا صورت ہوگی کہ او قات نماز کا صرف ایک اندازہ رکھاجائے۔ رہا گھڑیوں کا سوال تو گو گھڑیاں موجود ہیں مگر سب جانتے ہیں کہ خاص کر

عرب میں نمازوں کا تعلق اب بھی آفاب کے طلوع وغروب ہی کے ساتھ ہے۔ یعنی غروب آفاب پر یمال سب گھڑیوں میں ۱ اجاد کے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے تمام سال میں یمال مغرب و عشاء کا وقت بھی نہیں بدلا۔ یعنی مغرب ہمیشہ بارہ ہے اور اس کے بعد عشاہ ہمیشہ فریر ہے ہے کہ قریب ہوتی ہے اور اس لئے روز مرہ غروب آفاب کے ساتھ ساتھ گھڑی کو فریر ہو سے کے قریب ہوتی ہے اور اس لئے روز مرہ غروب آفاب کے ساتھ ساتھ گھڑی کو تعموں کے لحاظ ہے آگے ہیجھے کرنا پڑتا ہے۔ دو سرے شہروں میں تاریخ کی تبدیلی نصف شب کے بعد ہوتی ہے۔ یمال ہمیں اس پر گفتگو کرنی نہیں ہے کہ ان دونوں نظاموں میں کون سانظام معقول اور بہتر ہے۔ کہنا صرف یہ ہے کہ چو نکہ موجودہ مختول کے سامنے مادی ہر مشکل مشکل ہے لیکن اس کے مقابلہ میں صحیح سے جمعے حدیثوں کا انکاریا تاویل کوئی مشکل نہیں اس لئے دماغوں میں یہ سوال گزر سکتا ہے کہ گھڑیوں کے بعد نمازوں کے او قات میں اب کوئی مشکل نہیں ہو سکتی۔

(اس تفصیل میں اس وقت ہم جانا پند نہیں کرتے کہ جس زیانے میں ان مصنوعات کا تصور بھی دماغوں میں موجود نہ ہو۔ اس میں آئید ای قوم کے سامنے ان جدید آلات کا تذکرہ کرنا ایک سید ھی بات کے سیجھنے میں کتنی مشکلات کا باعث بن سکتا تھا۔ غالبًا ای مصلحت ہے یاجوج وماجون کے خاص آلات حرب کے نام بھی تذکرہ میں نہ آئے ہوں پھریہ کس کو خبر ہے کہ ایٹی طاقتوں کے استعمال کے نتیجہ میں آئندہ قوانمین جنگ میں آلات حرب کی اجازت کس حد تک رہ جائے گی۔ بھر حال جب تک مستقبل حوادث کے متعلق یہ تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں تو صرف اپنے دما فی سوال وجواب سے ان ثابت شدہ تفصیلات حدیث میں خرص مناسب معلوم نہیں ہوتاجو صبح طریقوں سے معرض شدہ تفصیلات کا انکار کرنا کسی طرح مناسب معلوم نہیں ہوتاجو صبح طریقوں سے معرض میں نہیں آئیکی ہیں۔)

اس کے علاوہ حدیث فد کور میں حضرت عیمی علیہ السلام کے نزول کی بھی کچھ تفصیلات فد کور ہیں۔ ان کو آپ خالی الذہن ہو کرباربار پڑھیں پھریہ سوچیں کہ عربی زبان کے مطابق کیاان تفصیلات میں کسی مجازواستعارہ کاارادہ کیا گیاہے۔ ہم کو مجازاستعارہ سے انکار ضمیں گر آپ کو بھی حقیقت سے انکار نہ ہونا چاہئے۔ اگر سیاق کلام سے یہ واضح ہورہاہے کہ

یمال متعلم نے یقیناً استعارہ و مجاز سے کام نہیں لیا تو پھر بے وجہ تھینچے کھینچ کر ایک حقیقت کو استعارہ و مجاز کالباس بہنانا لا حاصل ہے۔

ابھی آپ حفرت این عباس کی بیہ روایت پڑھ چکے جیں کہ حفرت عیلی علیہ السلام جب آسان پراٹھائے گئے تھے تواس وقت ان کے بالوں سے پانی کے قطرے فیک رہے تھے۔ یہ کرشمہ قدرت ہے کہ جب وہ نازل ہوں گئے تواس وقت بھی یو نمی نظر آئے گا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے فیک رہے ہیں۔ گویاوہ عسل کر کے ایک دروازہ سے نکلے تھے اور پانی خشک ہونے سے نبلے اب دوسرے دروازہ سے داخل ہورہ ہیں۔ جس عالم میں نہ دن ہونہ در من پھر اس عالم میں اگر پانی کے بیہ قطرے ہیں۔ جس عالم میں اگر پانی کے بیہ قطرے ہیں۔ جس عالم میں اگر پانی کے بیہ قطرے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

پھر جس خدا تعالیٰ میں یہ قدرت ہے کہ وہ حضرت عیلیٰ علیہ السلام کے سانس کو یر ندول کی زندگی کا سبب بنادے۔اس میں میہ طاقت کیوں نہیں کہ اس سانس کووہ د جال کے حق میں سم قاتل قرار دیدے۔اس طرح یہ بھی اس کی عکمت ہے کہ د جال جیسی قوت کووہ ان کے صرف ایک اشارہ سے ہلاک کروے اور دوسری طرف باجوج وماجوج کے مقابلہ سے عاجز نماکر طور کی گوشہ نشینی پر مجبور کر دے تاکہ ایک طرف دنیا کوبیدواضح ہو جائے کہ جس پر دعویٰ الوہیت کی تہمت لگائی گئی تھی وہ تو مدعی الوہیت کا قاتل ہے اور دوسری طرف یہ بھی واضح ہوجائے کہ جس نے ایک مدعی الوہیت کو قتل کیا ہے وہ خود خدا نہیں بلحہ وہ توایک منجارہ بھر ہے اور اس طرح طاقت وضعف کے ان دونوں مظاہروں میں اصل خدائے قمار بی کی طاقت کا جلوہ نظر آئے۔ تاریخ سے معلوم ہو تاہے کہ کفر وطنیان کی طاقتوں کو قدرت نے پہلے ہی قدم پر سز انہیں دے دی ہے بلحد استدراج وامہال کا قانون بر ابران کے ساتھ جاری رباب\_ فرعون و نمر ود شداد وبامان كى داستانيس يره لوتم كو تاب بوگاكه جب كفر وطغيان اين بوری طاقت کو پہنچ چکاہے تواس کے بعد یاداش عمل کے قانون نے ان کو پکڑا ہے۔ پھروہی سنت یمال یا جوج و ماجوج کے ساتھ بھی جاری ہوگی جبوہ آسان والول کے قتل ہے مطمئن مو جائیں گے تو پھرا ہے ہی طریقے سے ان کوہلاک کیا جائے گاجو آسان والے کی طرف سے

ہوگا تاکہ عالم علوی کی شکست کا جواب سب غلط ہو کررہ جائے۔ پھر دنیا کے خاتمہ پر وہی ایک ویں ویں رہ جائے گا جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھااور آسان وزمین کی وہی بر کتیں ظاہر ہول گی جو ان کے دور میں ظاہر ہو چکی ہیں اور اس طرح سے: "ان مقل عیسسی عنداللہ کمٹل آلدم، "کا دوسر انقشہ بھی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے کن حکمتوں سے عالم کو چھایا کن حکمتوں سے اس کو پھیلایا 'پھر کن حکمتوں سے اس کو سمیٹے گا یہ خودوہی جانما تھی انگے اڑاتے ہیں۔

دریا محیط خویش موجے دارد خس پندارد که ایں کشاکش بادیست

ذكر عيسى عليه الصلوة والسلام في محاورته مع النبي عَيَالْ للله المعراج انه نازل قبل قيام الساعة وانه قاتل الدجال ولم يذكر فيه انه ينزل لاصلاح هذا الامة خاصةً وانما يكون هذا من وظائف امامها

يَخُرُجُ يَاجُورَجُ وَمَاجُوجُ وَهُمُ مِنْ كُلّ حهب ينسلُونَ فيطثُونَ بلادهُمُ لاَيَأْتُونَ عَلَىٰ شَنَتِي إِلاَّ اَهْلِكُوهُ وَلاَ يَمُرُّونَ عَلَىٰ مَاهِ إِلاًّ شَرَيُوهُ ثُمَّ يَرُجعُ النَّاسُ إلِيَّ فَيَسْنُكُونَهُمُ فَادعُوا عَلَيْهِمُ فَيُهْلِكُهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَيُمِينتُهُمُ حَتَّى تَجُورَى الْأَرْضِ مِنْ نتن ريُحِهمُ قَالَ فَيَنْزِلِ اللهِ عَزَّوَجَلُّ ٱلْمَطَرِفتجرف أَجُسَادَهُمُ حَتِّى يَقُذِفَهُمُ فِي الْبَحُرِ قَالَ أَبِيُ ذَهَبَ عَلَّى هَٰهَنَا شَيَئٌ ۖ لَّمُ افْهَمُهُ كَادِيْم وَقَالَ يَزِيْدُ يَعُنِيُ إِبْن هَارُون ثُمُّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتَمَدّ الْأَرْضُ مَدَّ الْأَدِيُم ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ حَدِيُثِ هُسَّمَم قَالَ فَفِيُمَا عَهِدَ إِلَىَّ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ إِنَّ ذَالِكَ إِذَا كَانَ كَذَالِكَ فَإِنَّ السَّاعَةَ كَالْحَامِلِ الْمُتِمِّ الَّتِي لاَ يَدْرِي ٱهْلُهَا مَتَى تَفْجَقُهُمُ بولادِهَا لَيُلاً أَوْنَهَارًا. رواه احمد في مسنده ص٣٧٥ج اوالحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وواقفه الذهبي على ذالك في التلخيص واقر الحافظ في الفتح من نزول عيسي عليه السلام واخرجه ابن ماجه ص٢٩٩ باب خروج الدجال وعيسى بن مريم وخروج ياجوج ماجوج وابن ابي شيبه وابن جرير ابن المنذروا بن مردويه والبيهقي كذافي الدرالمنثور ج٤ص٣٣٦"

شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنخضرت علیہ سے
یہ تذکرہ کرناکہ قیامت کی آمد کا صحیح وقت ان کو بھی معلوم نہیں
گر صرف یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے ان کو د جال کو قتل کرنا
ہے۔اس ضمن میں انہول نے امت محمد یہ علیہ کی اصلاح کا
ایک حرف بھی ذکر نہیں فرمایا کیو نکہ یہ خدمت دراصل خود
اس امت ہی کے ایک شخص کے متعلق ہوگی اس کے بعد پھر

#### عيسى عليه السلام كي طرف منتقل ہو جائے گي!

ان معودٌ ني كريم علية سے روايت كرتے ہيں كه آپ نے شب معراج كا واقعد میان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم و موی اور عینی علیم السلام ہے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے باہم قیامت کا ذکر چھیڑا۔ آخر فیصلہ کے لئے انہول نے حفرت ایراہیم علیہ السلام کے سامنے معاملہ پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا مجھ کو توضیح وقت کی کچھ معلومات نہیں۔ پھر معالمہ موکیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا۔ انہوں نے بھی ایجی لاعلمی کا اظمار فرمایا۔ جب عیلی علیہ السلام کے سامنے معالمہ آیا توانموں نے فرمایا قیامت کے آنے کا تھیک وقت تو بجز ایک ذات اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں! صرف اتنی بات میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ د جال نگلے گااور میرے ساتھ دوشاخیں ہوں گی اور جب اس کی نظر مجھ پر بڑے گی تووہ اس طرح پکھل جائے گا جیسے سیسہ (آگ میں) بگھل جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا پھریہ نومت آ جائے گی کہ در خت اور پھر آواز یں دے دے کر کہیں گے او مسلمان! دیکھ یہ میرے پیچھے کافرچھیا ہواہے۔ لیک کر آلوراس کو بھی قتل کر۔ آخر کافرسب ہلاک ہو جائیں گے پھر لوگ اینے اپنے شہر اور وطن کو واپس ہوں گے تواس وقت باجوج و ماجوج کی قوم کا حملہ ہو گالور وہ ہریت زمین سے نکل نکل کر بھر یویں گے۔بستیوں میں تھس ہویں گے جس جس چیز پر بھی ان کا گزر ہو گاس کو برباد کر ڈالیں گے اور جس پانی یرے گزریں گے دوسب بی کر ختم کر دیں گے۔ آخر اوگ شکایت لے كر ميرے ياس آئيں گے۔ ميں ان پربد دعاكرول كا۔الله تعالى ميرى بد دعا ہے ان سب كو ہلاک کر دے گا اور وہ سب مر جائیں گے۔ تمام زمین ان کی بدیو ہے سڑ جائے گی۔ پھر اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گاجوان کی نعشوں کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی۔ راوی کہتاہے کہ اس مقام پر میرے والد نے کچھ فرمایا تھاوہ لفظ میری سمجھ میں نہ آیا صرف کادیم کا لفظ سننے میں آیا۔ پزیدین ہارون راوی کہتا ہے پوری بات یہ تھی کہ پھریپاڑ دھن دیئے جائیں گے اور زمین جانور کے چڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی۔اس کے بعد بھراصل حدیث

میان فرمائی کہ عینی علیہ السلام نے فرمایا اور مختلہ النباتوں کے جواللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمائی میں سے جس کے جس ایسا ہو تو پھر قیامت اتی نزدیک سمجھنا چاہئے جیسادہ گا بھن جانور جس کے چہ کی پیدائش کی مت پوری ہو چک ہو اور اس کے مالک ہر وقت اس انتظار میں ہول کہ دن رات میں نہ معلوم کب چہ پیدا ہو جائے۔

دیکھے یہاں جب قیامت کا تذکرہ آیا اور جواب کی نومت سیدنا حضرت عیمیٰ علیہ السلام پر آئی توانموں نے اپنی لا علمی کے ساتھ ساتھ فوراً اسیابت کا تذکرہ فر ملیا جو قیامت کے ساتھ یفین کے اس حد بھیں ہے۔ یعنی اٹکا پھر تشریف لانا اور دجال کو قتل کرنا۔ احادیث پیس کہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے تشریف لانے کا اصل مقصد اس امت کی اصلاح ہوگی تاکہ یہ سوال پیدا ہو کہ اس امت کی اصلاح کے لئے اسرائیلی رسول کی آمد بیس اس امت کی کسر شان ہے۔ حالا نکہ یہ سوال نکہ یہ سوال ہی جاہلانہ ہے۔ ہم آج بھی خدا تعالیٰ کے سب اس امت کی کسر شان ہے۔ حالا نکہ یہ سوال ہی جاہلانہ ہے۔ ہم آج بھی خدا تعالیٰ کے سب رسولوں پر ایمان دکھتے جیں اور ہمارے لئے نہ صرف یہ کہ یہ موجب شرف ہے بلعہ مدار نجات ہے تو بھر آگر کوئی رسول آگر ہماری اصلاح کر تا ہے تو ہمارے لئے اس میں کسر شان کیا ہے۔ ہاں!آگر کسی رسول کی آمدے ہمارے دشتہ امیت پر ذر پڑتی ہوروہ ہم کو دوسری امت بنانا چاہتا ہے تو اس میں صرف ہماری کسر شان نہیں بلعہ آنخضرت علیہ کے کسر شان نہیں بلعہ آنخضرت علیہ کسر شان نہیں جو الدیا جاتھ اللہ اللہ کسی ہے۔ والعیا ذباللہ !

# من اهم وظائف عيسى عليه الصلوة والسلام من قتل الدجال

٣٥٣ عِيْسلٰى يَدَهٗ بَيُن كَتَفَيُهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ ۖ تَقَدَّمُ فَيصلَ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيُمَتُ فَيُصلَّى بهم إِمَامُهُمُ فَانِذَا انصَرَفَ قَالَ عِيسنى عليه السلام اِفْتَدُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَرَأَهُ الدُّجَّالُ وَمَعَهُ سَنَبُعُونَ اَلْفَ يَهُونِي كُلُّهُ ذُوسَيُفٍ مَحلَّىً وَتَاجٍ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَا رِبَّاوَيَقُولُ عِيْسِنَى اَنَّ لِي فِيْكَ صَرَبَةً لَنُ تَسَبُقِنَىٰ بِهَا فَيُدُرِكُهُ عِنْدَ باب اللَّهِ لِلشِّرُقِىّ فَيَقَتُلُهُ فَيَهُزِمُ اللَّهُ الْيَهُونَ (الى قوله) وَيترك الصَّدَقَةَ فَلاَ يَسعُ عَلَى شَاةٍ وَلاَ عَلَى بَعِين وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاء وَالتَّبَاغُض وتَنزع حِمَةُ كُلّ ذاتِ حَمَّة حَتَّى يُدْخِل الْوليدة يده في الْحَية فَلاَ تَضرُه وتقر الوليدةُ الاسد فَلاَ يَضرُرُّهَا وَيَكُونَ الذَّب فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلَّبُهَا وَتُمَلَّاءَ الْأَرْضُ مِنَ الْمُسْئِلِم كما يُمُلاَء الْأَنَاءُ مِنْ الْمَاءِ وَتَكُونَ الكَلَمِةُ وَاحِدَةً فَلا يَعْبَدُ إلاَّ اللَّهُ تَعَالَى · الحديث اخرجه ابوداؤدج ٢ ص ١٣٥ باب خروج الدجال وابن ماجه ص٢٩٨٬٢٩٧ واللفظه له ورواه ابن هبان وابن خزيمة في صحيحهما والضيا في المختاره فقله كذالك في شرح المواهب للزرقاني ص٥٣ من ذكر المعراج"

حضرت عیسی علیہ السلام کی خدمات میں سب سے نمایال ترخدمت د جال کو قتل کرناہے

﴿ الله الله الله وجال ك أيك طويل حديث من نقل كرتے بين كه ام شريك نے كمايار سول الله إاس دن يعني وجال كے زمانه ميں عرب كمال يطيح جائيں مے (كه مسلمانون کار ابتر حال ہو جائے گا) فرمایااس وقت عرب بہت کم رہ جائیں گے اور اکثر وہ بدیت مقدس میں ہوں کے اور اس وقت ان کا امام ایک نیک فخص ہو گا۔ اس اشاء میں کہ یہ امام صبح کی نماز یڑھانے آگے بڑھ چکا ہو گا کہ دفت عینی علیہ السلام اتر آئیں گے۔ یہ ان کو دیکھ کر مصلی ہے مجھلے پیرون الٹے ہت آئیں گے تاکہ عینی علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے لئے آ کے بڑھائیں توعیلی علیہ السلام (شفقت کے انداز میں)اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے۔

آگے بو حواور تم بی نماز پڑھاؤ کو تکہ اس نماز کی اقامت تو تمارے بی نام ے کی گئے ہے۔ چنانچہ یہ نماز تو سی امام پڑھائیں گے۔ نمازنے فراغت کے بعد عینی علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا جائے گاادھر د جال نکل چکاموگا۔اس کے ہمراہ ستر ہزار يبودى مول گے۔ ہر ایک کے پاس مزین تکوار اور سر پر طیلسان ہوگا۔ جب د جال کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پر بڑے گی تو وہ نمک کی طرح بھل جائے گا اور بھا گئے گا۔ عینی علیہ السلام فرائیں کے میرے لئے تیرے نام کی ایک ضرب مقدر ہو چکی ہے۔ اس سے گاکر تو جھ سے كمال نكل سكتاب، آخراس كوباب "لد" بر بكر ليس كادراس كو قتل كرديس كادرالله تعالى سب یمودیوں کو فکست دے دے گا۔ اس وقت مال کی اتن کثرت ہو جائے گی کہ صدقہ دیے کے لئے کوئی فقیرنہ ملے گا۔لہذابیت المال کی طرف سے کوئی محض نہ بحری وصول کرنے والار ہے گالور نہ لونٹ وصول کرنے والالور بفض و کیپنہ سب دلوں سے نگل جائے گالور تمام زہر لیے جانوروں کے ڈیک میار ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹی س لڑی سانب کے سوراخ میں ہاتھ ڈالے گی تووہ اس کونہ کانے گالور شیر کز دوڑا ئیں گے تووہ اس کو پکھے نہ کے گااور بریوں کے رپوڑیں بھیریاس طرح ساتھ ساتھ مجریں گے جیسے رپوڑ کا کیا۔ اور زمین مسلمانوں سے اس طرح ہمر جائے گی جیسے برتن یانی سے اور صرف ایک خداکی توحید باتی رہ جائے گی اور ایک اللہ کے سوالور کی کی عبادت مد ہوگی۔

سیان اللہ اجس شخصیت عظیٰی کی ہر کات یہ ہوں وہ یقیناً کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا۔ ضروروہ کوئی فدا تعالیٰ کا قدوس نی ہو ناچاہے اور یقیناًوہ کوئی ایسائی رسول ہو ناچاہے جس کے سب سے بوے دشمن یمود تھر چکے ہوں اور جس کے جھوٹے قتل کے تھمنڈ میں ایک باروہ ملعون تھر چکے ہوں۔ دوسر کی بارای کے ہاتھ سب موت کے گھاٹ اتارویئے جا کیں۔ انبیاء علیم السلام سے عداوت اور بغاوت کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکل سکتا۔ اس بد خصلت کی بدولت پہلے وہ نبوت سے محروم کردیئے گئے تھے اور آخر میں صفیہ ہتی سے خصلت کی بدولت پہلے وہ نبوت سے محروم کردیئے گئے تھے اور آخر میں صفیہ ہتی سے نیست و نابود کر دیئے جا کیں گے۔ بے شک جو قوم حضرت عینی علیہ السلام کے بعد آخضرت عینی علیہ السلام کے ساتھ میں اپنا طریق کار نہ بدالے ال

كى وجد ، ويُاكو پاك كرنے على مين انسانيت كى قلاح ، " إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمُ يُصِيلُوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا آلِاً فَاجِرًا كُلُّارًا . "

شاید موجودہ ذانہ میں اطراف عالم سے سٹ سٹ کر انکا ایک جگہ جمع ہونا ای توی استیصال کے لئے پیش خیمہ ہو۔ عدیث نہ کور سے بیٹی ثابت ہو تا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کی تشریف آوری کا اہم مقصد دجال کا قتل کرنا ہے اور چو نکہ اس کا مقابلہ براہ راست انبیاء علیم السلام کے ساتھ ہے۔ ای لئے ہر ٹی نے اس کی آمہ ہے اپنی امت کو ڈر لیا ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اس کے قتل کے لئے خدا تعالیٰ کے رسولوں بی میں سے کوئی رسول آتے جو چھوٹے چھوٹے دجال اس سے قبل بھی ظاہر ہوتے رہے دہ ای امت کے ہاتھوں ہلاک ہوتے رہے دہ ای است کے باتھوں ہلاک ہوتے رہے دہ ان اس سے قبل بھی ظاہر ہوتے رہے دہ ای امت کے ہاتھوں ہلاک ہوتے رہے دہ ان اس سے قبل بھی ظاہر ہوتے رہے دہ ای امت کے باتھوں ہا آخر میں آتے تقریف آوری ضروری تھی۔ اس صورت میں اس امت کے لئے یہ کتنی یوی کر امت اور شرافت ہوگی کہ جب اس پر کوئی خارجی حملہ ہو تو ان کی ہمدردی کے لئے خدا تعالیٰ کے رسول پیش قدی فرما میں اوروہ بھی یوی تمناؤں اور بوے فخر کے ساتھ ۔ کیے تعجب کی بات رسول پیش قدی فرما میں اس امت کی شرافت سمجھا جائے: " وَمَن تُمَ

#### نزول عيسىٰ عليه الصلوٰة والسلام وظهور كرامة هذه الامة وشرفها في ذالك

(١٩)........... عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِللهِ يَقُولُ لاَ تَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ ظاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى بُنُ مَرُيَمَ عَبْلِاللهِ فَيَقُولُ آمِيْرُ هُمُ تَعَالَ فَصَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا فَيَتُولُ اللهِ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ مسلم جالاًإِنَّ بَعْضَدَكُمُ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاء تُكْرِمَةَ اللهِ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ مسلم جالاًإِنَّ بَعْضَدُكُم عَلَى بَعْضٍ أُمْرَاء تُكْرِمَةَ اللهِ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ مسلم جالاً ص١٨٥ باب نزول عيسى بن مريم و مسند احمد ج٢ص ٣٤٥ ٣٤٠ ٣٨٤"

## حضرت عیسیٰ علیه السلام کی تشریف آوری اور اس میں آنخضرت علیہ کی امت کی ظہور برتری

﴿ جار بن عبدالله الله على فرسول الله على فرسول الله على ورسول الله على ورسوك الله على ورسوك الله على وروه خود سنام كه ميرى امت مين ايك جماعت بميشه حق كے مقابله پر جنگ كرتى رہے گی اور وہ تاقيامت اپنے دشمنول پر غالب رہے گی۔ اس كے بعد آپ نے فرما يا آخر عينى من مريم الرين كے ( نماذ كاوقت ہو گا) مسلمانول كا امير ان سے عرض كرے گا تشريف لائے اور نماذ پڑھا د يجك وہ فرما كين كے يہ نہيں ہو سكتا۔ اس امت كا الله تعالى كی طرف سے يہ اكرام واعز اذ ہے كہ تم خود ہى ايك دوسر مے كے امام وامير ہو۔ ﴾

اس امت کی شرافت اس سے بوھ کر اور کیا ہوگی کہ اس کے رسول کی وفات پر
انتی طویل مدت گزر جانے پر بھی اس بیں ایسے افراد موجود رہیں کہ اسرائیلی سلسلہ کا ایک مقد س رسول آکر بھی اس کی امامت کو پر قرار رکھے اور اس کے پیچھے آکر نماز میں اس کی اقتداء کر لے اور اس کا اعلان بھی کرے کہ جس کر امت وشرافت کے تم پہلے مشتق ہے آئی ما من مدت دراز کے بعد آج بھی ای شرافت و کر امت کے مستحق ہو۔ سوچے اور ذراانصاف فرمائے کہ اگر حضرت عیمیٰ علیہ السلام تشریف لاکر اس طرح اس امت کے پیچھے اقتداء نہ فرمائے کو گیا یہ خامت ہو سکتا تھا کہ جو امت کل بحک خیر امت کی جاتی تھی آج بھی دوائی ای شرافت پر باقی ہے۔ یوں تو پہلے نہیوں کے دور میں بھی امت کے افراد لا ئتی سے لائن تر گزرے ہیں مگر آفر کچھ مدت کے بعد ہی ال کا حشر کیا بچھ نہیں ہو گیا جو نبو توں کے مستحق شے وہ لاحث کے تحت آگئے یا نہیں۔ لیکن ایک بید امت بھی ہے جس کی شرافت میں آئی طویل مدت گررنے پر بھی ذرافرق نہیں آیا۔

یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم اس طرف بھی نظر کرتے ہیں کہ آخضرت علیہ کے سفر آخرت کے وقت بھی ایک نماز کا نقشہ کی تھاکہ مرض الموت میں آپ علیہ کے سفر آخرت کے وقت بھی ایک نماز کا نقشہ کی تھاکہ مرض الموت میں آپ علیہ کے سے دارگ صدیق اکبڑ کے سپر دکر دیا تھا۔ اس در میان

میں ایک ایباد تت آیا کہ ان کی امات میں خود آنخضرت علیہ نے تشریف لا کران کے پیچیے نماز ادا فرمائی اور در حقیقت بیراس کااعلان تھاکہ بیرامت اب اس کمال کو پہنچ چکی ہے کہ ایک ر سول کی نمازاس کے پیچیے ادا ہو سکتی ہے۔لہذااب سمجھ لینا چاہئے کہ رسول کی آمد کاجو مقصد اعظم ہو تاہوہ پوراہو چاہے۔اس لئےرسولوں کے دستور کے مطابق اس کی و فات کاوفت بھی آجائے تو تعجب کی بات نہیں۔ ایک طرف امامت واقتداء کایہ نقشہ آیا بنی آنکھوں کے سامنے رکھنے اس کے ہزار سال ہے کہیں زیادہ مدتول کے بعد امامت واقتد اء کابید دوسر انقشہ بھی رکھیں جو بہال حدیث میں آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ کوبداہت امت ہو جائے گا کہ جس مدت میں پہلی امتیں ہلاک ہو ہو کر دنیا ہے نیست و نابو د ہو چکی ہیں۔ یہ امت اس ے زیادہ مدت گزرنے پر بھی اپنی ای شرافت و کرامت پر باقی ہے جو بھی اس کو اپنے عمد كال ميں حاصل تقى اس سے جمال ايك طرف اس امت كى بدر كى كا جوت لما ہاس سے یوے کر آنخضرت علی دو حانیت عظمی اور آپ کے کمالات کا شبوت ملتا ہے اور یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ آپ حقیق معنی میں خاتم النبین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا کیونکہ جب قیامت تک آپ کی امت میں اس صفت کے لوگ موجوور بیں کہ اگر کوئی قدیم رسول آئے توبے تکلف وہ ان کے چیچے آگر نماز او اکرلے تواس سے صاف یہ بتیجہ تکلتا ہے کہ آپ آخری ر سول ہیں اور آپ کے بعد کسی رسول کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح ذبین نشین ر کھنا چاہٹے کہ اصل و ظا کف ر سالت و نبوت خدائی دین کی تاسیس واشاعت ہے کسی خاص محض کا قتل کرنااصل و ظائف رسالت میں داخل نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے بہت سے رسول وہ ہیں جو قتل کرنے کی بجائے خود د شمنوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے ہیں مگر کیا ہے کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے وظیفہ نبوت کی ادائیگی میں ذراسابھی قصور کیا تھا۔ والعیاذ باللہ!

پس حفرت عینی علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے سے بیہ ثابت نہیں ہو تاکہ وہ جدید رسالت کی حیثیت سے تشریف لائیں گے بلعہ بیہ خدمت کسی حکمت سے ان کے سپر دکی گئی ہے جیسا کہ بہت سے امور حفرت خفر علیہ السلام کے سپر د ہوئے گر ان عجا ئبات سے ان کی رسالت کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ چنانچہ آن تک امت میں اختلاف ہے

کہ دہ رسول تھیا نہیں۔ حضرت عیلی علیہ السلام کابنی اسرائیل کے لئے صاحب شریعت ر سول ہوتا۔ قرآن کریم سے خامت ہے اور ان پر ہر امت کو ایمان لانا بیران کی رسالت کاحق . ہے جو پہلے بھی تھااور آج بھی ہے لیکن آ مخضرت علیہ کے بعد چو نکہ شریعت صرف آپ کی شریت ہے۔اس لئے حضرت عیلی علیہ السلام بھی آگرای کی اجاع فرمائیں عجب المحد حضرت موی علیہ السلام صاحب تورات بھی آ جائیں توان کے لئے بھی شریعت بی شریعت ہوگی۔ اگر کوئی کامل سے کامل رسول کسی بیزی شریعت کا اتباع کرتاہے تو اس سے اس کی نبوت و رسالت میں ذرویر ایر بھی کوئی فرق پیدانہیں ہو تا۔ بہت سے انبیاء علیم السلام گزرے ہیں جن کی اپنی کوئی شریعت ہی نہ تھی لیکن چروہ خدا تعالیٰ کے نبی کملائے پھر جوشریعت کہ سب شر ائع کی جامع ہو۔ اگر کوئی رسول آگر اس کی اجاع کر تاہے تواس میں اس کی رسالت کے خلاف بات کیا ہے؟ ۔ لہذا یہ سوال کتانا معقول ہے حضرت عیلی علیہ السلام تشریف لائیں گے توکیارسالت کی صفت ان سے سلب کرلی جائے گی۔ جی نمیں روہ رسول ہی ہول کے اور جس طرح اس وقت ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح اس وقت بھی ایمان رکھیں گے۔ صرف اتباع شریعت کامسکہ ہے توجب ہرر مول کی اپنی شریعت میں شخو منسوخ ہونے ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتاای طرح اگر ایک شریعت منسوخ ہو کر دوسری شریعت آجائے تو اس سے بھی اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کے کمالات وہی ہیں۔ اس پر ایمان رکھناای طرح ضروری ہے اور جس شریعت کی وہ دعوت دے اس کی احباع ہر وقت لازم ہے۔ پس سلے زمانے میں ان کی شریعت انجیل تھی اور نزول کے بعد اب ان کے لئے قر آن کریم شریت ہوگا پہلے جب وہ شریعت انجیل کے داعی تھے اس وقت قرآن کر یم نہ تھااور جب وہ تشریف لائیں کے توان سے پہلے انجیل منسوخ ہو چکی ہوگی اور ان کے سامنے قر آنی شریعت ہو گا۔لہذااب وہ خود بھی ای کا اتباع فرمائیں گے۔کسی شریعت کے خاص خاص احکام یا شریت کے منسوخ ہوجانے سے رسالت کے مسلوب ہونے نہ ہونے کاسوال ہی پیدائیں ہوتا۔ بیرسوال ندیمال پیدا ہوتا ہے اور ندائ صدیث میں پیدا ہوتاہے جو موکیٰ علیہ السلام ے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر بالفرض وہ آکر آپ کی شریعت کی اتبات کریں تو کیاا پی

#### رسالت سے معزول ہو جائیں گے۔والعیاذباللہ!

(٢٠)....." عَنْ عُثُمَانَ بُنِ أَبِيُ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنَّهُ إِنَّ وَقَدَى الحديث وقيه) وَيَنُزِلُ عِيسْنَى بُنُ مَرْيَمَ عليه السلام عِنْدَصَلُوةِ الْفَجُرِ فَيَقُولُ لَهُ آمِيْرُ هُمُ يارُوحُ اللَّهِ تَقَدَّمُ صَلَّ فَيَقُولُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ لْأُمراءُ بَعْضَهُمُ لِبَعْضِ فَيَقْدَمُ آمِينُ هُمُ فَيُصَلِّى فَإِذَا قَضلى صَلُّوةَ أَخَذَ عِيْسنى حَرُبتَهُ فَيَدُهَبُ نَحُو الدَّجَّال فَإِذَا يَرَاهُ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الرُّصناص فَيَضَعُ حرُيَةً بَيْنَ فَنُدُ وَتِهِ فَيَقْتُلُه وَينهزم اَصنحابُهُ لَيُسَ يَوُمَثِذِ شَتَى ۚ يُوارِي مِنْهُمُ أَحَدًا حَتَّى أَنَّ الشَّبْجَرَةَ لَتَقُولُ يَامُوُّمِنُ هٰذَا كَافِرُو يَقُولُ الجَجَرُيَا مُؤْمِنُ هٰذَا كَافِرُ ٢٠ اخرجه احمد في مسنده ص٢١٧٬٢١٦ج٤ بطريقين واخرجه ابن ابي شيبه والطبراني والحاكم ج٥ ص١٧٤، ١٧٥ حديث نمبر ٨٥٢٠ باب نزول عيسى عليه السلام من السماء وصحيحه كذافي الدر المنثورج ٢ص٢٤٣ وعن جابر نحوه وهكذا عندابي يعلى عنه وفيه انت احق بعضكم امراء على بعض اكرم الله به هذه الا مة كذافي الحاوى للسيوطيّ ج٢ص١٦٧ وليست هذه الرواية في رسالة الشيخ قدس سره وفي رواية فيقول له عيسى انما اقيمت الصلوة لك فيصلى خلفه كذافي البدايه والنهايه ج٢ص٩٩ باب صفته عيسي عليه السلام شمائله فضائله"

وعثان بن الى العاص روايت كرتے ہيں كہ ميں نے رسول الله علي كويہ فرماتے خود سناہے كہ عيلى عليہ السلام فجر كى نماز بيس اتريں كے تواس وقت مسلمانوں كاجوامير ہوگاوہ ان سے عرض كرے گااے روح الله! آگے تشريف لاكر نماز پڑھائے۔ وہ فرمائيں كے يہ امت اپنی نفيلت كى وجہ سے خود بى ايك دوسرے كى امير ہے۔ اس پروه امير آگے يوھ كر نماز پڑھائيں گے۔ جب نماز ختم ہو جائے گی تواس كے بعد عيلى عليه السلام اپنانيزہ لے كرد جال كى طرف جائيں گے۔ وہ جب ال كو د كھے گا تواس طرح بھل جائے گا جيرا آگ پرسيسہ بھل

جاتا ہے۔وہ اپنا نیزہ اس کے سینہ کے در میان لگائیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے اور اس کا سب گر دہ منتشر ہو جائے گا ااور کوئی چیز ان کو پناہ نہ دے گی۔ یمال تک کہ در خت اور پھر بھی یہ کے گااے مو من!میری آڑمیں یہ کافر موجو دہے۔اس کو بھی قتل کر دے۔ ﴾

ووسری روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاجواب اس طرح منقول ہے کہ اس نماز کیا قامت آپ بی کے نام کی ہوئی ہے۔ یہ کمہ کردہ الن بی کے پیچیے نماز اداکریں گے ؟۔

انما ينزل عيسى عليه الصلوة والسلام من بين سائر الانبياء عليه الصلوة والسلام خاصة لانه اولى الناس بالنبي عَيَاتِواللهُ

(٢١)......... عَنُ أَبِي بُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبَى عَبَالِمًا قَالَ لَيُسَ بَيُنِي وَيَيُنَهُ

را المسلسة عن ابن وييته نبي المردو المسلمة المن الله المردو المراسية المردو المردو المردو المردو المردو المردو المردو المردو والبياض بين مُمَصِّر تَيْنِ كَأَنُّ رَأْسَهُ يَقُطُرُ وَإِن لَّمُ يُصِينَهُ بَلَلً الْحُمْرةِ وَالبياضِ بَيْنَ مُمَصِّرَ تَيْنِ كَأَنُّ رَأْسَهُ يَقُطُرُ وَإِن لَّمُ يُصِينَهُ بَلَلً فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإستُلام فَيَدُقُ الصَّلِيبَ ويَقَتُلُ الْخِنْزِينَ ويَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهُلِكُ اللَّهُ فِي رَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلَّهَا إِلاَّ اللَّا الله الله الله المُستيع الدَّجُال فَيَمُكُثُ فِي الْاَرْضِ اَرْيَعِيْنَ سَنَةً ثُمُّ يَتَوَقَّى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُستِلِمُونَ واحد في مستده في الْارض الريعيين سَنَةً ثُمُّ يَتَوَقَّى فَيُصِلَلَى عَلَيْهِ الْمُستِلِمُونَ واحد في مستده صده الروح الدجال والحرجه ابن ابي شيبة واحمد في مستده على الدر عروج الدجال في صحيحه وابن جريرج آس ٢٠٢ كذافي الدر عرض ٢٠ ص ٢٠٤ البدائية والنهائية ج٢ ص ٩٩ باب صفة عيسى عليه السلام وصحه الحافظ في الفتح من نزول عيسى عليه السلام "

﴿ ابو ہر برہ و ردایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے در میان کو دیکھنا تو پہچان لینا علیہ السلام کے در میان کو دیکھنا تو پہچان لینا کہ وہ میانہ قدس خوسفید رنگ کے اور دوز عفر انی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ان پروہ

شگفتگی و تازگی ہوگی یول معلوم ہوگا کہ ان کے سر مبارک سے پانی کے قطرے اب شیکے۔
اگر چہ ان پر پانی کی نمی بھی نہ ہوگی ۔ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے۔ صلیب کو چورا
چورا کر ڈالیس گے۔ سور کو قتل کریں گے۔ ہزید کی رسم اٹھا دیں گے۔ ان کے دور میں اللہ
تعالیٰ تمام ندا ہب ختم کر وے گااور صرف ایک نہ ہب اسلام باتی رہ جائے گااور ان کے دست
مبارک پر اللہ تعالیٰ د جال کو قتل کرے گا۔ چالیس سال تک وہ ذمین پر زندہ رہیں گے۔ اس
کے بعد ان کی و فات ہوگی اور مسلمان ان پر نماز جنازہ اواکریں گے۔ (او داؤد))

# حجه واتيانه على قبر النبي للللله ورده عليه عليهما الصلوة والسلام

(٢٢).....رسُّ وَعَنُ أَبِي بُرِيُرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ تَسَلِّلُهُ قَالَ لَيُهِلَّنَّ عِيسْنَى بُنَ مَرُيَّمَ بَفَجَ الرُّؤكاء بِالْحَجِّ أَوْبِالْغُمْرَة اويُثَنَّيْهِمَا جَمِيْعًا • رواه مسلم ج١ص٥٠ باب جواز التمتع في الحج والقران واخرجه مسند احمدج ٢ص ٥١٣ ولفظه ينزل عيسى بن مريم فَيَقْتُل الْخِنْزِيْرَ ويمحوا الصَّلِينِ، وَتَجْمَعُ لَهُ الصِّلُوة وَيُعْطِى الْمَالَ حَتَّى لاَيْقُبَلُ وَيَضع الْخَرَاجَ وَيَنُزِلُ الرَّوُحَاء فَيحجُّ مِنْهَا أَوْيَعْتُمِرُ أَوْيَجْمَعُهُمَا وَتَلا أَبُو بُرَيْرَةَ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتابِ إلاَّ لَيُؤمِننَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةَ يَكُونُ عَلَيْهِمُ الْتَهِيدُا فَزَعَمَ حَنْظَلَةُ أَنَّ أَبَا بُرَيْرَةَ قَالَ يُؤْمِنَ بِهِ قَبُلَ مَوْت عِيْسلى فَلاَ أَنْرِيُ هَذَا كُلُّهُ حَدِيثُ النَّبَى عُمْلِيلًا أَمُ شَنَى ۖ قَالَهُ أَبُوبُرِيْرَةَ تفسير ابن كثير ج١ص٧٨٥ مسند احمد ج٢ص ٢٩٠ وإخرجه ابن جرير مثله والحاكم وصححه والفظه ليهبطن ابن مريم حكماعدلا واماما مقسطا وليسلكن فجا حاجا اومعتمرا وليا تين قبرى حتى يسلم على ولاردن عليه يقول ابوبريرة اى بنى اخى ان رأيتموه فقولوا ابو بربرة يقرئك السلام درمنثور ج٢ص٢٤٥ ﴿ الع جربرة روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی علیہ الصلوة والسلام ضرور مقام فی روعاء پر جی یا عمر ویادونوں کا احرام بائد حیس گے۔ (مسلم شریف) مند احمد میں حدیث کے پورے الفاظ یہ بیں کہ علیہ الاصلوة والسلام التریں گے سور کو قتل کریں گے۔ صلیب کا نام و نشان باقی نہ چھوڑیں گے اور مال اتنا تقتیم کریں گے کہ اس کو قبول کرنے والانہ ملے گااور جزیدو قرائ الحمادیں گے اور مقام فی روعاء میں جی یا عمر ویادونوں کا قبول کرنے والانہ ملے گااور جزیدوقرائ الحمادیں گے اور مقام فی روعاء میں جی یا عمر ویادونوں کا احرام بائد حیس گے۔ اس کی شمادت میں ابو ہر ریرہ شنے قرآن کریم کی یہ آیت علاوت فرمائی نشر میں اور کی میں ایسان رہے گاجوان کی وفات سے پہلے یقینان پر ایمان شکھیڈا "یعن انال کتاب میں کوئی محض ایسانہ رہے گاجوان کی وفات سے پہلے یقینان پر ایمان نہ لے آئے اور قیامت میں عیسی علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ حفظلة (راوی حدیث) کے بین کہ اس آیت کی تفیر میں ابو ہر ریرہ نے کہا : " قَبْلَ مَوْیّدِه "سے مراد عیسی علیہ السلام واللام کی موت سے پیشتر ہے۔ اب یہ جمھ کو معلوم نہیں کہ یہ تفیر سبھی آئے خضر سے الحقالة کی جنب ہے والسلام کی موت سے پیشتر ہے۔ اب یہ جمھ کو معلوم نہیں کہ یہ تفیر سبھی آئے خضر سے علیہ کا والسلام کی موت سے پیشتر ہے۔ اب یہ جمھ کو معلوم نہیں کہ یہ تفیر سبھی آئے خضر سے علیہ کی جانب ہے۔ کو معلوم نہیں کہ یہ تفیر سبھی آئے خضر سے علیہ کی بیان فرمائی ہے۔ کو معلوم نہیں کہ یہ تفیر سبھی آئے خضر سے علیہ کو ایون کے۔ کا والسلام کی موت سے پیشتر ہے۔ اب یہ جمھ کو معلوم نہیں کہ یہ تفیر سبھی آئے خضر سے علیہ خودانو ہم بریرہ نے نیان فرمائی ہے۔ کو

#### يتزوج عليه الصلوة والسلام ويولد له ثم يتوفى ويدفن وبيان موضع دفنه

(٢٣).......... عن عبدالله ابن عمر مَرْفُوعًا يَنْزِلُ عَيْسنَى بَنُ مَرْيَمَ إلَى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولِدُ لَهُ الحديث وغراه الكتاب الو فاء واخرجه ابن المراغى فى المدينة وابن الجوزى فى المنتظم وهكذافى المشكوة ص٤٨٠ باب نزول عيسى عليه السلام كتاب الفتن "

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانزول کے بعد شادی کرنا پھرولادت ہونی
اس کے بعد آپ کی وفات اور مقام دفن کاذکر
عبداللہ من عرابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا عیسیٰ من مریم علیہ

#### السلام زمین پراتریں کے اور تکاح کریں کے اور ان کے اولاد ہوگی۔

ولا ہر رہ قاسے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے مزول کے بعد زندگی اور فارغ البالی کے کیا کئے 'آسان کوبارش کا حکم مل جائے گا اور زمین کو پیدائش کا حتی کہ اگر تم پھر پر دانہ ڈال دو کے تو بھی وہ جم جائے گا اور انتاا من ہوگا کہ آدمی شیر کے قریب سے گزرے گا اور دہ اس کو ذرا نقصان نہیں پنچائے گا اور بغض و کینہ کا کہیں نام و نشان نہرہ گا۔

عبدالله بن سلام کمتے سے کہ تورات میں محد علیہ کی صفات میں ہے ایک صفات میں ہے ایک صفات میں ہے ایک صفات میں ہے ایک صفت یہ بھی تکھی ہے کہ علیہ السلام آپ کے پاس دفن ہول گے۔ ﴾ عیسی علیہ السلام کے حق میں "اولی

المناس "كالفظ فرمایا تھا آس كاظهور يول ہواكہ اول تو آپ عَلَيْ كے اور ان كے در ميان كوئى اور نى شيس گزرا۔ گويادونول كے زمانے متصل متصل رہے۔ پھراس مناسبت كى وجہ ہے وہى آپ عَلَيْ كى امت ميں تشريف لا كيں گے اور يول بھى ہواكہ وفن بھى آپ عَلَيْ كے پاس ہى آپ عَلَيْ كے پاس ہى آکر ہول گے۔ ذمانى اور مكانى اور موت كى يہ خصوصیات ان كے سواكمى اور نبى كو ميسر نہيں آكر ہول گے۔ ذمانى اور مكانى اور موت كى يہ خصوصیات ان كے سواكمى اور نبى كو ميسر نہيں آئىس۔

(٢٦)........... عن عبدالله بن سلام قال يدفن عيسنى مع رسول الله سَنِيلِهِ وصاحبيه فيكون قبره رابعا اخرجه البخارى فى تاريخه والطبراني ومنثور ص ٢٤٥ج٢ "

﴿ عبدالله من سلام میان کرتے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام آکررسول اللہ عَلَیْ اور آپ عَلَیْ اور آپ عَلِیْ اور آپ عَلِیْ اور اس کی ظامے ان کی قبر آپ عَلِیْ ہوگا ہوں کے اور اس کی ظامے ان کی قبر چو تھی ہوگ ۔ ﴾ چو تھی ہوگ ۔ ﴾

﴿ حضرت عائش خرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی یارسول اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی یارسول اللہ علیہ میر اخیال ہوتا ہے شاید میں آپ علیہ کے بعد تک زندہ رہوں گی تو آپ علیہ جھ کواس کی اجازت دیں کہ میں آپ کے پہلومیں دفن ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اس کی ہملا کیے اجازت دے سکتا ہوں۔ یمال تو صرف میری قبر اور یو بحر و عمر کی قبریں اور عیر کی قبریں علیہ السلام کی قبر مقدر ہے۔



#### بسم الله الرحن الرحيم!

#### تعارف

الحمدالله وكفی وسدام علی خاتم الانبیاه اما بعد!

عدت كبير حفزت مولاناسيد محميدرعالم مير نفی مهاجر مدنی كی تعنیف لطيف ترجمان الدنة جلد اول كے ص ٢٥٩ سے ٢٢٦ تك رحمت عالم علی كا وصف فاص واقمیازی شان "ختم نبوت" كواچھوتے اندازی میں میان كیا گیا ہے۔ قر آن وسنت كے حوالے سے ايبامد لل ومبر بهن كیا ہے ميان كیا گیا ہے۔ قر آن وسنت كے حوالے سے ايبامد لل ومبر بهن كیا ہے مكرین ختم نبوت كے سارے اوہام باطلہ وخیالات ركیكه هداء منثور ا ہوگئے ہیں۔ پڑھے نور ایمان سے دل جمرگا المعے گا۔

فقیرالله وسایا ۷۲۲/۲/۲ اهه ۷۲۷/۸/۱۰۰۱ع

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### كان النبي عَيْطِالم نبيا وادم بين الروح والجسد

(١)........... عَنُ أَبِى بُرَيْرَةَ قَالَ قَالُواْ يَارَسُولُ اللهِ مَتَى وَجَبَتُ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَالْوَا يَارَسُولُ اللهِ مَتَى وَجَبَتُ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَأَدَمُ بَيْنَ الرُّوَحِ وَالْجَسنِو ، رواه الترمذي ص٢٠٢ج٢ باب ماجاء في فضل النبي عَبْلِللهُ وقال هذا حديث حسن "

آنخضرت علی نبوت ہے اس وقت سر فراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم میں نفخروح بھی نہ ہوا تھا

﴿ أَوْ بَرِيرَةً سے روایت ہے کہ صحابۃ نے دریافت کیایارسول اللہ عَلَيْ آپ کو نبوت کب ملی فرمایاس وقت جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح وجم کے در میان تھے (یعنی ان میں روح نہیں پھو کی گئی تھی)اس حدیث کو تر ندی نے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے۔﴾

حافظ سخادی کی جی کہ اس مدیث کے مشہور الفاظ: " کنت نبیا وادم بین الماء والطین "بہیں کی مدیث کی کتاب میں نہیں مل سکے حافظ سیوطی نے ان کاصاف طور پر انکار کر دیا ہے البتہ اس کا مضمون قابل تعلیم سمجھا ہے۔ خفاتی شرح شفاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس مدیث سے دو تین اتیں ثابت ہوتی ہیں:

(۱) ..... آپ کا عالم ارواح میں نبوت سے حقیقتامر فراز ہونا۔

(۲) ۔۔۔۔۔ جس طرح صفت دجو دمیں آپ کی ذات سب سے مقدم تھی اس طرح صفت نبوت میں بھی آپ کاسب سے مقدم ہونا۔

اس مضمون کی پوری توضیح کے لئے اس تفصیل کا نقل کرنا ضروری ہے جو حافظ تقی الدین بکی نے آیت بیٹاق کی تفسیر میں لکھی ہے:

"وَإِذُ اَحَدُ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَاۤ اتَنْتُكُمْ مِّنُ كِتابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمُّ جَآءَ كُمُ رَسنُولٌ مُّصندِقٌ لَمَا مَعَكُمُ لَتُوْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصنُرُنَّهُ • آل عمران آیت ۸۱" کُمُ رَسنُولٌ مُصندِقٌ لَمَا مَعَكُمُ لَتُوْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصنُرُنَّهُ • آل عمران آیت ۸۱" (اوروه وقت یاد ولائے جبر الله تعالى نے نبیوں سے عمد لیا تھا کہ ہم جو تہیں کتاب و حکمت دیں پھر خداکا کوئی رسول تمارے پاس آئے اور جو کتاب تمارے ساتھ ہو اس کی تقدیق کرے تو (وکیمو) ضروراس کی مدد کرنا۔ اس کی تقدیق کرے تو (وکیمو) ضروراس پرایمان لانالور ضروراس کی مدد کرنا۔ ا

حافظ موصوف نے اس آیت کی شرح میں ایک منتقل رسالہ لکھاہے اور اس کا نام" التعظيم والمنة في معنى قوله لتؤمنن به ولتنصرنه "ركما ب-يوسف بن اساعیل جہانی نے جواہر الحاریس اس رسالہ کو بجنسہ نقل کیا ہے۔ خفاجی نے صرف اس کے منتشر نکڑے لئے ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت ہے معلوم ہو تاہے کہ ازل میں انبیاء عليهم السلام سے آمخضرت علي كے لئے اى نمونہ كاعمد ليا كيا تھاجيساك امتول سے نبيول کے لئے یارعایا ہے خلفاء کے لئے اطاعت ونصرت کا عمد لیاجاتا ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیم السلام کے درمیان آپ کا منصب عالی وہ تھاجو امتوں میں انبیاء علیم السلام کا منصب ہوتا ہے۔اس لئے اور انبیاء تو صرف نی ہیں اور آنخضرت علیہ نی الانبیاء ہیں بیہ حقیقت اگرچہ عالم اجسام میں صاف طور پر عیاں نہیں ہو سکی مگر عالم ارواح اور اس عالم سے ماوراعالم میں جمال بھی دیگر انبیاء علیم السلام کے ساتھ آپ کا جماع ہو گیاہے ظاہر ہو گئ ہے پہلی باریہ اجماع شب معراج میں ہوا تھا جبکہ نماذ کے لئے امام کی حلاش ہور ہی تھی اس وقت تمام انبیاء علیم السلام کی صفول میں امامت کی مستخل آپ بی کی ذات گرامی تھمری۔ گویا امت میں امامت کاجو حق کہ نبی کا ہو تاہے۔ وہی حق انبیاء علیهم السلام میں آنخضرت علیہ کا قرار پایادوسر ااجتماع محشر میں ہوگا۔ وہال ہمی سب انبیاء آپ ہی کے زیر لواء اور آپ ہی کے

جھنڈے کے پنچ ہوں گے جیساکہ ہر امت اپناپنے ہی کے جھنڈے کے پنچ ہوگ۔ تیسر کبار شفاعت کامر طلہ ہے یہاں بھی سب کی خطیب والم آپ بی کی ذات مبارک ہوگی بالفاظ دیگر یوں سجھنے کہ جو منصب نبوت آپ کو اس امت کے لئے عاصل ہے وہی منصب آپ کو پلحاظ انبیاء بھی عاصل ہے۔

البت اس کا ظہوران کے ساتھ اجھاع پر مو قوف ہے۔ عالم کی تاریخ بیں یہ اجھاع کل تین جگہ ثابت ہو تاہے اور تیوں جگہ آپ کا یہ منصب عالی ظاہر ہوا ہے گراس عالم بیں بھی انبیاء علیم السلام کا آپ کے ساتھ اجھاع ہو جاتا تو یہ حقیقت یمال بھی آھکارا ہو جاتی چتانچہ آخر زمانہ بیل جب حضرت عینی علیہ السلام تشریف لاکیں کے توان کا تسلق آپ کی جانچہ آخر زمانہ بیل جب حضرت عینی علیہ السلام تشریف لاکیں کے توان کا تسلق آپ کی شریعت کے ساتھ وہی ہو گاجو تمام امت کا ہا درای لئے اس اجباع سے ان کی نبوت بیل کوئی اونی شائبہ نقصان بھی لازم نہ آئے گا۔ ای طرح آگر آپ گرشتہ انبیاء کے زمانہ بیل تشریف لئے آئے تو وہ بھی اپنی اپنی رسالت پر باتی رہے ہوئے آخضرت کے کا اجباع عی فرماتے اور اس اجباع کی وجہ سے ان کی رسالت بیل بھی کوئی نقص لازم نہ آتا۔

رہا مختف شریعتوں کا معاملہ توجس طرح مختلف نبو تیں آنخضرت کے گئی نبوت کے ماقعت ہیں اس طرح مختلف شریعتیں مختلف زمانوں اور امتوں کے لحاظ سے حضور کے گئی کی شریعتیں ہیں۔ پس یمودو نصار کا کے لحاظ سے آنخضرت کے گئی شریعت تو رات وانجیل مقی اور امت محمدیہ کے لحاظ سے آپ کی شریعت قرآن شریف ہے آگر زمانوں اور اشخاص کے اعتبارے احکام مختلف ہو جائیں تو اس میں کوئی مضا تقہ نہیں ہے۔

نہ کورہ بالا شخصی سے دوحدیثوں کی مراوروشن ہوگئی:

(۱) ..... بعثت الى المناس كافة "من تمام لوگوں كى طرف محجا كيا بول عام طور پر عموم بعثت كى معنى صرف يہ تجھ جاتے تھے كہ آپ قيامت تك سب انسانوں كے لئے رسول ہيں۔ ليكن اس تحقیق سے ظاہر ہو گيا كہ آپ كى نبوت كا تعلق صرف مستقبل سے نمين بلحد ماضى و مستقبل دونوں ہے ہے حضرت آدم عليہ السلام سے ليكر آنخضرت عليلة تك سب رسول آپ كى نبوت كے ماتحت ہيں اگر چہ ماتحت كى نوعيت بدلى ہوئى ہو۔

اس تحقیق کی مناء پر حدیث کا مطلب میہ ہو گا کہ آنخضرت عظیمے کو حضرت آدم علیہ السام میں نفخ روح سے پہلے نبوت سے نوازاجاچکا تھا۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ قدرت کی طرف ہے کسی کمال کے افاضہ کی دوصور غیں ہوتی ہیں۔ مجھی وہ عالم وجود میں آنے کے بعد کمال کا فاضہ کرتی ہے اور تبھی وجود ہے پہلے عالم ارواح ہی میں اس کمال ہے نواز دیتی ہے جس كا ظهور قالب انساني مين مقدر جو چكا بـ دونول صور تول مين اس كمال كاعلم الله تعالى کی ذات باک کو بکسال ہو تاہے ہائی مخلوق کو پہلی صورت کا علم اس وقت حاصل ہو تاہے جبکہ وہ کمال اس کے مشاہدہ میں آ جائے اور دوسرے کمال کے علم کی اس کے سواکوئی صورت نمیں کہ کوئی مخبر صادق اس کی خبر دے۔ یمال آنخضرت علقہ کے ارشادے ہمیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ کمال نبوت آپ کو اس وقت حاصل ہو چکا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام انسانی صورت پر استوار بھی نہ ہونے پائے تھے اور اس وقت انبیاء علیهم السلام ہے آپ کے لئے ایمان و نصرت کا عمد بھی لے لیا گیا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی رسالت عامہ ان کو بھی شامل ہے اس لحاظ ہے سب سے پہلے نبی آپ ہوئے مگر چو تکہ جمد عضری کے لحاظ ے آپ کا ظهورسب سے آخر میں ہواہے۔اس لئے آپ آخر الا نبیاء بھی کہلائے مگراس معنی ے نہیں کہ آپ کو نبوت سب سے آخر میں ملی ہے۔

بلے اس معنی ہے کہ آپ کا ظہور سب کے آخر میں ہواہے ورنہ منصب نبوت کے لخاظ ہے آپ کی ولادت ہے بیلے اور اس کے لخاظ ہے آپ کی ولادت ہے بعد چالیس سال کی عمر ہے پہلے اور اس کے بعد کے زمانہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال ہے یوں سجھے کہ اگر ایک شخص اپنی لؤکی کی شادی کے لئے کسی کودکیل مناتا ہے تو بلا شبہ بید وکالت صحیح ہے۔ اور اسی وقت ہے اس کو تصرف کرنے کا حق بھی حاصل ہے لیکن اس تصرف کا ظہور اس پر مو توف ہے کہ پہلے

کہیں اے کفو طے تووہ شادی کرے بعض مر تبدید تول کفو نہیں ملتاآور اس وکالت کا کوئی اثر فاہر نہیں ہوتا گریہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ شخص وکالت سے موصوف نہیں یاس کواس سے پیشتر حق تقرف عاصل نہیں ای طرح آپ کی نبوت کا معالمہ سمجھتا چاہئے یہاں جم عضری کی شرط صرف تقرفات نبوت کے ظہور کے لئے ہدفس منصب نبوت کے لئے نہیں۔اصل بیہ کہ کمی حکم کا کمی شرط سے تعلق دو طرح پر ہوتا ہے بھی فاعل متقرف نہیں۔اصل بیہ کہ کمی حکم کا کمی شرط سے تعلق دو طرح پر ہوتا ہے بھی فاعل متقرف کے اعتبار سے نہیں محل قابل کے لحاظ سے نبال آنخضرت علیہ کی نبوت کے لئے جسم عضری کی شرط فاعل متقرف کی طرف سے نہ تھی کیو نکہ حق تعالی نے آپ کو منصب نبوت نہیں مرفراذ کر دیا تھا جسم ناسوتی کی شرط تھی تو صرف اس لئے تھی کہ مبعوث الیہم میں جسم کے بغیر استفادہ کی قابلیت نہ تھی تھر فات نبوۃ لیمی ادکام الہیہ کی مبعوث الیہم میں جسم کے بغیر استفادہ کی قابلیت نہ تھی تھر فات نبوۃ لیمی ادکام الہیہ کی تبدیلین اس پر موتوف تھی کہ آپ جسم عضری میں تشریف لاکران سے خطاب کریں۔کلام البیان الی انہیں سنا کمیں اور سمجھا کمیں۔

اگر مخاطین میں ان امور کی اس سے قبل صلاحیت ہوتی تودہ کمال نبوت کا اس سے قبل بھی اوراک کر لیتے اس لئے قالب انسانی کی شرط یہاں نفس نبوت کے لئے نہیں بلعہ قصور مخاطبین کے لحاظ ہے تھی۔ سکی متو فی لاھ بے سے پہلے حافظ ابو قیم اصهانی " نے متو فی قصور مخاطبین کے لحاظ ہے تھی۔ سکی متو فی لاھ بے سے کا اور شخ محی الدین بن عرفی (متو فی ۱۳۸) نے نتوحات کمیہ کے باب ۱۰ص ۱۷۳ و باب ۱۱ص ۱۸۳ میں اور باب ۱۱مس ۱۸۵ وباب ۱۲ میں اور باب ۱۱مس ۱۸۳ میں اور باب ۱۱مس ۱۸۳ کی اور متو فی ۱۲۳ کی اور نازی نے (متو فی ۱۲۰ کا اور نازی نے (متو فی ۲۰۲ کا اور نازی نازی نائی تغییر میں کا خواج سے اس ایک تحر بہنیمی (متو فی ۱۲۳ کا اور نائی آئی نائیس کو اختیار کیا ہے۔

خفاجی کو تقی سکی کی اس رائے سے اختلاف ہے وہ اور انبیاء علیم السلام کے حق میں آپ کا بید علاقہ تسلیم نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ صرف تعظیم و توقیر عظمت و نصرت کے عمد سے انتااہم علاقہ عامت نہیں ہو سکتا۔ ہمارٹ نزدیک اس کے خلاف پر جو وجوہات انہوں نے قائم کیے ہیں اس کا جو اب ممکن ہے۔ مگر احتیاط یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حث سے سکوت اختیار کیا جائے۔ نہ تو اس کا دعوی کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے انکار کرنے کی عاجت آیت کا مغموم سجھنے کے لیے صرف آپ کی سیادت و تیادت کا عقاد کانی ہے اب
یہ عث کہ انبیا علیم السلام کے لیے بھی یہ سیادت ای درجہ کی تھی جس درجہ کی اس امت کے
لیے غیر ضروری عث ہے۔ علامہ خفاتی کو سکی کی دوبر کی عث بلا کی اختلاف کے تتلیم ہے
لیجن یہ کہ آنخضرت علی کو منصب نبوت سب سے پہلے عالم اروال می میں مرحت ہو چکا تھا
اور اس حدیث کا خشاء صرف می نہیں ہے کہ اللہ تعالی کو آپ کی نبوت کا علم تھا یہ ایک بدی اللہ تعالی کو آپ کی نبوت کا علم تھا یہ ایک بدی اور غیر مغیدی بات ہے۔

میٹے اکبڑنے اس مضمون کو ہوی رہلین سے ادا کیا ہے۔ اس کا نقل کرنا موجب طوالت ہے۔ اہل علم کی ضیافت طبع کے لیے یہاں صرف چنداشعار پیش کیے جاتے ہیں:

....()

....()

فذاك الرسول الا بطحى محمد له فى العلى مجد تلید وطارف ﴿ پروی کَل رسول بیں جن کا نام نامی محد علی الله ہے اور جن کوہر فتم کی نئ پرائی پررگیال حاصل بیں۔﴾

....()

اتی بزمان السعد فی اخرالمدی و کانت له فی کل عصر مواقف ﴿ آپِ کَ آمد او اِیعد ایک خُوشْ خت زمانہ ش ہوئی گر آپ کی شرت ہر دور

مس رى ہے۔

....()

اتی لانکسار الدھر یجبرصدعه فائنت علیه السن وعوارف فائنت علیه السن وعوارف فی الله کی اصلاح کرنے کے لیے آئے۔ اس لیے زبان فال اور بخششسیں آپ کی شاء خوال ہے۔

اذارام امرا لایکون خلافه ولیس لذاک الا مرنی الکون صارف ولیس لذاک الا مرنی الکون صارف هجب آپ کیبات کاعزم کرلیتے ہیں تو پھر اس کا ظلاف شیں ہو تالور نہ عالم شیس اس سے کوئی النے نظر آتا ہے۔ ﴾

#### جعل النبي ﷺخاتم النبيين و ادم بين الماء والطين

474

آنخضرت علی اس وقت خاتم النبین بهادیئے گئے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی آب وگل ہی میں تھے

﴿ عرباض من ساریہ فرماتے ہیں۔ کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے میں خدا کے خرد یک اس وقت خاتم النبین مقرر ہو چکا تھا۔ جب کہ آدم علیہ السلام ابھی گارے کی شکل بی میں پڑے ہوئے تنے (بین ال میں روح نہیں کچو کئی گئی تھی) اس حدیث کو شرح المستد میں اور امام احر نے اپنی مند میں روایت کیا ہے۔ کنز العمال میں خوالد المن سعد اس حدیث کے لفظ میں جائے عند اللہ کے ام الکتاب کا لفظ ہے۔ اب حدیث کا مطلب سے ہوگا کہ میں لوح محفوظ میں خاتم النبین لکھاجا چکا تھا۔ گویااین سعد کے لفظ کو مند امام احمد کی شرح سمجھتا جا ہے۔ بھی خاتم النبین لکھاجا چکا تھا۔ گویااین سعد کے لفظ کو مند امام احمد کی شرح سمجھتا جا ہے۔ بھی خاتم النبین لکھاجا چکا تھا۔ گویااین سعد کے لفظ کو مند امام احمد کی شرح سمجھتا جا ہے۔ بھی

موابب ش ب كه: "واخرج مسلم ج٢ص٣٥ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى عَبَلْ الله انه قال ان عزوجل كتب مقاوير الخلق قبل ان يخلق السموات والا رض بخمسين الف سنة وكتب فى الذكر ان محمداً خاتم النبيين"

﴿ عبدالله من عمرو من العاص صحیح مسلم میں آنخضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا! الله تعالیٰ نے زمین اور آسان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال قبل اپنی ہر علوق کا اندازہ لکھ دیا تعالی الله دیا تعالی کے خطوظ میں یہ بھی لکھ دیا تعالی کہ محمد علیہ خاتم النمین ہیں۔ ﴾

یعنی جب عالم عکوین کی ہر معمول سے معمولی چیز مقدر ہوئی توجن کے وجود پر عالم عکوین کی آبادی کا بدار تعالی النمین ہونا بھی اسی وقت مقدر ہو چکا تھا۔

اس روایت کا آخری فقرہ آگر چہ مسیح مسلم کے موجودہ ننوں میں نہیں ماتا گر جب مصنف مواہب نے اس کو حوالہ مسلم نقل کیا ہے تو ضروران کے نسخہ میں موجود ہوگا۔ واضح رہے کہ اس حدیث کا منطابھی صرف تح روکتات نہیں ہے بلتہ مقصودیہ ہے کہ ظلعت ختم نبوت آپ کواس دقت پہنایا جا چکا تھا۔ جبکہ او البشر نے خلعت وجود بھی نہیں پہنا تھااس طرف حضرت سیلی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے: "عن ابن عباس" فى حديث الشفاعة فياتون عيسى فيقولون اشفع النا الى ربنا فيقضى بيننا فيقول انى لست هنا كم انى اتخدت وامى الهين من دون الله ولكن ارائيتهم لوان متاعاً فى وعاء قد ختم عليه اكان يوصل الى مافى الوعاء حتى يقبض الخاتم فيقولون لافيقول فان محمدا سَبِيله قد حضراليوم وقد غفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخر رواه ابوداؤد الطيالسى ص٣٥٣)وفى لفظ (احمدص٢٨٢ ج١)وابى يعلى ان محمدا عَبْرُسُهُم خاتم النبيين قد حضراليوم"

وان عباس شفاعت کی طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں شفاعت کے لیے آثر کار لوگ عیلی علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اور کہیں گے آپ ہی مارے پروردگارے سفارش کیجئے۔ تاکہ ہماراحساب لے لیے۔ وہ فرمائیں گے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس سے شر مندہ ہوں کہ میرے امتیوں نے جھے اور میری مال کو خدا ہمالیا تھا۔ لیکن بٹااوا آگر کسی بر تن کو بعد کر کے اس پر مہر لگادی جائے۔ کیا اس بر تن کی چیز اس وقت تک لے سعتے ہو ؟۔ جب تا۔ اس کی مہر نہ توڑ دو۔ لوگ کسیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عیلی علیہ السلام فرمائیں گے۔ پس محمد علیہ (جو انبیاء علیم السلام کے خاتمہ پر مہر بیں) آج موجود ہیں۔ ان کی آئے موجود ہیں۔ ان کی آئے موادر گذشتہ سب لغز شیں معاف ہو چکی ہیں۔ (ان کے پاس جو دو) مند احمد اور اور یعنی کے لفظ یہ ہیں کہ محمد علیہ خاتم النہیں ہیں اور آئے یمال موجود ہیں۔ ان الفاظ میں حضرت علیہ علیہ السلام نے صرف تقذیر کا ذکر نہیں فرمایا۔ بعد اس بوچکی تھی۔ اس لیے شفاعت کا حق النہی خلاحت ختم نبوت پر تاکر آئخضرت علیہ پر بوچکی تھی۔ اس لیے شفاعت کا حق النہیں خلاحت ختم نبوت پر تاکر آئخضرت علیہ پر بوچکی تھی۔ اس لیے شفاعت کا حق النہیں کا ہے۔

عرباض کی اس صدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عالم کی ہدایت کے وقت ہی اس کی نمایت آپ کے دورہ نبوت پر مقدر ہو چکی تھی۔ای لیے آپ علی نے نے فرمایا :

"عن بريدة قال قال رسول الله عبيله بعثت انا والساعة جميعا

ان كادت لتسبقى ٠٠

حضرت عیرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے فرمایا ہے ہیں اور قیامت ساتھ ساتھ کھے گئے ہیں اور مبالغہ کے ساتھ فرمایاوہ تو قریب تھی کہ بھے ہے ہیا آبالہ اشارہ ظاری میں ہے : "بعثت انا والسباعة کھا تین "آپ نے اپنی دوالگیوں کی طرف اشارہ کر کے فرملیہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے گئے گئے۔ یہی۔ یعنی آپ کے ذمائہ نبوت اور قیامت کے دور میان کوئی اور نبوت عائل نہیں۔ قیامت جب بھی آئے گی آپ بی کے دور نبوت میں آئے گی۔ (اخرجه ابن جریز بحواله مسند احمدہ ٥ ص ٢٤٨) که فوت میں آئاس وقت ملے ہو چکا تھا۔ جبکہ طلامہ ہیں گئے دور کے آئری دور میں آناس وقت ملے ہو چکا تھا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام میں گئے دور نہ ہوا تھا۔ گویا کہ بیبات عالم نے وجود سے بھی پہلے ایک مطرت آدم علیہ السلام میں گئے دور کن ہوا تھا۔ گویا کہ بیبات عالم نے وجود سے بھی پہلے ایک مطر ت آدم علیہ السلام میں شہر کی کیا گئی ہو عتی ہے۔

### جعل النبي عَبِّطِيْلُمُ اول النبيين وآخرهم وكذالك امته اخرالامم و تكون اولهم يوم القيامة

آنخضرت علی اور سے پہلے نی بنادیئے گئے تھے اور سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں اور اسی طرح آپ کی امت بھی سب سے آخر میں آئی ہے اور قیامت کے دن سب سے مقدم ہو جائے گی وانس ہے ایک طویل مدیث میں مر فوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا! تیری امت کو میں نے سب سے آخر میں ہمجاہے اور وہ حساب میں سب سے پہلے ہوگی اور میں نے بھے کو نبیوں میں سب سے پہلے پیدا کیااور سب سے آخر میں بھیجا۔ بھے کو میں نے فاتح یعنی دورہ نبوت شروع کرنے والا متایا ہے اور تھے کو بی اس کا ختم کرنے والا متایا ہے۔ اس عدیث کو اور قیم نے روایت کیا ہے۔ ﴾ ابو قیم نے روایت کیا ہے۔ ﴾

المان شفاعت کی صدیث میں روایت کرتے ہیں لوگ محمر علاقے کے پاس آئیں کے لور کمیں گے۔ اے اللہ کے نبی آئیں کے لور کمیں گے۔ اے اللہ کے نبی آپ ہی وہ ہیں جن سے اللہ تعالی نے نبوت کو شروع کیا تھا اور جن پر ختم کیا ہے اور آپ کی آئندہ اور گزشتہ سب لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ (اس حدیث کو ان الی شیبہ نے روایت کیاہے)

الم الع بریرة معراج کی حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ فر شتوں نے جرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تممارے ساتھ میہ کون ہیں۔ وہ ہوئے جمر علیہ ہو اللہ کے رسول اور خاتم النمین ہیں۔ (جب آپ کی دربار اللی میں رسائی ہوئی) تو ارشاد ہوا (اے محر علیہ کی میں نے پیدائش کے لحاظ ہے تم کوسب نبیوں سے پہلے اور بلحاظ بعث سب سے محر علیہ کی میں نے پیدائش کے لحاظ ہے تم کوسب نبیوں سے پہلے اور بلحاظ بعث سب سے آخر میں ہمجا ہے۔ نبوت کا شروع کرتے والا اور ختم کرتے والا تم کو بی مایا ہے۔ اس حدیث کو جو الدی تر اے دوالا تم کو بی مایا ہے۔ اس حدیث کو جو الدی دواریت کیا ہے۔ کی

چونکہ رسولوں کے سلسلہ میں بظاہر سب سے پہلے آنے والے رسول حضرت آدم علیہ السلام تھے۔اس لئے احادیث میں اس کی وضاحت کی مخی ہے کہ اصل اولیت یعنی تبار خلق وا تصاف نبوت آنخضرت علیه می کو عاصل ہے۔ گو بلحاظ دجود عضری حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سب سے اول ہو گئی ہے۔

(٢)............ عَنُ أَبِى قَتَادَةَ مُرُسِلاً إِنَّمَا بُعِثُتُ خَاتِمًا وَفَاتِحًا وَأَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَفَوَاتِحَهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَن شعب الايمان كنز وأَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَفَوَاتِحَهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَن شعب الايمان كنز العمال ج١١ ص٤٢٥ حديث ٣١٩٩٤ "

الا قادةٌ مرسلار وایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے نبوت کاشر وع کرنے والا اور اس کا ختم کرنے والا اور اس کا ختم کرنے والا میں ہی جھیجا گیا ہوں اور جھے جوامع کلم اور فواتح کلم دیئے گئے ہیں۔
ایعنی مختصر جملوں میں بوے بوے مضامین اواکر نا۔ اس حدیث کو پہلٹی نے شعب الا ممال میں روایت کیاہے۔

علیم ترندی فرماتے ہیں کہ ہرسیدوامیر کوبقد راپنے دائرہ ولایت کے فزائن حثم و خدم در کار ہوتے ہیں۔ جوایک قریدیاایک خطہ کاامیر ہو تاہے۔ اس کے لئے اس کے مناسب اور جوایک ملک کاامیر ہو تاہے۔ اس کے لئے اس کے مناسب آنخضرت علیہ کوچو نکہ تمام جمان کا سیدوامیر ہمایا گیا ہے۔ اس لئے آپ کو اس کے بقدر سامان ولایت کی ضرورت۔ اس لئے حدیث میں ارشادہ کہ :

" اوتیت خزائن الارض " ﴿ مُحْصَدَمِین کم کے نزانے مرحمت فرادیتے گئے ہیں۔ ﴾

اورای کئے فرمایا:

" او تیت جوامع الکلم " ﴿ بحصے جامع کلمات مرحت کئے گئے ہیں۔ ﴾ بشک جس کی مملکت تبلیغ تمام جمان ہوں اے مخضر جملوں میں سمندر کھیانے کی قدرت ملنی چاہئے۔ تاکہ اس کے کچھ جملوں میں سب کچھ آجائے اور ایک اعرائی وفلف کیسال طور پر اس سے ہمیشہ مستنفید ہو تارہے۔

ای مناء پر ترندی میں ہے کہ ہر نبی کو سات نجیب در قیب ملے ہیں۔ مجھے چودہ مرحت ہوئے ہیں۔ غرضیکہ جوامع الکم بعثت عامہ کے مقتضیات و ضروریات میں داخل ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ جو رسول خاص خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے۔ان کو ایسے کلمات جامعہ مرحمت نہیں ہوئے۔جوامع الکم کی تغییر ہمارے مضمون حجیت طدیث میں ذریع عوان قرآن کی جامعیت ملاحظہ کیجئے:

﴿ الله بريرة سے روايت ہے كه رسول الله عَلَيْ فَ آيت كريمه : "واذ اخذ 
نامن النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح "كى تغير كرتے ہوئے فرمليا! من بالعتبار
پيدائش كے سبسے پالالوربالعتبار بعثت سبنسے آخرى في ہول اس مديث كولان الى 
عاتم الن مروويه الو هيم في دلاكل النبوة من روايت كيا ہے لور ديلى الن عساكر الن الى 
شيبه الن جرير اكن سعد في بھى روايت كيا ہے۔ ﴾

## هذه الامة اخرالامم وخيرها واولها في الحساب

#### یہ امت سب امتول بیل آخر سب سے بہتر اور حماب بیل سب سے مقدم ہوگی

و ممان جرم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دان ستر امتیں پوری ہو جائیں گا۔ جن

می ہم سب سے آخر اور سب سے بہتر ہول گے۔ کز الممال

یہ معلوم نیں ہے کہ یہال سر کا عدد کس متاسبت سے ذکر کیا گیا ہے۔ جب کوئی متعلم کوئی خاص معار ہوتا کوئی خاص معار ہوتا ہے۔ جب ہے۔ جب تک اس کاوہ معار اور اعتبار ذہنی معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک اس عدد پر حث کرنا مجروی ہے۔ ایک بی مقدار کو پیوں کے لحاظ سے ۱۲ اور آئون کے اعتبار سے ۱۱ اور اور ایک کی خاص بات روبیہ کے لحاظ سے ۱۲ کور آئون کے اعتبار سے ۱۹ اور اور ایک کی خاص بات روبیہ کے لحاظ سے ۱۲ کی معدد میں کی خاص بات کی دیا ہے۔ کا در ایک کما جا سکتا ہے۔ معلوم نہیں کہ یمال ۵ کے عدد میں کی خاص بات کی در عامت کی گئی ہے۔

(۱۱)............ عَنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَمِنُولُ اللَّهِ عَنَيْظُلَمْ فِي حَدِيْثِ طَوِيْلٍ اللَّهِ عَنَيْظُلَمْ فِي حَدِيْثِ طَوِيْلٍ يَا يَهُولِدِي أَنْتُمُ الْأَوَّ لُونَ وَنَحُنُ الْآخِرُونَ السَّالِقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ • احْرجه أبن راهويه في مسنده وابن ابي شيبة في المصنف الخصائص الكبرى ج٣ ص١٩٨ باب اختصاصه عَنْظُللْ بان امة خيرالامم "

﴿ حفرت مُرَّ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فیا کی طویل صدیث میں فر مایا!اے یمودی تم لوگ ہم ہے پہلے مواور ہم گو تم ہے آٹر میں محر قیامت کے دن حملب میں تم ہے پہلے مواور ہم گو تم ہے آٹر میں محر قیامت کے دان حملب میں تم ہے پہلے مول کے۔اس صدیث کو این راہو یہ نے اپنی مند میں اور این الی شیبہ نے مصنف میں روایت کیاہے۔﴾

﴿ ہُور بن میم اپن باپ میم اور وہ ان کے داوا سے روایت کرتے ہیں حضور میں نے فرایا ہے کہ قیامت کے دن سر اسٹس پوری ہو جا کم گا۔ ہم ان سب سے

آثر اور سب سے بہتر ہول گے ۔اس مدیث کو الن ماجہ وار ی اور ترفدی نے روایت کیا ہے۔

لان عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ ہم سب سے آخری امت ہیں اور قیامت ہم سب سے آخری امت ہیں اور قیامت ہیں سب سے پہلے ہمادا حساب ہوگا۔ پکاداجائے گاامت امیداوراس کا نبی کمال ہیں ؟۔ اس لئے گو ہم سب سے آخر میں ہیں مگر (قیامت کے دن) سب سے پہلے ہو جائیں گے۔اس کو این ماجہ نے دوایت کیا ہے۔

﴿ لَهُ ہِرِ رِرَةٌ فَرِمَاتِ بِينَ كَدُرُ مُولَ اللّهُ عَلَيْظَةً نَے فَرِمَایا ہے ہم سب ہے آخر بین لور قیامت میں سب سے پہلے ہو جائیں گے۔ صرف اتن بات ہے كہ پہلی امتوں كو كتاب ہم سے پہلے دی گئی ہے لور ہمیں ان كے بعد ملی ہے۔ اس حدیث كو شيخين لور نسائی نے روايت كيا ہے۔ ﴾

(١٥)........... عَنُ حُدَيُفَةَ مِثْلُهُ وَلَفُظَهُ نَحُنُ الْأَخِرُونَ مِنُ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوْلُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ﴿ رَوَاهِ مَسَلَم ج ١ ص ٢٨٧باب فصل في فضيلة يوم الجمعه • الترغيب والترهيب ج ١ ص ١ ٥٥ حديث ١٠٣٤ "

﴿ حذیفہ ی کی مضمون مروی ہے۔ اس کے لفظ یہ ہیں کہ ہم دنیا ہیں سب سے آخری امت ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ﴾

انجیل متی کے باب ۱۹ میں آیت ۲۷سے لے کر ۳۰ تک امت محمد یہ علیقے کے اس وصف کی طرف اشارہ موجود ہے:

"پطرس نے جواب میں اس سے کہا کہ دکھے ہم توسب کو چھوڑ کر تیرے پیچھے
ہو لئے ہیں۔ پس ہم کو کیا ملے گا؟ یہ یہ عن ان سے کہا میں تم سے آج کہتا ہوں کہ جب ابن
آدم نی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر پیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو گئے ہوبارہ تختوں
پر بیٹھ کر امر اکیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کروگے اور جس کی نے گھروں یا بھا کیوں یا
ہہنوں باباپیامال یا پچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سوگنا ملے گا۔ اور
ہیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جا کیں گے اور آخر اول۔"

ان الفاظ میں قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کی طرف بھی اشارہ ہے: "قل ان کان اباق کم وابناؤکم و اخونکم وازواجکم وعشیر تکم ، التوبه ۲۲"

#### مسجد النبي عَيْنُولِلَّهُ كان اخر مساجد الانبياء

(١٦) ....... "عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَابِيْمَ بْنِ قَارِظْ اَشْنَهَدُ اِبِّيُ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِاللهِ قَابِي الجُرُ الْانْبِيَاءِ وَمَسْتَجِدِى الْجِرُ الْمُسْتَاجِدِ، رواه مسلم ج اص ٤٤٦ باب فضل الصلوة بمسجدى مكة والمدينة و النسائى ج اص ٢٧ باب فضل مسجد النبى و لفظه خاتم الانبياء وخاتم المساجد"

آنخضرت علیہ کی مسجد انبیاء کی مسجدوں میں آخری مسجد ہے

عبدالله بن ايرائيم بن قارظ كت بين من گوانى ديتا ہول كه مين نے ايو ہريرة كو يہ عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد كت سنام كه رسول الله عبد كت سنام كه رسول الله عبد كت سنام كه رسول الله عبد كار ميرى

مجد بھی اب آخری مجد ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیاہے اور نسائی کے لفظ میں آخر کے بجائے دونوں جگہ خاتم کالفظ ہے۔ ﴾

(آپ الله کی مجد کے آخری ہونے کی شرح آگے آرہی ہے۔)

﴿ الوالمامه بالمَّنِ أيك طويل حديث مِن رسول الله عَلِينَةَ سے روايت كرتے ہيں كه مِن انبياء مِن آخر ہوں اور تم امتوں مِن آخر ہو۔ اس حدیث كوائن ماجه نے فتنہ د جال كے باب مِن روايت كيا ہے۔ ﴾ مِن روايت كيا ہے اور ائن خوسمہ 'حاكم اور ضياء الدين نے روايت كيا ہے۔ ﴾

اس مدیث ہے معلوم ہواکہ آگر آپ اللہ کے بعد کوئی اور نی ہو تواس امت کے بعد کوئی اور نی ہو تواس امت کے بعد کوئی دوسری امت ہوگی مگر چو نکہ عالم کا فناء مقدر ہو چکا ہے۔ اس لئے نہ کوئی اور نبی آئے گانہ کوئی نئی امت ہے ۔ گانہ کوئی نئی امت ہے آخری امت بھی آخری امت ہے۔

(١٨)............. عَنُ عَائِشْنَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اَنَا خَاتِمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَ

دعفرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں انبیاء میں آخری نبی ہوں اور میری معجد انبیاء کی محبد انبیاء کی معجد وں میں آخری معجد ہے۔ اس حدیث کو دیلمی اکن النجار اور بزار نے روایت کیا ہے۔ ﴾

اس حدیث سے مسلم کی حدیث کی شرح ہوگی اور معلوم ہوگیا کہ آپ کا مطلب یہ نظاکہ جس طرح پہلے انبیاء علیم السلام کے ناموں سے و نیایش مسجدیں تقیر ہو کیں۔اب آئندہ چو نکہ کوئی نیانبی آنے والا نہیں ہے اس لئے کوئی نئی مجد بھی کسی رسول کے نام سے تقییر نہ ہوگی۔بلحہ یہ مجد نبوی ہی انبیاء علیم السلام کی مجدوں میں آثری مسجد رہے گی۔

#### قال الرب تبارك وتعالىٰ ليلة الاسراء انه جعله خاتم النبيين

# شبِ معراج میں پروردگارعالم کارازونیاز کے طور پر کہنا کہ اس نے آپ کو خاتم النبیان بنایا ہے

﴿ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جب شب معرائ ہیں ہے ہے آسان پر لے گئے تو میرے پروردگار نے مجھے قریب بلایا اور بہت قریب بلایا اور کہا اے میں عبیب! اے محمد علی ایس نے کہا عاضر ہوں اے پروردگار! ارشاد ہوا! اگر ہم تمہیں آخر النبین ہادیں تو تم ناخوش تونہ ہوگے۔ ہیں نے عرض کیا اے پروردگار! نہیں۔ پھر ارشاد ہوا! اگر تمہاری امت کو آخری امت ہادیں تو وہ ناخوش تونہ ہوگے۔ ہیں نے عرض کیا نہیں اے پروردگا۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تو اپنی امت کو میر اسلام کہنا اور انہیں بتلادینا کہ ہیں نے انہیں آخری امت ہوا کہ ایس انہیں بتلادینا کہ ہیں نے انہیں آخری امت ہوا کہ ایس انہیں بتلادینا کہ ہیں نے انہیں آخری امت ہوا کہ ایس انہیں بتلادینا کہ ہیں ہے۔ (کنزالعمال) ﴾

# قال الرب لادم عليه السلام ان ابنه احمد عَيْدِ هو الاول والآخر

(٢٠)............. عَنُ آبِي بُرنيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِلَمُ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَرَّقَ جَلَّ اللَّهُ عَرَّقَ جَلَّ اللَّهُ عَرَّقَ جَلَّ اللَّهُ عَرَّقَ جَلَ اللَّهُ عَرَقَ جَلَ اللَّهُ عَرَقَ جَلَ اللَّهُ عَرَقَ اللَّهُ عَرَقَ اللَّهُ عَرَقَ اللَّهُ عَرَقَ اللَّهُ اللَّهُ عَرَقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضٍ فَرَأَى نُورًا سَاطِعًا فِى أَسَفَلِهِمُ قَالَ يَارَبِ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا لِبُنُكَ عَلَى بَعْضَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْ

# حضرت آدم سے حق تعالی کاار شاد کہ ان کے فرز نداحمدو محمد علیہ ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی ہیں

الله ہر رہ الله تعالیٰ نے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا توانمیں ان کی اولاد بھی متلائی۔ آدم علیہ السلام انمیں دیکھنے گئے کہ بعض بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ان سب کے آخر میں ایک بلند نور دیکھا تو عرض کیا اے میرے پروردگار! یہ کون ہیں۔ ارشاد ہوایہ تممارے فرزند احمہ علی ہیں۔ یک سب سے میرے پروردگار! یہ کون ہیں۔ ارشاد ہوایہ تممارے فرزند احمہ علی شفاعت کریں گاور پہلے نبی ہیں اور یک سب سے آخر ہیں۔ یکی قیامت میں سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔ اس حدیث کو این عساکر نے دوایت کیا ہے۔ پ

## قال جبرئيل لادم ان محمد عَيْدَوْسَلَمْ اخر ولدك من الانبياء

 أَدَمُ مَنُ مُحَمَّدُ وَالَ الْحِرُولُدِكَ مِن الْأَنبياءِ وَاهَ ابن عساكر الكنزالعمال الدَمُ مَنُ مُحَمَّدُ وَالله الكنوالعمال على المنافق عديث نمبر٣٢١٣٩ الخصائص ج١ ص٢١باب ذكره في الأنان في عهد آدم "

# حضرت آدم سے جرائیل کارشاد کہ محمہ علیہ انبیاء میں آپ کے سب سے آخری بیٹے ہیں

والد جریرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں ناذل ہوئے (اور تنمائی کی وجہ سے) گھبر ائے تو جر ائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اذان کی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! دو مر تبہ اشدان کی رسول اللہ! دو مر تبہ اشدان کی رسول اللہ! دو مر تبہ اشدان کی رسول اللہ! دو مر تبہ (جب حضرت آدم علیہ السلام نے محمد علیہ کاسم گرامی سناتو) فرمایا کہ یہ محمد علیہ کون میں ؟۔ جرائیل نے کما کہ انبیاء میں آپ کے سب سے آخری میٹے ہیں۔ اس صدیث کوائن عساکر نے روایت کیا ہے۔

اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ اذان ابتداء عالم میں بھی ہوئی ہے ضرورت ہے
کہ اس مدیث کے طرق جمع کئے جائیں تاکہ اس کے تفصیلی کلمات کا پہتہ بھی مل جائے۔ نیز بیہ
بھی ثابت ہوا کہ اذان کا ایک نفع رفع وحشت بھی ہے۔ سوم یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت آدم
علیہ السلام کی جائے نزول ہندوستان میں کوئی جگہ ہے۔ اگر یہ مدیث صحت کو پہنچ جائے تو
تاریخی لحاظ سے یہ ایک پڑی حقیقت کا انکشاف ہوگا۔ ہم نے اس مدیث کو یمال صرف آخری
جزئی وجہ سے نقل کیا ہے۔

# قال جبريل للنبي عَيَّاطِلهُ انك خاتم النبيين كماان ادم صفى الله

 وَمَا خَلَقُتُ خَلَقًا آكُرَمَ عَلَىَّ مِنْكَ . خصائص ج٣ ص١٥١' ١٥٢' بحواله ادف عساكر "

آنخضرت علی ہے حضرت جبر ائیل کا فرمان کہ جس طرح حضرت آدم کالقب صفی اللہ تھا آپ کالقب خاتم النبیین ہے

﴿ سلمان ﷺ الله عليه السلام نے رسول الله عليه السلام الله الله عليه السلام الله عليه السلام الله عليه السلام الله عليه الله على الل

اس روایت معلوم ہوا کہ آپ کا نبیوں میں آثر ہوناصر ف ایک ذبانی تاثر نہیں بلتہ خدا کے نزدیک وہ خاص نفیلت ہے جو دیگر انبیاء علیم السلام کے خصوصیات کے بالمقابل آپ کو مرحمت ہوئی ہے۔ عالم کا قدریجی ارتقاء بھی ای کو مقتضی تقاکہ اس کی آثری کڑی سب میں کامل ور تر ہو۔ اس لئے آثری نبی وہی ہوناچاہئے جو سب میں کامل اور سب سے اکر م ہو۔

#### مكتوب بين كتفي أدم محمد رسول الله عَيَالِيْهُ خاتم النبيين

(٣٣)........... عَنُ جَابِرٍ قَالَ بَيُنَ كِتُفَىُ أَدَمَ مَكُتُوبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت آدم کے دونوں شانوں کے در میان یہ لکھا ہوا تھا محدر سول اللہ علیہ خاتم النبین ہیں

﴿ جاراً ، روایت ب که حفرت آدم علیه السلام کے دونوں شانوں کے در میان

یه لکھا ہوا تھا :"محمد رسول اللہ علیہ خاتم النبین" ہیں۔اس حدیث کو ابن عساکر نے روایت کیاہے۔ ﴾

آنخضرت علی کی مر نبوت ہی دونوں شانوں کے در میان تھی گر د جال کا کفر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا۔ لینی مر نبوت کامقام دونوں شانوں کے در میان اور مر د جل و کفر کا محل پیشانی منتخب ہوا ہے۔ اس کی حکمتیں بھی علماء نے لکھی ہیں۔

#### الشهادة بختم النبوة جزء من الايمان كالشهادة بكلمة التوحيد

(٣٣) .......... "عَنُ رَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ فِي قِصَةٍ طَوِيْلَةٍ لَهُ حِيْنَ جَاءَتُ عَشْيِرَتِي (مِنُ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَبْلِظَلَمْ بَعْدَ مَا أَسَلَمَ) فَقَالُو لَهُ إِمُضِ مَعَنَا عَشْيِرَتِي (مِنُ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَبْلِظَمْ بَدَلاً وَلاَ غَيْرَهُ اَحَدًا فَقَالُوا مُحَمَّدُ إِنَّا عَارِيْدُ فَقَالَ مَالُوبُهُ اللهِ عَنْدَهُ أَنَّ مَعْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلاَ عَيْرَهُ النَّكَ فَقَالَ اَسْتَالُكُمُ أَنُ مَعْطُولُكَ بِهٰذَا الْغُلام دِيَّاتٍ فَسَمَ مَاشَيْتَ فَإِنَّا حَامِلُوهُ النَّكَ فَقَالَ اَسْتَالُكُمُ أَنُ تَشْهَدُوا أَنُ لاَ اللهَ اللهُ وَإِنِّى خَاتِمُ أَنْبِيَاتِهِ وَرُسُلِهِ وَأُرْسِلُهُ مَعَكُمُ . المستدرك ج٤ص٢٢٥٬٢٢٤ حديث الحديث اخرجه الحاكم مفصلاً في المستدرك ج٤ص٢٢٥٬٢٢٤ حديث المعنى رسول الله عَنْهُ الله وَيد بن حارثه "

## عقیدہ ختم نبوت کلمہ شہادت کی طرح ایمان کا جزء ہے

﴿ زیدین حادث این ایک طویل قصد میں ذکر کرتے ہیں کہ جب میں آخضرت اللہ کی خدمت میں آکر مسلمان ہو گیا تو میر اقبیلہ جھے تلاش کر تاہوا آپ اللہ کے پاس آیاور جھ سے کما۔ اے زید! ہمارے ساتھ چلو۔ زیدیو لے میں رسول اللہ علیہ کے بدلہ میں کی کو پند نہیں کر سکتا اور نہ آپ کے سواء کی دوسرے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے آنخضرت علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے محمد (علیہ کے اس لڑکے کے عوض میں ہم آپ کو بہت مال دیے تھے ہیں۔ جو آپ چاہیں بتلا دیجئے ہم اے اداکر دیں گے۔ آپ نے

ار شاد فرمایا! میں تو تم سے صرف ایک چیز مانگنا ہوں۔ وہ سے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ خدا کوئی نہیں گر اللہ اور اس کی کہ میں اس کے سب نبیوں اور رسول میں آخری نبی اور رسول ہوں۔ اس میں اس لئے کوابھی تمہارے ساتھ بھیجہ دیتا ہوں۔ (متدرک))

اس مدیث میں آنخفرت علیہ نے جس طرح خدای توحید پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے ہے مطالبہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے ہے کہ آنخفرت علیہ کی دہم ہوت پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہیہ کہ آنخفرت علیہ کی دسالت پر ایمان آپ کی ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر حاصل بی شیں ہو سکتا۔ قرآن کر یم میں :" ولکن رسول الله" کے ساتھ :" و خاتم النبیین "کالفظ ای لئے رکھا گیا ہے کہ آپ صرف رسول الله شیں ہیں بلے خاتم النبین ہی ہیں۔

اس کے برخلاف آپ سے پیشتر جتنے رسول ہوئے وہ صرف رسول اللہ تھا ای لئے کی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دہ خاتم النبین ہے۔ یہ آنخضرت علی کا مخصوص لقب ہے اور آپ نے بی اس کادعویٰ کیا ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا یہ لقب بطور مدح نہیں بلحہ بحیثیت عقیدہ کے ایک عقیدہ ہے۔ خاتم الشعراء اور خاتم المحد شین کی طرح صرف ایک محاورہ نہیں۔

#### ختم النبوة من خصائص النبي عَلَيْظِيُّهُ

(٢٥) ....... عَنُ أَبِي هُرِيُرَةَ إِنَّ رَسَوُلَ اللَّهِ عَبَهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ فُضِيَلْتُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْأَعْبِ وَأُحِلِّتُ لِى عَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ أَعْطِيْتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلِّتُ لِى الْفَلْقِ كَافَةُ الْفَنَاثِمُ وَجُعِلْتُ لِى الْلَرُضُ مَسْتَجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلُتُ إِلَى الْخَلُقِ كَافَةً وَخُبِّمَ بِي النَّبِيُّونَ وَاه مسلم جاص١٩٩ باب المساجد ومواضع الصلوة مشكوة ص١٢٥ باب في فضائل نبينا عَنَالِيللَم 'تفسير ابن كثير الصلوة وير آيت ماكان محمد ابالحدمن رجالكم"

# ختم نبوت انبیاء علیهم السلام میں صرف آنخضرت علیقی کا طغر و انتہاز ہے کا طغر و انتہاز ہے

﴿ الا ہر رہ ہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جھے انبیاء علیم السلام پر چھے تفقیق نے فرمایا جھے انبیاء علیم السلام پر چھے تفقیلتیں دی گئی جیں۔ جھے مختصر کلمات معانی کثیرہ کے حامل دیے گئے ہیں۔ (۲) ..... وسمن پر عب ڈاکر میری مددی گئی ہے۔ (۳) ..... میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ (۲) ..... تمام خلوق کی طرف جھے تھے گیا ہے۔ (۱) ..... انبیاء کا سلسلہ میری ذات پر خم کر دیا گیا ہے۔ (۱) ..... انبیاء کا سلسلہ میری ذات پر خم کر دیا گیا ہے۔ (۱) ..... انبیاء کا سلسلہ میری ذات پر خم کر دیا گیا ہے۔ (۱) ۔...

اس حدیث میں آنحضرت علیہ فید خصوصیات شارکی گئی ہیں۔ یہ خصوصیات مارکی گئی ہیں۔ یہ خصوصیات صرف چھ تک محدود نہیں بلتحہ بہت ہیں۔ حافظ سیو طی نے اس موضوع پردو صحیم جلدول کی ایک کتاب تکھدی ہے۔ جو خصائص الکبری کے نام سے مشہور ہے۔ مفہوم عدد علماء کے نزدیک معتبر نہیں۔ یہ مکلم کے وقتی استحضار اور اس کے ذہنی اعتبار کی بات ہوتی ہے۔ یمال 190 خصوصیت پر اپنی اپنی جگہ حث آئے گی۔ خصوصیت (۵) کا مطلب علماء کے نزویک یہ ہے کہ آپ کی بعثت آپ کے ذمانہ سے لیکر قیامت تک کے کا مطلب علماء کے نزویک یہ ہے کہ آپ کی بعثت آپ کے ذمانہ سے لیکر قیامت تک کے بعد دونوں زمانوں کو شامل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک آنیوالی دنیاسب آپ کی بعثت کے ماتحت ہے۔ جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بعثت کے ماتحت ہے۔ جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بعثت کے ماتحت ہے۔ جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بعثت کے ماتحت ہے۔ جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بعثت کے ماتحت ہے۔ جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بعثت کے ماتحت ہے۔ جس کی تفصیت تھی صرف تعریفی لقب نہ تھا۔ جو مجازا دوسروں پر بھی اطلاق ہو سکا۔

خاتم النبوة كان دليلاً على كونه خاتم النبيين (٢٢)........... عَنْ عَلَى قَالَ بِيْنَ كَتْفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتِمُ

النَّبِيِّينَ . رواه الترمذي في شمائله ص ٢باب خاتم النبوة"

مر نبوت خوداس کی دلیل تھی کہ آپ خاتم النبین ہیں

﴿ مصرت على معلى معلى معلى المعلى الم

نبوت تقی کیونکہ آپ خاتم النبین تھے۔(اس مدیث کوتر ندی نے روایت کیاہے))

اس مدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کی اُس معنوی خصوصیت کو حی شکل میں ایک فاہر کر دیا گیا تھا۔ کتب سابھ میں بھی مہر نبوت آپ کی ایک علامت ہتلائی گئی تھی۔ ای لئے بعض طالبین حق نے مخملہ اور علامات کے آپ کی مہر نبوت کو بھی تلاش کیا ہے۔ اس مدیث سے بھی ظاہر ہو تا ہے کہ خاتم النبین آپ کا شاعر اند لقب نہ تھا بلتے مہر نبوت اور آخری نبی ہونے کی وجہ سے آپ کو خاتم النبین کہا جاتا تھا۔

#### دعوىٰ النبي عَيْنُولِنَا انه خاتم النبيين واخرهم

(٢٤)............ عَنُ عِرْبَاضِ بُنِ سَارِيّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

آنخضرت علیہ کاد عویٰ کرناکہ خاتم النبین اور آخری نبی میں ہول ﴿ عرباض من ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میں عبداللہ ہوں۔ (اللہ کابعہ) اور میں خاتم النبین ہوں (آخری نبی) اس حدیث کو پہنی اور حاکم نے روایت کیاہے اور اس کو صحیح کماہے۔ ﴾

حفرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ نے لکھا ہے کہ آنخضرت علیہ صرف معنی ترکیبی کے لحاظ سے "عبداللہ نہیں ہیں بائد انبیاء علیم السلام میں"عبداللہ آپ کا لقب بھی تھا۔ قر آن کریم میں '' عبداللہ بطور لقب صرف آپ کی ذات پر اطلاق ہوا ہے۔'' : "لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا الجن ١٩ "جب عبرالله (لین محم) نماذ کے لئے کھڑے ہوئے تو قریب تھاکہ وہ بدبہ بد ہو کر آپ پر اوٹ بڑتے۔ حدیث میں ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا۔ اگر چا ہیں رسالت کے ساتھ ملو کیت پہند کر لیں۔ جيساك سليمان عليه السلام تضياجابي توعبديت اختيار كرليس-آب نع عبديت كوبى پند فرماليا۔اس كے بعد آپ كى نشست وبرخاست ـ طعام وشراب سب ميں عبديت كا بهلوغالب تقار دعاءِ تشهد میں بھی عبدہ ورسولہ تعلیم کیا گیا ہے۔ یعنی عبدیت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ حتی کہ ایک مخص نے اس تر تیب کوبدل کر جب رسولہ و عبدہ کما تو آپ نے اس کی اصلاح فرمائی اور کما کہ وہی عبدہ در سولہ کمو شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پریہ مقام عبدیت سوئی کے ناکے کے برایر منکشف ہوا تھا تو میں اس کی بھی تاب نہ لاسکااور قریب تھاکہ جل جاتا۔ ای طرح آپ کا دوسر القب خاتم النبین ہے۔ پہلا لقب آپ کی ذاتی صفت اور دوسر ا المحاظ انبیاء علیم السلام ہے۔ آپ سے پہلے کسی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیابلحہ دوسر سے رسولول کی آمد کی بھارت وی ہے۔ اگریہ لقب صرف شاعرانہ مبالغہ ہوتا تو آپ سے پہلے انبیاء پر بھی اس کا اطلاق درست ہو تا۔ آنخضرت علیہ کا دعویٰ کر نابتلا تاہے کہ پہلے صحف میں کی خاتم النبین کی بشارت موجود تھی۔ آپ ہتلارہے ہیں کہ اس مصداق میں ہول۔

(٢٨)......قنُ أَبِىُ سَعِيْدٍ مَرُفُوعًا لِنِىُ خَاتِمُ ٱلُفِ نَبِيِّ اَوْاَكُثَرَ٠ رواه فى المستدرك ج٣ص٤٩٣ حديث ٤٢٢٤ باب بعث رسول الله عَنْسُلْلُهُ ١ الكنز ج١١ص٤٨٣ حديث ٣٢٢٨١"

﴿ الدسعيدٌ مر فوعاروايت كرتے بيں۔ بيں ايك ہزار ني ياس نياده كے آخر بيں آيا ہوں۔ اس حدیث كومتدر ك بيں روايت كيا ہے۔ ﴾

مشکوۃ میں ایک صدیث میں انبیاء علیم السلام کا عدد ایک لاکھ چوہیں ہزار فد کور ہے۔چو نکہ یمال راوی نے اواکٹر کا لفظ کمہ دیاہے جس سے ثابت ہو تاہے کہ اس کواصل عدد محفوظ نہیں رہا۔اس لئے ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ اس

حدیث میں ہزار کے عدد سے کسی خاص شان کے نبی مراد لئے گئے ہوں۔

(٢٩)......... عن أبى ذرّ قال قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ الذي الكنز ج١١ص ٤٨٠ حديث الحليه وابن عساكر والحكيم الترمذي الكنز ج١١ص ٤٨٠ حديث الحليه وابن عساكر والحكيم ابن حبان في تاريخه في السنة العاشرة ص ٢٩مخطوط "

﴿ ابوذر شروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فرمایا اے ابوذر انبیاء علیم السلام میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم اور سب کے آخر میں محمہ علیہ ہیں۔ اس مدیث کو ائن حبان نے اپنی صحیح میں اور ابو قعیم نے الحلیہ میں اور ائن عساکر اور عکیم ترفدی نے روایت کیا ہے۔ نیز ائن حبان نے اپنی تاریخ میں ادھ کے احوال میں اس کو روایت کیا ہے۔ (از تلمی نسخہ)﴾

انبیاء علیم السلام کے اول وآخر کی اس تحدید سے معلوم ہوتا ہے کہ آخضرت علیہ کہ بعداب کوئی فخض جس کونی کمہ کر پکاراجائے نہیں ہوگا۔ پہلے آدم علیہ السلام ہیں اور آخری آپ اور بس۔ نیز اس مدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کی تصر تک میں موجود ہے ای طرح مشکوۃ میں ہے جب آخضرت علیہ سے دریافت کیا گیا کہ حضرت آدم نبی شخص تو آپ نے فرمایا: "نعم نبی مکلم" ہاں! فدا کے نبی تھے۔ فدا تعالی ان سے باتیں کرتا تھا۔

#### وصية النبي عَيْرُكُ انه لانبي بعده

(٣٠) ...... عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنَ عمرو بن العاص يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا مَحمد النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَيْنَا وَلاَ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالْكُ وَلاَ نَبِي اللَّهِ عَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ ا

ص۱۱۲٬۱۷۲ تفسیر ابن کثیر ج ۳ص ٤٩٤ زیر آیت ماکان محمد ۰ " آنخفرت علیسه کی وصیت که میر بعد کوئی نبی نه موگا

﴿ ان عمر وروایت فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ عظیمی ہمارے پاس تشریف لاے (اوراس طرح تقریر فرمائی) جیسے کوئی رخصت ہونے والا تقریر کیا کر تاہے۔ آپ نے فرمایا کہ نی ائی (جن کے آمد کی خبر سمی وہ) ہیں ہی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نی نہ ہوگا۔ (ای تقریر شن یہ بھی فرمایا جب تک میں تہمارے اندر موجود ہوں میرے احکام سنواور ان کی اجاع کرتے رہواور جب جھے دنیاہ اٹھالیا جائے تو تم کتاب اللہ کو مضبوط بکرے رہنا جو کی اجاع کرتے رہواور جب بھے دنیاہ واس کو حرام سجھتے رہنا۔ اس مدیث کو احمد نے اس میں حلال ہے اس کو حلال اور جو حرام ہے اس کو حرام سجھتے رہنا۔ اس مدیث کو احمد نے بی مند میں روایت کیا ہے۔ ﴾

(٣١)........... عَنُ أَبِى أَمَامَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبَلِظِلْمُ فِى خُطُبَةِ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللَّهَ النَّاسُ أَنَّهُ لاَنبِى بَعْدِى وَلاَ أُمَّةً بَعْدَكُمُ فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَصَلُّوا خَمُستَكُمُ وَصَنُومُوا شَهُرُكُمُ وَالْوا زَكُوةَ اَمُوالِكُمُ طَيِّبَةً بِهَا اَنْفُستُكُمُ وَصَلُّوا خَمُستَكُمُ وَصَنُومُوا شَهُرُكُمُ وَالْوا زَكُوةَ اَمُوالِكُمُ طَيِّبَةً بِهَا اَنْفُستُكُمُ وَصَلُّوا خُلاةً المُورِكُمُ تَدْخُلُوا جَنَّةً رَبِّكُمُ الكنزج ٥ص٢٩٤ ٢٩٥٬٢٩٤ حديث واطيعوا وُلاةً المُورِكُمُ تَدْخُلُوا جَنَّةً رَبِكُمُ الكنزج ٥ص٤٢٩ معده عَنْلِظِلْمُ تَفسير معده عَنْلِظِلْمُ تَفسير معالم التنزيل ج١ ص٢٣٧ زير آيت اطيعو الله واطيعو الرسول واولى الامر منكم "

﴿ الله المرة ب روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے جمتہ الوداع کے خطبہ میں فرملا۔ اے لوگوانہ تو میرے بعد اب کوئی نبی ہو گا اور نہ تممارے بعد کوئی امت۔ بس اپنے رب کی عبادت کرتے رہواور اپنی پانچے نمازیں پڑھتے رہواور رمضان کے روزے رکھے جاؤ۔ اور اپنے مالوں کی زکوہ خوشی خوشی دیئے جاداور اپنے حاکموں کی اطاعت کرتے رہوتو پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاد گے۔ مطلب ہے ہے کہ نجات اب صرف ان فرائفن اسلام پر عمل کی جنت میں داخل ہو جاد گے۔ مطلب ہے ہے کہ نجات اب صرف ان فرائفن اسلام پر عمل کرنے میں منحصر ہوگئی ہے۔ اگر پہلے زمانہ کی طرح آئندہ کوئی رسول آنے والا ہوتا تو اس پر

ایمان لانا بھی ضروری ہوتا۔اب ایمان کا معاملہ تو مکمل ہو چکا ہے۔ صرف عمل کامر حلہ باتی ہے۔ وہ بھی اتنا مختصر ہے کہ بس فرائض کے بید چند قدم ہیں۔ آئیس طے کردادر آگے جنت ہے۔﴾

(٣٢)............ عَنُ أَبِي قَبِيلُةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَلَمُ لاَ تَبِي بَعْدِى وَلاَ أُمَّةَ بَعْدَكُمُ فَاعْبُدُو ارَبَّكُمُ وَأَقِيْمُوا خَمْسَكُمُ وَصُومُوا شَهَرَكُمُ وَأَطْبِعُوا وُلاَةَ أَمْرِكُمُ تَدُخُلُوا جَنَّةً رَبِّكُمُ وَاه الطبراني والبغوى كذافي الكنز العمال ج١٥ ص ٩٤ حديث نمبر ٣٦٦٨٤ باب جامع المواعظ من الاكمال مجمع الزوائد ج٣ ص ٢٧٦ باب خطبه في الحج "

﴿ او قبیلہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرملیا میر بعد اب کوئی نی نمیں ہوگا اور تمارے بعد اب کوئی امت نمیں آئے گی۔ پس تم اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہوا پی پانچ نمازیں ٹھیک ٹھیک پڑھتے رہو۔ ماہ رمضان کے روزہ رکھتے رہواور اپنے حکام کی اطاعت کئے جاؤ۔ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤے۔ ﴾

(٣٣)............. عن الصنعاك بن فَوقل قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

﴿ ضَاكِن نو فَلْ روایت كرتے ہیں كه رسول الله عَلَیْ نے فرملیا میرے بعد اب كوئى نبی نہ ہو گا۔ اس مدیث كوبہيقى نے كاب الرؤیا میں روایت كیا ہے۔ ﴾ كتاب الرؤیا میں روایت كیا ہے۔ ﴾

تصديق ماهان عامل الروم ان النبي عَيْلَوْلَهُ لا نبي بعده

(٣٣) ......" عَنْ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيْدِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ

مَاهَانَ عَامِلُ مَلِكِ الرُّوْمِ عَلَى الشَّامِ هَلُ كَانَ رَسُولُكُمُ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَأْتِى بَعْدَهُ رَسُولُ ' قَالَ وَلَكِنُ أَخْبَرَأَنَّهُ لاَنْبِيَّ بَعْدَهُ وَأَخْبَرَ أَنَّ عِيْسَى بُنَ مَرْيَمَ قَدُ بَشَّرَبِهِ قَوْمَهُ قَالَ الرُّومِيُّ وَإَنَا عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ · خصائص الكبرى ' بِهُ مَا قَد ج ٢ ص ٢ ٤ باب ذكر آيات وقعت على اثر النبي تَتَبَالِللَّهُ في غزوات "

ملک روم کے گورنر کی تصدیق کہ حضور علیہ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا

﴿ فالدىن وليدُّ نے ايك طويل حديث من كماكه ماہان نے جو شام پر شاہ روم كا عامل تھا۔ ان سے دريافت كيا كميا تمهادے رسول نے تم سے يہ كماہ كه ان كے بعد كوئى اور رسول آئے گا۔ انہوں نے كما نہيں بلتحہ يہ فمر دى ہے كہ ان كے بعد كوئى فى نہيں ہوگا۔ اور يہ بھى كماكہ عيىلى بن مريم نے ان كى آمدكى بھارت اپنى قوم كى دى تھى۔ ماہان روى نے كماكہ ميں بھى اس پر گوانى دينے والول ميں ہول۔ ﴾

حفرت او عبید قبیب یر موک پنچ توروم کے نظر کے سر دار نے ان کے پاس
ایک قاصد جمجاراس نے کہا کہ میں ماہان گور نر کے پاس سے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ
اپی جماعت میں سے ایک عقلند شخص ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم اس سے گفتگو کر لیں۔
حضر ت او عبید ڈ نے اس کام کے لئے خالد من ولیڈ کو منتخب فرمایا اور انہوں نے دہ گفتگو کی جو
اوپر فہ کور ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی مغارات میں نی منتظر کی ایک علامت
یہ بھی تھی کہ اس کے بعد کوئی نی نہ ہوگا۔ اس لئے دوسر کیا توں کے ساتھ اس کی تحقیق بھی
کی جاتی تھی کہ اور انبیاء کی طرح آپ نے کسی نبی کی آمد کی خبر تو نمیں دی۔

#### شهادة الضب انه رسول الله وخاتم النبيين

 عُرُشُهُ وَفِي الْأَرُضِ سُلُطَانُهُ وَفِي الْبَحُرِ سَبِيلُهُ وَفِي الْجَتَّةِ رَحُمَتُهُ وَفِي النَّارِ عَذَابُهُ قَالَ فَمَنُ أَنَا قَالَ اَنْتَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِيْنَ وَالحديث اخرجه الطبراني في الاوسط والصغير ج٢ص٢٢ باب الميم اسمه محمد وابن عدى والحاكم في المعجزات والبيهقي وابونعيم وابن عساكر وليس في اسناده من ينظرفي حاله سوى محمد بن على بن الوليد البصري السملي شيخ الطبراني وابن عدى وقال السيوطي في الخصائص قلت لحديث عمر طريق أخر ليس فيه محمد بن على بن الوليد اخرجه ابونعيم وروى عن عائشة وابي بريرة وعلى رضى الله تعالىٰ عنهم مثله كمافي الخصائص ج٢ص٥٢٥ باب قصة الضب منتخب كنز العمال على حاشيه مسند احمد ابن حنبل ج٤ص٨٢٥ باب شهادة كالضب منتخب

گوہ کی شمادت کہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم السمبین ہیں ہیں وصد سے اللہ کے رسول اور خاتم السمبین ہیں ہیں کہ ایک دیماتی ہیں (کہ آنخضرت اللہ نے میں روایت فرماتے ہیں (کہ آنخضرت اللہ نے میں آپ پر ایک دیماتی آدمی کو اسلام کی دعوت دی اس نے کماجب تک یہ گوہ ایمان نہ لائے میں آپ پر ایمان نہیں لا سکا۔ آپ نے فرملیا اے گوہ! ہتا میں کون ہوں۔ گوہ نے نمایت فصح عربی میں جواب دیا جے سب حاضرین نے سمجھا۔ اے رب العالمین کے رسول میں حاضر ہوں اور آپ کی فرمال پر دار ہوں۔ آپ نے فرملیتا تو کس کے نام کی تشیخ کرتی ہے۔ دہ یول جس کا عرش آسان پر ہے اور جس کا تھم ذمین پر نافذہ ہے جس نے سمندر میں راستے ہمادیے جس کی رحت کا مظمر جنت 'جس کے عذاب کا مظمر دو ذرخ ہے۔ آپ نے فرملیا میں کون ہوں ؟۔ اس نے کو اس دیا۔ آپ جمان کے پر دردگار کے رسول اور خاتم الشمین ہیں۔ اس حدیث کو طبر انی نے جواب دیا۔ آپ جمان کے پر دردگار کے رسول اور خاتم الشمین ہیں۔ اس حدیث کو طبر انی نے مجم اوسط اور مجم صغیر میں ادر این عدی نے اور حاکم نے مجمزات ادر پہنی ابو نعیم اور این عدی نے اور حاکم نے مجمزات ادر پہنی ابو نعیم اور این عدی نے اور حاکم نے مجمزات ادر پہنی ابو نعیم اور این عدی نے اور حاکم نے مجمزات ادر پہنی ابو نعیم اور این عدی نے اور حاکم نے مجمزات ادر پہنی ابو نور کی کوئی راوی کی سوائے محمدین علی بن الولید کے کوئی راوی کی سوائے محمدین علی بن الولید کے کوئی راوی

اییا نہیں ہے جس کے معالمہ میں غور کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ طبر انی اور ابن عدی کے شخ بیں۔ سیوطیؒ خصائص الکبریٰ میں فرماتے بیں کہ حدیث عمر کے لئے ایک اور طریقہ ہی ہے جس میں یہ رادی نہیں ہے۔ او نعیم نے اس کو بیان کیا ہے۔ نیز حضرت عاکشہ اور حضرت ابو ہریرہ اور ۔۔۔۔۔۔۔ حضرت علی ہے ہی اس کے ہم معنی مضمون مروی ہے۔ ﴾

حیوانات کی گفتگو اور ان کی شمادت دینا اگر بطور عادت و فطرت نقل کی جائے تو بے شک تعجب کر ناچاہئے۔اگر بطریق معجزہ منقول ہو تواس پر تعجب کرنے کی کوئی دجہ نہیں ہے۔انبیاء علیم السلام کے معجزات تمام خارق عادات ہی ہوتے ہیں اور ان میں بہت سے تواترے بھی ثابت ہیں۔ لہذاصرف اس وجہ سے حدیث کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں! اگر اس کا روایتی پیلونا قابل اعتبار ہو تا توبے شک ایک بات ہو سکتی تھی۔ گر اس کاروایتی پیلو بھی ا تنا مخدوش نہیں ہے۔ یمال حیوان کی شمادت میں لفظ رسول اللہ کے ساتھ خاتم النبین کالفظ الیا بی ہے جیسا کہ آیت قرآنی میں یہ دونوں لفظ یکجار کھے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت علیہ کی رسالت کا صحح اور پورا مفہوم اس وقت ادا ہو تاہے۔ جبکہ آپ کو خاتم النبين بھی سمجھا جائے آپ کو صرف رسول اللہ کہنا اور خاتم النبين نہ کہنا آپ کی حیثیت کے صرف ایک جزی کواد اکر تاہے اور وہ بھی مشترک جزء کو "آپ کے منصب عالی کا ممتاز جز خاتم النبيين ہے۔ليكن چونكہ بيہ دونول حيثيتيں آپ كى ذات ميں جمع تھيں اور اس طرح جمع تھيں۔ گویاایک ذات کے دوعنوان ہیں اس لئے عام طور پر صرف اقرار سالت ختم نبوت کے اقرار کے لئے کافی سمجھا گیا تھا جیہا کہ کلمہ توحید کا۔ اس کا قرار گور سالت کے اقرارے ایک جداگانہ شے ہے مگر جو توحید کہ آپ کی حکم ہر داری میں تسلیم کی جائےوہ اقرار بالرسالت کے ہم معنی تھی۔اس لئے بھن احادیث میں صرف کلمہ تو حید کی شمادت کو مدار نجات قرار دیا گیا ہای طرح آپ کی رسالت اور ختم نبوت کامسلہ سمجھنا جاہئے۔

## شهادة زيد بن خارجةٌ بعد وفاته انه عَيْنِيْلِيْلانبي بعده

# وفات کے بعد زیدین خارجہ کی شمادت کہ آپ علیہ کے اسلامی میں اور کی انداز موگا

﴿ نعمان بن المبير سے روایت ہے کہ زید بن خارجہ انصار کے سر داروں میں تھے۔
ایک دن وہ ظہر وعصر کے در میان مدینہ کے کسی راستہ پر جارہے تھے کہ یکا یک گرے اور نورا افرات ہوگئی۔ انصار کو اس واقعہ کی خبر ہوئی اور وہ آئے اور انہیں اٹھا کر گھر لے گے اور ایک کمبل اور دو چادروں سے ان کو ڈھانک دیا۔ گھر میں انصار کی کچھ عور تیں اور مر دان پر دورہے تھے۔ یہ گریہ وزاری ہو تارہا حتی کہ جب مغرب و عشاء کا در میان ہوا تو دفعتہ ایک غیبی آواز آئی "خاموش رہو" اوھر اوھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز ان کپڑوں کے نیچے

ے ہی آر ہی ہے جس میں میت ہے۔ لوگول نے ان کا منہ اور سینہ کھولا۔ کیاد کھتے ہیں کہ کوئی غیبی محف ان کی زبان سے بید کمہ رہاہے" محمد رسول اللہ نبی امی خاتم النبیین ہیں۔"ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ تورات وانجیل میں موجود ہے۔ چے ہے بچے ہے۔ ﴾

کرامت کے طور پر میت کابولنا بھی پچھ تعجب کی بات نہیں تھی مگر راوی نے اس کی ایک اور توجیمہ بھی کر دی ہے اور وہ بید کہ یمال ہولئے والا دراصل کوئی فرشتہ تھا۔ میت کی زبان ان کلمات کی اوائیگ کے لئے صرف ایک واسطہ کاکام دے رہی تھی۔ جمادات و حیوانات کے ان خارق عادت شمادات سے مقصود بیہ ہے کہ بنی آدم کی فطرت زیادہ سے زیادہ متاثر ہو کر تھیجت و عبرت کرے اور حضور علی تھیدیق کی تقیدیق کے لئے اور زیادہ مستعد ہو جائے۔

## كان النبي عَلَيْهُ الله رسولا الى اهل زمانه ومن بعدهم سواء

آنخضرت علی این این از این از این است است است است انسانوں کے لئے مکسال رسول ہیں انسانوں کے لئے مکسال رسول ہیں

﴿ حضرت حن مسلاروایت ہے کہ آنخضرت عظیم نے فرمایا ہے کہ میں ان کا بھی رسول ہوں جو اب ذیرہ ہیں اور ان کا بھی جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔اس حدیث کو این سعد نے روایت کیا ہے۔ ﴾

بعثت عام اور ختم نبوت کو برا گر اربط ہے۔ ای لئے پہلی حدیث میں دونوں خصوصیتوں کو ایک جگہ ذکر کیا گیاہے۔ آگر آپ کی بعثت عام نہ ہوتی اور نبوت ختم ہو جاتی تو آئے والی امت بلارسول رہ جاتی۔ یہ جائے نعت کے اور ایک زحمت ہوتی۔ اس لئے جب

نبوت كا ختم ہونا مقدر ہوا تو آپ كى بعثت كا دامن قيامت تك كے انسانوں پر پھيلا ديا گيا تاكہ رہتى دنيا تك تمام انسان اس كامل واكمل رسالت كے ينچ آجا كيں اور كى دوسر ك رسول كے عمل خدر بيں۔ اور اگر آپ كى بعثت توعام ہوتى مگر نبوت ختم نہ ہوتى تو آب أئنده اگر كو كى اور كامل رسول آتا اور آپ كى جائے اس كى اجاع لازم ہوتى تو آپ كا نقصان خامت ہوتا اگر كوكى اور كامل رسول آتا تو كامل كے ہوتے ہوئے تا قص كے دامن ميں آنا جائے رحمت اور اگر كوكى نا قص رسول آتا تو كامل كے ہوتے ہوئے تا قص كے دامن ميں آنا جائے رحمت كے ذمت بن جاتا (والعياذ باللہ!) اس لئے بعثت عامد كے بعد نبوت كا ختم ہونا ضرورى اور لازم ہوگيا۔ ﴾

#### توضيح النبي عَلَيْكُمْ ختم النبوة بمثال

## آنخضرت عليه كاختم نبوت كوايك مثال ديكرواضح كرنا

والع ہر مرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال الدی ہے۔ جیسے کسی شخص نے گھر بہایا اور اسے خوب آراستہ و پیراستہ کیا گھر اس کے ایک گوشہ میں صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی .....سالوگ آآگر اس کے اردگر دگھو منے لگے اور تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے یہ اینٹ بھی کیوں ندر کھ دی گئ (تاکہ یہ عیب بھی ندر ہتا) اس کے بعض الفاظ میں یہ ہے کہ میں نے آگر اس اینٹ کی جگہ کو پر

کردیاہے اور اب قصر نبوت میری آمدے مکمل ہو گیاہے اور مجھ پر تمام رسول ختم کردیئے گئے۔(کنزالعمال)﴾

(٣٩)........... عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَستُولُ اللَّهِ عَتَهُ اللَّهُ عَتَهُ وَمَثَلُ اللَّهِ عَتَهُ اللَّهِ عَتَهُ اللَّهِ عَتَهُ اللَّهِ عَتَهُ اللَّهِ عَلَى وَمَثَلُ الْلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

﴿ جار اس حدیث کو رسول الله علی نے فرمایا ہے میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس محض کی سے جسلے انبیاء کی مثال اس محض کی سی ہے جس نے ایک گھر بہایا اور خوب عمدہ اور مکمل بہایا گر ایک این نے کی جگہ چھوڑ دی جو محض اس میں داخل ہوتا اور اسے دیکھتا تو کتا تمام گھر کس قدر خوصورت ہے گریہ ایک این کی جگہ (وہ این میں ہوں) اور انبیاء مجھ پر ختم کر دیے گئے ہیں۔ (اس حدیث کو شیخین مرز نی کان الی حاتم نے روایت کیا ہے) ک

﴿ ابوسعید خدری ٔ رسول الله علی ہے دوایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میری اور نبیوں کی مثال الی ہے جیسے ایک مخض نے گھر ہمایا اور اس کو پور اہما دیا گر ایک اینٹ کی جگہ رہنے دی میں آیا اور اس اینٹ کو بھی پورا کر دیا۔ اس حدیث کو مسلم واحمہ نے روایت کیا ہے۔﴾

 مَوُضِعُ تِلْكَ الِلبَنَةِ وَإَنَا فِي النَّبِيِّيْنَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللبَنَةِ · رواه الترمذي ج٢ ص٢٠٢ باب في فضل النبي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب"

﴿ الى من كعب على مرائد عَلِيكَ فَيْ فَرَمَايا نبيول مِين ميرى مثال الله عَلِيكَ فَرَمَايا نبيول مِين ميرى مثال الدي ہے جیے ایک شخص نے گھر بنایا در نمایت خوشما محمل اور آراست منایا۔ لیکن اس میں ایک این کی جگہ چھوڑ دی لوگ اس محل کے ارد گرد گھو متے اور اسے تعجب سے دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں۔ کاش! اس این کی جگہ بھی پوری ہو جاتی۔ تو میں نبیوں میں ایبا ہی ہوں جیسے یہ این داس محل میں۔ اس مدیث کو ترفدی نے روایت کیا ہے۔ کھ

ان تشبیهات کا مقصد بیہ ہے کہ جس طرح اس قصر میں جو ہر طرح کھل ہو چکا ہے۔ اب کسی اور این کی کوئی گئجائش نہیں رہی اس طرح میری آمد کے بعد اب کسی اور نبی کے آنے کا احتال نہیں رہا۔ یہاں سوال بی پیداہو تاہے کہ آب ختم نبوت کے اس موٹے سے مسئلہ کو پیرا بیہ بیرا بیہ طریقہ آخر کیوں اتنا سمجھارہے ہیں۔ آپ کا آخری نبی ہونا کوئی و تیق مسئلہ نہیں جس کے لئے اتنی تفہم کی حاجت ہو چھر بید اہمیت کیوں ہے۔ اس کا جو اب آپ کو ان احادیث کے مطالعہ کے بعد خود واضح ہو جائے گا جن میں آنخضرت علی کے بعد معنی نبوت کے معالی پیشگوئی کی گئے ہے۔

#### لانبي بعد النبي عَيْنُولله وان كان من غير تشريع

(٣٢)............. "عَنُ سَعُدِبُنِ أَبِيُ وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسَوُلُ اللَّهِ عَلَيْظَلَمُ لِعَلِيٍّ أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنُزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسِلَى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيَّ بَعْدِي وَاهُ البخارى ومسلم في غزوة تبوك ص٣٦٦٦٦٢ عَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسَوُلُ اللَّهِ عَلَيْظِللُمُ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِي بِمُنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسِلَى إِلاَّ إِنَّهُ لاَنَتِي بَعْدِى وَفِى روايته وفي لفظ مسلم ج٢ ص٧٧٧ مِنْ مُوسِلَى إِلاَّ إِنَّهُ لاَنتِي بَعْدِى وَفِى روايته وفي لفظ مسلم ج٢ ص٧٧٧ باب من فضائل على بن ابى طالب خلَّفة عليه السَّلاَمُ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ لُهُ مَنْ الشَّاءِ وَالصَبِّبُيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ لُهُ رَسُولُ لُهُ رَسُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَنْ السَّلاَءُ وَالصَبِّبُيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ لُهُ وَسُولُ اللهِ مَلَّانِ مَعَ النَّسَاءِ وَالصَبِّبُيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ لَهُ رَسُولُ لَهُ مَنْ اللَّهُ مَا النَّسَاءِ وَالصَبِّبُيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَلَّانِهُ مَا السَّلاَمُ فِي السَّلَامُ فِي اللهُ رَسُولُ الله مِنْ اللهِ عَلَيْهُ السَّلاَءُ وَالصَبِّبُيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ مَلَيْهُ السَّلَاءِ وَالصَبِّبُيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ مَلَّانِهُ مَا السَّلاءَ وَالصَبِّبُيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ مَلَّانِهُ مَا اللّهِ عَلَيْهُ السَّلَاءِ وَالصَبْبُيَانِ فَقَالَ لَهُ مَالُولُ لَهُ مَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## آنخضرت علی کے بعد کوئی نبی نہیں خواہ غیر تشریعی نبی ہو

سعد بن افی و قاص سے روایت ہے کہ آنخفرت علی ہے خفرت علی ہے فرایا تہیں جھے سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو حضرت موسی سے تھی اتنا فرق ہے کہ میر سے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس صدیث کو خاری و مسلم نے غزوہ تبوک کے بیان میں روایت کیا ہدد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس صدیث کو خاری و مسلم نے غزوہ تبوک کے بیان میں روایت کیا ہوا وہ مسلم کے الفاظ بید ہیں کہ آنخضرت علی ہے نے ایک جنگ کے موقعہ پر حضرت علی کو اپنے ساتھ نہ لیا تو حضرت علی نے آپ کی خدمت میں (حسرت سے) عرض کیایار سول اللہ علی ہو تھے آپ عور توں اور پچوں میں چھوڑے جارہے ہیں ؟۔ آپ علی نے (ان کی تسلی کے لئے) فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہیں جھے سے وہ نسبت حاصل ہو جو ہارون کو حضرت موکی سے حاصل ہو جو ہارون کو حضرت موکی سے حاصل ہو جو ہارون کو دوسرے لفظ یہ ہیں گرتم نبی نہیں ہو۔ پ

(٣٣) ...... عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسَوْلُ اللهِ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسَوْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى النَّاسُ فِي إِذَا خَلَّفُتَنِي اللهِ عَلَيْ النَّاسُ فِي إِذَا خَلَّفُتَنِي اللهِ عَلَى النَّاسُ فِي إِذَا خَلَّفُتَنِي اللهِ عَلَى النَّاسُ فِي إِذَا خَلَّفُتَنِي قَالَ فَقَالَ آمَا تَرُضَى أَنُ تَكُونَ مِنَى بِمِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسِلَى إِلاَّ إِنَّهُ بَعْدِى اللهِ قَالَ فَقَالَ آمَا تَرُضَى أَنُ تَكُونَ مِنَى بِمِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسِلَى إلاَّ إِنَّهُ بَعْدِى نَبِي الله والمحدج ٣ص ٣٣٨ وابن ماجة ص ١٢ باب فضائل على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي ج٢ص ٢١٤ باب مناقب على بن ابى طالب والترمذي بي بي بن ابى بن ابى بي بن ابى بي بن ابى بي بن ابى بن ابى بي بي بن ابى بن ابى بي بن ابى بن ابى بي بن ابى بن ابى بن ابى بن ابى بي بن ابى بن ابى

﴿ جار الله کیا که حفرت علی کو است میلی کے جب یہ ادادہ کیا کہ حفرت علی کو اپنے ما تھے نہ کے جب یہ ادادہ کیا کہ حفرت علی کو اپنے ما تھے نہ لے جائیں تو انہوں نے عرض کیایار سول اللہ اگر آپ جھے (اپنے ہمراہ نہ لے جائیں گے اور) میچھے چھوڑ جائیں گے تو بھلالوگ میرے متعلق کیا کیابا تیں کہیں گے۔ دادی کہتا ہے کہ آپ نے فرملا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میری تہماری وہ نبیت رہے جو ہادون

ومویٰ کی تھی اتنافرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس عدیث کو احمد این ماجہ اور تر نہ کی نے روایت کیا ہے۔ ﴾

ان دونول حديثول مي حضرت على كوحضرت بارون عليه السلام كى ذات سے تثبيه دينا مقصود نهيل-اى لئي" انت بمنزلته جارون "نهيل فرمايابلحداس نبت اور علاقہ سے تثبیہ مقصود ہے جو حفرت موی وہارون علیم السلام کے در میان تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت موی نے اپنی غیبت کے زمانہ میں اپنی قوم کی تگر انی کے کئے اپنے بھائی حضرت ہارون کا انتخاب کیا تھا۔ ای طرح اپنی غیبت میں میں تمہارا انتخاب كرتابول انتافرق ضرورب كه وه ني تق تم ني نهيل بو- حفرت بارون كوچونكه نبوت ك ساتھ خلافت ملی تھی اس لئے اس مجل تعبیرے یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت علیٰ کی فلافت بھی کمیں فلافت نبوت نہ ہو۔اس لئے اس احمال کو بھی بر داشت نہیں کیا گیااور اس کوصاف طور پر صاف کر دیا گیاہے تاکہ آنےوالی امت محض الفاظ کے ایمام سے کسی غلط فنمی میں جتلانہ ہو۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر حضرت علی کو نبوت ملی توہ یقینا آپ کے اتباع ہی کی بدولت ہوتی مگر جب اس احمال کی بھی نفی کر دی گئی تواب توسط پابلا توسط کسی نبوت کا احمال باقی نہیں رہا۔ اگرچہ نبوت کاکس نبی کے اتباع سے ملناخوداسامسلہ ہے جس کے لئے قرآن وحدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے اور ای لئے وٹیاکی تاریخ میں کوئی نی ایبا نہیں متا یا جاسکتا جو سی نبی کے اتباع کے صلہ میں انعامی طور پر نبی ہمادیا گیا ہویہ محض دماغی اختراع اور خودسا خند خیالہے

﴿ زيدىن اوفي سے روايت ہے كدر سول الله علي في مايالے على اس ذات كى

قتم ہے جس نے مجھے دین حق دیکر بھیجاہے۔ میں نے تم کو صرف اپنے لئے پیند کیاہے اور تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موکیٰ سے حاصل تھی مگر میر سے بعد کوئی ہی نہیں ہو سکتا۔ (المیحز))

یکی مضمون ابوسعید خدر ک<sup>ا ، حب</sup>ثی بن جناد اً ، عقیل بن الی طالب اور این عمر سے بھی مروی ہے۔ دیکھو کنز العمال۔

(٣٥)............ عَنُ عَلِي قَالَ وَجِعْتُ وَجُعًا فَاتَيْتُ النَّبِي عَلَىٰ الله فَاقَامَنِي فِي مَكَانِهِ وَقَامَ يُصِلِّي وَالْقَى عَلَى طَرَف ثَوْبِهِ ثُمَّ قَالَ بَرِئُت يَا ابْنَ لَبِي طَالِمٍ فَلا بَأْسَ عَلَيْك مَاسَأَلْتُ الله شيئاً إِلاَّ سَأَلْتُ لَكَ مِثْلَهُ وَلاَ سَأَلْتُ الله شيئاً إِلاَّ سَأَلْتُ لَكَ مِثْلَهُ وَلاَ سَأَلْتُ الله شيئاً إِلاَّ سَأَلْتُ لَكَ مِثْلَهُ وَلاَ سَأَلْتُ الله شيئاً إِلاَّ اعْطَانِيهِ غَيْرَ أَنَّهُ قِيْلَ لِي أَنَّهُ لاَنبِيَّ بَعْدِى فَقُمْتُ كَانبَى الله شيئاً إلاَّ اعْطانِيهِ غَيْرَ أَنَّهُ قِيْلَ لِي أَنَّهُ لاَنبِيَّ بَعْدِى فَقُمْتُ كَانبَى مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا المَالِق فَى الله مَا الله والمعالِق فَى الله المحالِة كذافى الكنز ج١٣ص١٠٠ والمعالِق المناه المحالِة كذافى الكنز ج١٣ص١٠٠٠

﴿ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دردافھا۔ میں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں آپ آپ کے خدمت میں آپ آپ کے خدمت میں آپ آپ کے خدمت ایک کاایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا پھر فرمایا اے علی تم شفایاب ہو گئے۔ اب تم میں کوئی مرض نہیں رہا۔ میں نے جودعا اللہ تعالی ہے اپنے گئے کی ہے وہی تمہارے لئے ما تھی ہے اور جو دعا میں نے ما تھی ہے وہ اس نے قبول فرمائی ہے۔ بجز اس کے کہ مجھ سے میہ کہ دیا گیا ہے میرے بعد کوئی نی نہیں ہو سکا۔ حضر سے علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس طرح اٹھ میرے بعد کوئی نی نہیں ہو سکا۔ حضر سے علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس طرح اٹھ کھڑ اہوا جیسے بھی پیماری نہ ہوا تھا۔ (کنزالممال) کھ

حضرت موی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لئے نبوت کی دعا فرمائی تھی اور قبول ہوگئی تھی :" واجعک ٹی وزیئرا مین اَھلی ، ھاروُن اَحی ، اشٹنک بِه اَرْدِی ، وَاَشْنُرِکُهُ فِی اَمْرِی ، طه آیت ۲۹ "اور میرے فائدال میں میرے کھائی ہارون کو میر احددگار ہادے ان کے دربیعہ سے میری کم مضبوط فرمااور میر انثر یک کارہا سوم دے۔اس دعا کے بموجب ان کونی ہادیا گیا تھا۔ آنخضرت علی کے بعد چونکہ عالم تقدیر میں یہ طے پاچکا تھا کہ اب کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس لئے یہ نامناسب تھا کہ دعا کے بعد آپ کو عالم تقدیر کے اس فیصلہ کی اطلاع دی جاتی۔ اس لئے اس سے قبل کہ حضرت موکی علیہ السلام کی طرح آپ حضرت علی کے لئے نبوت کی دعا فرماتے یہ کمہ دیا گیا کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو گی مگر نبوت کے لئے آپ دعائی نافرمائے۔

غور فرمائے کہ حدیث فرکوریس موک دہارون علیم السلام کے ایک معمولی تشیبہ کے اثرات کتی دوردور تک پھیل رہے ہیں اور ہر گوشہ ہیں ختم نبوت کا عقیدہ کس کس طرح نظر آتا چلا جارہا ہے۔ گویایہ ایک بعیاد ہے اور بقیہ تمام تفریعات ای عقیدہ پر قائم ہیں۔ اگر کسیں ذرا بھی اس بعیاد کو تشیس لگتی نظر آتی ہے تو فورا صفائی کے ساتھ اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے اور معمولی سے ایمام کو بھی ہر داشت نہیں کیا جاتا۔ نتجب ہے کہ جمال نبوت ورسالت کی صریح پیشگو کیوں کی جائے اتن مخبائش بھی نہ ہو وہاں نبوت کے دروازے نہیں بلحہ پھائک کھول دیے جا کیس۔ یہ دوسر کیات ہے کہ جب اس میں سے گذر نے والوں کی تعداد دریافت کی جائے تو بمشل ایک شخص کا نام پیش کیا جائے اور اس میں بھی ابھی تک یہ عدہ جاری ہو کہ وہ اہم تھایا مجد دیا نی ور سول 'اور اگر معتقدین کا حال چھوڑ کر کمیں خود اس کے دعاوی کو دیکھا جائے تو ایک صحیح الفہم شخص یہ اندازہ کربی نہ سکے کہ است مختلف دعاوی کے دعاوی کو دیکھا جائے تو ایک صحیح الفہم شخص یہ اندازہ کربی نہ سکے کہ است مختلف دعاوی کر بھی ایک زبان سے ادا بھی ہو سکتے ہیں۔ واللہ المسمندان!

#### لايبقى من النبوة شئى الالمبشرات

(٣٦)........... عَنُ عَاثِمْتَةَ عَنِ النَّبِيِ مَثَلِظِلَمُ انَّهُ قَالَ لاَ يَبْقَى بَعْدِى مِنَ النَّبُوَّةِ شَنَى ءُ لِلاَّ الْمُبَشِرَاتِ قَالُوا يَارَسُولُ اللهِ وَمَا الْمُبَشْرَاتِ قَالَ الرُّوُيُا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسئلِمُ اَوْتُرٰى لَهُ •كذافى الكنز ج ١٠٥ص ٣٧١ حديث نمبر ١٤٢٣ وفى رواية البخارى عن ابى بريرة ج٢ ص ١٠٣٥ باب المبشرات مسند احمد ج٦ ص ١٢٩٠ "

## آ بخضرت الملكة كي بعد نبوت كاكوئى جزء باقى نهيں رہا صرف اچھے خواب باتی ہیں

﴿ حضرت عائش آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے فرملا ہے میر سے بعد نبوت کا کوئی جزء باقی نہیں رہا۔ صرف مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یار سول الله مبشرات کیا چیز ہیں۔ آپ نے فرملاا چھے خواب جو مسلمان خود و کھے یاس کے لئے کوئی دوسر ادکیجے۔ (کنزالعمال))

انبیاء علیم السلام کی صفت انذار بھی ہاور تبھی بھی۔اس لئے قرآن کریم میں فرملیا "رُسکلاً مُبَسْتیویُن ومُنْدُویُن، "اس لحاظ سے رویاء صالحہ کی بھی دو قسمیں ہوتا عابی مبشرات اور منذرات مگر جو تکہ رویاء صالحہ کی تغییر میں صرف مبشرات کا لفظ فربایا گیا ہے۔ نیز جامع ترفی لور این ماجہ میں روایت ہے کہ آیت: "لَهُمُ الْبُسْنَدُری فیی الْحَیٰوةِ الدُّنیَا، "میں افر کن سے مراور ویا صالحہ ہیں۔اس ماء پر بھی رویاء صالحہ کا عنوان مبشرات می گیا ہے ہم حال یہ ضروری نہیں ہے کہ سے خواب بھیشہ خوشی و سرت کے متعلق ہوں۔ درجہ غم کے متعلق بھی ہو سے ہیں مگر رویاء صالحہ میں یہ حصہ مغلوب ہوتا ہے اور بھارت کا حصہ غالب۔اس کے متعلق بھی ہو سے ہیں مگر رویاء صالحہ میں یہ حصہ مغلوب ہوتا ہو اور بھارت کا حصہ غالب۔اس کے متعلق میں شیطانی خواب بیشتر خوفاک ہوتے ہیں اور سرت وخوشی کے شاذوناور۔ کیو تکہ شیطان کا مقمود ہی تحزین مسلم ہے۔ صحیح ظاری میں حضر ت انس شیطانی خواب بیشتر خوفاک ہوتے ہیں اور سرت میں مشرت کے انس شیطانی کا مقمود ہی تحزین مسلم ہے۔ صحیح ظاری میں حضر ت انس شیطانی کا مقمود ہی تحزین مسلم ہے۔ صحیح ظاری میں حضر ت سیمت وارب عین جزء من النبوة "نیک آوی کا اچھا خواب نبوت کا چھیالیہ وال جزء ہوتا سیمت وارب عین جزء من النبوة "نیک آوی کا اچھا خواب نبوت کا چھیالیہ وال جزء ہوتا صالح اور نیک شخص مراد ہیں بلحہ صالح اور نیک شخص مراد ہے۔ اس روایت ہے معلوم ہوا کہ حدیث نہ کور میں مسلم سے ہر فاس و فاجرم او نہیں بلحہ صالح اور نیک شخص مراد ہے۔

اس لئے فاس یا کا فرکا خواب آگر سچا بھی ہو تو نبوت کا بڑے نہیں کہا جا سکا۔اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک آدمی بھی شیطانی خواب دیکھتا ہی نہیں بلحہ یہ مطلب ہے کہ جو شخص بیداری میں انبیاء علیم السلام کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ صدق واخلاص کانت ودیانت داری اس کاشیوہ ہے۔ اندر باہر دوست ودستن کی کے ساتھ جھوٹ بولناروانسیں رکھتا۔ اس کی فطرت پر صدق وسیائی کا پورانشش قائم ہو چکاہے۔ وہ سونے کے بعد بھی شیطانی تسلط و حکومت کے ماتحت نہیں آتا۔ اس لئے اس کاجو خواب ہوتا ہے وہ اکثر غداکی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر گاہ بگاہ اس کے خلاف ہو تو شاؤو مادر ہے۔ اس کے بر خلاف جو محض محالت ميداري جھوث ورغابازي كاعادي ہے۔ وہ سونے كے حال عب مجى شیطان عی کے زیر حکومت رہتاہے۔اس کے خواب بھی اکثر شیطانی اتسال و تعرف کا ثمرہ موتے ہیں۔ سیج طاری میں روایت ہے:"الرویاء الصبالحه من الله والحلم من الشبيطان"اچى خواب (جومومن صالح كالعيب م) خداكى طرف سے ہوتے ہيں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ خلاصہ بدکہ انسان حالت خواب اپنے بیدادی کے عالات کے تابع رہتا ہے۔ مشہور ہے کہ ہلی کوخواب میں چیچڑے ہی نظر آتے ہیں۔اگراتی بات آپ کے نزدیک معقول ہے تو یہ بھی س لیج کہ جس طرح انسان حالت نوم میں میداری كے مال كے تابع ہو تاہے اى طرح موت كے بعد الى حيات كے مالات كے تابع رہ كا: "وَمَن كَانَ فِي هَلَوْمَ أَعُمٰى فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَعْمٰى . "جَوْس دياك رُعك ين اندها بهار باروه آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہے کہ حدیث میں یہ وعویٰ نہیں ہے کہ ہر سچاخواب نبوت کا جرء ہے بلعد اس کا خواب نبوت کا جزء قرار دیا گیا ہے جو شریعت کی اصطلاح میں صالح کماجا سے۔ قرطتی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ صالح ہے مرادوہ فخص ہے جوعبادات وعادات مل انبیاء علیم السلام کے قدم بقدم ہو۔ کا بن اور نجوی بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں مروہ خداکی طرف سے نہیں ہوتیں۔اس کانام اطلاع علی الغیب نہیں۔ اس کے اسباب پر اپنی جکہ مفصل حث موجود ہے۔ اطلاع علی الغیب نبوت کا خاصہ ہے۔اس کی ابتد ااچھے اور سے خواب بیں اور اس کی انتاوی نبوت لین حالت بداری خدا تعالی یا فرشتہ کے ساتھ مکالمہ۔ آخضرت علیہ ہی بوت سے پیشتر سے سے خواب دیکھاکرتے تھے۔ اہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد وجی کا دور شروع ہو جمیاجس کی مت ميس سال ہے۔ بعض علاء نے يه ديجه كركما ١٦٥ ٣٣ سال كا چھياليسوال جزء جيل يه

کہ دیاہے کہ حضر تانس کی حدیث میں رؤیاء مومن کو اس لئے نبوت کا چھیالیسوال جزء کما گیاہے۔ حافظ ابن حجڑنے فتح الباری میں اس پر طویل گفتگو کی ہے۔ (اس پر سوال وجواب علماء کے دائرہ کی محث ہے) کباتی رہی ہے حث کہ اگر مبشر ات نبوت کا جزء جیں تو کیاان کو کوئی مختصر نبوت کما جاسکتاہے۔ اس پر آئندہ حدیث کے نوٹ میں کلام کیا جائےگا۔

#### ذهبت النبوة والرؤيا ليست بنبوة

(٣٤)............ عَنُ أُمِّ كُرُزٍ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَنَهُ النَّبِيَّ عَلَمْ اللَّهُ ذَهَبُتِ النَّبُوَّةُ وَيَقِيْتِ الْمُبَشِّرِاتِ • اخرجه احمد ج ٦ص ٣٨١ وابن ماجة ص ٢٧٨ باب الرؤيا صالحه .....الخ وصححه ابن خزيمة وابن حبان "

## نبوت بالكل ختم مو گئ اور صرف خواب نبوت نهيس بين

وام كرا دوايت فرماتى بين كه مين نے آنخضرت علي الله عنود ساہے نبوت تو خم موئى۔ بال اصرف مبشرات باقى بيں۔ اس حدیث كو امام احمد اور لئن ماجد نے روايت كيا ہے۔ ان خزيمہ اور لئن حبان نے اس كو صحح كماہے۔ ﴾

ان آنخضرت علیہ ہے روایت فرماتے ہیں کہ رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو گئیں۔ اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگانہ رسول۔ لیکن مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا چیز ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کے خواب۔ یہ اجزاء نبوت کا ایک جزء ہیں۔ ک

قر آن و مدیث اس پر متفق ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تشریعی ہویاغیر تشریعی۔ نبوت کی کوئی قتم اب باقی نہیں اور وہ باقی نبیس اور وہ باقی

بھی ہیں۔ نبوت سے قبل عالم کا ظاہر وباطن تیر او تاریک مو تاہے۔جب آفاب نبوت طلوع كرتاب توعالم كا كوشه كوشه اس كے انوار سے منور ہوجاتا ہے۔ ظاہر میں ظلم و فسادكي بجائے رشدو صلاح کی حکومت ہو جاتی ہے۔انسانی عادات میں افراط و تفریط 'عجلت وجلد بازی کی عائے متانت ور دباری و قار ومیانہ روی پیدا ہو جاتی ہے۔باطن کارشتہ شیطان سے میسر کث جاتا ہے اور عالم بالا سے الیار شتہ قائم ہو جاتا ہے کہ اس میں مغیبات کے انعکاس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ان ہی کانام اجزاء نبوت یا آثارور کات نبوت ہے ان اوصاف کے وجود ہے کوئی فخص نی نمیں بنا۔ ہال! نی سے مستفیض کما جاسکا ہے۔ رؤیاء صالحہ یعن اچھے خواب و کھناباطن کے اس تاثر کی نشانی ہے اور عادات کا انقلاب ظاہر کے تاثر کی .....احادیث میں ایک طرف رؤیاء صالحہ کو نبوت کا چھیالیسوال جزء کما گیاہے۔ دوسری طرف بھٹ بلند اظال کو چھیموال جزء قرار دیا گیا ہے۔ مدیث میں ہے: "التوء دة والا قتصاد و حسن السمت من سنة وعشرين جزء من النبوة "مردبارى ومتانت مياندروى اورا چھی روش نبوت کا چھبیسوال جزء ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان اخلاق کی وجہ ہے کسی کو نبی نہیں كهاجاسكا\_جب چهيموس جزء كونبوت نهيس كهاجاتا توچهياليسوال جزء كونبوت كيي كهاجاسكا ہے۔انن جوزی کتے ہیں کہ رویاء صالحہ کو صرف تحقیبی لحاظ سے نبوت کا بڑء کما گیا ہے۔انن التنٹ کتے ہیں کہ انبیاء علیهم السلام کوغیب کی خبریں وحی کے ذریعہ سے دی جاتی ہیں۔اب میہ سلسله تؤمنقطع موارخواب كاسلسله باتى ب-اس اعتبار بدؤياء كواجزاء نبوت مين شاركيا كيا ہے۔ غالبًا ای وجہ سے اس مدیث کے کی طریقہ میں رؤیاء کور سالتہ کا جزء نہیں کما گیا۔ ہر عبكه نبوت كاجزء كما كيا ہے۔ رسالته كا زيادہ تعلق احكام سے ہے۔ بعض علاء كہتے ہيں كه جو خواب نبوت کا چھیا لیسوال جزء ہے۔وہ ہر فخص کا خواب نہیں بلتحہ خود نبی کا خواہی ہے گر یہ جواب مخدوش ہے۔اس کے علاوہ یہ کہ جزء ہمیشہ اپنے کل کے مغائیر ہوتاہے ہی کلمات جو مجموعی طور پر اذان کے جاتے ہیں۔ علیحدہ علیحدہ اذان نہیں کملاتے۔عناصر اربعد انسان کے اجزاء ہیں گران میں ہے کسی کوانسان نہیں کماجاتا۔ مثلاً آب انسان کا 1/4 حصہ ہے گر انسان نہیں تورؤیاء صالحہ نبوت کا چھیالیسوال جزء ہو کر نبوت کیے ہو سکتے ہیں۔ ہارے

نزدیک بیبات بالکل واضح ہے کہ رؤیاء صالحہ نبوت کے حقیقا اجزاء نہیں ہیں۔ کیونکہ نبوت کی ایک حقیقت مرحبہ کانام نہیں جس کا تجزیہ و تحلیل ممکن ہو۔وہ ایک منصب ہے جس کا تعلق صرف خدائی اصطفاء واجتباء پر موقوف ہے۔ بال!اس کے پچھ لوازم و خصائص ہیں جو اس کی باہیت کا جزء نہیں ہوتے۔ ان خصائص و خصائل ہی کو مجاز آ اجزء کہ دیا جاتا ہے۔ یہ تعقیم بھی ہمیں اس لئے کرنی پڑتی ہے کہ اصطلاح میں خصائص واجزاء میں فرق ہے۔ورنہ اہل عرف کے نزدیک یہ تد قیقات قطعاً غیر ضروری ہیں۔

ان کے نزدیک عوارض مخلفہ اور ذاتیات واجزامیں کوئی فرق نہیں۔

ام عاری کی دفت نظر مشہور ہے۔ انہوں نے یہال بھی ایک جدت طرازی سے کام لیاہے۔ پہلے ترجمۃ الباب میں یہ حدیث نقل کی ہے۔اچھاخواب نبوت کا چھیالیسوال جزء ہے۔اس کے بعدیہ حدیث روایت کی ہے کہ اچھے خواب خداکی طرف سے ہوتے ہیں اور مے خواب شیطان کی طرف ہے۔شار حین کوحث ہے کہ اس صدیث کوبظام باب سے کوئی مناسبت نہیں۔ حافظ ابن حجر کھے ہیں کہ یمال امام خاری رؤیاصالحہ کے جزء نبوت ہونے کی اكك لطيف حكمت كى طرف الثاره كرنا عاج ين :"إنماكانت جزء من اجزء النبوة لكونها من الله تعالى بخلاف التي من الشيطان فانهاليست من اجزء النبوة فتح البارى ج١٢ ص٣٣٠ باب الرؤيا الصالحة جز من ستة واربعين جزء من النبوة "يعي رؤياء صالحه كواجزاء نبوة اللي كما كياب كه وه خداكى طرف ہے ہوتے ہیں۔اس کے ہر خلاف وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اجزاء نبوت نہیں ہیں۔بظاہر امام خاری کی مرادیہ ہے کہ جس طرح حالت میداری میں وحی دو قتم یر ہے۔ ایک وجی نبوت جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری ایجاء شیطان:"وَإِنَّ الشنياطيين لَيُوحُون إلى أوليانِهم . "اى طرح خواب كى بهى دو قتمين بين رايك من الله دوسرے میں الشبیطان جو رؤیاء من الله بیں۔ان کارشتہ نبوت سے ہے۔وہ مھی ضداکی طرف سے ہوتی ہے اور جو من الشبیطان ہے۔ اس کا تعلق وحی شیطان سے ہے۔ صدیث نے بھی اس مشتبہ حقیقت کا فرق واضح کیا ہے۔ یعنی جو خواب من اللہ ہیں۔ان کا نام

رؤیاء رکھاہ اور جو شیطان کے نفر ف سے ہیں ان کانام حکم رکھا ہے۔ غالبا ای لئے سورة یوسف میں فرمایا "و مَناخَفَنُ بِعَا و نِلِ الْمَاخُلاَ م بِعَالَمِیْنَ "یعنی انبیاء کو"احلام "شیطانی خواہوں کی تعبیر کاعلم نمیں دیاجا تا۔ ہاں" رؤیا"عالم قدس کی ایک حقیقت ہاں کی تعبیر کاعلم شان نبوت کے مناسب ہا در احلام بے حقیقت شے ہاں سے انبیاء علیم السلام کاکوئی واسطہ نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ رؤیاء صالحہ نبوت نمیں بلعہ نبوت کا حقیقی جزء بھی نہیں۔ اس لئے ان احادیث میں پہلا عنوان بدل کر نبوت کوبالکل ختم کما گیا ہے اور رؤیاء صالحہ کو جداگانہ ایک چیز قرار دیا گیا ہے۔ اصطلاح نحو کے مطابق پہلی حدیث میں استثناء کو منقطع کما جائے گایا اجزاء سے خصائص و آثاد مر اد ہوں گے۔ اگر سب کھے تشلیم کر لیاجائے تو نبوت کے اس جزء میں کی یوی ر تنہ با کمال یاد عوئی کی شرط نہیں۔ باعد ہر مر دصالح کاس میں حصہ ہے۔

#### الالهام والتحديث مع الملائكة ليس بنبوة

الهام اور فرشنول کے ساتھ باتیں کرنا بھی نبوت تہیں ہے

حضرت علیہ نے دہایہ ہم روہ ہے دوایت ہے کہ آنخفرت علیہ نے فرمایا ہے ہم ہے پہلی
امتوں میں محدث ہواکرتے تھے۔اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تودہ عمرہ ہواد بھن
روایات میں ہے کہ تم ہے پہلے بنی اسرائیل میں پچھلوگ ایے ہواکرتے تھے جن سے نیبی
طور پر باتیں کی جاتی تھیں مگروہ نی نہ ہوتے تھے۔اگر میری امت میں کوئی محض ایبا ہے تووہ
عمرہ ہے۔(متنق علیہ)

محدث اورمكم وونول لفظ بصديفه اسم مفعول بير- صحيح مسلم كے بعض طرق میں محد ثون کی عجائے ''ملھمون'' اور مند حمیدی میں حضرت عائشہ کی حدیث میں الملہم بالصواب كالفظ ہے اور اين عينيه كے شاگر دون نے اس كى تفيير ميں "مفهمون" كالفظ نقل كياب الاسعيد خدريٌّ مر فوعاً روايت بي كه آنخضرت عَلِيْتَ سي وجها كيا محدث كيسا ہو تا ہے۔ آپ علی فی اللہ وہ لوگ ہیں کہ فرشت ان کی زبان سے بولتے ہیں۔علاء نے أس كى مخلف تفيلات كى بير اكثر حفرات فرماتے بين كه: "هوالرجل الصادق الظن"يه وه مخص ب جس كاخيال اكثر صحيح مو"و هومن القى فى روعه شىئى من الملاء الاعلى فيكون كالذي حدثه غيره" يه شخص وه ب جس ك قلب ميس ما تكه مقربین کی جانب سے کوئی بات اس طرح ڈالی جائے کویاس سے کسی نے کمہ دی ہے۔ کوئی كتاب كه محدث اسے كتے بي جس كى زبان سے صدق وصواب بلا تصد فكا\_كى نے تحدیث کاتر جمہ فراست کیا ہے۔ علماء مخفقین میں ہے حضرت شاہ ولی اللّٰہ وغیر ہ نے بھی اس یر کافی کلام کیا ہے۔ ہمارے نزدیک تمام علاء نے حضرت عمر کی ذات کو پیش نظر رکھا ہے۔ پھران کی ایک ایک خصوصیت کو اینے خیال کے مطابق چناہے اور اس کو محدث کی تعریف میں شامل کر دیا ہے۔ ہمارے نزدیک مناسب یہ ہے کہ ان سب اوصاف کو یکجائی طور پر محدث کی تحریف میں داخل کرلینا چاہئے۔ یہ حقیقت حدیث سے تجاوز کر کے قرآن تک پہنچ كُلُ هِـ حِتَانِيمَ آيت: "وَمَآ أَرُسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَلاَ نَبِيّ "مِل النعبالُ "ولا محدث "كالفظاور برهاكرت تصرقر آن كريم من محدث كوني ك بالمقابل ركهاكيا -- اى لئے مديث ميں بھى: "من غيران يكونوا انبياء · فتح البارى ج٧ص١٤ باب فضائل عمر " ان كى الله مونى كى تقر تكروى كى مراسك ساته اى اگر حمرت عمر معلق اس مديث كو پيش نظر ركها جائ : " لوكان بعدى نبى لكان عمر "اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ہو تا توبیات اور زیادہ صاف ہو جاتی ہے کہ محدث اور مکلم نبی نہیں ہو تا۔ حضرت عمر کا محدث ہو نااور نبی نہ ہو نا دو نول با تیں حدیث ہے ثابت ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ صرف ملائحۃ اللہ کا کہی ہے ہم کلام ہونایاصد ق وصواب اس کی زبان پر

جاری ہو جانا نبوت نہیں ہے۔ جیسا کہ صرف غیب کی خبریں دینا نبوت نہیں یا جیسا کہ سے خواب دیکھنا نبوت نہیں ہے۔ یہ سب با تیں انبیاء اور غیر انبیاء بلعہ مسلم وکافریں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ اولیاء کے مکالمات کو المام کہتے ہیں اور نبی کے مکالمات کو وی 'یہ صرف اصطلاحی فرق ہے اس سے پوری حقیقت نہیں نکھر تی۔ ای طرح قطعیت و طنیت کے فرق ہے بھی ان کی حقیقت پر کوئی روشی نہیں پڑتی۔ یہ صرف صاحب وجی جانتا ہے کہ وجی ہے اور المام سے۔ یہاں بھی علاء نے احادیث ہیں وجی کے لوازم و خصائص تلاش کر کے بہت کچھ لکھا ہے سے۔ یہاں بھی علاء نے احادیث ہیں وجی کے لوازم و خصائص تلاش کر کے بہت بچھ لکھا ہے مگر انصاف یہ ہے کہ نبوت ووجی کی حقیقت سوائے نبی کے دوسر انہیں سمجھ سکتا۔ جب اشیاء خارجہ کے متعلق علاء کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی حدود حقیق یا توغیر ممکن ہیں ور نہ دشوار ضرور خیر و خور و حانیات کے صحیح حدود کیے ممکن ہیں۔ (دیکھو فتح الباری فضائل عمر ا

(٥٠)........... عَنُ أَبِى سَعَيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

﴿ الوسعيد خدر كِنَّ ب روايت ب كه آنخضرت عَلَيْ نے فرمايا مجھ ب يہلے كوئى نى ايسا نہيں بھجاگيا جس كى امت ميں كوئى نه كوئى محدث نه ہو۔ اگر ميرى امت ميں كوئى محدث ب تووہ عمر ہے۔ (كنز)﴾

(۵۱)........... مَنُ عَائِشْهَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ قَالَ مَاكَانَ نَبِيُّ إِلاَّ كَانَ فِي أُمُّتِهُ مُنَامً أَحَدٌ فَهُوَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ فِي أُمُّتِي مِنْهُمُ أَحَدٌ فَهُوَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ . خصائص ج٢ص٤٦ باب اخباره بان عمرٌ المحدثين

﴿ حضرت عائش ہے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا ایسا کوئی نبی نہیں گذراجس کی امت میں ایک دو معلم (محدث) نہ گذرے ہوں۔ اگر میری امت میں کوئی معلم ہے تووہ عمر بن الخطاب ہے۔ ﴾

## سياسته الأمة واصلاح مافيها من تغيير الدين ليس بنبوة

## امت کاانتظام اور ان کے دینی تحریفات کی اصلاح کرنابھی نبوت نہیں

﴿ الو حازم من من الو ہر رہ ہن الو ہر رہ ہن کے ساتھ ۵سال رہا ہوں میں نے انہیں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ساہے کہ آنخصرت علی ہے نے فرمایا بینی اسر ائیل کا انتظام خودان کے انبیاء فرمایا کرتے ہوئے ساہے کہ آنخصرت علی ہوجاتی دوسر ااس کا جانشین آجاتا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں! خلفا ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا بھر ان کے متعلق ہمیں کیا تھم ہے۔ فرمایا جو پہلا خلیفہ ہواس کی بیدھت پوری کرنا۔ تم توان کا حق اداکرتے رہنا اور اس گرانی کی بازیرس جواللہ تعالی نے ان کے میر دکی ہے وہ خود فرمائے گا۔ (خاری و مسلم واحد و غیر هم ) ﴾

حافظ ائن مجر انبیاء بنی امرائیل کی سیاست کی تشری میں لکھتے ہیں: "انہم کا نو ااذا ظہر فیہم فساد بعث الله لهم نبیاً یقیم لهم امر بم ویزیل ماغیر وامن احکام التوارت فتح الباری ج آص ٣٦٠ باب ماذکر عن بنی اسرائیل "یخی بنی امرائیل میں جب کوئی فسادرو نما ہوتا تو اللہ تعالی کی نبی کوان میں بھے دیتا جوان کی اصلاح کر تا۔ اور شریعت تورات میں ان کی تحریفات کودور کر دیتا۔ امت محمد بید میں بی فعدمات طفاء کے میرد کر دی گئ ہیں۔ ان اعاد عث کا فلاصہ بید ہے کہ ایچھے خواب دیکھنا المام اور فرشتوں کے ساتھ مکالمہ کر ناامت کا دین اور دیوی نظم و نسق قائم رکھنا۔ بید سب محد شین فرشتوں کے ساتھ مکالمہ کر ناامت کا دین اور دیوی نظم و نسق قائم رکھنا۔ بید سب محد شین فرشتوں کے ساتھ مکالمہ کر ناامت کا دین اور دیوی نظم و نسق قائم رکھنا۔ بید سب محد شین فرشتوں کے ساتھ مکالمہ کر ناامت کا دین اور غلم ہوگیا اور بید فلا کف نبوت امت محمد بید کے فلاء کی طرف ختم کی کے۔ اس سے امت محمد بید کے کمالات اور عظمت کا اندازہ کرنا فلفاء کی طرف ختم کی مدید کے بہلے انبیاء علیم السلام کھیج جاتے تھے اس امت کے علماء و فلفاء انہیں انجام دیا کریں گے۔

سوچو کہ امت محمد ہے کی جنگ عزت اس میں ہے کہ اسے ناہل قرار دیکر اس میں بی پیدا کیا جائے ہے۔

پیدا کیا جائے ہاں میں کہ اس کے خلفاء وہ خدمات انجام دیں جو پہلے بھی انبیاء علیم السلام اوا فرملیا کرتے تھے۔ لئن عساکر نے حضرت ائن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آخضرت علیقہ نوت صرف میرے لئے ہے ایک مادے لئے فرمایا " لی النبوہ ولکم المخلافة "نوت صرف میرے لئے ہے لور تممارے لئے فلافت ہے۔ (کٹر العمال ج اا ص ۲۰۱ حدیث نمبر ۳۳۳۸) اس روایت میں آنخضرت علیقہ نیات کے اپنا اور امت کا حصہ علیحہ و علیحہ و میان کر دیا ہے۔ ایکھ خواب میں ہماری شرکت ہے۔ المام اور فرشتوں سے بات چیت میں ہماری شرکت نہیں۔ ای لئے حضرت علی اصلاح ہمارا حصہ ہے گر نبوت میں ہماری کوئی شرکت نہیں۔ ای لئے حضرت علی اصلاح ہمارا حصہ ہے گر نبوت میں ہماری کوئی صاف فرما دیا گیا تھا کہ تم میرے جانشین ضرور ہو گر نبی نہیں ہو۔ نبوت میر احق ہوئے یہ خلافت تممارا۔ عمر فاروق کون وہ کہ جب یو لئے تھے تو وی ان کے موافقت میں یو لئی تھی کہ دی گئی تھی کہ نبوت میر احق ہور خوا وہ کورث ہو سے ہیں مگر میہ بات ان سے بھی صاف کہ دی گئی تھی کہ نبوت میر احق ہور

محدثیت تمهارا حالا نکه ان کے خواب ان کے المام ان کی امت کی تکمداشت و حفاظت اس کی سفارش کررہی تھیں کہ اگر اس امت میں کوئی ملکی ہے ملکی نبوت بھی جاری ہو تووہ ان کو دے دی جائے۔ شب ہجرت میں حضرت علیٰ آپ کے بستر پر ساری رات آپ کی جگہ قربان ہونے کے شوق میں پڑے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر اداہ کے ہر ہر خطر ماک موقع پر سر بھٹ حاضر ہیں مگر فنافی الرسول کے سمندر کے ان شناور دں کو نبوت کا چھوٹا ساچھوٹا موتی مھی ہاتھ نہ آیلا سے اگر کی کے متعلق سیاق کلام میں نبوت کا کوئی او فیا احمال بھی پیدا ہوتا نظر آیا تواس کوہدی صفائی ہے دور کر دیا گیا۔ حتی کہ کسی کے لئے لفظ نبی کی کوئی بھی مختائش نہیں دی حتی۔ اس لئے یہاں ظلی دیروزی نبوت کی پھٹ کرنا بھی بالکل ہے معنی ہے۔ یہ بھٹ اس وقت قامل توجہ ہوسکتی ہے جبکہ شریعت میں کہیں امت کے کالمین پرنی کااطلاق درست تعلیم کیا جائے کین جب بلا تفصیل :"لا نبی بعدی "میرے بعد کوئی نبی نمیں کمہ دیا گیاہے تواب ہمیں بلاوجہ ظلی ویروزی کی تقتیم کی دروسری اٹھانے کی حاجت نہیں ہے۔اس کے ماسوالیہ کھی قابل غور ہے کہ جب تاریخ نبوت میں صرف دوہی قتم کی نبوتیں ملتی ہیں۔ تشریعی عیر تشریعی 'ادریه دونول براه راست نبوتنس میں تو نبوت کی اب ایک ادر تبسری قتم تراشنا تاریخ نبوت کے خلاف ہے۔اس کے لئے بہت زیر دست شرعی بیوت درکار ہیں۔ بورے وثوق و تحدی کے ساتھ کما جا سکتاہے کہ قرآن و صدیث میں ایک آیت اور کوئی ایک صدیث بھی وستیاب نہیں ہو سکتی جس میں آنے والی امت کو انبیاء کما گیا ہو۔ پھر خاتم النبیین کے عموم میں محض اپنی افتراعی تقتیم کی دجہ ہے تخصیص پیدا کرنا قر آن وانی کا ثبوت نہیں بلحہ کھلی ہو کی تحریف ہے۔

#### لوكان بعدالنبي عَيْنِظِيَّهُ نبي لكان عمرٌ

(۵۳)............ عُنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ص ١٨٠ حديث نمبر ٤٧٥ عن عصمة بن مالك كما في الكنز ج ١١ ص ٧٨٥ حديث نمبر ٣٢٧٤ باب فضل عمر بن الخطاب"

حفرت علی کو آنخفرت علی کے نبت انوت ماصل تھی اس کے باوجودوہ نی اس کے باوجودوہ نی اس کے باوجودوہ نی اس کے نبت ہے۔ گمان ہو سکی تھا کہ آپ کا کوئی فرزند ہوتا تو شاید وہ نی ہو جاتا گر ان کے متعلق بھی مدیث میں یہ ارشاد ملی ہے: "لوعاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا البن ماجه ص ۱۰۸ کنز العمال ج۱۱ ص ۱۹۹ حدیث نمبر ۲۲۲۰ "اگر ایم ایم تو صدیق نی ہوتا۔ لین جس نے ختم نبوت مقدر فرمائی تھی اس نے ان کے لئے عالم تقدیر میں اتی عر بھی نہیں لکھی کہ ان کی علواستعداد طاہر ہواور ختم نبوت سے کرائے۔ اس مدیث سے یہ نتیجہ افذ کیا گیا ہے کہ آپ علواستعداد طاہر ہواور ختم نبوت سے کرائے۔ اس مدیث سے یہ نتیجہ افذ کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد نبوت بی بوسکتے تھے۔

یمال شیخ کی الدین نووی تواپی مشہور کتاب تمذیب الاساء میں حفزت ایر اہیم کا نذکرہ کرتے ہوئے اس مدیث کے متعلق یہ لکھ گئے ہیں: "اماماروی عن بعض المعتقدمین لوعاش ابراھیم لکان نبیا فباطل وجارۃ علی الکلام فی المعنیات مجازفة و ھجوم علی عظیم من الذلات والله المستعان المعنیات مجازفة و ھجوم علی عظیم من الذلات والله المستعان (ج ۱ ص ۲۰۰) "بعض متقدمین سے حفزت ایر اہیم کی نبوت کے متعلق جو مدیث مروی ہو وہالکل ہے اصل اور غیب کے معاملات میں میری دلیری اور اٹل کے تیم اور برسی لغزش ہے دوبالکل ہے اصل اور غیب کے معاملات میں میری دلیری اور اٹل کے تیم اور بی لغزش میں میں مان سمی باسماء الانبیاء کے کیان عافظ این جی فرق اور چند اعادیث نقل کر کے تح یر فرماتے ہیں: "فہذہ عدة نیل میں ای کے ہم معنی اور چند اعادیث نقل کر کے تح یر فرماتے ہیں: "فہذہ عدة احادیث صحیحته عن ہولاء الصحا بة انہم اطلقو اذالك فلا ادری مالذی

حمل النووى .... على استنكار ذلك"ان چند صحاب سے كى صديثين اس مضمون كى ٹایت ہیں جن میں حضرت اہراہیم کی زندگی کی نقلہ بریران کے نبی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ پھر معلوم نہیں کہ نووی کواس کے اٹکار کی کیاوجہ پیش آئی۔اس لئےاس حدیث میں یس و بیش کرنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ جن حضرات کواس حدیث میں تشویش لاحق ہوئی ہے اس کی دجہ بیہے کہ یہ صدیث آیت خاتم النبین کے بطاہر مخالف معلوم ہوتی ہے۔اس لئے قرآن کے قطعی آیت کے ہامقابل قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہارے نزدیک ان دونوں میں کوئی تعارض نیں ہے۔بات یہ ہے کہ آیت خاتم النبین کا تعلق عالم کے ان نبوتول کے ساتھ ہے جو اپنی جگہ ایک حقیقت المه ہیں۔اس کے بر خلاف حفزت ابراہیم کی نبوت صرف فرضی ہے۔ فرضی بات چونکہ محض ایک اعتبار ذہنی کانام ہے۔ اس لئے اے عالم کے واقعی نبوتوں کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک منطقی مثال یہ ہے:"ان کان زید حمارا کان ناهقا"اگرزیر گرهامو تا تووه گرهے بی کی طرح بولتا۔ بربات این جگہ درست ہے مگر واقعہ بیہ ہے کہ زیدانسان ہے اور اس لئے وہ گدھے کی آواز نہیں بولتا۔ ب واقعہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ ہاں!اگر زید کی انسانیت کے ساتھ ہی ساتھ اس کی حماریت کو مان لیاجائے تواب یقیناتھارض پیدا ہو جائے گا کیونکہ بیک وقت وہ ناطق اور نائق دونوں نہیں موسكا۔ای طرح ختم نبوت اپن جگه ایک حقیقت نابعہ ہے اگر حضرت ابراہیم کی نبوت اس ورجہ میں مان کی جائے۔ تو یقیباً تعارض پیدا ہو جائے گاور نہ دونوں با تیں اپنی اپنی جگہ درست ر ہیں گا۔ ختم نبوت خارج میں 'اور نبوت اہرا ہیم فر ضی طور پر 'ا تمل یہ ہے کہ جب کوئی متعلم کی بات کاکوئی پیلووا تعات عالم کے ہر خلاف فرض کرتاہے تواس فرض ہے اس کا پچھ مقصد ہو تاہے۔ پیلے اس کے اس مقصد کو سجھنے کی کوسٹش کر ناچاہے اور صرف ایک فرضی پہلوکی وجدے اس کے تمام پہلووں کی فرضی تفصیلات میں جانا نہیں جائے۔ ظاہر ہے کہ جب عالم میں واقعات کی ایک ترتیب پہلے سے موجود ہے۔اب اگر اس ترتیب کے خلاف کوئی امر فرض کیا جائے اور اس کو واقعات کی اس مرتب صف میں ٹھوننے کی کو شش کی جائے تو یقیناً اس مرتب سلسلہ میں اختلال و برنظی پیدا ہو جائے گ۔ یمال واقعہ تو یہ ہے کہ

آخضرت المائة پر نبوت فتم ہو چكى ہے۔ آپ كے فرزند بھى انقال فرما كے بيں عالم كے الن دونول واقعات ميس كوئي تعارض سيس كوئي اختلاف سيس اب أكر صرف آب كي عظمت شان اور ال کاجو ہر استعداد سمجھانے کے لئے فرضی طور پریہ کمد دیا جائے کہ دہ جیتے تو تی ہوتے تو اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں لیکن ای فرضی نبوت کو اگر عالم کے ان واقعات کے ساتھ رکھ دوجوبلافرض کئے ہوئے موجود ہیں تو یقینادہ خارجی تر تیب بحو جائے گی۔اب غور طلب یہ ہے کہ حضرت الداہیم کی فرضی نبوت کی وجہ سے ختم نبوت کے واقعی عقیدہ کو فرضی کہ دیا جائے یااس کووا قعی اور اس کو فرضی کہ دیا جائے۔مقصود قائل ہے بیہ کتنا جدید ہو گاکہ دوا پی فتم نبوت کے ساتھ ایک ہتی کالوراعقاد عظمت قائم کرناچا ہتا ہے۔ آپ فتم بنوت کاانکار کر کے ای کااحرام ختم کرناچاہتے ہیں۔ وہ ایک فرضی نبوت کا تصور آپ کے سامنے لاتا ہے۔ آپ اے واقعی مناکر ختم نبوت کا عقیدہ ہی فرضی منائے دیتے ہیں۔ اچھا آپ کے بھول مان کیجئے کہ حضرت ایر اہیم اگر زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ آیئے دیکھیں کہ جن کی فطرت ادايس فطرت سينت عي ملتي جلتي تفي ادر ده زنده بهي رب مجركياني يزرزي کی حدیث آپ کے سامنے ہے۔عمر فاروق کا فطرت کو نبوت سے جتنی مناسبت ہے وہ خور آ تخفرت علی کے بیان سے ظاہر ہے۔ یہ زندہ ہمی رہے گر نی ند ہے۔ اس سے صاف ثلت ہوتا ہے کہ کمی مستعد نبوت کے نبی نہ ہونے کی اصل وجہ صرف اس کی موت نہیں ب- درنہ جمال مید وجہ نہ تھی دہاں نبوت ال جانا جائے تھی۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کی منصب پر تقرر کے لئے ذاتی استعداد وصلاحیت کے علاوہ دوبالوں کی ادر بھی ضرورت ہے۔ عمر Age ہر شعبہ میں عمر کی عث ضروری سمجی جاتی ہے۔ دوم تقرر کی جگہ Vacancy خال ہونا بھی شرط ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی دونوں نی نہیں ہوئے۔ اگراس کی وجہ یہ ہوتی کہ ان حضر ات میں اتن لیانت واستعداد عین متنی تو یقینایہ اس امت کا نقضان شار ہو تالیکن اگر کو كى Vacancy تقرر كى جگه عى نسيس ب قواس مي امت كاكوكى تصور سیں نکلا۔ پیبات حکومت کے نظم و نسق کے متعلق ہے کہ وہ کی عمدہ پر کتنے اشخاص کا تقرر کرناچاہتی ہے۔ای طرح حضر تاہداہیم کو بھی نبوت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی ؟۔ کیا

اس لئے کہ خاتم الا نبیاء علیم السلام کے اس جگرپارہ میں استعداد کا کوئی نقصان تھا۔ انہیں اس لئے کہ ان میں عمر Age کی تقی فلاصہ ہے کہ نبی کی ذریت اس کا قبیلہ بلعہ اس کی عام امت میں بھی استعداد نبوت تو موجود ہے۔ انسانی بلعہ سے بلد کمال اے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ختم نبوت کا کوئی شخص یہ مطلب تونہ سمجھے کہ یہ امت کمالات سے محروم ہوگئی ہے۔ بلعہ تمام ترکمالات اور پوری لیافت کے باوجود چو نکہ اب کوئی Vacancy نہیں رہی۔

اس لئے اس منصب بر کبی کا تقرر نہیں ہو سکتا۔ حضر ت ایراہیم کے معاملہ میں تقرر کی جگہ ہونے نہ ہونے کی حث ہے پہلے عمر کی حث حائل ہوگئی تھی۔اس لئے ان کے حق میں Vacancy کی عدف دوسرے نمبر کی عدف تھی۔ حضرت عمر کے معاملہ میں عمر کی عث ند تھی تو منصب نبوت ختم ہونے کا مرحلہ سامنے آگیا۔ بھر صورت ان مختلف اسباب و وجوہ کے بادجود جو واقعہ تھادہ اپنی جگہ واقعہ رہا۔ یعنی ختم نبوت بلا تخصیص اینے پورے عموم پر باتی ری اور به بعد کی حثمی اب صرف ذہنبی رہ گئیں کہ فلال کو نبوت کیول نہیں ملی۔ اگر آنحضرت علی کے بعد در حقیقت نبوت جاری تھی تو پھر کیاوجہ ہے کہ آپ کی تنمیس سالہ پیم سعی کے بعد بھی کسی ایک کو نبوت نہ مل سکی۔اگر حضر ت اہر اہیم کے لئے کوئی عذر در پیش تھا تو کیا تمام کے تمام صحابہ معذور ہو گئے تھے۔ پھر حفز تاہر اہیم کے معاملہ میں ان کی حیات کاعذراس لئے نہیں ہے کہ دراصل نبوت ہے وہی ایک بات مانع تھی باہمہ یمال اس بات کو بتلانا مقصود ہے جو خاص ان کے حق میں نبوت ہے مانع آگئی۔ اگرید کما جاتا کہ امراہیم اگر جیتے تو بھی نبی نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ کوئی شخص اے ان کی قصور استعداد ولیافت پر محمول کر لیتا۔ حالانکہ یہاں لیافت واستعداد میں کوئی کی نہ تھی۔ اس لئے ایسے پیرایہ میان ہے احتراز کر کے وہ پیرایہ اختیار کیا گیاہے جوان کی لیافت پر روشنی ڈالے۔ یہاں ملاعلی قار کی بلا وجہ حضرت ابراہیم کی فرضی نبوت کے اور دوسرے فرضی پہلوؤں کی تفصیلات میں بھی پڑ گئے ہیں۔ یعنی انہول نے بید عث شروع کر دی ہے کہ اگر وہ زندہ رہے اور فرض کر لوکہ نبی ہو جاتے تو آخر کس قتم کے نی ہوتے۔ تشریعی یا غیر تشریعی۔ یہ سب بخش ہمارے نزدیک بے محل ہیں۔ حضرت اہر اہیم کی فرضی نبوت کا پہلویہال صرف ایک خاص مقصد کے پیش

نظر ذکر کیا گیا ہے۔اس کی ہقیہ تفصیلات میں جانا قطعاً غیر ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ تاریخ نبوت بتلاتی ہے کہ نبوت افراد واشخاص ہے منتقل ہو کر ذریت ابراہیم علیہ السلام میں پھر ذریت ابراہیم سے ذریت اسماعیل میں منتقل ہوئی۔اب اگر نبوت آئندہ جاری رہتی تواس کو طبعًا آنخفرت عليه كي ذريت من منتقل موناجا بي تفار أكرجه بيازوم نه عقلي ب نه نقلي-کیکن صرف نبوت کی تاریج کی مناسبت بیہ چاہتی ہے کہ اگر آئندہ نبوت منتقل ہو تو حضور علیہ کے بعد اب آپ کے فرزند مبارک کی طرف منتقل ہو۔اس استعداد ومناسبت کے اظہار کے لئے یہ فرملیا گیا تھا کہ اگر حضرت اہر اہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ان مقاصد کے پیش نظریہ کہنا کہ اگر آپ جیتے جب بھی نبی نہ ہوتے بالکل بے معنی بات تھی یہ اس وقت مناسب تھا۔ جبکہ آپ کو ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنا مقصود ہو تا۔ یہال توبیہ بتلانا مقصود تھا کہ تاریخ نبوت جس بات کو چاہ رہی تھی اس کا اقتضاء یہاں پورا ہے۔ خاتم النبین کے فرزند گرامی کے متعلق جتنی بلندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ اس سے آگے ہیں۔ چونکہ انقال نبوت کا پیہ مخصوص تخیل حضرت عمرؓ کے حق میں قائم کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔اس لئے ان کا جوہر استعداد بتلانے کے لئے دوسر اعنوان اختیار کیا گیاادر وہاں ختم نبوت ہی پر زور دیا گیا۔ بعنی اگر کہیں نبوت ختم نہ ہوتی تو یہ ایخ کمالات ولیافت کے لحاظ ہے اس کے اہل تھے کہ انہیں منصب نبوت سے سر فراز کر دیا جاتا جنہیں موارد کلام سمجھنے کا ملیقہ حاصل تھا۔ انہول نے اس فرق کو خوب سمجھ لیا تھا۔وہ حضر ت ابر اہیم کے متعلق اس حدیث ہے یہ نہیں سمجھے کہ آپ کے بعد نبوت جاری ہے بلعہ انہوں نے اس کو یوں حل کر لیا کہ جب عالم نفذ مریس ختم نبوت مقدر ہو چکی تھی تواس کے مناسب میں تھاکہ عالم تکوین میں حضرت ابراہیم کوعمر نبوت نہ دمی جائے تاکہ جو ان ہو کر پھر آپ کا نبی ہونا مناسب ہو اور آپ کا جو ہر استعداد سمجھانے کے لئے آپ کی حیات فرض کر کے یہ کملادیاجائے کہ آپ کی فطرت تو نبی کی فطرت تقی مگرچونکه زمانه نبوت باقی نه تفاراس لئے عمر نبوت مقدر نه ہوئی۔

خلاصہ میہ کہ یہال ختم نبوت کامسکلہ چھیٹر نا مقصود نہیں تھا۔ اگر آپ کو اس محث میں پڑنا ہے تو پہلے اس پر بھی خور سے بچئے کہ مشیت ایز دی نے حضر ت ابراہیم کی حیات کا آخر

اراده كيول نميل كيار عطاء فرمات بين " أن الله تعالى لما خكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولد ذكر ايصير رجلا ، معالم التنزيل ج٣ص١٧٨ زير آيت ماكان محمد ....الخ" جب الله تعالى في مقدر فرماياكم آپ ك بعد كوئى بىنم بو توآپ کو کوئی ایسی نرینه اولاد بھی نه دی جوجوانی کی عمر کو پینچی : "عامر شعبی آیة ماكان محمد ....الخ"كي تفير كرتي بوع فرمات بين:" ماكان ليعيش له فیکم ولد ذکر و ترمذی ج ۲ص ۱۵۲ تفسیر احزاب "یه آپ کی شان (فتم نبوت) ے مناسب ہی نہ تھا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد زندہ رہتی۔ اساعیل فرماتے ہیں :"قلت لابن ابى اوفى رائيت ابرابيم بن النبى عَبْسُلُم قال مات صغير ولو قدران يكون بعد محمد عُمُلِيله بنى عاش ابنه لكن لا نبى بعده بخارى ج ٢ص ٩١٤ باب من سمى بااسماء الانبياء "مِن في الناوفي على على الله الله على الله على الله على الله على الله على ابراہیم آپ علی کے فرزند مبارک کو دیکھاہے۔انہوں نے کماان کالڑکین ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ اگر آ مخضرت علی کے بعد کو فی اور نبی مقدر ہوتا تو آپ کے فرزند مبارک جیتے رہے لیکن آپ کے بعد کوئی نمی شیں ہے:"عن انس ؓ قال لوبقی لکان نبیاً ولکن لم يكن ليبقى لان نبيكم اخرالانبياء مسند احمد الحاوى للفتاوى ج $^{1}$ ص $^{1}$  فتح البارى ج $^{1}$  فتح البارى ج $^{1}$  فتح البارى ج فرماتے ہیں کہ حضرت اراہیم اگر جیتے تو نبی ہوتے لیکن دہ کیے جیتے۔ جبکہ آپ نبول میں آخرى ني قراريا ع سف شخ اكبر فرمات بين :" الا تراه صلى الله عليه وسلم ماعاش له ولدذكر من ظهره تشرتفاله لكونه سبق في علم الله انه خاتم النبيين ، فتوحات مكيه ج ٢ص١٢٥ باب ٣٨٢ المياتم نبين ديك كم صرف آب کی تشریف و تکریم کے لئے آپ کی نرینہ اولاد زندہ نہ رہی۔ یونکہ خدا کے علم میں یہ طے یا چکا تھاکہ آپ خاتم النبین اور آخری نبی ہیں۔اگر وہ زندہ رہتے اور نبی نہ ہوتے توایک لحاظ ہے۔ یہ بھی آپ کی شان کے مناسب نہ تھااور اگر نبی ہوتے تو یہ آپ کے خاتم النبین ہونے کے مناسب نہ ہو تا۔اس لئے ان کے لئے عمر نبوت ہی مقدر نہ ہو ئی۔

ان بیانات سے خامت ہے کہ صحابہ و تابعین اور علماء محققین کے نزدیک حضرت ایر اہیم علیہ السلام کے نبی نہ ہونے کا اصل سبب وہی تھاکہ اب منصب نبوت کے تقر رکے لئے کوئی Vacancy جگہ ہی باقی نہیں رہی مگر جو مخصوص عنوان یمال افقیار کیا گیا ہے۔ اس کی مصلحت اور ہے۔

#### من زعم بعدالنبي عَيْتُوالله انه نبي فهو كذاب

## جو شخص آنخضرت علی کے بعد یہ گمان رکھتاہے کہ وہ نبی ہے وہ پر لے درجہ کا جھوٹاہے

﴿ ثُوبَانٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے نہ مایا ہے آئندہ میری امت میں تمیں سخت جھوٹے پیدا ہوں گے۔ ان میں ہر ایک اپنے متعلق گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالا نکہ میں سب نبیوں کے اُخر میں آیا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی شیں۔ ﴾

 ﴿ حضرت الوبر المساحة مسلم كذاب كے معالمہ ميں آنخضرت علي الله على آنخضرت علي الله على آنخضرت علي الله على الله على آنكوكيال بور بى تھيں۔ ايك ون آپ نے خطب ديا اور بعد حمد وصلوٰۃ كے فرمايا! جس شخص كے بارے ميں تم رائے ذنى كر رہے بوووان تميں جمونوں ميں ايك جموث ہے جود جال اكبرے پہلے آئيں كے۔ (مشكل الا آثار))

(۵۲)............ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكُلْلهُ لَا اللهِ عَنْكُمُ اللهِ عَنْكُمُ اللهِ عَنْكُمُ المُستَئِلَمَةُ وَالْعَسَنِيُ لَلهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجُ ثَلاثُونَ كَذَّابًا دَجَّالاً مِنْهُمُ الْمُستَئِلَمَةُ وَالْعَسَنِيُ وَلَيْكُونَ كَذَّابًا دَجَّالاً مِنْهُمُ الْمُستَئِلَمَةُ وَالْعَتَارُ وَلَيْكُونَ النبوة وَفَى وَلَيْكُونَ كَذَالُهُ مَالُ عَنْ الزهرى ج ١٩٨ص١٩٩ حديث نمبر ٣٨٣٧٤؟

وعبدالله بن الزير عدوايت بكر رسول الله المنظمة في الميت كريس و الميت كريس الميت الزير على معلم المعنى الميت الم المارونت تك نبيل أسكتي جب تك كر تمين جمول و جال ند نكل أئين جن عن ميس مسلم المعنى الدون المين المين المين المي اور مخار بهي إين ك

الشکرول کو بھاگ دوڑ کرناضروری تھا۔ اس لئے اس عام نبوت کے بالمقابل نبوت کادعویٰ کرنا لازم ہو گیا۔ اس پیشگوئی کا ظہور آپ کے عمد مبارک ہے ہی شروع ہو گیا تھا۔ مسلمہ اور عدی آپ علی ہے کہ ذمانہ میں خاہر ہوئے اور آپ علی کے عکم کے ماتحت صحابہ نے ان کو کاذب سمجھا اور آخر کارجو د جالین کے ساتھ یہ تاؤ چاہے تھادہی ان کے ساتھ کیا گیا۔ رہی ہے حث کہ د جالول کے تمیں ہونے میں بی کیا حکمت بوحافظ ابن جم میں کیا گیا۔ وی ا

"وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فانهم لايحصون كثرةً لكون غالبهم ينشالهم ذلك عن جنون وسوداء وانما المراد من قامت له شوكته - فتح البارى ج٦ ص٥٥٥ باب علامات النبوة في الاسلام"

﴿ حدیث فد کور میں مدعین نبوت سے ہر مدعی نبوت مراد نہیں۔ کیونکہ مدعی نبوت تو ہدی نبوت مراد نہیں۔ کیونکہ مدعی نبوت تو ہیں۔ یمال نبوت تو ہیں۔ یمال مراددہ مدعین نبوت ہیں جوبا شوکت ہول گے۔ان کا فد ہب تسلیم کیا جائے گا۔ان کے قمبعین کی تعداد زیادہ ہوگی۔﴾

نیزیہ بھی یادر کھناچاہے کہ جس امت میں لاکھوں اور کروڑوں سے متجاوز اولیاء و
اقطاب گزر گئے ہوں۔ اس میں تمیں و جالول کا عدد کچھ زیادہ بھی نمیں ہے۔ غور طلب تو یہ
ہے کہ اگر آپ کے بعد نبوت کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی قسط بھی باتی تھی تواس کی بھارت کے
لئے آٹر ایک حدیث بھی کیوں نمیں آئی اور کذائیں ود جالین کے متعلق دسیوں حدیثیں کیوں
آگئیں پھر حدیث نمبر ۱۹۱ میں ان کے کاذب ہونے کی وجہ یہ نمیں بتالی گئی کہ دہ در حقیقت
نی نہ ہوں گے بلتہ یہ قراروی گئی کہ میں خاتم النمین موں اور میرے بعد کوئی نی نمیں۔

اب آپ می انصاف کیجے کہ ایک طرف تو احادیث میں ہر قتم کی نبوت کی نفی آری ہے۔ ہر مدعی نبوت کو نفی آری ہے۔ ہر مدعی نبوت کو کذاب و د جال کماجا دہا ہے۔ دوسر کی طرف کی حدیث سے ظلی و د دی کی تقسیم خامت نہیں ہوتی۔ تاریخ نبوت میں ظلی نبی کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر آخر کس د لیل سے نبوت کی ایک تیسر می قتم مان کر اس کو جاری قراد دیا جائے۔ یمال یہ تفتیش بھی خروری ہے کہ نبوت کی جو قتم بھی تسلیم کی جائے اس کا آغاز کب سے ہوا۔ تاریخی لحاظ سے وہ

افراد کون سے تھے جن کو ظلی نبی کما جاسکتاہے اور کیا یہ خاست ہے کہ انہوں نے اپنی نبوت پر
ایمان لانے کی امت کو دعوت دی ہواور کیا کسی ایسے نبی کی امت نے بھی تقدیق کی ہے۔ اگر
ایما کوئی نبی اب تک نہیں گزر ااور اگر گزراہے توامت نے ہمیشاس کی تکذیب ہی کی ہے تو
پھر کس دلیل سے یہ تشکیم کر لیا جائے کہ در حقیقت اس امت میں نبوت کی کوئی فتم جاری
ہواورا تن کثرت کے ساتھ جاری ہے کہ ان کی آمد د جالین کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تعجب کی
بات ہے کہ یمال انجیل کا بیان بھی حدیث ہی کے موافق ہے۔

"جھوٹے نبیول سے خبر دار رہوجو تمہارے پاس بھیز وں کے بھیں بی آتے ہیں گر باطن میں پھاڑنے والے بھیر ہے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم انہیں پیچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگوریادنٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں۔" (متی باب 2 آیت ۱۲۱۵)

جس قدرت نے اس عالم کو تماشاگاہ اضداد ہمایا ہے نور کے مقابلہ میں ظلمت 'تری کے مقابلہ میں خشکی 'صحت کے مقابلہ میں مرض 'بلعدی کے مقابلہ میں بحثی پیدا فرمائی ہے۔
ای نے عالم روحانیت میں ہدایت کے مقابلہ میں صلالت ' ملا تکہ کے مقابلہ میں شیاطین ' انبیاء علیم السلام کے مقابلہ میں دجالین بنائے ہیں۔ پس جس طرح خاتم الرسل کی آمد سب رسولوں کے بعد ہوئی ہے ای طرح مناسب ہے کہ دجال اکبر کے ظہور سے پہلے جو دجالین آ تا ہیں آ جا کیں۔ یک دجال اکبر لیمن خاتم الدجاجلہ کا ظہور خاتم الرسل کے عمد میں مقدر ہوا۔ تاکہ دنیا کے خاتمہ پر ہدایت وضلالت کی آخری طاقتیں ذور آزمائی کر کے ختم ہو جا کیں پھر قیامت آجائے۔ وللہ المحکمة البالغه!

#### خاتم النبيين

جمان کامر دار آگیا۔اب کوئی رسول یا نبی نمیں آئے گا۔ دنیااس کے ذیر رسالت و سیادت ختم ہو جائے گی۔عالم کی آباد کی کا دارو مدار اس کی ہدایت پر ہے اور کارخانہ ہدایت تمام کا تمام رسولوں کی ذات سے والستہ ہے۔اس لئے عالم کی ابتداء وانتناء اور رسالت کی ابتدا 'وانتناء میں ہوا گر اربط ہے۔ پرورد گار عالم نے جب ایک طرف عالم کی بنیاد رکھی تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف تھر نبوت کی پہلی ایٹ بھی رکھ دی۔ یعنی عالم میں جس کو اپنا غلیفہ بنایا تھا دوسری طرف تھر نبوت کی خشت اول قرار دیدیا۔ ادھر عالم بقدر تا پھیلنار ہاادھر قصر نبوت کی نشیر ہوتی رہوتی افر تا ہوتی کے جس عروج پر پہنچنا مقدر تھا پہنچ گیا اوھر ہر تھر نبوت بھی اپنے جملہ محان اور خوردوں ہوا کہ جس طرح اپنے جملہ محان اور خوردوں ہوا کہ جس طرح عالم کی ابتداء میں رسولوں کی بعثت کی اطلاع دی گئی تھی اس کی انتہاء پر رسولوں کے خاتمہ کا محالیات آئندہ اب کوئی شخص رسول کی آمد کا انتظار نہرے :

"يْبَنِيُ أَدَمَ إِمَّايَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلُ" مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْتِي فَمَنِ اتَّفَى وأَصْلُحَ فَلاَ خَوْفَ" عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ يَحْزَنُونَ • الاعراف آيت٣٥"

اے آدم کی اولاد! (دیکھو) تمہارے پاس تم میں سے بی رسول آئیں گے جو میری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے۔ جس نے تقویٰ کی راہ انتقیار کی اور نیک رہا تواس پرنہ گزشتہ کاخونسنہ آئندہ کا غم۔﴾

اس اعلان کے مطابق فداکی ذیمن پر بہت سے رسول آئے مگر کی نے یہ دعویٰ اسس کیا کہ دو خاتم النبین ہے بعد ہررسول نے اپنا بعد دو سر ارسول آنے کی بعارت سائی۔ حق کہ دو ذائد آگیا جبکہ اسر ائیلی سلسلہ کے آخری رسول نے اساعیلی سلسلہ کے اس رسول کی بعارت دے دی۔ جس کا اسم مبارک احمد تھا:" وَمُبَشَتِرًا بِرَسَنُولٍ يَّا تِی مِن بَعْدِی استُمْهُ اَحْمَدُ ، آیت الصف آ"

عالم کے اس منظر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مبشر رسول نے دنیا میں آ کر ایک نیااعلان کیااور وہ یہ تفاکہ میں اب آخری رسول ہوں۔ خود عالم کا ذمانہ بھی آخر ہے اور ہاتھ کی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرملیا کہ میں اور قیامت اس طرح قریب قریب میں۔ عالم اپنے پورے عروج کو بینج چکا ہے۔ قصر نبوت میں ایک بی اینٹ کی کسریاتی تھی۔ وہ میری آمدے پوری ہوگئی ہے۔ دونوں تھیریں ممل ہوگئیں ہیں۔ اب صلاح و تقویٰ کا متجہ دیکھنے کا ذمانہ آتا ہے۔ قرآن کر بم میں آپ کی ختم نبوت کا اعلان ان الفاظ میں کیا گیا ہے ۔ "مَاكَانَ مُحَمَّدُ ' أَبَآ آحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَامَمَ النَّبِيِّنَ • وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَنَى ءِ عَلِيمًا • احزاب آيت • ٤ " يعنى اب تك جَتْ رول آئےوہ صرف رسول اللہ تھے۔ آپ رسول اللہ ہونے کے علاوہ خاتم النبیین بھی ہیں۔اس مناپر آ مخضرت علي ك تصور كے لئے دوباتوں كا تصور ضروري ہے۔ يدك آپر سول اللہ بي اور سے کہ آپ خاتم النبین بھی ہیں۔ آپ کے متعلق صرف رسول اللہ کا تصور آپ کی ذات کا ادهورااور ناتمام تصور بربعدان مردو تصورات مین آپ کااتنیازی تصور خاتم النیمین می ہے۔ ختم نبوت کی ای اہمیت کی وجہ سے گذشتہ احادیث میں آپ مطالعہ فرما چکے ہیں کہ اس مسلدی نشرواشاعت نبوئے آلوم بلعد وجود آدم علیه السلام سے بھی پہلے لوح محفوظ اور عرش عظیم پر کر دی گئی تھی اور کاتب نقدرین حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے ور میان آپ کے اسم مبارک کے ساتھ آپ کی خاتم النبین ہونے کی صفت بھی صورت حروف نقش کر دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی کی جیاد تھے۔ لوح محفوظ جملہ حوادث عالم کی جیاد ہے اور عرش ان اصول کے اعلان کاسب سے بلعد بور ڈے جو دربار اللی میں طے شدہ اور ما قابل تر میم تصور کئے گئے ہیں۔اس لئے آن مقامات پر اعلان کا یہ مطلب تھا کہ ختم نبوت بھی عالم کے ان جیادی اور بدیمی مسائل میں داخل ہے جن کا علم سب پر فرض ہے اور جن میں اب کس تبدیل وتر میم کی گنجائش نہیں۔اس لئے آسانوں پر فرشتوں نے زمین پر حیوانات نے محشر میں انبیاء علیم السلام نے عرض ابتداء سے کے کر انتا تک عالم بالاے کیکر عالم اسفل تک ہر ذی شعور اور غیر ذی شعور نے آپ کی ختم نبوت کا نغمہ بلعد کیا ہے۔ جب آپ عالم ناصوت میں جلوہ افروز ہوئے توآپ کی بیر انتیازی شان مر نبوت کی صورت میں بھی نمایاں کردی گئے۔ تاکہ جس کی آمد کاغلغلہ اب تک عالم میں بلعد ہور ہاتھااس کی شناخت میں کوئی د شواری ندرہے۔

قرطتی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ خاتم نبوت کو ای لئے خاتم نبوت کما جاتا ہے کہ یہ بھی مخملہ اور علامات کے آپ کی نبوت کی ایک علامت تھی۔ اس لئے حضرت سلمان فاری آپ کی غائبانہ علاش میں جب آپ کی خدمت میں پہنچ گئے تو نمایت متجسمانه

نظروں سے خاتم نبوت کو تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ان کے طور وطریق سے ان کا مقصد پہچان لیا اور چادر مبارک خاتم نبوت سے ہٹادی۔ پھر کیا تھا سلمان دیکھ کریتو دہو گئے اور اس عالم یخودی ہیں اس کو بوسہ دینے لگے اور فوراً حلقہ بچوش اسلام بن گئے۔ حیر ہ دا بہ کے قصہ میں بھی موجود ہے کہ اس نے کما: "انبی اعد فله بخاتم المنبوة " میں خاتم نبوت کی وجہ سے آپ کو پہچانا ہوں۔ غرض علاء اہل کتاب کے نزدیک نبی منتظر کی یہ ایک بوی علامت مقی۔ (دیکھوزر قانی شرح مواہب)

خدا تعالیٰ کی یہ عجب حکمت ہے کہ مر نبوت کے ظہور کے لئے آپ کے جسم مبارک میں ہتی ہوئی جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں منتخب ہوئی تھی۔

قر آن کر یم سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا عقیدہ ہررسول کی دعوت کا جزء اہم رہا ہے اس کئے قیاس کتا ہے کہ جس رسول کے زمانہ سے قیامت کی آمد مربوط ہے اس کا مذکرہ بھی ان کا فرض منصی رہا ہوگا۔ گویا ختم نبوت کا عقیدہ قیامت کے عقیدہ کے دوش بدوش ہمیشہ تعلیم دیا گیا ہے۔ شفاء قاضی عیاض اور کنز العمال میں ایک ضعیف اساد کے ساتھ مروی ہے کہ خدا کے سب رسولوں نے خاتم الا نبیاء کی آمد کی بھارت سائی ہے :

مافظ این کثیر فرماتے ہیں کہ:

"وقد اخبر الله تبارك وتعالى فى كتابه ورسوله عَلَيْسَلْم فى السنة المتواترة عنه انه لانبى بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام فهوكذاب افاك دجال ضال تكسير ابن كثير ج ص٤٩٤زير آيت ماكان محمد ابا حد الله الخ

﴿ الله تعالى نے اپنى كتاب ميں اور اس كے رسول نے احادیث متواترہ ميں ختم نبوت كااعلان اس لئے فرمايا ہے تاكہ معلوم ہو جائے جو شخص اب اس منصب كادعوىٰ كرے گاوہ جھوناافتراء برداز 'و جال اور برلے درجہ كا گمراہ ہوگا۔ ﴾

علاء محققین لکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے اعلان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا

متنبہ ہو جائے کہ اب یہ پنیمر آخری پنیمر ہاور یہ دین آخری دین ہے جس کو جو حاصل کرنا
ہے کر لے۔ اس کے بعد دنیا کی یہ پیٹے اجر نے والی ہے جیساشام کے وقت ایک د کا ندار اعلان
کر تا ہے کہ بیں اب د کال ہو ھا تا ہوں جے سود الینا ہے لیے جیسا ایک حا کم ہو قت آخری
اسپیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تم سے اب یہ آخری ملا قات ہے جو کہتا ہوں خوب خور سے
من لو۔ ای طرح خالق زبین وزمال کو جو آخری مدایات دیتا تھیں وہ آخضرت علیقے کی
معرفت دے دیں اور اعلان کر دیا کہ اب یہ رسول آخری رسول ہے۔ ایمانیات 'اخلا قیات'
معیشت' تدن کے اسب اصول مکمل کردیئے گئے۔ اس لئے یہ دین آخری دین ہے جو جو
معیشت ' تدن کے اسب اصول مکمل کردیئے گئے۔ اس لئے یہ دین آخری دین ہے جمل کی فرصت
کالی جائے۔ وقت تھوڑ ارہ گیا ہے اور حماب کی ذمہ داری سریر ہے۔

ابند کوئی رسول آئے گانہ نبی نہ تشریعی نہ غیر تشریعی نہ ظلی نہ دوزی گراس معنی سے ہمیں کہ آئندہ نفوس انسانیہ کو کمال و جمیل سے محروم کر دیا گیاہ۔ بلعہ اس معنی سے کہ اب یہ منصب بی ختم ہو گیا ہے۔ پہلے عالم کی عمر میں بہت وسعت تھی اور اس منصب پر تقرر کی مخبائش بھی کافی تھی۔ اس لئے انبیاء علیم السلام برابر آتے رہے۔ اب دنیا کی عمر بی اتنی باتی ہمیں رہی کہ اس میں اور تقرر کی مخبائش ہوتی۔ اس لئے اس کے خاتمہ پر آپ کو تھیج کریہ اعلان کردیا گیا ہے کہ اب نبی نہیں آئیں گے قیامت آئے گی۔

چونکہ سنت الہدیہ ہے کہ جبوہ کی چیز کو ختم فرمانے کاارادہ کر تاہے توکائل ہی ختم کر تاہے تا قص ختم نہیں کر تا نبوت بھی اب اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی۔ اس لئے مقدریوں ہواکہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اگر آنخضرت علی ہے کہ عدد نبوت جاری ہو تو لازم آئے گا کہ اس کا خاتمہ فقصان پر ہو۔ ظاہرہے کہ ایک نہ ایک دن عالم کا فناء ہو نا ضروری ہے۔ اس سے قبل کی نہ کی نبی کا آخری نبی ہونا بھی عقلاً لازم ہے۔ اب اگر دہ آپ سے زیادہ کائل ہو تو اس کے لئے اسلای عقیدہ بیں گنجائش نہیں اور اگر نا قص ہو تو نبوت کا خاتمہ فقصان پر تسلیم کرنالازم ہوگا۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ جب تم فطرت عالم پر غور کروگے تو تم کو جزو کل میں ایک

حرکت نظر آئے گی۔ ہر حرکت ایک ارتقاء اور کمال کی متلا ثی ہوتی ہے۔ چھر ایک حدیر پینچ کریہ حرکت ختم ہو جاتی ہے اور جمال ختم ہوتی ہے وہی اس کا نقطۂ کمال کہا جاتا ہے۔انواع پر نظر ڈالئے توجمادات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات پھر حیوانات سے انسان کی طرف ایک ارتقائی حرکت نظر آرہی ہے مگر انسان پر پہنچ کریدار تقائی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔اس لئے کہاجاتا ہے کہ انسان تمام انواع میں کامل تر نوع ہے خود انسان کی حقیقت پر اگر غور کیا جائے تووہ بھی نطفہ سے متحرک ہو کروم وعلقہ ومصغہ کے قالب طے کرتا ہوا خلق آخر پر جاکر محمر جاتا ہے اور ای کو اس کی استعداد فطرت کا آخری کمال کما جاتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعداس کے اعضاء میں پھر ایک حرکت اور ایک نشود نما نظر آتا ہے۔ وہ دور شاب پر جاکر ختم ہو جاتا ہے اور اس کو اس کا زمانہ کمال کہا جاتا ہے نباتات واشجار کو دیکھتے تو وہ بھی ایک چھوٹی ی محتمل سے حرکت کرتے کرتے ایک خاور در خت بن جاتے ہیں۔ آخر کار اس پر پھل نمو دار ہوتے ہیں اور جب پھل نمودار ہوجاتے ہیں تویہ اس کا کمال سمجھاجا تاہے۔اس کمال پر پہنچ کر در خت کاایک دور حیوۃ ختم ہو تاہے آئندہ این دور حیوۃ کے لئے پھر اس کو بہت ہے اسمیں ادوار کو دہر انا پڑتا ہے جن میں گذر کروہ اس منزل تک پہنچا تھا۔ لینی موسم خزال آتا ہے اور اس کے ایک دور کا حیوۃ کو ختم کر جاتا ہے۔ اگر قدرت کو اس کی پھر نشاۃ ٹانیہ منظور نہ ہوتی تووہ یو منی سو کھ کر ختم ہو گیا ہو تا مگر چو نکہ اس کو ابھی باقی رکھنا منظور ہو تاہے اس لئے پھر اسے وہی سبز سبز پیتال وہی ہری ہری لیک دار ڈالیاں مل جاتی ہیں۔ پھراس پر پھول آتے ہیں اور آخر میں پھر پھل نمودار ہوجاتے ہیں۔ای طرح جب تک بید درخت موجود رہتاہے ایے ار نقائی مدارج کوایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک دوہرایا کر تاہے جو در خت اپنی ابتدائی کڑیوں کو پھر نہیں دہراتے وہ ایک مرتبہ پھل دیکر اپنی زندگی ختم کر جاتے ہیں۔ جىيىاكىلە كادر خىت.

آگریہ سے ہے تو عالم نبوت میں بھی ایک تدریج نمایاں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں پر نظر ڈالئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام نبو تیں کی ایک کمال کی جانب متحرک ہیں۔ ہر چھلی شریعت پہلی سے نبتاار تقائی شکل ہیں نظر آتی ہے۔

اس لئے طبعی اصول کے مطابق ضروری ہے کہ بیہ حرکت بھی کسی نقطہ پر جاکر ختم ہو جس کو اس کا کمال کما جائے۔لیکن جب خود نبوت ہمارے ادراک سے بالا تر حقیقت ہے تواس کے آخری نقظة كمال كادر اكبدرجه اولی هاری پرواز سے باہر ہونا چاہے۔ اس لئے ضروری ہواك قدرت خود ہی اس کا پیخفل فرمائے اور خود ہی اس کا اعلان کر دے کہ نبوت کا ارتقاء جہال ختم ہواہے وہ مرکزی اور کا ال ہتی آنخضرت ﷺ کی مبارک ہتی ہے۔ای لئے قرآن کریم م " وَلَكِنُ رَّسِنُولُ اللهِ وَخَادَمَ النَّبِينَ " كَ بعد فرمايا ب " وَكَانَ اللَّهُ بكُلّ شدَى ۽ عَليْمًا . "يعني الله تعالى بى كو هر چيز كاعلم ہے وہى يہ جانتا ہے كه نبيوں ميں خاتم النبيين اور آخری کون ہے۔ یہ بات تمہاری دریافت سے باہر ہے کہ تم معلوم کر سکو کہ اس کے ر سولوں کی مجموعی تعداد کتنی ہے۔ ان میں اول کون ہے اور آخر کون۔ اگر اسے عالم کابقااور منظور ہو تا توشایدوہ آپ کی آمراہی کچھ دن کے لئے ادر مؤخر کر دیتالیکن چو مکد و نیا کی اجل مقدر پوری ہو چکی تھی۔ اس لئے ضروری تھا کہ نبوت کی آخری اینٹ بھی لگا وی جائے ادراعلان کر دیا جائے کہ دنیا کی عمر کے ساتھ ساتھ قصر نبوت کی بھی محیل ہو گئ ہے۔ نبوت نے اپنامقصد یالیا ہے۔ آپ علیہ کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کیونکہ اگر کوئی رسول آئے تویاوہ آپ علی سے افضل ہو گایام معنول۔اگر افضل ہو تو تشکیم کرنا پڑے گا کہ نبوت نے ابھی تک اینے اس کمال کو نہیں بلیاجس کے لئے وہ متحرک ہوئی تھی اور اگر مصول ہو تو کمال کے بعد چریہ نزولی حرکت ای وقت مناسب ہو سکتی ہے۔ جبکہ عالم کی چرنشاۃ انب تعلیم کی جائے۔ قر آن کر یم سے ثابت ہے کہ نبوت اب اینے ارتقائی کمال کو پینچ چکی ہے۔ اب کوئی اور کمال منتظر اس کے لئے باقی نہیں رہا۔ اس لئے اس فطری اصول کے مطابق اسے حتم ہو جانا جائے۔

"الْیُومَ اَکُمَلْتُ لَکُمُ دِیُنکُمُ وَاَدُمَمُتُ عَلَیْکُمُ نِعْمَتِی وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسلاَمَ دِیْنا مائدہ آیت " "یعی تمار اوین کمال کو پین چکا ہے۔ اب تا قص نہ ہوگا۔ خداکی نعمت پوری ہو چکی ہے۔ اب آئندہ اس سے زیادہ اس کے تمام کی توقع غلط ہے اور نظر ربوبیت اب ہیشہ کے لئے دین اسلام کو پند کر چک ہے۔ اس لئے کوئی دین اس کا تاج ہی

نہیں آئے گا۔ عربی زبان میں کمال و تمام دونوں لفظ نقصان کے مقابل ہیں۔ان میں فرق پیہ ے کہ کمال اوصاف خارجیہ کے نقصان کے مقابلہ میں یولا جاتا ہے اور تمام اجزاء کے لحاظ ے مثلاً اگر انسان کا ایک ہاتھ نہ ہووہ نا تص ہے۔ یعنی اے ناتمام انسان کما جائے گا۔ خواہ کتنا ہی حسین کیول نہ ہواور اگر اس کے اعضاء پورے ہیں مگر صورت اچھی نہیں اخلاق نادرست میں 'خصائل درشت دنا ہموار میں تواس کو جائے ناتمام کے ناتکمل انسان کما جائے گا۔ آیت بالا میں یہال دونوں لفظول کو جمع کر کے میہ متلاویا گیاہے کہ دین اسلام اب ہر پہلوہے مکمل ہوچکا ہے۔نداس میں اجراء کا نقصان باتی ہے نداو صاف کاراس کے اب اس کی حرکت ارتقائی ختم ہو گئے ہے۔اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ آپ عظافہ کا آخری نی ہونا صرف ایک تاخ زمانی نہیں ہے۔ کس شخصیت کا صرف آخر میں آنا فضیلت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی بلحہ سنت اللہ چونکہ یہ ہے کہ ہر شے کا خاتمہ کمال پر کیا جائے۔ اس لئے یمال آپ علی کا تا خزنمانی آپ علی کے انتائی کمال کی دلیل ہے۔ای حقیقت کو آنخضرت علی کے قعر نبوۃ ہے ا یک بلیغ تثبیه دیکرواضح فرمادیا تقاریهود کوجب خدا کے اس اکمال واتمام کی خبر پیٹی توان ہے رہانہ گیاادرانہوں نے ازراہ حسد کمااے عمر اگر کہیں ہیہ آیت ہمارے حق میں اترتی ہم تو اس دن كوعيد كادن باليت مافظ الن كير فرمات بين:

"هذه اكبر نعم الله على هذه الا مة حيث اكمل تعالى لهم دينهم فلايحتا جون الى دين غيره ولا الى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالىٰ خاتم الانبيا ويعثه الى الانس والجن • تفسير ابن كثير ج٢ص١٢ زير آيت اليوم اكملت لكم"

والله تعالی کاس امت پریہ بہت داانعام ہے کہ اس نے اس امت کادین کائل کر دیا ہے کہ اس نے اس امت کادین کائل کر دیا ہے کہ اب اسے نہ کی اور دین کی ضرورت رہی نہ کی اور نہی کی۔ اس لئے آپ علی کو خاتم النبین مایا ہے اور انسان وجن سب کے لئے رسول ماکر بھجا ہے۔ ﴾

معلوم ہوا کہ ختم نبوت دین ارتقاء اور خدائے تعالیٰ کے انتنائی انعام کا اقتضاء ہے اور وہ کمال ہے کہ اس سے پیڑھ کر امت کے لئے کوئی اور کمال نہیں ہو سکتا۔ حتی کہ سیود کو بھی ہمارے اس کمال پر حسد ہے پھر جیرت ہے کہ اتنے عظیم انشان کمال کوبر عکس محرومی سے کیسے تعبیر کیاجاسکتاہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت کا صحیح منهوم سیجھنے ہی میں چند غلط فہمیال پیدا ہوگئ میں۔ شایداس کامنہوم یہ سمجھا گیاہے کہ نبوت پہلی امتوں کے لئے ولایت و صدیقیت کی طرح ایک ممکن الحصول کمال تعله اب بیامت دوسرے ادر مراتب تو حاصل کر سکتی ہے گر کال نبوت کو حاصل نہیں کر علی کیے ہے سخت غلط فنی اور حقیقت نبوت سے قطعی جمالت کی ولیل ہے۔ نبوت ان کمالات ہی میں نہیں ہے جوریاضات و مجاہدات کے صلہ میں بطور انعام کسی وقت بھی چیما کیا ہوبلے الی اللی منصب ہے جس کا تعلق تشریعی غرورت اور ہر اور است خدائے تعالی کی صفت اجتباء واصطفاء کے ساتھ ہے۔وہ جے چاہتا ہے اس منصب کے لئے چن لیتا ہے۔ اگر نبوت ان کمالات میں ہوتی جو مجاہدات وریاضات۔ یا کبازی و حسن نبیت کے صلہ میں انعای طور پر ملتے میں تو یقیناس کے لئے سب سے موافق زمانہ خود نبی کی موجودگ کاز ملند ہو تا کیونکہ جتنی عملی جدوجہد انتاع شریعت کا جتنا جذبہ خوداس کے زمانہ میں ہو تا ہے اس کے بعد شمی ہو تا مگر نبوت کی تاریخ اس کے مر خلاف ہے۔ لیمیٰ جب خدائے تعالیٰ کی ز من شرونساد 'طغیان وسر کشی ' تکبر د تمر دے تحر گئی ہے۔ صلاح و تقوی کا تخم فاسد ہو گیا ب ارشدو مرایت کے آثار محومو مست میں۔ وہی انبیاء کی آمد کاسب سے زیادہ موزول زمانہ سمجھا کیا ہے۔ کیااس سے میہ نتیجہ نکالنا آسان نہیں کہ نبوت وہ انعام نہیں ہے جو ولا عت وصديقيت كى طرح امتول من تقيم كى جائي بعد دنياك انتائى دور صلالت من خداكى صغت مدایت کاذاتی اقتضاء ہے۔ ذاتی اقتضاء ہے ہمار امطلب یہ ہے کہ یمال کسب واکتساب ماحول كى مساعدت ونامساعدت كاكوئى وخل نهيس نبوت كاماحول توجابتا بيك خدائى رحت ک جائے خداکا قر ٹوٹے گر اللہ تعلیٰ کے اساء حنی میں ایک اسم بادی بھی ہے یہ اس کا ا قتضاء ہے کہ جب ملک کاملک اور قوم کی قوم اس کاراستہ کم کر دے اور بھولے سے نہیں بلحہ شر ارت وشیطنت کی مناء پر تووہ اپنی طرف ہے پھر ان کی ہدایت کے لئے ایک دروازہ کھول

حضرت موئی علیہ السلام کو جب منصب رسالت سے سر فراز کیا گیاان کا زمانہ
انسانی کمالات کے عروج وار تقاء کا زمانہ 'نہ تھابلتہ و نیا فطری پستی 'و تائت و خست اور احسان
فراموشی کے اس تاریک گرھے میں پڑی ہوئی تھی کہ ایک کر ور انسان کو خدائی کا وعویٰ
کرتے بھی شرم نہ آتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کویہ خیال بھی نہ تھا کہ انہیں اس وعویٰ
کے ابطال کے لئے مامور کیا جائے گا۔ اچا تک کوہ طور کے ایک گوشے سے روحانیت کے بادل
اشھے اور حقیقت موسویہ پر اس طرح ہر سے کہ دم کے دم میں مو ک بن عمر ان حضرت مو ک کا تھے اور سب بھول بھال کر اب
کلیم اللہ بن گئے بیدی کے لئے آگ لینے کی فکر میں آئے تھے اور سب بھول بھال کر اب
آتش کفر جھانے کی فکر میں جارہے ہیں۔ اس مدعی الوہیت کا مقابلہ کرتا ہے جس کے پاس
سلطنت کی ساری مادی طاقتیں جمع ہیں اور اپنچاس قوت بیان بھی تا قص ہے۔ اس لئے دب
سلطنت کی ساری مادی طاقتیں جمع ہیں اور اپنچاس قوت بیان بھی تا قص ہے۔ اس لئے دب

. "رَبِّ اشْنُرَحُ لِى صَدُرِى ﴿ وَيَسَرِّرُلِى أَمْرِى ﴿ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِّنُ لِسَانِى ۚ اَمْرِى ﴿ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِّنُ لِسَانِى ﴿ وَاخْلُلُ عُقْدَةً مِّنَ لَمُنْكُ ﴿ هَارُونَ اَخِى ﴿ اشْنُدُدُ لِمِ الْمُدِى ۚ ﴿ الشَّنُدُ وَاللَّهِ ﴿ اللَّهِ لَا لَا لَهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّالِمُ الللَّا الللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

دوسرى جُكه سورة القصص ٢٣ مين فرمايا:

"وَأَخِىُ هَارُونُ هُوَ أَفُصِتَحُ مِنَى لِسِنَانًا فَٱرُسِلُهُ مَعِىَ رِدَاً يُصِنَدِ قُنِى إِنَّى اَخَافُ اَنْ يُكْتَرِبُونِ • "

ان دعاؤں کا عاصل ہے ہے کہ اے اللہ! میر اسینہ کشادہ فرمااور جھے ایباحوصلہ مند مناوے کہ خلاف طبع معاملات کو خندہ پیشائی ہے ہر داشت کر معموں اور میرے لئے ایسے سامان فراہم کر کہ یہ عظیم الشان خدمت آسان ہو جائے اور لڑکین میں زبان جل جائے کی وجہ سے میری مفتکو میں جو لکت پیداہو گئی ہے اس کو دور فرما کہ وہ میری بات تو سمجھ لیں اور میرے گھر میں میرے گھر میں میرے کھائی کو میر المعین بنادے کہ وہ میر اکام بٹائیں اور ان کی وجہ سے جھے سمارا بھی رہے۔ سورہ فقص میں اس کی تفصیل اور ہے کہ میرے بھائی جھے نیاوہ فضیح اللمان ہیں۔ انہیں میرے ہمراہ کر دے تاکہ وہ میری اعانت میں میری تقدیق کرتے اللمان ہیں۔ انہیں میرے ہمراہ کر دے تاکہ وہ میری اعانت میں میری تقدیق کرتے

رہیں۔ جھے اندیشہ ہے کہ میرے پہلے معاملات کی دجہ سے کہیں دہ سب میری تکذیب نہ کر
دیں۔ اس وقت کم از کم ایک ایبا شخص تو میرے ساتھ ہو جو میری تقدیق کر دے اور اگر
مناظرہ کی نومت آجائے تو ان سے مناظرہ بھی کرلے اس دعا سے اس پر کافی روشنی پڑتی ہے
کہ نبوت کو ان کمالات میں سمجھ لیناجو پہلی امتوں کو کسی عبادت وریاضت کے صلہ میں یا انعام
کے طور پر تقییم کئے گئے ہیں سخت غلط فہمی ہے بلعہ یہ صرف تشریعی ضرور توں کی شکیل کا
ایک منصب ہے جس میں قدرت اس کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اس کو اس منصب کے لئے
انتخاب کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے اپنی ورخواست میں یمال
حضر ت ہادون علیہ السلام کی کسی الی جدو جمد کاذکر نہیں کیا جو ان کی نبوت کی سفارش کر سکتی
بلعہ ان صلاحیتوں کاذکر کیا ہے جو اس منصب کے لئے در کارشیں۔

حضرت مویٰ علیہ السلام کے دور کے بعد ذرا اور آگے چلیں نؤ پھر ضلالت وبدایت میں ہی کھکش نظر آتی ہے۔ مجھی صلالت کے جھڑ بدایت کی شمعوں کو گل کر دیتے تھے جھی نور ہدایت کفر کی تاریکیول کے مکڑے کر ڈالٹا تھا۔ حتی کہ دنیا کے آخری دور میں چھر صلالت كالبر محيط المفااوراس شان سے اٹھاك تمام كرہ ارضى ير تاريكي چيماكى كوئى خطه ندر با جهال آفتاب بدایت کی کوئی معمولی کرن بھی چیکتی۔ عالم کاوہ مرکزی نقطہ بھی جس کوام القریٰ کها جاتا تھا تیرہ و تاریک ہو گیااور خانہ خدا پر کفر کا پر حج امرانے لگا تواس عام گمراہی کے ماحول میں اسم ہادی کا پھر نقاضہ ہوا کہ اس کے مقابلہ کے لئے ایسی ہی عام ہدایت بھیج جو خطہ و ملک اور توم د زمان کی قید ہے آزاد ہو۔وہ ہدایت بصورت محمہ علیہ منا میں ظاہر ہو کی اور تھوڑے ہی عرصہ میں کفرنے شکست کھائی کفر کا چھر میاا تار کر پھینک دیا گیااور اس کی جائے خدائی نصرت و فتح کا جھنڈ انصب کر دیا گیااور پیراعلان کر دیا گیا کہ اب کفر ہمیشہ کے لئے فکست کھا حکاے ایسامھی نہیں ہو گاکہ کلمہ توحید من جائے اور ہدایت کے آثار و نشانات اس طرح تباہ ورباد ہو جائیں کہ خدا کی زمین چرکسی نبی کو یکارنے گئے۔ مکہ مکر مداب اسلامی وار السلطنت ین گیاہے اور ای لئے اب یہاں ہے ججرت کرنا منسوخ ہو گیاہے۔ شیطان جو سرچشمہ کفر تھا۔ اب مایوس ہو گیاہے کہ مصلین جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کریں گے۔ دین اسلام کا

مل ہو چکاہے اس کی روشنی اقصائے عالم میں ٹیمیل چکی ہے۔ خدائی نعمت پوری ہونے میں کوئی كسرباقى نىيى دى ادر بميشه كے لئے ايك اسلام بى پنديده دين تھر چكاہے۔اس لئے آئندهند عمراہی اتنا تسلط حاصل کر سکتی ہے کہ ہدایت کو فناکر دے اس کے تمام چشمے خشک ہو جا کیں۔ اس کی ایک کرن بھی چیکتی نہ رہے اور نہ اس لئے کسی رسول کے آنے کی ضرورت باقی ہے۔ پھر ختم نبوت در حقیقت اس کااعلان ہے کہ نور نبوت اب تمام عالم کواس طرح روش کر چکا ہے کہ کفر کتابی سر میکے گروہ اس کے جھائے جھ نہیں .... سکتا۔ خدا کا اقرار اس کے صفات کی معرفت غیب کایقین مجموعه عالم کااس طرح جزء بن گیا که اگر کہیں اس مرتبه پھر یہ معرفت ختم ہو گئی تواس کے ساتھ ہی عالم کی روح بھی نکل جائے گ۔ نضاء عالم میں يماريال تھيليں اور صحت عامه كو خطره ش ڈال ديں پھر كو كَى ڈاكٹرنہ ملے شفاخانہ نہ ہو تو يقينا مير دوہری مصیبت ہے لیکن اگر کسی ملک کی آب وہواہی صاف ہو۔ وہال کے باشندے شفاخانے اور ڈاکٹر کے محاج بی نہ ہول توہلاؤ کہ یمال بھی کی شفاخانہ کے قیام کی حاجت ہے ؟۔ کیا الی صحت و تذری کے ماحول میں عماروں کے قیام کے لئے مکانات واکٹرول اور شفاغانوں کا وجود مقامی ضروریات میں داخل سمجھا جائے گا ادر اگریہ بھی فرض کر لو کہ اس خطہ کے باشدول كوعلم طب كى باضابط تعليم دى كئ بو توكيايد شكوه جابو كاكد جس طرح فلال ملك كے لئے واكثر مقرركر كے بھيجا كيا ہے- ہمارے لئے بھى اى طرح واكثر كيوں نميں بھيجا

یعنی آنخفرت علی ناسام کمرای کے بعد تشریف لا کر صرف خدائی آیات پڑھ کری نہیں سنائیں بلحہ اس کو سمجھا بھی دیااوراس پر پر کیٹیکل طورے عمل کرادیا ہے۔اس لئے اب آپ علی کی اس ہمہ گیر تعلیم کے بعد اول تو یہ ممکن ہی نہیں کہ جرافیم کفر اس طرح عالب آجائیں کہ عالم کی صحت عامہ کی پیر ونی ڈاکٹر کی محاج ہوجائے دوم ان کواس حد

تک اصول طب کی تعلیم بھی دیدی گئے ہے کہ اگر کمیں کفر سر نکالے تواس کا آئینی علاج وہ خود کر سکتے ہیں۔ اگر اس پروہ کا ن عدنہ ہول تو یہ ان کا قصور رہے گا۔ پس یہ بڑی غلط فنی ہے کہ ختم نبوت کو کمالات کے ختم کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے۔ ہمارے اس بیان سے روش ہو گیا کہ نبوت کا ختم ہونا تو خدائی نعمت کے اتمام اور دین کے اختائی ارتقاء و عروج کی دلیل ہے۔ البت کمالات ویم کات کا خاتمہ بلاشیہ محروی اور بڑی محروی ہے مگر یہ روایات سے خامت ہے کہ امت مرحومہ کے کمالات تمام امتول سے ذیادہ ہیں اور استے زیادہ ہیں کہ حضرت موکی علیہ السام جیسے نبی کو بھی اس امت کے کمالات من کر تمناء ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اس امت کے کمالات من کر تمناء ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اس امت کے الیک فرد ہوتے۔

فَهَا فِي فَرَاتْ بِين رواه الع نَيْم في الحلية ووردبمعناه من طرق كثيرة كما في الحضائص (نيم الرياض جاص ٢٠٣)

"كادت هذه الامة أن تكونوا انبياء كلها" في امت مجموع اعتبار سع الحاظ كمالات انبياء موت كريب - .

شیخ جلال الدین سیوطی نے ای مضمون کو حوالہ تورات واتجیل کعب احبارے نقل کیا ہے۔ کنزالعمال میں ای کے ہم معنی روایت آنخضرت علی ہے تھی مروی ہے۔ جامع ترندی میں حصرت عرا کے متعلق آپ راھ ہی ع میں۔ آگر نبوت اِق ہوتی توان کواس منصب ير فائز كر ديا جاتا مبشرات الهام عديث مع الملائكة اللم ونسق امت بدعت اور تحریف فی الدین کی اصلاح حی اکه خلافت حقه کا صحح قیام یہ سب اس امت کے مناصب و كمالات مين داخل بين \_ كمّاب الله كي حفاظت وين كي تحكيل ايك اليي مضبوط جماعت كابقاجو بميشه جادة منتقم برتائم رہنے والى مو كور حسب ضرورت ايسے افراد وجماعات كى معدت جو پوری ذمبداری کے ساتھ تحریفات کی اصلاح کرتی رہیں۔ان سب امور کاخود قدرت ایزدی عظل فرما چکی ہے۔ آپ ہی سوچے کہ اس کے بعد اب کو نسا کمال باقی ہے جو پہلی امتوں میں تھا اور اس امت میں نہیں ہے اور جس کے لئے نبوت کی ضرورت ہے بلحہ صحیح مخاری کی حدیث میں تویہ ہے کہ سیاست امت کی جو خدمت پہلے انبیاء علیم السلام انجام دیا کرتے تھے۔ابوہ خدمات اس امت کے خلفاء انجام دیا کریں مے۔ پس پہلی امتوں کاابیا کوئی کمال نہیں ہے جو اس امت کونہ ملا ہو۔ ہاں اس امت کے بہت سے ایسے خصائف میں جن سے پہلی امتیں محروم ہیں۔

دوسر امغالطہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ نبوت کی ہدش گویا ختم نبوت کی دجہ سے ہوئی ہے۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو شاید پچھ ادرافراد کو نبوت مل جاتی۔ یہ بھی انتائی جمل ہے خاتم النمین کا صحیح مغموم یہ ہے کہ سلسلہ انبیاء علیم السلام میں آپ علی سب سے آخری نبی ہیں۔ اس لئے آپ کی آلمہ بی اس دقت ہوئی ہے جبکہ انبیاء علیم السلام کا ایک ایک فرد آچکا تھا۔ اس لئے آپ کی آلمہ نبوت کو ہمد نہیں کیابلے جب نبوت ختم ہو گئے ہے تواس کی دلیل بن کر آپ تشریف لائے ہیں اور ای معنی ہے آپ کو خاتم النبین کہا گیاہے۔اگر علم از لی میں کچھ اور افراد کے لئے نبوت مقدر ہوتی تو بقینا آپ کی آمد کا زمانہ بھی ابھی اور مؤخر ہوجاتا۔ آپ کالقب کاتم النبین ای وقت واقع کے مطابق ہو سکتاہے۔ جبكہ آپ كے بعد كوئى ني نہ آئ\_اً رآپ كے بعد بھى كوئى ني آتا ہے تو آپ كو آخرى ني كمنا ایمای ہو گاجیسادر میانی اولاد کو آخری اولاد کمنا۔ آپ پہلے راجھ چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام غدا کے پہلے رسول تھے۔ پس جس طرح ان سے پہلے کوئی رسول نہ تھا۔ نہ ظلی نہ بروزی۔ای طرح آپ آخر النبین ہیں۔ آپ کے بعد ہمی نہ کوئی ظلی ہی ہوناچاہے نہ بروزی۔ تیسری غلطی یمال سب سے زیادہ فاحش بہ ہے کہ اس پر غور ہی نہیں کیا گیا کہ پہلے ایک ہی کے بعد دوسرانی کیوں آتا تھااس کی دجہ یہ ہے کہ پہلی نبوتیں خاص قوم اور خاص زمانہ کے لئے ہوتی تھیں۔اس لئے ہرنی کے بعد لامحالہ دوسرے نبی کی ضرورت باقی ر ہتی تھی لیکن جبوہ نبی آگیا جس کی نبوت کسی خطہ مکسی قوم اور کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں تواب اس کے بعد نبوت کا سوال ایساہی ہے جیسا کہ اس کی موجودگی کے زمانہ میں۔اگر اس وقت پیر سوال مجاتھا تواب بھی مجاہے اور اگر اس وقت نامعقول تھا تواب بھی نامعقول ہے۔ یمال ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں کہ آپ کا دور ۂ نبوت دوسر ہے انبیاء علیہم السلام کی طرح ختم نہیں ہوا۔ پس در حقیقت نبوت تواب بھی باقی ہے اور وہ نبوت باقی ہے جو تمام نبو تول ہے کامل تر ہے۔ ہاں نبی کوئی اور باقی نہیں رہا۔ عجب بات ہے کہ یمال بقاء نبوت ہی ختم نبوت کو متلزم ہے۔ لینی آپ کی نبوت کابقاء اس کومتلزم ہے کہ کوئی اور نبی نہ ہو نافیم النامیر سمجھتے ہیں کہ آپ کی ختم نبوت دوسرول کی نبوت کے بقاء کر مستفرم ہے۔ یہ اس وقت تو معقول ہو تا جبکہ دوسرے انبیاء علیهم السلام کی طرح آپ کی نبوت بھی ختم ہو جاتی لیکن جب آپ کی نبوت باقی ہے تواب جدید نبوت کا سوال خود مؤوختم ہوجاتا؟۔ الله تعالیٰ نے آپ کو صرف خاتم النبيين نهيل بنايا بحدر حته للعالمين بهي بنايا ب-اس كامطلب به تفاكه اب خاتم بذات خود تمام جمان کے لئے رحمت بن کر آگیاہے۔ اتنی پڑی رحمت کہ اس کے بعد کسی اور رحمت کی ضرورت نمیں ہوگی۔ آج تک ہر رسول کے بعد دوسرے رسول کے اٹکاریے کفر کا خطرہ لگارہتا قلد خاتم النین کی آمدے یہ کتنی یو کار حت ہوئی کہ اس راہ اب کفر کا کوئی خطرہ
باقی نہیں رہانہ کی اور رول کے آنے کا امکان ہے نہ کی کے انکارے کفر کا اغدیشہ باقی ہے۔
پہلے ہر امت کی داستان اطاعت وعصیان دوسری امتوں کے سامنے رکھی جاتی تھی گر اس
امت مرح مہ کی داستان عمل اب کی امت کے سامنے نہیں رکھی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ
ختم نبوت ایک رحت نہیں بلتہ اس کے دامن میں پیشمار دمتوں اور کمالات کا دریا یہ رہا
ہے۔ اس لئے اس امت کو نی مینے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ دہ ذمانہ ہے جس میں ایک
اسر اٹیلی نی کے امتی من کر آئے کا انتظار ہورہا ہے کمالات نبوت ختم نہیں۔ ہاں! وہ دور
مذلات و گر ابی ختم ہو گیا ہے جس کے لئے جدید نبوت کی ضرورت پیش آئی ہے۔یا
در کھواب نی نہیں آئیں گے بلتہ قیامت آئے گی یوہ جھوٹے نبی آئیں گے جن کوزبان نبوت
نے د جال کما ہے۔ انجیل میں سے جھوٹے نبیوں سے خبر دار ہوجو تہمارے پاس بھیروں کے
نے د جال کما ہے۔ انجیل میں سے جھوٹے نبیوں سے خبر دار ہوجو تہمارے پاس بھیروں سے تم دانہیں

اس کی طرف سے ول نہ پھریگا کہ دوستو وہ ہو چکا ہے جس کا طرفدار ہوچکا



سيدنامهدى عليه الرضوان

محدث کبیر حضرت مولاناسید محربد رعالم میرهمی مهاجر مدنی<sup>س</sup>

### بسم الله الرحن الرحيم!

#### تعارف

الحمدالله و کفی وسلام علی خاتم الانبیاه و اما بعد!

مدث کیر حفرت مولانا سید محد بدر عالم میر مخی مهاجر مدنی "ک

معروف کتاب ترجمان المنة کی جلداول ص ۲۲ سے ۲۲۸ تک "سیدنا
ممدی علیه الرضوان" کی ولاوت وظهور سے وفات تک کے واقعات کو
عدیث شریف کی روشن میں بیان فرمایا ہے۔ چالیس اعادیث محجے اور آخار
صحابہ کرام سے مدلل فرملیا گیا ہے۔ تھنیف زمانہ ترجمان المنة تک پوری
امت کی طرف سے اس مسئلہ پرجو کچھ تحریر کیا گیا تھا۔ اس کا نچوڑ آپ نے
اس میں سمودیا ہے۔ اس کتاب میں شامل کرنے پر رب کریم کے حضور
کجدہ شکر بجالاتے ہیں۔ کہ مشرین سیدنامہدی علیہ الرضوان خوارج اور
جھوٹے مدعی مهدویت مرذا قادیانی کے پیروان کے لئے شاید ہوایت کا
جھوٹے مدعی مهدویت مرذا قادیانی کے پیروان کے لئے شاید ہوایت کا
مامان بن جائے۔ وماذالك علی الله بعزیز!

فقیراللهٔ دسایا ۷۲۲/۲۲۳۱هه ۷۲/۸/۲۰۰۱

### بسم الله الرحمن الرحيم

حفرت امام مهدی کی احادیث مطالعہ فرمانے ہے قبل ان کا مختصر نذکرہ معلوم کر لیناضرور کی ہے۔ حضرت شاہر فیح الدین صاحب محدّث دہلوئ فرماتے ہیں :

# حضرت امام مهدى كانام ونسب اوران كاحليه شريفه

حصرت امام ممدی سید اور اولاد فاطمۃ الزہرات بیں ہے ہیں۔ آپ کا قدو قامت قدرے لا نباء 'بدن چست 'رنگ کھلا ہوا اور چرہ پنیبر خدا ﷺ کے چرے کے مشلہ ہوگا۔

نیز آپ کے اخلاق پنیبر خدا علیہ ہے پوری مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد 'والد کا نام عبداللہ 'والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ ذبان میں قدرے لکنت ہوگا۔ جس کی وجہ سے شکدل ہو کر بھی بھی ران پر ہاتھ ماریں گے۔ آپ کا علم لدنی (خداداد) ہوگاسید برزنجی اپنے سالہ الاشاعت میں تحریر کرتے ہیں کہ تلاش کے باوجود بھے کو آپ کی والدہ کا مام روایات میں کمیں نہیں ما۔

آپ کے ظہور سے قبل سفیانی کاخروج 'شاہروم اور مسلمانوں میں جنگ اور قبطنطنیہ کا فتح ہونا

آپ کے ظہور سے قبل ملک عرب وشام میں ابوسفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہو گاجو ساوات کو قبل کرے گا۔ اس کا تھم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا اس در میان میں بادشاہ ردم کی عیسائیوں کے ایک فرقہ سے جنگ اور دوسرے فرقہ سے صلح ہو گی۔ لڑنے والا فریق قسطنیہ پر قبضہ کرلے گا۔ بادشاہ ردم دار الخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں

پہنے جانے گااور عیسا ئیوں کے دوسرے فریق کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خوزیز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گی۔ وشمن کی شکست کے بعد موافق فریق میں سے ایک شخص نعرہ لگائے گا۔ کہ صلیب غالب ہو گئ اور اس کے نام سے یہ فتح ہوئی۔ یہ سن کر اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اس سے مار پیٹ کرے گااور کے گا نہیں دین اسلام غالب ہوااور اس کی وجہ سے فیج سے یہ فتح تفییب ہوئی۔ یہ دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لئے پکاریں گے جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی شروع ہوجائے گی۔

(حسب بیان سیدیر زنجی کید مخص خالدین بزیدین افی سفیان کی نسل ہے ہوگا۔ امام قرطبی نے اپنے تذکرہ میں اس کا نام عروۃ تحریر فرمایا ہے۔ سیدیر زنجی نے اپنے رسالہ الاشاعت میں اس کا علم عروۃ تحریر فرمائی ہے مگر اس کا اکثر حصنہ موقوف رولیات ہے ماخوذ ہے۔ ای لئے ہم نے شاہ صاحب کے رسالہ ہے اس کا مخضر تذکرہ مفل کیا ہے۔ امام قرطبی نے بھی امام ممدی علیہ الرضوان کے دورکی پوری تاریخ نقل فرمائی ہے۔ تذکرہ قرطبی گواس وقت دستیاب نہیں مگر اس کا مخضر متولفہ "امام شعر الی "عام طور پر مائل ملاحظہ ہے۔

سید بر زنجی کے رسالہ میں امام مہدی علیہ الرضوان کے زمانے کی مفعل اور مرتب تاریخ کے علاوہ اس باب کی مخفر حدیثوں میں جمع و تطبیق کی پوری کوشش کی گئے ہم تبان کے درمیان تطبیق نقل کیکن چو نکہ اس باب کی اکثر روایات ضعیف تھیں۔اس لئے ہم نے ان کے درمیان تطبیق نقل کرنے کی چندال اہمیت محسوس نہیں گی۔)

بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گاعیسانی ملک شام پر بضہ کر لیں گے اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے عیسائیوں کی حکومت ذیبر تک (جو مدینہ منورہ سے قریب ہے) پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام ممدی کو علاش کرنا چاہتے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ مصیبتیں دور ہول۔ اور دشمن کے پنج سے نجات ملے۔

# امام ممدى كى تلاش اوران سے بيعت كرنا

حضرت المام مهدی اس وقت مدینه منوره پس تشریف فرما ہوں گی تکیف ویس کہ معظمہ کے مبادالوگ بچھ جیسے ضعیف کو اس عظیم الشان کام کی انجام وہی کی تکیف ویس کہ معظمہ پلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام اور لدال عظام آپ کو حال ش کریں گے۔ بعض آدی مهدی ہونے کے جھوٹے وعوے بھی کریں گے۔ حضرت مهدی علیه السلام رکن یمانی اور مقام ایر اہیم کے در میان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کو بجور کرکے آپ سے بیعت کرلے گی۔ اس واقعہ کی علامت یہ کہ اس سے قبل گزشتہ ماہ رمضان میں چانداور سورج کو گر بمن لگ چکے گا اور بیعت کے وقت آب ان سے یہ آواز آئے گی: " هذا خلیفة الله المهدی فاسمت معواله واطبعوا" ماں آواز کو اس جگہ کے تمام خاص وعام من لیں گے۔ بیعت کے وقت آپ کی عمر چالیس اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص وعام من لیں گے۔ بیعت کے وقت آپ کی عمر چالیس مال کی ہوگی۔ فلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیس آپ کی سی مکہ معظمہ چلی آئیں سال کی ہوگی۔ فلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیس آپ کی صحبت میں اور ملک عرب کے لئے شام والی ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے۔ لا تعداد لوگ آپ کے لئکر میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے۔ لا تعداد لوگ آپ کے لئکر میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے۔ لا تعداد لوگ آپ کے لئکر میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے۔ لا تعداد لوگ آپ کے لئکر میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے۔ لا تعداد لوگ آپ کے لئکر میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے۔ لا تعداد لوگ آپ کے لئکر میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے۔

خراسانی سر دار کالمام مهدی کی اعانت کے لئے فوج روانہ کر نااور سفیانی کے لشکر کا ہلاک و نباہ ہو جانا

جب سے خبر اسلامی دنیا میں تھیلے گی تو خراسان سے ایک مخض ایک بہت ہوی نوئ لیکر آپ کی مدد کے لئے روانہ ہوگا۔ جو راستہ میں بہت سے عیسا ئیوں اور بددینوں کا صفایا کر دے گا'اس لشکر کے مقدمتہ الحیش کی کمان منصور نامی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگ۔ وہ سفیانی (جس کاذکر اوپر گزر چکا) اہل بیت کا دشمن ہوگا اس کی ننمال قوم بنو کلب ہوگ۔ حضرت المام مہدمی کے مقابلہ کے واسطے اپنی فوج کھے گا۔ جب سے فوج مکہ و مدینہ کے در میان

ایک میدان میں بہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی توای جگہ اس فوج کے نیک وبد سب کے سب دھن جا کیں میں بہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی توای جگہ اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہو گا۔ ان میں سے صرف دو آدمی بچیل گے۔ ایک حضر تام مهدی کواس داقعہ کی اطلاع دے گا۔ ان میں سے صرف دو آدمی بچیل گے۔ ایک حضر تام مهدی کواس داقعہ کی اطلاع دے گا داور دوسر اسفیانی کو۔

عیسا ئیوں کا مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے اجتماع اور امام ممدی کے سے استان فتح مبین ساتھ خونریز جنگ اور آخر میں امام ممدی کی فتح مبین

عرب کی فوجوں کے اجھام کا حال س کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کے جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مهدی علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے شام میں جمع ہو جائیں گے ان کی فوج کے اس وقت ستر جھنڈے ہول کے اور ہر جھنڈے کے نیجے بارہ بارہ ہزار ساہ ہو گ (جس کی کل تعداد ۸۴۰۰۰۰ ہوگی) حضر ت امام مهدی مکه مکر مه ہے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پنچیں گے اور پیغیبر خدا علی کے روضہ کی زیارت ہے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے پاس آگر عیسا کیوں کی فوج سے مقابلہ ہوگا۔اس وقت حضرت امام مهدى كى فوج كے تين گروہ ہو جائیں گے۔ایک گروہ تو نصاریٰ کے خوف سے بھاگ جائے گا۔خداوند کریم ان کی توبہ ہر گز قبول نہ فرمائے گا۔ باقی فوج میں سے کچھ تو شہید ہو کربدرواحد کے شداء کے مراتب کو پنچیں کے اور کھ بدو فیق ایزدی فتح اب ہو کر ہمیشہ کے لئے گر ای اور انجام بد سے چھٹکاراپالیں گے۔ حضرت امام مهدی دوسرے روز پھر نصاریٰ کے مقابلہ کے لئے ٹکلیں گے اس روز مسلمانوں کی ایک جماعت یہ عمد کر کے نکلے گی کہ یامیدان جنگ فتح کریں گے یا مر جائیں گے ریہ جماعت سب کی سب شہید ہو جائے گی۔ حضرت اہام مہدی باقی ماندہ قلیل جماعت کے ساتھ لشکر میں واپس آئیں گے۔ دوسرے دن پھر ایک بڑی جماعت یہ عمد کرے گی کہ فتے کے بغیر میدان جنگ ہے واپس نہیں آئیں گے یامر جائیں گے اور حضرت امام مدی کے ہمراہ یوی بہادری کے ساتھ جنگ کریں گے اور آخریہ بھی جام شمادت نوش

کریں گے۔ شام کے وقت حصرت امام مہدی تھوڑی ہی جماعت کے ساتھ لوٹیں گے اور دہ ہی شہید ہو جائے گی اور حضرت امام مہدی تھوڑی ہی جماعت قتم کھا کر نکلے گی اور دہ ہی شہید ہو جائے گی اور حضرت امام مہدی تھوڑی ہی جماعت کے ساتھ اپنی تیام گاہ پر واپس تشریف لے آئیس گے۔ چوتھ روز حضرت امام مہدی رسدگاہ کی محافظ جماعت کو لے کر دشمن سے پھر نبر د آزما ہوں گے۔ یہ جماعت تعداد میں بہت کم ہوگی مگر خداو ندکر یم ان کو فتح مہین عطافر مائے گا۔ عیسائی اس قدر قتل ہوں گے کہ باقیوں کے دماغ سے حکومت کی ہو نکل جائے گی اور بے عیسائی اس قدر قتل ہوں گے کہ باقیوں کے دماغ سے حکومت کی ہو نکل جائے گی اور بے سر وسامان ہو کر نمایت ذلت ورسوائی کے ساتھ تھاگ جائیں گے مسلمان ان کا تعاقب کرکے بہتوں کو جشم رسید کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی بے انتا انعام واکرام اس میدان کے شیروں جانبازوں پر تقتیم فرمائیں گے مگر اس مال سے کسی کو خوشی حاصل نہ ہوگی کیونکہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان و قبیلے ایسے ہوں گے۔ جن میں فی صدی صرف ایک ہی آدمی چا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی بلاد اسلام کے نظم و نتی ہوں گے۔ چاروں طرف اپنی و نتیاں و قبیل کے جاروں طرف اپنی و نتی میں مصروف ہوں گے۔ چاروں طرف اپنی و فیمیں پھیلاد ہی گے۔

# ستر ہزار فوج کے ساتھ امام مہدی کی فتح قنطنطنیہ کے لئے روانگی اوراکیک نعرہ تکبیر سے شہر کا فتح ہو جانا

اور مهمات سے فارغ ہو کر فتح قط طنے ہے لئے روانہ ہو جا کیں گے۔ تیر دروم کے کنارے پر پہنچ کر قبیلہ بینو اسحاق کے سر ہزار بھاوروں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شرکی خلاصی کے لئے جس کو آج کل اسٹنول کہتے ہیں۔ مقرر فرما کیں گے۔ جب یہ نصیل شرکے قریب پہنچ کر نفر کا تجبیر بلند کریں گے تواس کی نصیل نام خدا کی برکت سے ریکا یک گر جائے گی۔ مسلمان ہلا کر کے شہر میں واخل ہو جا کیں گے۔ سرکشوں کو ختم کر کے ملک کا انظام نمایت عدل وافعاف کے سات سال کا عرصہ وافعاف کے سات سال کا عرصہ گررے گا۔ اللہ الکی عرصہ کررے ملک کا انہوں کے ہدوہست ہی میں معروف ہوں گے۔

# امام مہدی کا د جال کی شخفیق کے لئے ایک مخضر دستہ روانہ فرمانا اور ان کی افضلیت کا حال

افواہ اڑے گی کہ د جال نکل آیا اور مسلمانوں کو تباہ کر رہاہے۔ اس خبر کے سنتے ہی حصر ت امام مہدی ملک شام کی طرف واپس ہوں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لئے پانچ یا نو سوار جن کے حق میں حضور سرور عالم علی ہے نے فرمایا ہے کہ میں ان کے ماں 'باپوں و قبائل کے نام اور ان کے گھوڑوں کارنگ جانتا ہوں۔ وہ اس زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے۔ لشکر کے آگے بطور طلیعہ روانہ ہو کر معلوم کر لیں گے کہ بیا افواہ قلط ہے۔ بہتر ہوں گے۔ لشکر کے آگے بطور طلک کی خبر گیری کی غرض سے آہنگی اختیار فرمائیں گے۔ بہن امام مہدی عجلت کو چھوڑ کر ملک کی خبر گیری کی غرض سے آہنگی اختیار فرمائیں گے۔ اس میں پچھ عرصہ نہ گزرے گا کہ د جال ظاہر ہو جائے گا اور قبل اس کے کہ وہ وہ مشق پنچ حصر سام مہدی وہ مش آھے ہوں گے اور جنگ کی پوری تیاری وٹر تیب فوج کر کے ہوں گے اور اسباب حرب وضر ب تقیم کرتے ہوں گے کہ مؤذن عصر کی اذان دے گا۔

# حضرت عیسیٰ علیه السلام کااتر نااور اس وفت کی نماز امام مهدی کی امامت میں اواکر نا

لوگ نماز کی تیاری ہی ہیں ہول گے کہ حفرت عینی علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ لگائے ہوئے آسان ہے دمشق کی جامع مجدے مشرقی منارہ پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیر ھی لے آؤلیں سیر ھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس کے ذریعہ سے نازل ہو کر امام مہدی نمایت تواضع وخوش خلق سے نازل ہو کر امام مہدی نمایت تواضع وخوش خلق سے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یانی اللہ امامت کیجے حضرت عینی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کروکیو تکہ تمہارے بعض بعض کے لئے امام جیں اور سے عزت ای امت کو خدانے دی ہے۔ ایس امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عینی علیہ السلام اقد اء کریں گے۔ نمازے فارغ ہو کر امام مہدی بھر حضرت عینی علیہ السلام اقد اء کریں گے۔ نمازے فارغ ہو کر امام مہدی بھر حضرت عینی علیہ السلام اقد اء کریں گے۔ نمازے فارغ ہو کر امام مہدی بھر حضرت عینی علیہ السلام اقد اء کریں گے۔ نمازے فارغ ہو کر امام مہدی بھر حضرت عینی علیہ السلام

کہیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کا انظام آپ کے سپر دہے جس طرح چاہیں انجام دیں۔وہ فرمائیں گے نہیں سے کام بدستور آپ ہی کے تحت میں رہے گا۔ میں تو صرف قل د جال کے داسطے آیا ہوں جس کامار اجانامیرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔

امام مهدى كے عهد خلافت كى خوشحالى اس كى مدت اور ان كى و فات

تمام زمین حفرت امام مهدی علیہ السلام کے عدل وانصاف ہے (کھر جائے گ)
منوروروشن ہو جائے گی ظلم وب انصافی کی تئے کئی ہوگ۔ تمام لوگ عبادت واطاعت الئی میں
مرگری ہے مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد سات یا آٹھ یا نو سال ہوگ۔ واضح
رے کہ سات سال عیسا ئیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں 'آٹھوال سال د جال ک
ساتھ جنگ و د جال میں اور نوال سال حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا۔ اس
حساب ہے آپ کی عمر ۹ ہم سال ہوگ بعد ازال امام مهدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گ۔
حصاب نے آپ کی عمر ۹ ہم سال ہوگ بعد ازال امام مهدی علیہ السلام کی دفات ہو جائے گ۔
حضرت عیسی علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر د فن فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام
چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھ میں آجائیں گے۔ (رسالہ علامات

اس موقع پر بیربات یاد رکھنی ضروری ہے کہ شاہ صاحب موصوف نے بیہ تمام تمرکزشت کو حدیثوں کی روشنی ہی میں مرتب فرمائی ہے۔ جیسا کہ احادیث کے مطالعہ ہے واضح ہے مگر واقعات کی ترتیب اور بعض جگہ ان کی تعیین بید دونوں با تیں خود حضرت موصوف ہی کی جانب ہیں۔ حقیقت بیہ کہ حدیث و قر آن میں جو تصف دواقعات بیان کے گئے ہیں خواہ دو گزشتہ زمانے سے متعلق ہوں یا آئندہ سے 'ان کا اسلوب بیان تاریخی کا ول کا سانہیں بلعہ حسب مناسبت مقام ان کا ایک ایک نگر امتفر تی طور پر ذکر میں آگیا ہے کہ جب ان سب نکروں کو جوڑا جاتا ہے تو بعض مقامات پر بھی اس کی کوئی در میانی کڑی نہیں مگئی کہیں ان کی ترتیب میں شک و شہرہ و جاتا ہے۔ ان وجوہات کی بناء پر بعض خام طبائع تو اصل واقعہ کے جوت ہی ہے دست ہر دار ہو جاتی ہیں حالا نکہ غور بیہ کرنا چاہئے کہ جب

قر آن وحدیث کا اسلوب بیان ہی وہ نہیں جو آج ہماری تصانیف کاہے تو پھر حدیثوں میں اس کو تلاش ہی کیوں کیاجائے ؟۔ نیزجب ان متفرق فکروں کی تر تیب صاحب شریعت نے خود بیان ہی نہیں فرمائی تواس کو صاحب شریعت کے سر کیوں رکھ دیا جائے۔لہذ ااگر اپنی جانب ے کوئی تر تیب قائم کر لی گئ ہے تواس پر جزم کیول کیا جائے ؟۔ ہو سکتاہے کہ جو تر تیب ہم نے اپنے ذہن سے قائم کی ہے۔ حقیقت اس کے خلاف ہو۔ اس قتم کے اور بھی بہت ہے امور ہیں جو قرآنی اور حدیثی قصص میں تشنہ نظر آتے ہیں۔ اس لئے یمال جو قدم ائی رائے سے اٹھلیا جائے اس کو کتاب و سنت کے سر رکھ دینا ایک خطر ناک اقدام ہے اور اس ابهام کی وجہ سے اصل واقعہ ہی کا انکار کر ڈالنا یہ اس سے بھی زیادہ خطر ناک ہے۔ یہ بھی یاد ر کھنا چاہئے کہ واقعات کی پوری تفصیل اور اس کے اجزاء کی پوری پوری تر تیب میان کرنی رسول کا وظیفہ نہیں۔ بیہ ایک مؤرخ کا وظیفہ ہے۔ رسول آئندہ واقعات کی صرف بقدر ضرورت اطلاع دے دیتاہے پھر جبان کے ظہور کاوقت آتاہے تووہ خودائی تفصیل کے ساتھ آتکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس وقت پیرا یک کرشمہ معلوم ہو تاہے کہ اتنے یوے واقعات کے لئے جتنی اطلاع حدیثوں میں آچکی تھی وہ بہت کافی تھی اور قبل ازوقت اس سے زیادہ تفصیلات دماغول کے لئے بالکل غیر ضرور ی بائد شاید اور زیادہ الجھاؤ کا موجب تھیں۔ علادہ ازیں جس کو ازل ہے لبد تک کا علم ہے وہ بیہ خوب جانتا تھا کہ امت میں دین روایت اور اسانید کے ذریعہ تھیلے گا۔ اور اس تقتریر پر راویوں کے اختلا فات سے روایتوں کا ختلاف بھی لازم ہوگا۔ پس اگر غیر ضروری تفصیلات کو بیان کر دیا جاتا تو یقینان میں بھی اختلاف پیداہونے کاامکان تھااور ہو سکتا تھا کہ امت اس اجمالی خبر سے جتنا فا کہ ہ اٹھا سکتی تھی تفصیلات بیان کرنے ہےوہ بھی فوت ہو جاتا۔لہذالهام مهدی کی حدیثوں کے سلسلہ میں نہ تو ہر گوشہ کی پوری تاریخ معلوم کرنے کی سعی کرنی صحح ہے اور نہ صحت کے ساتھ منقول شدہ منتشر نکڑوں میں جزم کے ساتھ ترتیب دینی صحیح ہے اور نہ اس وجہ سے اصل پیشگوئی میں تر د دبیدا کرناعلم کی بات ہے۔ یہاں جملہ پیشگو ئیوں میں صحیحراہ صرف ایک ہے اور وہ پیہ کہ جتنی بات حدیثوں میں صحت کے ساتھ آ پھی ہے اس کو ای حد تک تسلیم کر لیا جائے اور زیادہ

تفصیلات کے دریے نہ ہوا جائے اور اگر مختلف حدیثوں میں کوئی تر تیب اپنے ذہن سے قائم کرلی گئی ہے تواس کو حدیثی میان کی حیثیت ہر گزنہ دی جائے۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ اس سلسلہ کی حدیثیں مختلف او قات میں مختلف صحابہ ہے روایت ہوئی ہیں اور ہر مجلس میں آپ علی ہے اس وقت کے مناسب اور حسب ضرورت تفسیلات ہیان فرمائی ہیں۔ یہال یہ امر بھی یقینی نہیں کہ ان تفسیلات کے براہ راست سننے والوں کو ان سب کا علم حاصل ہو' بہت ممکن ہے کہ جس صحائی نے امام مہدی کی پیشگوئی کا ایک حصہ ایک مجلس میں سناہواس کو اس کے دوسرے حصے کے سننے کی نومت ہی نہ آئی ہو جو دوسرے صحائی نے دوسر ک مجلس میں سناہے اور اس لئے یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ واقعہ کے الفاظ میان کرنے میں ان تفصیلات کی کوئی رعایت نہ کرے جو دوسرے صحائی کے میان میں موجودے۔

یمال بعد کی آنے والی امت کے سامنے چونکہ یہ ہر دوبیانات موجود ہوتے ہیں۔
اس لئے یہ فرض اس کا ہے کہ اگر وہ ان تغییلات میں کوئی لفظی ہے ارتباطی دیکھتی ہے تواپئی جانب ہے کوئی تطبیق کی راہ نکال لے۔ اس لئے بسااو قات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ توجیہات راویوں کے بیانات پر پوری پوری راست نہیں آتیں۔ ابراویوں کے الفاظ کی یہ کشاکش اور تاویلات کی ناسازگاری کا بیر رنگ و کھے کر بعض وہ اغ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ ان تمام دشواریوں کے تسلیم کر لینے کی جائے اصل واقعہ کا بی انکار کر دینا آسان ہے۔ اگر کا شوہ اس فرد راویوں کے تسلیم کر لینے کی جائے اصل واقعہ کا بی انکار کر دینا آسان ہے۔ اگر کا شوہ اس خود صاحب شریعت کی جانب سے نہیں بلتہ واقعہ کے خود راویوں کی جانب سے نہیں بلتہ واقعہ کے خود راویوں کی جانب سے بھی نہیں یہ صرف ان دماغوں کی کاوش ہے جن کے سامنے اصل واقعہ کے دوسب متفرق مگڑے ہیں جن کو مختلف صحابہ نے مختلف زبانوں میں روایت کیا ہے اور اس لئے ہر ایک نے اپنا الفاظ میں دوسر سے کی تعبیر کی کوئی رعایت نہیں کی اور نہ وہ کر سکتا تھا تو پھر نہ تو ان پر راویوں کے الفاظ کی اس بے ارتباطی کا کوئی اثر پڑتا اور نہ کی اور نہ وہ کر سکتا تھا تو پھر نہ تو ان پر راویوں کے الفاظ کی اس بے ارتباطی کا کوئی اثر پڑتا اور نہ کی بات شدہ واقعہ کا انکار صرف تی تی میات پر ان کو آسان نظر آتا۔

یمال جب آپ اس خاص تاریخ سے علیحدہ ہو کر نفس مسلد کی حیثیت سے

احادیث پر نظر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام ممدی کا تذکرہ سلف سے لے کر محد ثین کے دور تک بڑی اہمیت کے ساتھ ہمیشہ ہو تارہا ہے۔ حتیٰ کہ امام ترذی ابع داؤد اکن ماہدہ وغیرہ نے امام ممدی کے عنوالن سے ایک ایک باب ہی علیحدہ قائم کر دیا ہے۔ الن کے علاوہ وہ آئمہ حدیث جنہوں نے امام ممدی کے متعلق حدیثیں اپنی اپنی مؤلفات میں ذکر کی بی ان میں سے چند کے اسائے مبارکہ حسب ذیل ہیں۔ امام احمد المز از اکن الی شیبہ الحاکم، الطمر انی ابع یعنی موصلی رحم ہم اللہ تعالی وغیرہ جن جن صحابہ کرام سے اس باب میں روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان کے اسائے مبارکہ یہ ہیں: حضرت علی اکن عباس الن عمر مطلح عبداللہ کن ذکر کی گئی ہیں۔ ان کے اسائے مبارکہ یہ ہیں: حضرت علی اکن عباس الن عمر مطلح عبداللہ کن الملالی عبداللہ کن جزءر ضی اللہ تو الی عنہم الجمعین۔

شارح عقیدہ سفاری نے امام ممدی کی تشریف آوری کے متعلق معنوی تواتر کا دعویٰ کیاہے اور اس کواہل سنت والجماعة کے عقائد میں شار کیاہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

"ام مهدی کے خروج کی روایتی اتنی کشرت کے ساتھ موجود ہیں کہ اس کو معنوی تواتر کی حد تک کما جاسکتا ہے اور بیبات علمائے اہل سنت کے در میان اس ورجہ مشہور ہے کہ اہل سنت کے عقائد میں ایک عقیدے کی حیثیت سے شارکی گئی ہے۔ او قیم او داؤو او ترندی انسانی و غیر ہم نے محابہ و تا ہمین سے اس باب میں متعدوروایتی بیان کی ہیں جن کے مجموعے سے امام ممدی کی آمد کا قطعی یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ لنذا امام ممدی کی تشریف آوری پر حسب بیان علماء اور حسب عقائد اہل سنت والجماعت یقین کرنا ضروری ہے۔ "(شرح عقیدہ المسفارین ص 2 کو ۸۰)

ای طرح مافظ سیوطیؒ نے بھی یمال تواتر معنوی کادعوی کیاہے۔ قاضی شوکانیؒ نے اس سلسلہ کی جو حدیثیں جمع کی ہے ان میں مرفوع حدیثوں کی تعداد بچاس اور آثار کی اٹھا کیس تک چنجیؒ ہے۔ ﷺ علی متقیؒ نے بھی متخب کنز العمال میں اس کا بہت مواد جمع کر دیا ہے۔ مافظ ان تھی ؓ منہان المنہ اور مافظ ذہبیؒ مختصر منہان المنہ میں تحریر فرماتے ہیں:

"الا حاديث التي تحتج بها على خروج، المهدي صحاح

رواها احمد وابوداؤد والترمذي منها حديث ابن مسعودٌ و ام سلمة وابي سعيدٌ وعليٌ مختصر منهاج ص٥٣٤ "

لیعن جن حدیثوں سے امام ممدی کے خروج پر استدلال کیا گیاہے۔وہ صحیح ہیں۔ ان کوامام احمد ''ام ابو داوُر ''اور امام ترند گ نے روایت فرمایاہے۔ ﴾

یدامر بھی واضح رہنا جائے کہ صحیح مسلم کی احادیث سے یدامر ثابت ہے کہ:

(۱) ...... آخری زبانے میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جس کے زبانے میں

(۲) ..... غیر معمول پر کات ظاہر ہوں گی۔ (۳) ..... وہ حضرت عینی علیہ السلام سے قبل پیدا ہو گا۔ (۳) ..... د جال ای کے عمد میں ظاہر ہوگا۔ گر اس کا قل حضرت عینی علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگا۔ (۵) ..... حضرت عینی علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگا۔ (۵) ..... حضرت عینی علیہ السلام کود کھے کو وہ خلیفہ نماز کے لئے مصلے پر آچکا ہوگا۔ (۱) ..... حضرت عینی علیہ السلام کود کھے کر وہ مصلے چھوڑ کر بیجھے ہے گا۔ گر عینی علیہ الصلاق والسلام ان سے فرمائیں گیا جو نکہ آپ مصلے پر جاچکے ہیں۔ اس لئے اب امامت آپ بی کا حق ہے اور یہ اس امت کی ایک بررگی ہے۔ لہٰذایہ نماز تو آپ انہیں کی اقترامیں اوا فرمائیں گے۔

یہ تمام صفات ان صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں جن میں محد ثین کو کوئی کلام مہدی ہیں یاکوئی اور دوسرا انسیں۔اب گفتگو ہے تو صرف انتی بات میں ہے کہ یہ ظیفہ کیاامام مہدی ہیں یاکوئی اور دوسرا فلیفہ ؟۔دوسرے نمبر کی حدیثوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ یہ فلیفہ امام مہدی ہوں گ۔ ہمارے نزدیک صحیح مسلم کی حدیثوں میں جب اس فلیفہ کا تذکرہ آچکا ہے تو پھر دوسرے نمبر کی حدیثوں میں جب وہ تا کے ساتھ فدکور ہیں توان کو بھی صحیح مسلم ہی کی حدیثوں میں سمجھنا چاہئے۔اس کے ساتھ فدکور ہیں توان کو بھی صحیح مسلم ہی کی حدیثوں کے حکم میں سمجھنا چاہئے۔اس کے اب آگر یہ کہ دیا جائے کہ امام مہدی کا ثبوت خود صحیح مسلم میں موجود ہے تواس وقت مسلمانوں کا ایک امیر امامت کے لئے مصلے پر آچکا عدیکی علیہ السلام جب اتریں گے تواس وقت مسلمانوں کا ایک امیر امامت کے لئے مصلے پر آچکا ہوگا تواب جن حدیثوں میں اس فلیفہ کا نام امام مہدی ہتایا گیا ہے۔ یقینا وہ اس مہم فلیفہ کا بیان کما جائے گا۔یا مثل ایک خلیفہ ہوگا جو سے حساب مال

تقتیم کرے گا۔اب اگر دوسر کی حدیثوں سے ثابت ہو تاہے کہ مال کی یہ دادود ہش اہام مہدی

کے زمانے میں ہوگی تو سیح مسلم کی اس حدیث کا مصداق اہام مہدی کو قرار وینا بالکل بجا
ہوگا۔ای طرح جنگ کے جوواقعات سیح مسلم میں ایمام کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں۔اگر
دوسر کی حدیثوں میں وہ کی واقعات امام مہدی کے زمانے میں ثابت ہوتے ہیں تو یہ کہنا بالکل
قرین قیاس ہوگا کہ سیح مسلم میں جنگ کے جوواقعات مذکور ہیں وہ امام مہدی ہی کے دور کے
واقعات ہیں۔ غالباان ہی وجو ہات کی مناء پر محد ثین نے بھن مہم حدیثوں کو امام مہدی ہی
کے حق میں سمجھاہے اور ای باب میں ذکر فرماکر اس طرف اشارہ کیاہے کہ وہ بار ہوال خلیفہ کی
حدیث کو امام مہدی کے باب میں ذکر فرماکر اس طرف اشارہ کیاہے کہ وہ بار ہوال خلیفہ کی

ابسب ہے پہلے آپ ذیل کی حدیثیں پڑھئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ امام ممدی
کی آمد کی صحابہ و تابعین کے در میان کس درجہ شہرت تھی۔اس کے بعد پھر مر فوع حدیثوں پر
نظر ڈالئے تو بھر طاعتدال وانصاف آپ کو یقین ہوجائے گاکہ امام ممدی کی آمد کا مسئلہ بیعک
ایک مسلم عقیدہ دہا ہے۔البتہ روافض نے جو ادربے بھی باتی میں اپنی جانب سے شامل
کر لی ہیں ان کا نہ تو کوئی جوت نقل میں ملتا ہے نہ عقل ان کو بادر کر سکتی ہے۔ صرف ان کی
تردید میں کی خامت شدہ مسئلہ کا انکار کر دیتا ہے کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے:

کیم من سعد کہتے ہیں کہ جب سلیمان خلیفہ نے اور انہوں نے عمدہ عمدہ خدمات انجام دیں تو میں نے ابدیجیٰ سے کماوہ مہدی میں ہیں جن کی شهرت ہے؟۔انہوں نے کما نہیں۔﴾

وَهُوَالَّذِيُ تَسْكُنُ عَلَيْهِ الدِّ مَاءُ وَمَهْدِيُّ الدِّينِ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ تُسْئِلِمُ أُمَّتُهُ فِى رَمانِهِ كذافى الحاوى ص٧٨ج٢ وَفِيْهِ عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَهُدِيُّ الْخَيْرِ يَخُرُجُ بَعْدَ السَّفْيَانِيُ "

﴿ وليد بن مسلم كتے بيں كه بيل في ايك فض سے سناجولوگول سے كه رما تقاكه مهدى تين بول كے : (۱) ..... مهدى خير أيد تو عمر بن عبدالعزير "بيل - (۲) ..... مهدى دم أيد وه شخض ہے جس كے ذمانے بيل خوريزى ختم بوجائے گا۔ (٣) ..... مهدى دين أيد عيلى بن مريم بيل ال كو ذمانے بيل نصادى ہمى اسلام قبول كرليس كے كعب بيان كرتے بيل كه مهدى خير كا ظهور سفيانى كے ظهور كے بعد ہوگا۔

﴿ ان عمر نان حفیہ سے کماالمدی کالقب ایباہے جیسا کہ کی نیک آدی کو "رجل صعالح" کمہ دیں۔ (اس لحاظ سے مهدی کا اطلاق متعد داشخاص پر ہوسکتا ہے۔)﴾

(٣)............. عن ابن عباس قال يُبعَث المَهُدِئ بَعْدَ ايَاسٍ حَتَى يَقُولَ النَّاسُ لاَ مَهُدِئ ٠كذا في الحاوي ص٧٦ج٢ "

ان عبال کتے ہیں کہ مہدی کا ظہور اس وقت ہو گاجب لوگ مایوس ہو کر پیر کہیں گے کہ اب مہدی کیا آئے گا؟۔﴾

(۵)............. عَنْ كَعْبٍ قَالَ اِنِيْ اَجِدُ الْمَهْدِئُ مَكْتُوبًا فِي اَسنْفَارِ الْاَنْبِيَاءِ مَافِئ عَمَلِهِ ظُلْمٌ وَلاَ عَيْبُ الحاوى ص٧٧ج٢ "

﴿ كُعبُ كِيتِ بِين كَدِيمِ فِي الْبِياءِ عَلِيم السلام كَ كَالِول مِن مهدى كَى بيه صفت وكل من الله على الله عل

أَنَّ الْمَهُدِىَّ يَصَنَعُ شَيْئَاءً لَمُ يَصَنَعُهُ عُمَّرُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ قُلْنَا مَاهُوَ؟ قَالَ يَأْتِيُهِ رَجُلُ وَيَعْنَأُ لَهُ فَيَقُولُ أَدْخُلُ بَيْتَ الْمَالِ فَخُدُ فَيَدُ خُلُ وَيَخُرُجُ وَيَرَى النَّاسَ شَبَاعًا فَيَنْدَمُ فَيَرُ جِعُ الَيْهِ فَيَقُولُ خُذُمًا أَعْطَيْتَنِى فَيَأْبَى وَيَقُولُ إِنَّا نُعْطِى وَلاَ نَاخُذُ والحاوى ص٧٧ج٢"

﴿ مطر کے سامنے عمر بن عبدالعزیز کاذکر آیا توانہوں نے کہاہم کو معلوم ہواہے کہ مدی آگر ایسے ایسے کام کریں گے جو عمر بن عبدالعزیز سے نہیں ہو سکے ہم نے پوچھاوہ کیا؟۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک شخص آگر سوال کرے گا۔ وہ کہیں گے بیت المال میں جااور جنتا جاہے مال لے دہ اندر جائے گااور جنب اہر آئے گا تود کھے گا کہ سب لوگ نیت میر بیں تواس کو شرم آئے گا اور یہ لوث کر کے گا کہ جو مال آپ نے دیا تھاوہ آپ لے لیے تودہ فرما کیں گے ہم دینے کے لئے بیں لینے کے لئے نہیں۔ کا

الراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ بیس نے طاؤس سے پوچھاکیا عمر بن عید العزیزوہی میں ؟۔انہوں نے کہا ایک مهدی وہ تھی ہیں لیکن وہ خاص مهدی نہیں۔ان کے دور کا ساکا مل انصاف ان کے دور بیس کمال ہے ؟۔﴾ ساکا مل انصاف ان کے دور ہیں کمال ہے ؟۔﴾

(٨)............ عَنُ لَبِي جَعْفَرٍ قَالَ يَرْعُمُونَ لَيِّيُ أَنَا الْمَهُدِيُّ وَإِنِّيُ اللَّيَ اللَّهِ المَالِيه المَالِيه المَالِيه المَالِيه المَالِيه المَالِيه المَالِيه المَالِيه المَالِي مَا اللَّهِ المَالِيه المَالِي مَالِيهُ اللَّهِ المَالِي مَالِيهُ اللَّهِ المَالِي فَي المَالِيهِ المَالِي مَا اللَّهُ ال

واد جعفر فرماتے ہیں کہ لوگ میرے متعلق بید گمان رکھتے ہیں کہ وہ ممدی میں ہوں حالانکہ جھے ان کے دعود سے اپنامر جانانزدیک تر نظر آتا ہے۔﴾

لاَيَكُونَ غَائِبُ ' أَحَبُّ إِلَى النَّاسِ مِنْهُ مِمَّايَلْقَوْنَ مِنَ الشَّرِّ أَخُرَجَهُ الدَّانى · الحاوى ص٨٨ج٢"

﴿ سلمہ بن ذفر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صدیقہ کے سامنے کسی نے کہا کہ مہدی ظاہر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر ایساہے جبکہ نبی کر یم علی کے صحابہ تمہمارے در میان موجود ہیں تو تم نے بوی فلاح پائی یادر کھو کہ وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جبکہ مصائب کی وجہ ے کوئی خائب مختص لوگوں کو ان سے بیار امعلوم نہ ہوگا (یعنی ان کا شدید انظار ہوگا)﴾

ان آنار کی روشن میں: " لا مهدی الاعیسلی" کی شرح بھی فوٹی ہوسکتی ہے۔ بھر طیکہ این اجد کی اس حدیث کو کسی درجہ میں حسن تسلیم کر لیاجائے۔

رب العالمين كى يه عجيب حكمت ہے كه جب كى اہم شخصيت كے متعلق كوئى پشگوئی کی گئے ہے تواس کی اس آزمائش زمین پر بھیشہ اس نام کے کاذب مدعی چاروں طرف ے پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اس طرح ایک سید ھی بات اُزمائش منزل بن کررہ گئی ہے۔مثلاً حفزت عیلی علیہ السلام کے متعلق صر یکے صر تے الفاظ میں پیٹیگوئی کی گئی جس میں کسی دوسرے مختص کی آمد کا کوئی اخمال ہی نہیں ہو سکتا تھا۔اس کے باوجود نہ معلوم کتنے مدى مسحیت پیدا ہو گئے۔ آخر بیا لیک سیدھی پیشگوئی ایک معمد بن کررہ گئی تاس طرح جب حفزت المام مدى كے حق ميں پيشكوئى كى گئى تو گزشته زمانے ميں يمال بھى بہت سے اشخاص مهددیت کے مدعی پیدا ہو گئے۔ چنانچہ محمد بن عبداللہ بیدالنفس الزکید کے لقب سے مشہور تفار اس طرح محمد بن مر توت ' عبیدالله بن میمون قداح 'محمد جو نپوری وغیر ہ نے اینے اپنے زمانے میں مهدویت کاوعویٰ کیا۔ شخ سید برزنجیؒ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں مقام از بک میں بھی ایک فخص نے مهدویت کا وعویٰ کیا۔سید موصوف نے ایک اور "کروی" فخص کے متعلق بھی لکھا ہے کہ عقر کے ہیاڑوں میں اس نے بھی مہدی ہونے کا وعویٰ کیا۔ان سب اشخاص کے واقعات تاریخ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں اور وہ تمام مصائب و آلام بھی ندکور ہیں جوان بدبختوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر توڑے گئے تھے۔

رافضی جماعت کامتقل میر ایک عقیدہ ہی ہے کہ محمد بن حسن عسری ممدی

موعود ہے۔ ان کے خیالات کے مطابل وہ اپنے طفولیت کے زمانے ہی سے لوگول کی نظروں سے غائب ہو کر کسی مخفی غار میں پوشیدہ ہیں اور یہ جماعت آج تک انہی کے ظہور کی منتظر ہے اور مصیبتوں میں اننی کو پکارتی پھرتی ہے ان مفترین کی تاریخ اور روافض کی اس وہم یرستی اور بے بدیاد عقیدہ کی وجہ سے بعض اہل علم کے ذہن اس طرف منتقل ہو گئے کہ آگر علمی لخاظے مدی کے وجود ہی کا افکار کر دیاجائے تواس تمام عدد وجدل سے است مسلمہ کی جان چھوٹ جائے اور روز مرہ نئ نئ آز مائشوں کااس کو مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ چتانچہ ابن خلدون مؤرخ نے ای پر پوراز ور صرف کیاہے اور چو نکہ تاریخی اور تحقیقی لحاظ سے علمی طبقہ میں اس کو او نیامقام حاصل ہے۔اس لئے اس فتم کے مزابوں کے لئے اس کا انکار کر ناور تقویت کا باعث بن گیا پھر بعد میں ای کے اعتاد پر اس مسلد کا انکار چاتار ہاہے۔ محد مین علاء نے ہمیشہ اس انکار کو تسلیم نمیں کیااور خود مؤرخ موصوف کے زمانے میں بھی اس پیشگوئی کے اثبات پر تالیفات کی گئیں جن میں سے اس وقت :" ابراز الوہم المکنون من کلام ابن خلدون "كانام مارے علم ميں بھى ہے گرب رسالہ ہم كودستياب نہيں ہو سكا۔امام قرطبتى ، شيخ جلال الدين سيو كليٌّ سيد برزنجي 'شيخ على متقى ' علامه شوكاني 'نواب صديق حسن خال ' شارح عقیدہ سفامی بی کی تصنیفات ہاری نظرے بھی گزری ہیں۔ان کے مؤلفات کے علاوہ بھی اس موضوع پر بہت سے رسائل لکھے گئے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ جب کی خاص ماحول کی وجہ سے وضع صدیث کے دوائی پیدا ہو گئے ہیں تواس دور کی صدیثوں پر محد شین کی نظریں بھی ہمیشہ سخت ہوگئی ہیں اوراس لئے بھن صحیح حدیثیں بھی مشتبہ ہو گئیں جیسا کہ بنی امیہ کے دور میں فضائل اہل ببیت کی بہت ک صدیثیں مشتبہ ہو گئی تھیں پھر جب محد شین نے ان کو چھا نتما شروع کیا تو بھن مشدد نظروں میں اچھی خاصی حدیثیں بھی اس کی لیسٹ میں آگئیں۔ آئر جب اس فضا ہے ہٹ کر علماء نے دوبارہ اس پر نظر ڈالی تو انہوں نے بہت می ساقط شدہ حدیثوں میں کوئی سقم نہ پایا اور آئر ان کو قبول کیا۔ ای طرح یہاں بھی چو نکہ ایک فرقے نے محمد بن حسن عسکری کے ممدی منتظر ہونے کادعوی کردیا تو پھر وہی وضع حدیث کے جذبات اہم سے اور جب علماء نے غلط ذخیرہ کو

ذرا تشدد کے ساتھ الگ کرنے کاارادہ کیا تو لازی طور پر بہال بھی پچھ حدیثیں اس کی زدیں آگئیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس باب کی صرح حدیثوں میں کوئی حدیث بھی صحیحین کی نہ تھی۔ گوصت کے لئے صحیحین کی حدیث ہوتا کی کے نزدیک بھی شرط نہیں۔ اس کئے محد ثانہ ضابط کے مطابق نفتوہ تبعرہ کو یہاں پچھ وسعت مل گئی لیکن یہ بات پچھ اسی باب کی حدیثوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہر کتاب پر شیخین کی کتابوں کے سواجب صرف سابط کی تقید شروع کر دی جائے اور صرف راویوں پر جرح و تعدیل کو لیکر اس باب کے دیگر امور مہمہ کو نظر انداز کر ڈالا جائے تو پھر نفتہ کر تا پچھ مشکل نہیں رہتا۔ اس تشد دوافر اطکا شمرہ کو و قتی طور پر پچھ مفید ہو تو ہو لیکن دوسر کی طرف اس کا نقصان بھی ضرور ہو تاہوا و و قتی فقر پر پچھ مفید ہو تو ہو لیکن دوسر کی ظروں میں یہ اختلاف اچھی حدیثوں میں بھی شک و تردو کا موجب بن جاتا ہے۔ یہاں جب آپ فار بی عوار ض اور ماحول کے فاص حالات کے معلوم ہوگا کہ امام ممدی کا تذکرہ سلف سے لے کر محد شین کے دور تک ہمیشہ بڑی اہمیت کے ساتھ ہو تارہ ہے۔

محقق انن خلدون کے کلام کو جمال تک ہم نے سمجھاہے اس کا خلاصہ تین باتیں معلوم ہوتی ہیں :(۱) ..... جرح و تعدیل میں جرح کو ترجیح ہے۔ (۲) امام مبدی کی کوئی حدیث صدحیحین میں موجود نہیں۔(۳) ....اس باب کی جو صیح حدیثیں ہیں ان میں امام مہدی کی تقریح نہیں۔

فن حدیث کے جانے والے اچھی طرح جانے ہیں کہ یہ تینوں باتیں پچھ وزن نہیں رکھتیں کیو نکہ ہمیشہ اور ہر جرح کو ترجیح دیتا یہ بالکل خلاف واقع ہے۔ چنانچہ خود محقق موصوف کو جب اس کا حنبہ ہوا کہ اس قاعدے کے تحت تو صحیحین کی حدیثیں بھی مجر وح ہو جانی ہیں تو اس کا جواب انہوں نے صرف یہ دے دیا ہے کہ یہ حدیثیں چونکہ علماء کے در میان مسلم ہو چکی ہیں۔ اس لئے وہ مجر وح نہیں کی جاستیں گر سوال تو یہ ہے کہ جب قاعد ہے گھر اتو پھر علماء کووہ مسلم ہی کیوں ہو کیں ؟۔

ر بالمام مهدى كى حديثول كاحد حيدين ميس فدكورند بونا توبي الل فن ك زديك کوئی جرح نہیں ہے۔خودان ہی حضرات کا قرار ہے کہ انہوں نے جتنی صحیح حدیثیں میں دہ سب کی سب اپنی کتاول میں درج نہیں کیں 'ای لئے بعد میں ہمیشہ محد ثین نے متدر کات کہی ہیں۔ابر ہی تیسریبات تویہ وعولی بھی تسلیم نہیں کہ صیح حدیثوں میں امام مهدی کا نام ند کور نہیں ہے۔ کیاوہ حدیثیں جن کواہام ترندی وابد داؤرد غیرہ جیسے محد ثین نے صحیحو حن کماہے صرف محقق موصوف کے میان سے صحیح ہونے سے خارج ہو سکتی ہیں ؟۔ دوم بید کہ جن حدیثوں کو محقق موصوف نے بھی صحیح تشلیم کر لیا ہے۔ اگر وہاں ایسے قوی قرائن موجود ہیں جن ہے اس شخص کا امام مهدى ہونا تقريبا بقينى ہوجاتا ہے تو پھر امام مهدى كے لفظ کی تصریح ہی کیوں ضروری ہے؟۔ سوم یمال اصل بحث مصداق میں ہے۔ مهدی کے لفظ میں نہیں۔ پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خلیفہ ہونااور الی خاص صفات کا حامل ہونا جوبقول روایت عمر بن عبدالعزيز جيسے شخص میں بھی نہ تھیں ثامت ہے تو بس اہل سنت کا مقصد اتنی بات ہے بورا ہو جاتا ہے کیونکہ مهدی توصرف ایک لقب ہے۔علم ادر نام نہیں 'ادریہ آپ ابھی معلوم کر سے جی ہیں کہ مهدی کالفظ ابطور لقب دوسرے اشخاص پر مھی اطلاق کیا گیا ہے۔ اگرچہ سب میں کامل مہدی دہی ہیں جن کا ظہور آئندہ زمانے میں مقدر ہے۔ یہ ایسا سمجھنے جیساد جال کالفظ حدیثوں میں سترید عیان نبوت کو د جال کہا گیا ہے گر ر جال اکبروہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہو گا۔ ہاں!اس لقب کی زو اگریزتی ہے توان اصحاب پریزتی ہے جو ممدی کے سانھ ساتھ کسی قر آن کے منتظر بیٹھ ہیں۔ محقق موصوف کی بوری بحث پڑھنے کے بعدیہ یقین ہو جاتا ہے کہ محقق موصوف کی اصل نظرای فتنہ کی طرف ہےاور وہ چاہتے ہیں کہ حدیثوں سے کسی ایسے مهدی کاوجود ٹاہت نہ ہو جس پرایمان و قرآن کادارومدار ہواور جیسا کہ نفذو تبھرہ کے وقت ہر شخص اینے طبعی اور علمی تاثرات سے ممٹل بری رہ سکتا ہے۔ ای طرح محقق موصوف بھی بیال اس سے کی نہیں سکے اور فن تاریخ کی سب سے تھن منزل می ہے۔ یی وجہ ہے کہ احادیث پر کلام کرتے ہوئے بوے سے بوے علماء کی توثیق نقل کرنے کے بعد بھی ان کار حجان طبع انہیں علماء کی

جانب رہاہے جنہوں نے کوئی نہ کوئی جرح ان حدیثوں میں نکال کھڑی کی ہے اور صرف جرح کے مقدم ہونے کوایک قاعدہ کلیہ بناکر بس اس سے کام لیا ہے۔ اگر محقق موصوف جرح کے اسباب و مراتب پر غور فرمالیتے توشاید ہر مقام پر ان کار حجان اس طرف نہ رہتا۔

### اسم المهدى ونسبه وحلية الشريفه

(١)........... "عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَهِ الله قَدُهَبُ الدَّنْيَا حَتَّى يَمُلِكُ الْعُرَبَ رَجُلُ ' مِّنُ اَهُلِ بَيْتِى يُواطِئُ اِسْمُهُ اِسْمُهُ اِسْمِى رَوَاهُ الترمذى قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنُ عَلِي وَأَبِى سَعِيْدٍ وَأُمِّ سَلَمَةً وَآلِي بُرَيْرَةً وَقَالَ هٰذَا حَدِيثُ ' حَسنَ ' صَحِيْحُ ' قُلْتُ وَآخُرَجَهُ أَبُودَاؤُدُ وَسَكَتَ عَنْهُ هُو وَالْمُنْذِرِيُ وَابُنُ الْقَيِّمِ وَقَالَ الْحَاكِمُ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشَعُبَةً وَزَائِدَةً وَغَيْرُهُم مِّنَ آثِمَةِ وَابُنُ الْقَيِّمِ وَقَالَ الْحَاكِمُ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشَعُبَةً وَزَائِدَةً وَغَيْرُهُم مِّنَ آثِمَةِ الْمُسْلِمِينَ عَنُ عَاصِمٍ قَالَ وَطُرُقُ عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ كُلُّهَا صَحِيْحَةً . "

## امام مهدى كانام ونسب اوران كاحليه شريف

﴿ عبدالله عن معودرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فر مایا ہے کہ دنیا کا اس وقت تک خاتمہ نہیں ہو گاجب تک کہ میرے اہل بیت سے ایک فخص عرب پر حاکم نہ ہوجو میرے ہمنام ہوگا۔ (ترندی باب اجاء فی المهدی ص ۲۳،۲) ﴾

(٢)............ عَنُ أَبِى بُرِيُرَةَ قَالَ لَوُلَمُ يَبُقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمُا لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِيَ٠ الترمذي هَٰنَا حَدِيْتُ حَسَنَ صَحِيْحٌ٠٠ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِيَ٠ الترمذي هَٰنَا حَدِيْتُ حَسَنَ صَحَيْحٌ٠٠٠

ولام ریرہ سے روایت ہے اگر دنیا کے خاتمہ میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے تواللہ تعالیٰ ای ایک دن کو اور دراز فرمادے گا۔ یمال تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا حاکم ہو کر رہے گا۔ (ترندی شریف ص ۲ ۲۶۳))

(٣) .......... "عَنُ أَبِيُ إِسَحْقَ قَالَ قَالَ عَلِى وَنَظَرَ إِلَى ابُنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ ابُنِيُ هَذَا سَيِّدُ كُمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ عَبْهِ لِللهُ وَسَيَخُرُجُ مِنُ صَلُبِهِ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدُ كُمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ عَبْهِ لَللهُ وَسَنَيْخُرُجُ مِنْ صَلْبِهِ رَجُلُ يُسْبَمًى باسبُم نَبِيِّكُمُ عَبْهِ لِللهُ يَشِبُهُ فِي الْخُلُقِ وَلاَ يَشْبُنِهُ فِي الْخَلُقِ ثُمَّ ذَكَرَ

قِصَّةَ يَمُلَأُ الْاَ رُضَ عَدُلاَ رَوَاهُ اَبُورُدَاؤُدَ وَقَالَ اَبُودَاؤُدَ فِي عَمْرِ وبُنِ قَيُسٍ لاَ بَاْسَ بِهِ فِي حَدِيْتِهِ خَطَاءُ وَّقَالَ الذَّهَبِيُّ صَدَوُقٌ لَّهُ اَوْهَامٌ وَاَمَّا اَبُو اِستُحْقَ السَّبِيُعِيُّ فَرِوايَتُهُ عَنُ عَلِيٍّ مُنْقَطِعَةُ . "

﴿ حفرت علی نے اپنے فرزند حضرت حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا میر اپ فرزند سید ہوگا جیسا کہ آنخضرت علیہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے اور اس کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کانام تمہارے نبی کے نام پر ہوگاوہ عادات میں آپ علیہ کے مشابہ ہوگالیکن صورت میں مشابہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد ان کے عدل وانصاف کا حال ذکر فرمایا۔ (ایوداؤد کتاب المہدی ص اسمانے ۲)﴾

(٣)............. "عَنُ عَلِي عَنِ النَّبِي عَتَلَيْلِكُ قَالَ لَوْلَمُ يَبُقَ مِنَ الدَّهُرِ الأَّ يَوُمُ " لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلاً مِّنُ اَهُلِ بَيْتِي يُمُلَأُهَا قِسمُطًا وَعَدُلاً كَمَامُلِثَتُ جَوْرًا • رَوَاهُ اللهُ رَجُلاً مِّنُ اَهُلِ بَيْتِي يُمُلَأُهَا قِسمُطًا وَعَدُلاً كَمَامُلِثَتُ جَوْرًا • رَوَاهُ البوداؤد وَفِي اِسننادِم فطرُ بُنُ خَلِيْفَةَ الْكُوفِي وَقَفَةً اَحُمَدُ ويَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ وَيَحْيَى بُنُ مَعِينٍ وَالنَّسَاثِيُّ وَالْعِجُلِي وَابُنُ سَعِدٍ وَالسَّاجِي وَقَالَ اَبُوحَاتِم صَالِحُ الْحَدِيْثِ وَالنَّسَاثِيُّ وَالْبَخَارِيُّ فَالْحَدِيثُ قَوى "• " وَقَالَ البُخَارِيُّ فَالْحَدِيثُ قُوى "• "

خصرت علی رسول الله علی ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ علی نے فرمایا ہے۔ اگر قیامت میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے ہیں کہ آپ علی ہیں۔ اہل بیت میں ہے۔ اگر قیامت میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے تو بھی الله تعالی میرے اہل بیت میں سے ضرور ایک شخص کو کھڑ اکرے گاجو دنیا کو عدل وانصاف سے پھر اس طرح بھر دے گا جید دواس سے قبل ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ (ابوداؤد ص اسمانے ۲))

(۵)............ عَنُ سَعِيُدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَأُمُ سَلَمَةَ فَتَذَاكَرُنَا الْمُهُدِىُ فَقَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُهُدِىُ مِنْ وَلَٰذِ فَاطِمَةَ • رَاهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْهِنْدِىُ قَالَ اَبُو حَاتِم لاَ بَاسَ بِهِ اَحْرَجَ رَاهُ ابن ماجة وَفِيْهِ عَلِى ابْنُ النَّفَيْلِيُّ الْهِنْدِيُّ قَالَ اَبُو حَاتِم لاَ بَاسَ بِهِ اَحْرَجَ لَهُ ابوداؤد وابن ماجة كَذَافِي الْإِذَاعَةِ • "

سعید من المسلیب بیان کرتے ہیں کہ ہم ام سلمہ کے پاس حاضر تھے ہم نے امام ملمہ کے پاس حاضر تھے ہم نے امام ممدى كا تذكرہ كيا تو انہول نے فرمايا ميں نے رسول الله عليقة سے خود ساہے آپ عليقة

فرماتے تھے کہ امام مهدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہول گے۔ (ائن ماجہ باب خروج المهدی ص ۲۰۰۰)

دور تانس میان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کویہ فرماتے خود سناہے کہ ہم عبدالمطلب کی اولاد وائل جنت کے سر دار ہوں گے۔ یعنی میں حزہ علی جعفر ' حن حیین اور مہدی رضی اللہ عنهم اجمعین (ائن ملجہ ص ۳۰۰))

﴿ يريده روايت فرمات بين كه رسول الله عَلَيْ في فرمايا مير ، بعد بهت سے الشكر بول على الله عل

حافظ الن كثير فرماتے ہيں كه سياه جھنڈے وہ نہيں ہيں جو ايك مر تبدالا مسلم خواسانی ليكر آيا تھاجس في بين جو ايك مر تبدالا مسلم خواسانی ليكر آيا تھاجس في بينواميه كا ملك چھين ليا تھابات ہيد دوسرے ہيں جو امام مهدى كے عمد ميں ظاہر ہوں گے۔ كذائی الحادى جسم ٢٠ لايم من حماد حضرت حزر اللہ دوايت فرماتے ہيں كہ يہ جھنڈے چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ (حادى ١٩٤٤٨٨)

(١٠)............ عن ستعيد ابن المستيد قال قال رَسنول اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْمَسْتَدِ قَالَ وَالْمَوْنَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ تَخُرُجُ وَأَيَاتُ سُودٌ صُغَارٌ تُقَاتِلُ رَجُلاً مِن وُلْدِ أَبِى سُغْيَانَ وَأَصْحَابِهِ مِن تَخُرُجُ رَأْيَاتُ اللّهُ لَمُ المحاوى ص ٢٦٩ وَفِيهِ عَن مُحَمَّد بن الْحَنْفِيّةِ قَالَ تَخُرُجُ رَأْيَاتُ سَوَدُ لَلْ لِبَنِي الْعَبَّاسِ ثُمَّ تَخُرُجُ مِن مُحَمَّد بن الْحَنْفِيّةِ قَالَ تَخُرُجُ رَأْيَاتُ سَوَدُ لِبَنِي الْعَبَّاسِ ثُمَّ تَخُرُجُ مِن خُراستانَ أُخُرى سُودٌ قَلاَ سِنهُمُ وَقِيَابُهُمْ بِيُصٌ عَلَى مُقَدِّمَتِهِمُ رَجُلٌ يُقَالُ لَكُ شَعْيَبُ بن صَالِح مِن تَمِيم يَهُرَمُونَ أَصَنْحَابَ السَّفُيَانِي .....الخ الحاوى ص ٨٨ج ٢ "

سعید من المسیب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا مشرق کی ست ایک مر تبد بنو العباس سیاہ جھنڈے لے کر تکلیں کے پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگار ہیں گے۔ اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے جھنڈے نمودار ہوں گے جوابو سفیان کی

### اولاداوراس کے رفقاء کے ساتھ جنگ کریں گے اور مہدی کی تلعد اری کریں گے۔ ﴾

# ظهور المهدى ومبايعة اهل مكة اياه بين الركن والمقام

# امام مهدی کا ظهور اور حجر اسود اور مقام ایر اہیم کے در میان اہل مکہ کی ان سے بیعت کرنا

﴿ حضرت ام سلمہ اسلمہ اللہ علیہ ہے روایت فرماتی ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد پھے اختلاف رونماہوگا۔ اس وقت ایک مختص مدینہ کاباشندہ بھاگ کر مکہ مکرمہ آئے گا۔ مکہ مکرمہ کے پھے لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو مجبور کر کے جمر اسود اور مقام ایر اہیم کے در میان اس سے بیعت کر لیس کے پھر شام سے اس کے مقابلے کے لئے مقام ایر اہیم کے در میان اس سے بیعت کر لیس کے پھر شام سے اس کے مقابلے کے لئے

ایدداؤد نے اس دوایت کواہم ممدی کے باب میں ذکر فرہایا ہے اور اہام ترفدی نے جب اہام ممدی کی حدیثیں روایت کرنے والے صحابۃ کے اساء شار کرائے ہیں توانہوں نے بھی حضر ستام سلمۃ کی اس روایت کی طرف اشارہ فرہایا ہے۔ نیز اس باب کی دوسر کی حدیثوں پر نظر کر کے یہ جزم عاصل ہو جاتا ہے کہ اس روایت میں آگرچہ اس شخص کانام فد کور نہیں۔ مگر یقنیا وہ اہام ممدی ہیں ہیوں کو نکہ مجموعی لحاظ سے یہ وہی اوصاف ہیں جو اہام ممدی میں ہوں گے اور اس وجہ سے اود داؤد نے اس حدیث کو اہام ممدی کی حدیثوں کے باب میں درج فرہایا ہے۔ ابن خلدون بھی اس پر کوئی خاص جرح نہ کر سکا صرف یہ کہ سکا کہ اس روایت میں اہام ممدی کانام فد کور نہیں۔

أَوُتِستُعَ سبِنِيُنَ · رواه الحاكم في مستدركه كما في المشكوّة ''

﴿ الاسعید خدر ی آنائش کاذکر فرمایی جوان کرتے ہیں کہ آنخضرت علی ہوگا کہ کہیں بناہ ک جگہ فرمایی جوان است کو پیش آنے والی ہے۔ ایک ذائے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ ک جگہ نہ ملے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک مخض کو پیدا فرمائے گاجو زمین کو عدل و انسان سے پھر ویسائی ہمر دے گاجیساوہ پہلے ظلم وجورے ہمر چکی ہوگی نہموگا ورآسان کے باشندے سب اس سے راضی ہول گے۔ آسان اپنی تمام بارش موسلاد ھار برسائے گالورز مین اپنی سب پیداوار نکال کررکہ دے گی بیمال تک کہ زندہ لوگوں کو تمناہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ شکی وظلم کی حالت میں گزر کے ہیں کاش وہ ہمی اس سال کود کیھے۔ اس برکت کے حال پر وہ سات یا آٹھ یا نو سال تک زندہ رہے گا۔ (مشعکی قر باب اشدراط الساعة پر وہ سات یا آٹھ یا نو سال تک زندہ رہے گا۔ (مشعکی قر باب اشدراط الساعة حب ۱۳۷۵ مستدر ک بتغسیر یسیر ص ۲۰۹۹ محدیث نمبر ۲۵۸۸)

ص ٢٠٦٠ برواية ابن ابى شيبة ونعيم بن حماد وابى نعيم وفى أخره فانه المهدى "

وعبدالله بيان فرمات بين بم آ مخضرت عليه كي خدمت من حاضر تص كه منه ہاشم کے چند نوجوان آپ علی کے سامنے آئے۔ جب آپ علیہ نے ان کو دیکھا تو آپ علیہ کی آنکھیں آنسووں ہے ڈب ڈباکئیں اور آپ کارنگ بدل گیا۔ این مسعور کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیابات ہے۔ ہم آپ علی کے چردہ مبارک پروہ آثار غم دیکھتے ہیں جس سے ماراول آزردہ موتا ہے۔ آپ تالیہ نے فرملیا مارے گھر انوں کو اللہ تعالی نے دنیا کی جائے آخرت عنایت فرمائی ہے۔ میرے بعد میرے اہل بیت کویزی آزما کشول کا سابقہ بڑے گا۔ ہر طرف سے بھگائے اور تکالے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک قوم مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے لئے ہوئے آئے گی۔ میرے اہل بیت ان سے طالب خیر ہوں گے کیکن وہ ان کو نہیں دیں گے۔اس پر سخت جنگ ہوگی۔ آخر وہ شکست کھائیں گے اور جوان سے طلب کیا تھا پیش کریں گے مگر دہ اس کو قبول نہ کر سکیس گے۔ آخر کار دہ ان جھنڈوں کو ایک ایسے مختص کے حوالہ کریں گے جو میرے اہل بیت ہوگا۔ وہ زمین کو عدل وانصاف ہے چراس طرح محر دے گا جیسالوگوں نے اس سے قبل ظلم و تعدی سے محر دیا ہوگا۔ لہذاتم میں سے جس کواس کازمانہ ملے وہ ضروراس کے ساتھ ہو جائے۔ اگر چہ اس کو برف بر گھٹ کر چلنا یڑے۔(ائن ماجہ ص ۲۹۹))

(١٣) .......... عَنُ فَوبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَهُ لِللَّمْ يُقْتَلُ عِنْدَ كَبَرِكُمُ ثَلاَثَةُ كُلُّهُمُ إِبْنُ خَلِيْفَةٍ ثُمَّ لاَ يَصِيرُ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمُ ثُمُّ تَطَلُعُ الرَّأَيَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَسْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمُ قَتُلاً لَمُ يَقْتُلُهُ قَومُ ' ثُمَّ ذَكَرَ شَيئنًا لاَ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَسْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمُ قَتُلاً لَمُ يَقْتُلُهُ قَومُ ' ثُمَّ ذَكَرَ شَيئنًا لاَ السُّودُ مِنْ قَال إِذَا رَأْيُتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبُوا عَلَى الثَّلُجِ فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللهِ المَهْدِيُّ (رواه ابن ماجه) قال السندهي اخرجا ابوالحسن بن سفيان في المُهدِيُّ (رواه ابن ماجه) قال السندهي اخرجا ابوالحسن بن سفيان في مسنده وابو نعيم في كتاب المهدي من طريق ابراهيم بن سويد الشامي في الزوائد هذا اسناده صحيح رجاله ثقات ورواه الحاكم في المستدرك "

﴿ ثُوبَانُ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ ہے فرمایا تمہارے بوھاپے ہیں تین آدمی خلفاء کی اولاد ہیں سے قتل ہوں گے پھر ان کے خاندان میں سے کسی کو امارت نہیں ملے گی پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمایاں ہوں گے اور تم کو اس بری طرح میں سے قتل کریں گے کہ کسی قوم نے اس طرح قتل عام نہ کیا ہو گا۔ اس کے بعد انہوں نے پچھ اور بیان فرمایا جو بھے کویاد نہیں ہے پھر فرمایا جب اس شخص کو تم دیکھو تو اس سے بیعت کر لینا۔ اور بیان چو کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہو گا۔ (ائن ماجہ ص ۲۰۰۰)

﴿ تُوبَانٌ جُو آنخضرت عَلَيْكُ كَ آزاد كردہ غلام تھے بیان كرتے ہیں كه رسول اللہ عَلَیْکُ نے فرمایان كى جانب سے آرہے ہیں توان اللہ عَلَیْکُ نے فرمایان كى جانب سے آرہے ہیں توان میں شامل ہو جانا۔ اگر چہ ہرف كے او پر گھٹوں كے بل چلنائى كيوں نہ پڑے كيونكه ان میں اللہ تعالى كا خليفہ مهدى ہوگا۔ (احمد ص ٢٥٢ج ٥))

(١٦) سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ الصَّدِيْقِ النَّاجِيُ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَنِ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكُمْ النَّبِي عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قَصَرَفَسَبَعُ وَاللَّ فَتِسنَعُ لَا تَدَّخِرُ عَنْهُمُ لَمُعُرِي الْأَرْضُ أَكُلُهَا لاَ تَدَّخِرُ عَنْهُمُ تَنْعُمُ أُمَّتِي فِيهِ نِعْمَةً لَم يَتُعُونُا مِثْلُهَا قَطَّ تُورُي الْأَرْضُ الْكُلُهَا لاَ تَدَّخِرُ عَنْهُمُ لَمُ مَنْكُمُ وَالمَّلُ يَوْمَئِذٍ كُدَاسُ عَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَامَهُدِي الْعَطِيى فَيَقُولُ عَلَيْهُ وَلَا يَامَهُدِي الْعَلِي عَنْهُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى قَلْولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَرْواه الله على من طرق متعددة وحكم على بعضها بانه على شرط الشيخين ورواه ابن ماجه وفيه زيد العمى ص٨٥٥ مِ٤ ٤ "

الاالصديق ناجى ماك كرتے بين كه الوسعيد خدري رسول الله علي علي الدي

~ 40

کرتے ہیں کہ آپ علی ہے نے فرمایا ہے میری امت میں مہدی ہوگا جو کم ہے کم سات سال ورنہ نوسال تک رہے گا۔ ان کے ذمانے میں میری امت اتی خوشحال ہوگی کہ اس سے قبل کبھی ایمی خوشحال ہوگی کہ اس سے قبل کبھی ایمی خوشحال نہ ہوئی ہوگی۔ زمین اپنی ہر قتم کی پیدادار ان کے لئے نکال کر رکھ دے گی اور ال اس ذمانے میں کھلیان میں اناج کے ڈھیر کی طرح پڑا ہوگا۔ حتی کہ ایک محفی کھڑ اہو کر کے گا۔ اے مہدی ! مجھے کچھ د سیجے دہ فرما کیں گے۔ جتنام ضی میں آئے اٹھالے۔ (ائن ماجہ ص ۲۰۹)

﴿ الوسعید خدری میان فرماتے ہیں کہ ہم نے آنخضرت علی کے بعد وقوع حوادث کے خیال سے آنخضرت علی ہوگا۔ آپ نے خوادث کے خیال سے آنخضرت علی ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں مہدی ہوگا جو پانچ یاسات یانو 'تک حکومت کرے گا۔ (زیدراوی حدیث کو نمیک مدت میں مہدی ہوگا جو پانچ یاسات یانو 'تک حکومت کرے گا۔ (زیدراوی حدیث کو نمیک مدت میں شک ہے) میں نے پوچھا کہ اس عدد سے کیا مراد ہے ؟۔ انہوں نے فرمایا سال۔ ان کا زمانہ ایسی خیر وہر کت کا ہوگا کہ ایک شخص ان سے آکر سوال کرے گا اور کے گا کہ اے مہدی ! مجھ کو پچھ د ہجے ہیں کہ امام مہدی یا تھ تھر کھر کر اس کو اتفال دیں گے جتنا اس سے اٹھ سکے گا۔ (زندی ص سے ۲۶۳) کے

(١٨)... عَنُ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِىَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَىٰ وَتَخْرَجُ اللَّهُ الْعَلَىٰ وَتَخْرَجُ اللَّهُ الْعَلَىٰ وَتَخْرَجُ اللَّهُ الْعَلَىٰ وَتَخْرَجُ اللَّهُ الْعَلَىٰ وَاللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَىٰ وَاللَّهُ الْعَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع

وَيُعُطِى الْمَالَ صِحَاحًا وَتَكَثُّرُ الْمَا شَيِّةُ وَتَغُظُمُ الْأُمَّةُ وَيَعِيْشُ سَبُعًا اَوُثَمَانِيًا يَعُنِى حِجَجًا • اخرجه الحاكم في المستدرك وفيه سليمان بن عبيد ذكره ابن حبان في الثقات ولم يروان احد اتكلم فيه • كذافي الاذاعة"

الاسعید خدر گ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میری امت کے آخر میں اللہ علیہ فض ممدی ظاہر ہوگا جس کے دور میں اللہ تعالیٰ خوببارش نازل فرمائےگا۔
اور زمین کی پیداوار بھی خوب ہوگی اور مال حصہ رسدسب کور ایر تقییم کرے گااور مویشیول کی کڑت ہو جائے گی اور امت کو بہت عظمت حاصل ہوگی۔ سات یا آٹھ سال تک اس فراوانی سے رہے گا۔ راوی کہتا ہے کہ ساتھ یا آٹھ سے آپ علیہ کی مراد "سال" فراوانی سے رہے گا۔ راوی کہتا ہے کہ ساتھ یا آٹھ سے آپ علیہ کی مراد "سال" سے۔ (متدرک ص 2 کے حدیث نمبر ۸۷۱۷)

(١٩)........... عن أبي ستعين الخُدري قال قال رَسنُولُ اللهِ عَلَى الْمَعْلَظُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَدَل عَن النَّاسِ وَرَلاَ زِلَ فَيَمَلَأُ اللهُ عَلَى الْحَدِلاَف مِن النَّاسِ وَرَلاَ زِلَ فَيَمَلَأُ اللهُ عَنْ النَّاسِ وَرَلاَ زِلَ فَيَمَلَأُ اللهُ عَنْ النَّاسِ وَرَلاَ زِلَ فَيَمَلَأُ اللهُ عَنْ قَسَم عَنْ السَّماءِ اللهُ وَسَاكِنُ اللهَ عَنْ النَّاسِ عَنْ المَّالَ صِحَاحًا فَقَالَ لَهُ رَجُلُ مَاصِحَاحًا؟ قَالَ وَسَاكِنُ اللهُ عَنْ النَّاسِ قَالَ وَيَمُلَأُ قُلُوبَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَنَالً عَنْ وَيَستَعُهُم عَدُلُهُ عِنْ النَّاسِ عَلْ وَيَمُلَأُ قُلُوبَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَنَالً اللهُ فِي مَالٍ حَاجَة فَمَا يَقُومُ مِن النَّاسِ حَتَّى يَأْمُرَمُنَادِيًا يُعْنَادِي فَيَقُولُ مَن لَهُ فِي مَالٍ حَاجَة فَمَا يَقُومُ مِن النَّاسِ المَالِ عَاجَاء قال السيوطى فى الحاوى احدًا الله على مسنده وابويعلى بسند جيد وفى الاذاعة رجالهما ثقات "رواه احمد فى مسنده وابويعلى بسند جيد وفى الاذاعة رجالهما ثقات "

والاسعید خدری رسول الله علی الله علی الله علی کرتے ہیں کہ آپ علی کے خرمایا میں تم کو مہدی کی بھارت و بتا ہوں جو ایسے زمانے میں ظاہر ہوں گے جبکہ لوگوں میں ہوا اختلاف ہو گااور بردے زلز لے آئیں گے وہ آکر پھر زمین کو عدل وانصاف ہے ای طرح ہمر ویں گے جیسا کہ وہ اس کی آمدے قبل ظلم وجورے ہم چکی ہوگی آسان کے فرشتے اور زمین کے بیسا کہ وہ اس کی آمدے قبل ظلم وجورے ہم چکی ہوگی آسان کے فرشتے اور زمین کے بیسا کہ وہ اس کی آمدے والی تا ہوں کے اور مال تقیم کریں گے صحاحاً۔ سوال کیا گیا صحاح کے مین کیا ہیں؟ فرمایا اس کا مطب بیہ کہ انصاف کے ساتھ سب میں برایر (مال تقیم

کریں گے)اور امت محمدیہ کے دل غناہے بھر دیں گے اس کا انصاف بلا تخصیص سب میں عام ہوگا (اس کے زمانے میں فراغت کا بیرعالم ہوگا کہ )وہ ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیں گے وہ اعلان کرے گاکسی کو مال کی ضرورت باقی ہے ؟ تو صرف ایک شخص کھڑ ا ہوگا اس حالت پرسات سال کا عرصہ گزرے گا۔ (احمد ص سے سے س))

(٢٠)............. عَنُ أَبِى بُرِيْرَةَ قَالَ حَدَّتَنِى خَلِيئِى أَبُوالُقَاسِمِ عَيْنِ اللهِ اللهِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِى فَيَصْرِيُهُمُ عَلَيْهِمُ رَجُلُ مِن أَهْلِ بَيْتِى فَيَصْرِيُهُمُ عَلَيْهِمُ رَجُلُ مِن أَهْلِ بَيْتِى فَيَصْرِيُهُمُ حَتَّى يَرُجِعُوا إِلَى الْحَقِّ قَالَ قُلْتُ وَكَمْ يَمْلِكُ قَالَ خَمْسًا وَالْتُنَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَمَا خَمُسًا وَالْتُنَيْنِ قَالَ لَاللهِ الرجاب وَمَا خَمُسًا وَالنَّيْنِ قَالَ لَا الدري الرجاب وَمَا خَمُسًا وَالنَّيْنِ قَالَ لَا الدري الرجاب وثقه ابورعة وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات قاله السُوكاني كذافي الاناعة "

﴿ الو القاسم رسول الله علي في دوايت ہے كہ جھے ميرے فليل الو القاسم علي في حيان فر مليا (الو القاسم رسول الله علي كى كنيت ہے) قيامت اس وقت تك نميس آئے گى جب تك كه ميرے الل بين ميں ہے ایک شخص ظاہر نہ ہو۔ وہ المل دنیا كو ذیر دئى راہ حق پر قائم كرے گا۔ راوى كتے ہيں ميں نے پوچھااس كى حكومت كتے دن قائم رہے گی۔ انہوں نے فر مليايا گا اور دو (لعنی سات) يہ كتے ہيں ميں نے پوچھا ۵ اور دو كيا؟۔ انہوں نے كمايہ ميں نميں جانتا كه مراد سات سال تھ يا مينے گزشتہ روايات سے يہ واضح ہو چكاہے كہ يمال سال ہى مراد سات سال شے يا مينے گزشتہ روايات سے يہ واضح ہو چكاہے كہ يمال سال ہى مراد ہو۔ (منداد يعلى)

(٢١)............ ثَنُ يُستَيُرِيْنِ جَابِرٍ قَالَ هَاجَتُ رِيْحُ ' حَمُرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلُ ' لَيُسَ لَهُ هِجَيَرَى إِلاَّ يَاعَبُدَاللَّهِ بُنِ مَسبَعُوبٍ جَاءَ تِ السَّاعَةُ قَالَ فَقَادَ وَكَانَ مُتَّكِفًا فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتَقُومُ حَتَّى لاَيُقُسنَمُ مِيُرَاثُ وَلاَ يُفْرَحُ بِغَنِيْمَةٍ ثُمَّ قَالَ بِيَدِم هٰكَذَا وَنَجَاهَا نَحُو الشَّامِ فَقَالَ عَدُو المَّعَامِ فَقَالَ عَدُو المَّعَامِ وَيَجْمَعُ لَهُمُ اَهُلُ الْإِسْلاَمِ قُلْتُ الرُّومَ تَعْنِى قَالَ نَعَمُ قَالَ وَيَكُونُ عِنْدَ المَّنَامِ وَيَكُونُ عِنْدَ المَّنَامِ وَيَكُونُ عِنْدَ المَّامِ وَيَجْمَعُ لَهُمُ اَهُلُ الْإِسْلاَمِ قُلْتُ الرُّومَ تَعْنِى قَالَ نَعَمُ قَالَ وَيَكُونُ عِنْدَ اللَّهُ الْمُونِ شَنْرَطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ اللَّهُ الْمُونَ شَنْرَطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ

غَالِبَةً فَيَقُتَلِلُونَ حَتَّى يَحْجُزُ بَيُنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَقِئَى هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ كُلُّ عَيُرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرُطَةُ ثُمَّ يَشْنُتَرِطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُنُرِطَةً لِلْمَوْتِ لاَتَرُجِمُ إلاًّ غَالِيَةً فَيَقْتَطِّوُنَ حَتَّى يَحْجُزُ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيُّ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ كُلُّ غَيْرَ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرُطَةُ ثُمَّ يَسْنُتَرِطُ الْمُسْئِلِمُونَ شَنُرُطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرُجِعُ إلاَّ غَالِبَةً فَيَقُتَتِلُونَ حَتَّى يُمُسنَوُ افَيَفِيُّ هَوُّلاَءِ وَهَوُّلاَءِ كُلُّ عَيْرَ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرُطَةُ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهَدَالِيُهِمُ بَقِيَّةُ أَهُلِ الْإِسْلاَمِ فَيَجُعَلُ اللَّهُ الدَابِرَةَ عَلَيْهِمُ فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لاَيُرْي مِثْلُهَا وَإِمَّا قَالَ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنُبَا تِهِمُ فَمَا يَخُلِفُهُمُ حَتَّى يَخِرَّ مَيِّتًا فَيُتَعَادُّ بَنُوا لَأَبِ كَانُوا مِائَةً فَلاَ يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمُ إِلاَّ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَباَى ّ غَنِيْمَةٍ يُفْرَحُ أَوْاَىٌ مِيْرَاثٍ يُقَاسَمُ فَبَيْنَا هُمُ كَذَالِكَ إِذُ سَمِعُوا بَيَأْسِ هُوَاكْبَرُ مِنْ ذَٰلِكَ فَجَاءَ هُمُ الصَّرِيْخُ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدُخَلَّفَهُمْ فِي دَرَارِيهِمْ فَيَرُفُضُونَ مَافِي ٱيُدِيهِمْ وَيَقْبَلُونَ فَيَبُعَثُونَ عَشْنُرَ فُؤَّارِسَ طَلِيْعَةً قَالَ رَسنُونُلُ اللَّهِ عَيْنِظِلْ إِنِّيُ لَاَعُرِفُ اَسْمَاءَ هُمُ وَاَسنَمَاءَ أَبَائِهِمُ وَٱلْوَانَ خُيُولِهِمُ هُمُ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهَرِ الْأَرُضِ يَوْمَثِنْ إَوْمِنُ خَيُرٍ فَوَارِسَ عَلَى ظَهُرِ الْأَرُضِ يَوْمَثِنْهِ • رَواه مسلم "

﴿ يَهِ مِن اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله

لڑے گاکہ یام جائیں گے یافتح کر کے آئیں گے پھر دونوں لشکروں میں جنگ ہو گی۔ یبال تک کہ رات ہو جائے گی اور دونوں طرف کی فوجیس لوٹ جائیں گی۔ کسی کو غلبہ نہ ہو گالور جو لشکر لڑائی کے لئے پڑھا تھاوہ بالکل فناہو جائے گا۔ (یعنی سب مارا جائے گا) دوسرے دن چھر مسلمان ایک لشکر آگے بوھائیں گے جومرنے کے لئے اور غالب ہونے کے لئے جائے گا ادر لڑائی ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ رات ہو جائے گی پھر دونوں طرف کی فوجیں لوٹ حائیں گی اور کسی کوغلیہ نہ ہو گاجو لشکر آ کے بڑھا تھادہ فتا ہو جائے گا پھر تبسرے دن مسلمان ایک لشکر آ گے پوھائمیں گے۔ مرنے پاغالب ہونے کی نیت سے اور شام تک اٹرائی رہے گی پھر دونوں کی طرف کی فوجیں لوٹ جائیں گی اور کسی کو غلبہ نہ ہو گااور وہ لشکر بھی فناہو جائے گا۔ جب چوتھادن ہو گاجو جتنے مسلمان ہاتی رہ جائیں گے وہ سب آ گے پڑھیں گے۔ اس دن الله تعالیٰ کا فروں کو شکست دے گااور ایس لڑائی ہوگی کہ ولیں کوئی نہ دیکھے گایاولیں لڑائی کسی نے نہ ویکھی ہوگ۔ (راوی کو لفظ میں شک ہے) یمال تک کہ برندہ ان کے اوبریاال کی نعثوں سے برواز کرے گایر آگے نہیں پڑھے گاکہ وہ مر دہ ہو کر گر جائے گا(یعنی اس کثرت کے ساتھ لاشیں ہی لاشیں ہو جائیں گی)اور جب ایک دادا کی اولاد کی مروم شاری کی جائے گ توفیصدی ۹۹ آدمی مارے جا کیے ہول کے اور صرف ایک بچا ہو گا۔ ایسی حالت میں کولنا ے ال غنیمت سے خوشی ہو گی اور کون ساتر کہ تقسیم ہوگا۔ پھر مسلمان اس حالت میں ہول گے کہ ایک اور بردی آفت کی خبر سنیں گے اور وہ میہ کہ شور مجے گاکہ ان کے بال پھول میں و جال آگیاہے۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہو گاسب چھوڑ کر روانہ ہو جائیں گے اور دس سواروں کولین ڈوری کے طور پر روانہ کریں گے (تاکہ د جال کی خبر کی تحقیق کرکے لا كي )رسول الله علي في فرمايا من ان سوارول كاوران كيابول كه نام جانتا مول اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہول۔وہ اس وقت تمام روئے زمین کے بہتر سوار ہول ك يا بهتر سوارول ميں سے مول كـ (مسلم شريف كتاب الفتن واشراط الساعة ١٩٢٥م ١٠)

<sup>(</sup>٢٢)....." عَنُ أَبِي بُرَيُرةَ إِنَّ النَّبِيُّ عَبْلِكِ قَالَ هَلُ سَمِعْتُمُ بِمَدِ

يُنَةٍ جَانِبُ مِنْهَا فِي الْبَرِّوجَانِبُ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُو انْعَمْ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغُرُوهَا سَبَعُونَ اَلْفًا مِنْ بَنِي اِسِحَاقَ فَإِذَا جَاوُهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُو بِسِنَلاّحٍ وَلَمْ يَرُمُوا بِسِنَهُم قَالُوا لاَ اِللهَ الاَّ اللهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ فَيَسِنْقُطُ اَحَدُجَانِبَيُهَا قَالَ ثَوْرُ (ابن يزيد الراوي)لا اَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُولُونَ الثَّانِيَةَ لاَ اِللهَ اللهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ فَيَسِنْقُطُ جَانِبُهَا الاُحَرُ ثُمَّ اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ فَيُسْتُقُطُ جَانِبُهَا الاُحَرُ ثُمَّ اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ فَيُفْرَجُ لَهُمْ فَيَدُ حُلُونَ نَهَا فَيَغْنِمُونَ يَقُولُونَ التَّالِثَةَ لاَ اِللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ فَيُفْرَجُ لَهُمْ فَيَدُ حُلُونَ نَهَا فَيَغْنِمُونَ فَيَالَ اللّهُ وَاللّهُ الْمَبْرِيْحُ فَقَالَ أَنَّ الدَّجَالَ قَدُ حَرَجَ فَقَالَ أَنَّ الدَّجَالَ قَدْ حَرَجَ فَيَالُونَ النَّالِيَّةَ لاَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الصَّرِيْحُ فَقَالَ أَنَّ الدَّجَالَ قَدْ حَرَجَ فَقَالَ أَنَّ الدَّهُ وَيَرُحِعُونَ وَ مَسِلم "

دوسری روایات سے معلوم ہو تاہے کہ بیہ واقعہ قنطنطنیہ کا ہے۔ یمال نعرہ تکبیر سے شہر کے فتح ہو جانے پر تعجب کرنے والے مسلمان ذراغور و فکر کے ساتھ ایک باراپی گزشتہ تاریخ کا مطالعہ کریں توان کو معلوم ہو گا کہ مسلمانوں کی فقوعات کی تاریخ اس فتم کے عجا نبات ہے معمور ہے اور چے ہے ہے کہ اگر اس قتم کی غیبی المدادیں ان کے ساتھ نہ ہو تیں تو اس ذما نے میں جبکہ نہ د خانی جہاز تھے نہ فضائی طیارے اور نہ موٹر 'چرر بع سکوں میں اسلام کو پھیلا دینا ہے کیے ممکن تھا۔ آج جبکہ مادی طاقتوں نے سیر وسیاحت کا مسئلہ بالکل آسان کر دیا ہے جس حصہ زمین میں ہم پہنچ ہیں معلوم ہو تا ہے کہ اسلام ہم ہے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ علاء بن حضر می صحائی اور ابو مسلم خولائی کا محہ اپنی فوج کے سمندر کو خشکی کی طرح عبور کر جانا تاریخ کا واقعہ ہے۔ خالد بن ولید الی سامنے مقام حبر و میں زہر کا بیالہ پیش ہو نا اور ان کا جہم اللہ کہہ کر نوش کر لیٹا اور اس کا نقصان نہ کرنا بھی تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ سفینہ آپ علیق کے غلام کا نام ہے کاروم میں ایک جبکہ گم ہو جانا اور ایک شیر کاگر دن جھکا کر ان کو لیکر تک پہنچانا اور حضر ت عرشکا لمدینہ میں منبر پر اپنے جزل ساریہ کو آواز دینا اور مقام نماو نہ میں ان کاس لینا اور حضر ت عرشکا لمدینہ میں منبر پر اپنے جزل ساریہ کو آواز دینا اور مقام نماو نہ میں ان کاس لینا اور حضر ت عرشکا لمدینہ میں منبر پر اپنے جزل ساریہ کو آواز دینا اور مقام نماو نہ میں ان کاس لینا اور حضر ت عرشکا مدینہ میں منبر پر اپنے جن کی عام کی ہو جانا دیں ہو جانا دینے جمام تاریخ کے علیا میں ان کاس لینا اور حضر ت عرشکا میں ہو جانا کو میں ہو جانا دین ہو جانا دینے جب میں ایک جب سے میں ان کاس لینا اور حضر ت عرش کے خط سے دریائے نیل کا جاری ہو جانا دیے ہی خامت ہیں۔ ان واقعات کے سواجو بسلسلہ سند خامت ہیں۔ ہندوستان کے بہت سے عیب واقعات ایسے بھی خامت ہیں جن میں سے کس کسی کی شادت تو انگر بروں کی زبان سے بھی خامت ہیں۔ جن میں سے کسی کسی شادت تو انگر بروں کی زبان سے بھی خامت ہیں۔

(٣٣).......... عَنُ أَبِي بُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْلِظِلْمُ يَخِينُسُ الرُّومُ عَلَى وَالْمِ مِنْ عِتْرَتِى يُواطِئُ إسْمُهُ إسْمِى فَيَقْتَتِلُونَ بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ النَّومُ عَلَى وَالْمِ مِنْ عِتْرَتِى يُواطِئُ إسْمُهُ إسْمِى فَيَقْتَتِلُونَ بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ الْعُمَاقُ فَيَقُتَتِلُونَ فَيُقَتَتِلُونَ النَّالِثُ فَيَعَتَتِلُونَ الثَّالِثَ فَيَكِرُّونَ أَهْلَ الرُّومُ الْأَخْرَفَيْقَتَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَحُودُلْكَ ثُمَّ يَقْتَتِلُونَ الثَّالِثَ فَيَكِرُّونَ آهْلَ الرُّومُ فَلَا يَزَالُونَ حَتَّى يَفْتَحُونَ الْقُسْمُ لَنُطِئِينَةَ فَبَيْنَمَاهُم يَقْتَسِمُونَ فِيهَا بِالْأَتُراسِ فَي فَلَا يَزَالُونَ حَتَّى يَفْتَحُونَ الْقُسْمُ لَنُطِئِينَةَ فَبَيْنَمَاهُم يَقْتَسِمُونَ فِيهَا بِالْأَتُراسِ إِنْ المُعْرَالُونَ حَتَّى يَفْتُحُونَ الْقُسْمُ لَنُطِئِينَةَ فَبَيْنَمَاهُم يَقْتَسِمُونَ فِيهَا بِالْأَتُراسِ إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ عَلَى المُعْتِرِ فَي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والع ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ رومی میرے خاندان کی آلیک ولی سے جمعہ شکنی کریں گے۔ جس کانام میرے ہی نام کی طرح ہوگا۔ میرے خاندان کی آلیک ولی سے عمد شکنی کریں گے۔ جس کانام میرے ہی نام کی طرح ہوگا۔ پھروہ عماق نامی جگہ پر جنگ کریں گے اور مسلمانوں کا تمائی شکر تقریباا تناہی شہید کرویا جائے ہوں گا۔ پھر دوسرے دن جنگ کریں گے اور اتن ہی مقدار شہید کر دی جائے گا۔ پھر تیسرے دن جنگ کریں گے اور جنگ کامیہ سلسلہ قائم دن جنگ کریں گے اور مسلمان بلیٹ کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے اور جنگ کامیہ سلسلہ قائم رہے گا۔ حتی کہ وہ قسطنطنیہ فنح کرلیں گے پھر اس دوران میں کہ وہ ڈھالیں بھر بھر کر مال ننیمت تقییم کررہے ہوں گے کہ ایک آواز لگانے والا بیہ آواز لگائے گاکہ د جال تمہاری اولاد کے چیچے لگ گیاہے۔

(٢٣) ......... عَنُ آبِي أَمَامَةَ مَرْفُوعًا قَالَ سَتَكُونَ بَيُنَكُمُ وَبَيُنَ الرُّومُ اَرْبَعُ هُدَن يَوُمُ الرَّابِعَةِ عَلَى يَدِرَجُلٍ مِنْ ال هَارُونَ يَدُومُ سَبَعَ سِنِيْنَ الرُّومُ اَرْبَعُ هُدَن يَوُمُ الرَّابِعَةِ عَلَى يَدِرَجُلٍ مِنْ ال هَارُونَ يَدُومُ سَبَعَ سِنِيْنَ قِيلَ يَارَسُولُ اللَّهِ مَنْ إِمَامُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ قَالَ مِنْ وُلُدِى إِبْنُ اَرْبَعِيْنَ سِنَةً كَانَ وَجُهَة كُوكُبُ وَرِيُّ فِى خَدِّهِ الْأَيْمَنِ خَالُ السُودُ عَلَيْهِ عَبَايَتَانِ قَطُوا يَعْتَانِ كَانَةً مِنْ رِجَالٍ بَنِي إِسْرَائِيْلَ يَمْلَكُ عَشْرَيُنَ سَنَةً يَسْتَخُرِجُ الْكُنُونَ وَيَقْتَحُ مَدَائِنَ الشَيْرُكِ وَكَنزل العمال ج١٤ ص٢٦٨ حديث نمبر ٣٨٦٨٠"

الا امام روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے اور روم کے در میان چار مرتبہ صلح ہوگی۔ چوتھی صلح ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو آل ہار دن سے ہوگا اور یہ صلح سات سال تک برابر قائم رہےگی۔ رسول اللہ علیہ سے بوچھا گیا کہ اس وفت مسلمانوں کا امام کون شخص ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا جس کی عمر علیانوں کا امام کون شخص ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا جس کی عمر چالیس سال کی ہوگی۔ اس کا چرہ ستارہ کی طرح چکدار اس کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا۔ اور دو قطوانی عبائیں بہتے ہوگا۔ بالکل ایسا معلوم ہوگا جسیا بنی اسر ائیل کا شخص ہیس سال حکومت کرے گا۔ فوص سے خزانوں کو زکالے گااور مشرکیین کے شہروں کو فتح کرے گا۔ کہ

(٢٥).......... "عَنُ عَوُفِ بُنِ مَالِكِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيَلِاللهِ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ وَهُو فِي عَرُوةِ تَبُوكَ وَهُو فِي عَرُوةِ تَبُوكَ وَهُو فِي قُبَّةٍ مِنُ اَدَم فَقَالَ اُعَدُدُ سِتًّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَوْتِى ثُمَّ فَتُحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مَوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمُ كَقُعَاصِ الْعَنم ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يَعُطَى الرَّجُلُ مِائَةً دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتُنَةً لاَ يَبُقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ يَعُطَى الرَّجُلُ مِائَةً دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتُنَةً لاَ يَبُقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ مَنْ الْعَرَبِ إِلاَّ مَنْ فَيَاتُونَكُمُ وَبَيْنَ بَنِى الْأَصْفَوْرِ فَيَعُدُرُونَ فَيَاتُونَكُم تَحَتَ دَخَتَ اللَّامِينَ فَيَا لَوْرَبَ فَيَاتُونَكُم وَبَيْنَ بَنِى الْأَصْفَفَرِ فَيَعُدُرُونَ فَيَأْتُونَكُم مَا تَحَتَ

ثَمَانِيُنَ غَايَةً تَحُتَ كُلِّ غَايَةٍ إِثْنَاعَشُرَ الْفًا · رواه البخارى ج ١ ص ٤٥٠ باب مايحضرمن الغدر · "

﴿ وَفَ بَنَ مَالِكُ اللَّهِ عَلَيْكَ مِلْ عَرْدَه مِن عُرْدَه تَبُوكَ مِن بَى كَرِيم عَلِيكَ كَى خَدِمت مِن حاضر ہوا آپ عَلَيْكَ بَحَرْت كے خَيمہ مِن تشريف فرما تھے۔ آپ عَلَيْكَ نے فرما يا كہ قيامت سے پہلے چہوا تيں گن ر كھو۔ سب سے پہلے ميرى وفات ہے پھربين المقدس كى فتح ر پيار من عام موت ظاہر ہوگى جس طرح كہ بحريوں مِن وبائى مرض پھيل جائے (اور ان كى بتات ہوگى۔ حتى كہ ايك فخف كو سوسود ينار ديئے كى بتاتى كاباعث بن جائے) پھر مال كى بہتات ہوگى۔ حتى كہ ايك فخف كو سوسود ينار ديئے جائيں گے اوروہ خوش نہ ہوگا پھر فئنہ وفساد پھيل پڑے گااور عرب كاكوئى گھر اس سے باتى نہ رہے گا۔ پھر صلح كى زندگى ہوگى اور بيہ تمارے اور بدنى الاصفر (روى) كے در ميان قائم رہے كى۔ پھر وہ تم سے عمد ھى كى كريں گے اوراس جھنڈوں كے ساتھ تم پر چڑھائى كرديں گے اور ہم جھنڈے كے نيچے بارہ بڑاركا لشكر ہوگا۔ پھ

اس حدیث میں قیامت سے قبل چھ علامات کاذکر کیا گیاہے۔ جن کی تعیین میں اگرچہ بہت کچھ اختلافات ہیں اور ان کے ایمام کی وجہ سے ہونے چاہئیں لیکن یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ حدیث فد کور کے بھن الغاظ حضرت امام مهدی کے خروج کی علامات سے استے ملتے جس کہ اگر ان کو اوھر ہی اشارہ قرار دیدیا جائے تو ایک قر بی احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے اس حدیث کو حضرت امام مهدی علیہ السلام کی عدث میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ لحاظ کئے بغیر کہ محقق الن خلدون لوران کے اذ ناب اس کے محتقد ہیں یا نہیں۔

فتبيه

سیبات قابل تنبیہ ہے کہ علاء کے نزدیک مفہوم عدد معتبر نہیں ہے۔اس لئے مجھ کواس عث بیں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت سے قبل اس کے ظہور کی چھے علامات ہیں یابیش و کم ریہ وقت اور علامات کی حیثیت شار کرنے سے مختف ہو سکتی ہیں۔ان کا کسی حیثیت سے چھے ہونا بھی ممکن ہے اور کسی لحاظ سے وہ کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ

وقتی لحاظ سے جن علامات کو آپ علی اللہ نے یہال شار کرایا ہے۔ ان کا عدد کی خصوصیت پر مشتمل ہو۔ بیبات صرف یمال نہیں بلتہ دیگر حدیثوں کے موضوع میں بھی اگر آپ کے پیش نظر دہ تو بہت کی مشکلات کے لئے موجب حل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ فضل اعمال کی حدیثوں میں اختال نے اس کو پیچید گیوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ حالا تکہ یہ اختلاف بھی صرف و قتی اور شخصی اختلاف کے کحاظ سے پیدا ہو جانا بہت قرین قیاں ہے۔ گر کیا کہا جائے منطقی عادات نے ہمارے ذہنی ساخت کوبدل دیا ہے۔ چوں ندید ند حقیقت رہ افسانہ ذر ند۔

﴿ ذَى مُجْرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے ایک علی کہ اللہ علیہ وسلم سے مسلم کروگے پوری سلم اور دونوں مل کراپنے دشمن سے جنگ کروگے اور تم کو کامیانی ہوگی اور مال غینت لیے گا۔ یمان تک کہ جب ایک زبین پر آکر لشکر از ہے گاجس میں شیلے ہوں کے اور سبزہ ہوگا توایک شخص نفر انیوں میں سے صلیب او خی کر کے کے گا کہ صلیب کا بول بالا ہوا۔ اس پر ایک مسلمان کو غصر آجائے گا۔ وہ اس صلیب کو لے کر تو ڈوالے گالور اس وقت نصاری غداری کریں گے اور جنگ عظیم کے اس صلیب کو لے کر تو ڈوالے گالور اس وقت نصاری غداری کریں گے اور جنگ عظیم کے لئے سب ایک محاذر جمع ہوجا کیں گے۔ (اور داؤرباب مایڈ کر من ملا تم روم ص ۳ ساج ۲) کا سب ایک محاذر جمع ہوجا کین گاری ہوگئرۃ اُن یک میں فول الله علیہ اللہ میں گال کیف اَنْدُمُ

رَّے ، ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ فَيُكُمُ وَإِمَا مُكُمُ مِنْكُمُ (رواہ الشيخان)وفى لفظ لمسلم فَاَمَّكُمُ وَفَى لفظة اخرى فامكم منكم "

﴿ لَوْ ہِرِيرٌ ﷺ نِهِ روايت ہے كه رسول الله عَلِيَّ فِي فرماياس وقت تمهار اكيا حال

ہوگا جبکہ تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور اس وقت تمہار االم وہ مخف ہوگا جو خود تم میں ہے ہوگا۔ (خاری و مسلم) مسلم کے ایک لفظ میں ہے کہ ایک شخص جو تم ہی میں ہے ہوگا اور اس وقت کی نماز میں تمہار الم وہی ہوگا۔ (خاری شریف ج اص ۹۰ سباب نزول عیسیٰ بن مریم مسلم ج اص ۷ مباب نزول عیسیٰ بن مریم) ﴾

حدیث فرکور میں "و امامکم منکم" کی شرح بعض علاء نے بیمیان کی ہے کہ عیدیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمد ہی پر عمل فرما کیں گے۔اس لحاظ ہے گویاوہ ہم ہی میں ہے ہوں گے۔اور بعض یہ کتے ہیں کہ یمال الم میدی بین اور حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ عیدیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ذمانے میں نازل ہوں گے جبکہ ہمارا الم خود ہم ہی میں کا ایک شخص ہوگا۔ ان دونوں صور توں میں امامت سے مراد المام خریکی کینی امیر و خلیفہ ہے۔

اس مضمون کے ساتھ صحیح مسلم میں " فیقول امیر ہم تعال صل لنا "کا دوسر امضمون بھی آیاہے۔ یعنی یہ کہ حضرت عیلی علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو نماذ کا وقت ہو گااور امام مصلی پر جاچکا ہوگا۔ عیلی علیہ السلام کود بھی کروہ امام بیچھے بٹنے کا ارادہ کرے گااور عرض کرے گا۔ آپ آگے تشریف لا کمیں اور نماذ پڑھا کمیں گر حضرت عیلی علیہ السلام اس کو امامت کا حکم فرما کمیں گے اور یہ نماذ خود اس کے بیچھے ادا فرما کمیں گے۔ یمال امامت مراد المام مراد ہے۔

اب ظاہرے کہ یہ دونوں مضمون بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں اور آنخضرت علیقہ ہے اس طرح علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ منقول ہوئے ہیں۔ او ہر برق کی صدیث میں لفظ: "وا مامکم منکم" ہے پہلا مضمون مرادے اور مطلب یہ ہے کہ عینی علیہ السلام کے زول کے زمانے میں مسلمانوں کا امیر ایک نیک مخفس ہوگا جیسا کہ ائن ماجہ کی صدیث میں۔ اس کی وضاحت آپھی ہے۔ (ملاحظہ فرمائے ترجمان السنہ ص ۵۸ میں) اس میں: "وا مامکم منکم" کی جائے: "وا مامکم رجل صالح" صاف موجود ہے۔ یعنی تسار المام ایک مرد صالح ہوگا۔ اب بعد میں کی راوی نے اس کو دوسری روایت پر حمل کرکے امام سے مراد المت

صغری لینی نمازی امامت مرادلے لی ہے اور اس لئے اس کو بلفظ: "امکم" اواکر دیا ہے۔اس کے بعد کی نے اس کے ساتھ: "مذکم"کا لفظ اور اضافہ کر دیاہے اور جب"امکم"ک ساتھ لفظ" منکم" کی مراد واضح نہ ہو سکی تو پھر اس کی تاویل شروع ہو گئی ہے۔ ورنہ :"امامكم منهكم"كااصل لفظ بالكل واضح ب اوراس ميس كسى فتم كاكوئي اجمال نهيس ب-ان ماجہ کی قوی صدیث نے اس کی پوری تشریح بھی کر دی ہے۔ لنذاجب صحیح مسلم کی نہ کورہ بالا حدیث میں بیہ متعین ہو گیا کہ امام ہے امیر و خلیفہ مراد ہے تواب بحث طلب بات صرف یہ رہتی ہے کہ یہ امام اور رجل صالح کیاوہی امام مہدی ہی ہیں یا کوئی دوسر المحتص ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دوسر ی روایات ہے یہ خامت ہو تا ہے کہ اس امام اور رجل صالح سے مراد ہی امام مهدی ہیں تو پھرامام مهدی کی آمد کا ثبوت خود صحیحین میں مانتا پڑے گا۔اس کے بعد اب آپ وہ روایات طاحظہ فرما کیں جن میں یہ ند کور ہے کہ یمال امام سے مر اوامام مهدى ہى ہیں۔ بیدواضح رہناچاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں کسی امام عادل کاموجود ہوناجب صحیحین سے ثامت ہادراس دعویٰ کے لئے کوئی ضعیف صدیث بھی موجود نمیں کہ وہ امام 'امام ممدی نہ ہول گے بلحہ کوئی اور امام ہوگا تو اب اس امام کے امام مهدى ہونے كے انكاركيلئے كوئى معقول وجد نہيں ہے۔ باالحضوص جبكه دوسرى روايات ميں اس کے امام مهدی ہونے کی تصریح موجود ہے۔ای کے ساتھ جب صحیح مسلم کی حدیثوں میں اس امام کے صفات وہی ہیں جو حصرت امام مهدی کی صفات ہیں تو پھر ان حدیثوں کو بھی امام مهدی کی آمد کا ثبوت تشکیم کر نیما چاہے۔اس کے علاوہ حدیثوں کا ایک بواذ خیرہ موجود ہے جواگر چہ ملحاظ اسناد ضعیف سہی لیکن صحیح وحسن صدیثوں کے ساتھ ملا کروہ بھی اہام مهدی کی آمد کی جحت کہاجا سکتا ہے۔

ھ عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے بعد نازل ہوں گے اور اسم

#### حضرت عیسی علیه السلام ان کے پیچیے (ایک) نماز ادافر ماکیں گے۔

(٢٩).......... "عَنُ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظَلْمُ مِنَّا الَّذِي يُصلَّى عِيْستى ابْنُ مَرْيَمَ خَلْفَهُ • اخرجه ابونعيم كذافى الحاوى ص٢٤ج٢"

﴿ لا سعید خدری میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ای امت میں سے ایک شخص ہوگا جس کے پیچے عیسیٰ این مریم اقتراء فرمائیں گے۔ ﴾

﴿ جاراً سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی کے اس مدی کی موجود گی میں کے لئے ہمیشہ مقابلہ کر تارہے گا۔ یہاں تک کہ عینی من مریم امام ممدی کی موجود گی میں بیت المقدس میں طلوع فجر کے وقت الریں گے۔ ان سے عرض کیا جائے گایا نی اللہ آگے تشریف لائے اور ہم کو نماز پڑھاد بیجے وہ فرمائیں گے یہ امت خود ایک دوسر سے کے لئے امیر ہے (اس لئے اس وقت کی نماز تو کی پڑھائیں) یہ روایت صیح مسلم میں بھی ہے۔ مگر اس میں ممدی "کی جائے" امید ہم" کالفظ یعنی مسلم انوں کا امیر عرض کرے گاکہ آپ ہم کو مناز پڑھاد بیجے۔ اس کے بعد حضرت عینی علیہ السلام کاونی جواب نہ کور ہے۔ کہ

خَلُفَ رَجُلٍ مِنُ وُلُدِي ٤ اخرجه ابو عمر الدانى فى سننه كذافى الحاوى ص٨١ ج٢ "

﴿ حذیفہ الصلوۃ اللہ علیہ الصلوۃ اللہ علیہ الصلوۃ اللہ علیہ الصلوۃ اللہ علیہ الصلوۃ السلام از چکے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کریوں معلوم ہوگا گویاان کے بالوں سے پانی ٹیک رہا ہے۔ اس وقت امام ممدی ان کی طرف مخاطب ہو کرعرض کریں گے تشریف لایے اور نماز لوگوں کو نماز پڑھاد بیجے۔ وہ فرمائیں گے اس نماز کی اقامت تو آپ کے لئے ہو چکی ہے اور نماز تو آپ بی پڑھائیں۔ چنانچہ (حضرت عیمی علیہ السلام) یہ نماز میری اولاد میں سے ایک مخض کے بیچے ادافرمائیں گے۔ پ

(٣٢)........... عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَتَهُ اللهِ عَيْدُ لَلهَ عَيْدُ لَهُ عَيْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَهُدِئُ عَلَى المَاكِ مِنْ فَيَقُولُ وَإِنَّ بَعُضَكُمُ عَلَى البُّحْضِ أُمْرَاءُ تَكُرِمَةَ اللهِ لِهُذِهِ الْمُقْدِ الحرجه السيوطي في الحاوي ص ١٤ج٢ عن ابي نعيم "

جار رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے اور نوگوں کے امیر مہدی ....... فرمائیں گے کہ آئے اور ہم کو نماز پڑھائے۔وہ جواب دیں گے کہ تم ہی میں سے ایک دوسرے کا امیر ہے اور یہ اس امت کا اعزازہے۔

لان سیرین سے روایت ہے کہ مہدی .....ای امت سے ہول گے لور علیلی این مریم علیہ السلام کی امامت انجام دیں گے۔ ﴾

(٣٣)............ عن أبي أمامة قال خطبتا رسول الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

وَيُدُعٰى ذَٰلِكَ الْيَوْمُ يَوْمُ الْخَلاَصِ فَقَالَتُ أُمُّ شَرِيْكٍ فَآيُنَ الْعَرَبُ يَارَسُولُ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمُ يَوْمَئِذٍ قَلِيْلُ وَجُلُّهُمْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَإِمَامُهُمُ الْمَهْدِيُ رَجُلُ صَالِحُ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمُ قَدُ تَقَدَّمَ يُصَلِّى بِهُمُ الصَّبُحَ إِذُ نَزَلَ عَلَيْهِمُ وَجُلُّهُمْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَإِمَامُهُمُ الْمَهُدِيُ وَجُلُهُمْ بَيْتُ وَجُلُّهُمْ بَيْتُ لَكُونُ يَهُمُ الصَّبُحَ إِذُ نَزَلَ عَلَيْهِمُ عِيسْنَى ابْنُ مَرِيمَ الصَّبُحَ فَرَجَعَ ذَٰلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُص يُمُشْنِي الْقَهْقَرَىٰ لِيتَقَدَّمَ عِيسْنَى الْتَهْفَوْرَىٰ لِيتَقَدَّمَ عِيسْنَى الْمَهُمُ عَيْسَنَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمُ فَإِنَّهَا لَكَ أَقِيْمَتُ عَيْسَلَى بِهِمُ إِمَامُهُمُ ابن ماجه ص٢٩٨ باب فتنة الدجال والرويانى وابن خزيمه وابوعوانة والحاكم واللفظ له كذافي الحاوى صِ٢٩٦٠؟

وَلاَ يَعُدُّهُ عَدًّا قِيْلَ لِأَبِى نُضُرَةً وَأَبِى الْعَلاَءِ آتَرَيَانِ آنَّهُ عُمَرُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيُزِ قَالَ لاَ • رواه مسلم"

والع نفرة "مان كرتے بيں كه بهم جارين عبدالله كى خدمت ميں بيٹے ہوئے سے
انہوں نے فرمایا عنقریب ایما ہوگا كہ اہل عراق كونہ غلہ ملے گانہ بیبہ 'بهم نے دریافت كيا يہ
معیبت كى كے سب سے آئے گی۔ انہوں نے فرمایا عجم كے سب سے 'وہ نہ غلہ آنے دیں
گئے نہ بیبہ 'كھر فرمایا عنقریب ایک وقت آئے گاكہ اہل شام كونہ دینار ملے گانہ كى فتم كاذراسا
غلہ 'بهم نے ان سے پوچھا يہ معیبت كدهر سے آئے گی۔ فرمایاروم كی جانب سے 'یہ فرماكر
تھوڑى دیر تک فاموش رہے۔ اس كے بعد فرمایا 'رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے میرى امت
کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا۔ جو لپ ہمر ہم كرمال دے گا اور شار نہيں كرے گا۔ ابو نفر أُنَّ سے جو صحافی ہے حدیث كاراوى ہے اور ابد العلاء سے بوچھا گیا آپ كا كيا خيال ہے۔ كيا اس
خلیفہ كا مصدات عمر بن عبدالعزیر "بیں۔ ان دونوں نے بالا نقاق جواب دیا۔ نہیں۔ (مسلم
خلیفہ كا مصداق عمر بن عبدالعزیر "بیں۔ ان دونوں نے بالا نقاق جواب دیا۔ نہیں۔ (مسلم

(٣٦)........... "عَنُ جَابِرِقَالَ قَالَ رَسُونُكُ اللَّهِ عَتَلَالِللهُ يَكُونُ فِي الْجِرِ
أُمَّتِيُ خَلِيْفَةُ يَحْثِى المالَ حَثْيًا وَلاَ يَعُدُّهُ عَدًّا • رواه مسلم ص٣٩٥ج٢ كتاب
الفتن واشراط الساعة"

﴿ جابرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہو گاجومال دو نوں ہاتھ ہم محر کر دے گالوراس کو شار نہیں کرے گا۔ ﴾

صیح مسلم کی ند کورہ بالا ہر دو حدیثوں میں ایک خلیفہ کے دور میں مال کی خاص بہتات کا ٹذکرہ ہے اور ایو نضر آق کی حدیث میں اس خلیفہ کے مصداق کے متعلق بھی پچھ حث ہے مگر ایو نضر آقراوی حدیث اور ایو العلاء کی رائے ہیہے کہ اس کا مصداق عمر بن عبد العزیز " جیساضرب المثل عادل خلیفہ بھی نہیں بلعہ ان کے بعد کوئی اور خلیفہ ہے

مگر جب امام تر فدی امام احمد اور الو یعلی کی صحیح حدیثوں میں مال کی کی بہتات تقریباایک ہی الفاظ کے ساتھ امام مهدی کے عمد میں ان کے نام کے ساتھ فد کورہے تو پھر صیح مسلم میں جس خلیفہ کا تذکرہ موجود ہے اس کا امام مهدی ہونا قطعی نہیں تو کیا ظلنی بھی نہیں کہاجا سکتا۔

## خروج السفياني وهلاكه مع جنوده بالبيداء

### سفیانی کا تکانااور مقام بیداء میں اپنی فوج کے ساتھ ہلاک ہونا

(الا ہر ہر اللہ علیہ کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہو دمشق کی ہست ہی ہو ایک سفیانی شخص حملہ آور ہوگا۔ جس کی عام طور پر اتباع کرنے والے قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ وہ عور توں کے بیٹ پھاڑ ڈالے گااور پڑوں کو قتل کرے گااس کے مقابلہ کے لئے قیس کے قبیلہ کے لوگ جمع ہوں گے پھر وہ ان کو قتل کرے گا۔ حتی کہ کسی ٹیلے کی گھاٹی ان کو بھانہ سکے گی۔ آہ! میرے ائل بیت میں ہے ہے یہ میں ایک شخص ظاہر ہوگا۔ اس سفیانی کو اس کی خبر پہنچ گی تو وہ اپ لئکر میں ہے ایک دستہ ان کے مقابلہ کے لئے روانہ کرے گا۔ وہ شخص ان کو خلست دے گا۔ اس پر سفیانی اپنے ہمراہیوں کو لیکر خود ان کے مقابلہ کے لئے چلے گا۔ میں سفیانی سے کوئی شخص بھی نہ ہے گا۔ مگر صرف ایک شخص جو ان لوگوں کی خبر اپنی جماعت کو جا کر دے گا۔ (ما کم حدیث نمبر ۱۳۳۳ میں ۲۷ ک ۵ جاب ذکر خروج السفیانی من دے گا۔ (ما کم حدیث نمبر ۱۳۳۳ میں ۲۷ ک ۵ جاب ذکر خروج السفیانی من دے گا۔ (ما کم حدیث نمبر ۱۳۳۳ میں ۲۷ ک ۵ جاب ذکر خروج السفیانی من دھشت و ھلاکہ۔ ﴾

واحدا و یَصندُرُونَ مَصنادِرَ شَنَدًى يَبُعَتُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِیَّاتِهِمْ و واه مسلم "

﴿ حفرت عا نَشْهِ بِيانَ كرتی ہِیں كه رسول الله عَلَیْ فَی فَر مِلَا تَجِب كی بات ہے كه ميرى امت كے بجھ لوگ بيت الله شريف كی طرف ایسے قريمی فض كے مقابلے كا قصد كریں گے جس نے بيت الله كی پناه لے ركھی ہوگی اور ميرى امت بى كے چندلوگ اس سے جنگ كا قصد كریں گے ـ يمال تک كه جب بيداء مِن بَنِي س كے توسب كے سب ذمين ميں وهن جائيں گے ـ ان ميں اپنی خوشی سے آنے والے اور زير دستی سے آنے والے اور مسافر سب بى قتم كے لوگ ہول گے يہ سب ایک بى جگہ ہلاك ہو جائيں گے گر محشر میں اپنی سب بى تم كول ہو ل كول ہول گے يہ سب ایک بى جگہ ہلاك ہو جائيں گے گر محشر میں اپنی نیت كے مطابق النمیں گے (مسلم شریف ص ۸۸ سے ۲ کتاب الفتن) ﴾

﴿ الا بريرة عدوايت برسول الله عليه في مايا قيامت نه قائم موكى يمال تک کہ روم کے نصاری کا لشکر اعماق میں یا داہن میں ازے گا۔ (بید دونوں مقام حلب کے قریب ملک شام میں ہیں) تو مدینہ ہے ایک ایبالشکر نکلے گاجواس وقت تمام روئے زمین میں افضل ہو گاجب دونوں لشکر صف آرا ہو جائیں گے تونصاری کمیں گے تم ان مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ۔ جنہوں نے ہمارے بال ع گر قار کر لئے بیں اور غلام بنا لئے بی ہم ان سے اؤیں گے۔ملمان کہیں گے نہیں خدا کی قتم ہم اپنے بھا ئیوں کو بھی تنا نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر لڑائی ہوگی تو مسلمانوں کاایک تهائی لشکر ہماگ نکلے گا۔ان کی توبہ اللہ تعالیٰ تہمی قبول نہ کرے گالور تمائی لشکر شہید ہو جائے گا۔ بیراللہ تعالی کے نزدیک تمام شہیدوں میں افضل ہو گا اور تهائی لشکر فتح یاب ہو گاوہ عمر بھر مجھی کسی فتنے اور بلا میں نہ پڑیں گے پھر وہ قسطنطنیہ کو فتح كريں كے جواس وقت نصاريٰ كے بقنہ ميں آكيا ہوگا۔ (اب تك يد شر مسلمانوں كے قبضہ میں ہے )وہ مال غنیمت کی تقتیم میں ابھی مشغول ہوں گے اور اپنی تکواروں کو زیتون کے در خوں میں انکا میکے ہوں گے۔ اتنے میں شیطان آواز دے گاکہ د جال تمهارے پیچے تمهارے بال وچوں میں نکل آیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلمان وہاں سے چل پڑیں گے حالا نکہ میہ افواہ غلط ہو گی۔ جب شام کے ملک میں پینچیں گے اس وقت د جال نظے گالور جب مسلمان جنگ کے لئے مستعد ہوں گے اور صف آرائی کررہے ہوں گے کہ نماز کاوقت آ جائے گا۔ای وقت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور ان کی امامت کریں گے جب خدا کا دشمن د جال ان کو ويجے گا توارے خوف كے اس طرح بكول جائے گاجيے نمك پانى يس كل جاتا ہے۔ أكر عينى عليه السلام اس كويو ننى چھوڑ ديں تو بھى دہ خود مخود گھل كھل كر ہلاك ہو جا تاليكن اللہ تجالى نے اس کا قتل حضرت عیلی علیہ السلام کے ہاتھ سے مقدر فرمایا ہے۔اس لئے وہ اس کو قتل فرما کیں گے اور اینے نیزہ میں اس کے قتل کا خون د کھائیں گے۔ (مسلم ج ۲ص ۹۲'۳۹۱ كتاب الفتن) ﴾

سیدبر زنجی " نے حصر ت این مسعود "بے ایک مفصل روایت نقل کی ہے جس سے اس بات کے واقعات کی ترتیب پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اہل اسلام رومیوں کے ساتھ مل کر پہلے ایک بار رومیوں کے کسی دشمن سے جنگ کریں گے جس کے نتیجہ میں ان کی فتح ہوگی اور دشمن سے حاصل شدہ مال بید دونوں باہم تقسیم کرلیں گے۔اس کے بعد پھر یہ دونوں مل کر فارس سے جنگ کریں گے اور پھر ان ہی کو فتح ہو گی۔ رومی مسلمانوں ہے کہیں گے کہ جس طرح پہلی بار ہم نے مال غنیمت تقتیم کرکے تم کو دیدیا تھا اس طرح اسبارتم بھی مال اور قیدی سب ہم کوہر ایر تقتیم کر کے ہم کودیدو۔اس پر اہل اسلام حاصل شدہ مال اور مشرک قیدیوں کی تو تقتیم کرلیں کے مگر جو مسلمان قیدی ان کے پاس مول گے۔وہ تقتیم نہ کریں گے۔روی کمیں گے کہ ہم سے جنگ کرنے اور ہمارے پول کو قید کرنے کے یہ بھی مجرم ہیں۔اس لئے ان کو بھی ہارے حوالہ کرد۔مسلمان کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ہر گز تمہارے حوالہ نہیں کریں گے۔ روی کہیں گے کہ یہ خلاف معاہدہ بات ہے۔ آثر کار رومی صاحب رومیہ کے پاس بد شکایت لے کر جائیں گے۔وہ ای (۸۰) جھٹڈے کا ایک بوالشکر سمندری راہ سے ان کے ہمراہ کر دے گا جس کے ہر جھنڈے کے بنچ بارہ ہزار سابی ہوں گے۔ یہ لشکر شام کا تمام ملک فتح کر لے گا صرف دمش اور معتق کا بہاڑی رے گااور بیت مقدس کوبرباد کر ڈالے گا۔ یمال ایک سخت جنگ ہوگی مسلمانوں کے بچ معتق بہاڑ کے اور ہول گے اور مسلمان نمرار يدير صبح وشام ان سے نبر د آزماہوں گے۔ جب شاہ قنطنطنیہ بیہ نقشہ دیکھیے گا تووہ قسرین کے پاس تین لاکھ فوج خشکی کی راہ سے روانہ کرے گالوریمن کے ساتھ چالیس ہزار قبیلہ حمیر کے لوگ ان سے آلمیں گے۔ یمال تک کہ بیت مقدس پنجیں کے اوروہ بھی روم سے جنگ کریں گے۔ آخر ان کوشکست دیں گے۔

ا یک اور لٹکر آذاد شدہ غلاموں کا بھی عرب کی مدد کے لئے آئے گااور کیے گاکہ اے عرب تم تعصب کی بات چھوڑ دوورنہ کوئی تمہار اساتھ نہ دے گااور پھران کی مشر کین سے جنگ ہو گی مگر معلمانوں کے کسی افکر کو فتح نصیب نہ ہو گی۔ ایک تمائی معلمان شہید ہو جائیں گے اور ایک تما کی بھاگ تکلیں گے اور ایک تمائی باتی رہ جائیں گے۔ان میں سے پھر ایک تمائی مرتد ہو کرروم سے جالمیں گے اور ایک تمائی عراق و یمن اور حجازی طرف بھاگ

جائیں گے اور بقیہ ایک تمائی کمیں گے کہ واقعی اب عصبیت چھوڑ کر سب متفق ہو جاؤاور سب مل کر دسٹمن سے جنگ کرواور اب اس عزم کے ساتھ جنگ کریں گے کہ یاہم فنج کرلیں گے ور نہ مر جائیں گے۔

جبردی لشکر مسلمانوں کی اس قلت کا احساس کرے گا توایک شخص صلیب لے

کر کھڑ اہو گالور کے گا کہ صلیب کا ہول اہوار اس پر ایک مسلمان جھنڈا لے کر نعرہ داگائے گا

کہ اللہ کے انصار کا غلبہ ہولہ رومیوں کے اس کلمہ پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گالور وہ مسلمانوں

کی دو لاکھ فرشتوں کے ساتھ مدو فرمائے گالور مسلمانوں کو کامیاب کروے گا۔ اس کے بعد
مسلمان رومیوں کے ملک میں وافل ہو جائیں گے اور وہاں کے لوگ ان سے امن طلب

کر کے جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں گے چرار دگر و کے روی یہ افواہ اڑائیں گے کہ و جال نکل

آیا ہے مسلمان او حربھاگ پڑیں گے۔ بعد میں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ فہر غلط تھی او حرباتی ماندہ مسلمانوں پر روی ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو شخوبیادے قل کر ڈالیس گے۔ یہاں تک کہ

روم میں عرب کے زن و مرومیں ہوگا نہ ہے گا مسلمان واپس ہو کر جب یہ ماجراد یکھیں

گو تو چران سے جنگ کریں گے اور جس قلحہ پر گزریں گے۔ تین دن کے اندر اندر انلہ تعالیٰ ان کو کامیاب کردے گا۔ یہاں تک کہ جب ظیج کے پاس پنچیں گو تو نصار کی کہیں گے۔
تعالیٰ ان کو کامیاب کردے گا۔ یہاں تک کہ جب ظیج کے پاس پنچیں گو تو نصار کی کہیں گے۔
متح ہماد الد دگار ہے اور صلیب کی دکت ظیج سمندر سے چاؤ کے لئے ہمادی مددگار ہے۔
مسیح ہماد الد دگار ہے اور صلیب کی دکت ظیج سمندر سے چاؤ کے لئے ہمادی مددگار ہے۔

جب صح ہوگی تو کیاد میکھیں گے کہ خلیج ختک ہوگئی ہاور سمندر بب چکا ہے۔ ہس فورااس میں اپنے خیے لگادیں گے ادھر مسلمان جعد کی شب میں کفر کے اس شرکا محاصرہ کر لیں گے اور دات ہے لیکر صح تک تمد اور اللہ اکبر اور لا الہ الااللہ کاذکر کرتے رہیں گے۔ نہ کوئی شخص سوئے گا اور نہ پیٹے گا جب صح ہوگی تو تمام مسلمان مل کر ایک بار اللہ اکبر کا نعرہ لگا ئیں گے ای وقت شرکی ایک جانب گریڑے گی اس پر جیران ہوکر دوم کیس مے کہ پہلے تو ماری جنگ عرب سے تھی۔ اب تو جنگ کرنی خود پر دوردگار عالم علی سے جنگ معلوم ہوتی ماری جنگ عملوم ہوتی ہوگی خور گردر کر مرباد ہوگیا۔ اس کے بعد مال غنیمت کا سونا شرک ایک ایک ایک شخص کے دھالوں میں بھر محرکر کر تقسیم ہوگا اور عور تیں اس کشرت سے ہوں گی کہ ایک ایک شخص کے دھالوں میں بھر محرکر کر تقسیم ہوگا اور عور تیں اس کشرت سے ہوں گی کہ ایک ایک شخص کے دھالوں میں بھر کھر کر تقسیم ہوگا اور عور تیں اس کشرت سے ہوں گی کہ ایک ایک شخص کے

حصد میں تین تین سوعور تیں آئیں گ۔اس کے بعد مجر د جال حقیقاً لکل آئے گااور قسططنیہ
ایسے لوگوں کے ہاتھوں فتح ہو گاجو زندہ و سلامت رہیں گے۔ ندیمار پڑیں گے اور نہ کوئی
مرض ان کوستائے گا۔ یمال تک کہ عینی علیہ السلام اتریں گے اور ان کے ہمراہ یہ جماعت
د جال کے لشکر (یمود) کے ساتھ جنگ میں شریک ہوگی۔ یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ
امام سیوطیؓ نے جامع کمیر میں ذکر فرمائی ہے۔

العض مديون من الم مهدى كم متعلق" يصلحه الله في اليلة "كالفظ محى متاہد جو ضابطہ مدیث کے اعتبار سے خواہ صحت کے درجہ پرنہ کما جائے گر ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں سے سوال اٹھ سکتاہے کہ جب امام مهدی الی تعلی ہوئی شهرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام وخواص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے۔اس لئے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انظار معقول معلوم نہیں ہو تالیکن اس لفظ نے بیہ حل کر دیا کہ بیہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کول نہ ہول لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت البید کے ماتحت او جھل رکھی جائے گی یمال تک کہ جب ان کے ظہور کا دفت آئے گا توالیک ہی شب کے اندر اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام بر آجائیں گے۔ گویایہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہو گاکہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پھیان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہيد شب بحريس وہ تمام صلاحيتيں ان ميں پيدا كردے گى جن كے بعد ان كا امام مهدى مونا ایک نابیتا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ دیکھے کہ د جال کا خروج احادیث صححہ سے کیسا ثامت ہے لیکن سے طامت شدہ حقیقت اس کے خروج سے پہلے کتنی مخفی ہے اور جب کہ بید داستان دور فتن کی ہے تواب امام مهدی کے ظهور اور د جال کے وجود میں اکتشاف کا مطالبہ کر نایا اس عث میں پڑنا یہ منتقل خودایک فتنہ ہے۔

اس قتم کے عجائبات کی مثالیس شریعت میں بہت ملتی ہیں۔ یوم جمعہ میں ساعت محمودہ کا ہونا تو یقینی ہے مگروہ بھی اختلافات کے جھر مٹ میں الیی جہم ہو کررہ گئی ہے کہ اس کا متعین کرنااہل علم کو بھی مشکل پڑ گیا ہے۔ یمی حال شب قدر میں ہے اور اس سے زیادہ ایمام دور فتن کی احادیث میں نظر آتا ہے۔ غالباً یہ بھی مثبت الهید کا ایک سر ہے کہ فتنہ اینے وقت پر ظاہر ہو پھراس کا متعین کرنا مشکل ہو جائے د جال کی مدیثوں میں آپ پر حیس کے کہ اس میں د جالیت کا ثبوت واضح سے واضح صورت میں موجود ہو گائیکن اس پر بھی ایک جماعت ہوگی جواس کو خدااور رسول مانے پر مجبور ہوگی۔ کیونکہ اس کے ہمراہ د جالیت کے ثبوت کے ساتھ ساتھ ایے شہات کی دنیا ہوگ جن کا ظہور ای کے ساتھ مخصوص ہے۔ گوشہمات کی کے دعوے کے ثبوت کے لئے کتنے ہی ماکانی ہوں مگر اس وقت کے ایمانوں کو متز لزل كرنے كے لئے كافى سے زيادہ ہول كے۔ يى وجہ ہے كہ اس كے ظهور كے لئے قدرت البيد نے وہ زبانہ مقرر فرمایا ہے جبکہ ایمانوں کی قوت مسلوب ہو چکی ہو گی اور میں رازے کہ اس کا ظہور خیر القرون میں نہ ہو سکالور نہ اولیاء کرام کی کثرت کے ساتھ موجود گی میں ہوسکتا ہے۔ بان! مسلمانوں کے ایسے دور میں ہوگا جبکہ وہ بھیروں کی شکل میں مارے مارے چرتے مول کے اور یمی حقیقت ہے کہ دنیا کے جس کوشہ میں ایمان کے پخت لوگ است ہیں۔وہال جناتی اثرات كا ظهور بهت مصمحل نظر آتا ب\_والله تعالى اعلم!

\*4.

The second of the second of the

Land to the state of the state of



#### بسم الثّد الرحن الرحيم!

#### تعارف

الحمدالله وكفی و سلام علی خاتم الانبیاء اما بعد!

رحت مجسم نی مرم آنخفرت علیه فی نیار فرمایا که د جال اکبرکا
فقته ابتدائی آفریش سے قیام قیامت تک کاسب سیوا فقته ہے۔ جواہل
اسلام کے ایمان کے لئے خطر ناک ترین امتحان ہوگا۔ تمام انبیاء علیم
السلام نے د جال کے فقته کی ہلاکت خیزیوں سے اپنی اپنی امت کوباخبر کیا
السلام نے د جال کے فقته کی ہلاکت خیزیوں سے اپنی اپنی امت کوباخبر کیا
السلام نے د جال کی تفصیلات اور واضح علامات آنخضرت علیق نے بیان
فرمائیں۔ احادیث کی روشن میں ''وجال آکبر'' پر حضرت مولانا سید محمیدر
عالم مماجر مدنی ' کی اس کاوش نے پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ کام کیا ہے۔ بچیں احادیث مبارکہ محم ترجمہ توضیح و تشریح کے آپ نے
قلمبند فرماکر امت محمدیہ پراحیان فرمایا ہے۔

اللهم انا اعوذبك من فتنة المسيح الدجال ، آمن!

فقیراللهٔ دوسایا ۷/۲/۲۲۲۱ه ۷/۲/۸/۱۰۰۱ع

## بسم الثدالر حن الرحيم

(۱)............ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصنَيُنَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَسَلِيلَهُ يَقُولُ مَا بَيُنَ خَلَقِ ادَمَ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ اَمْرُ ' (وفي رواية خلق) اَكُبَرَ مِنَ الدَّجَالِ مسلم ج٢ص٥٠ باب بقية من احاديث الدجال "

﴿ عمر ان بن حمين کتے ہیں میں نے رسول اللہ علقہ کویہ فرماتے خود ساہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک دجال سے زیادہ پڑالور کوئی فتنہ نہیں ہے۔﴾

﴿ حذیفہ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے خربایا 'و جال بائیں آٹھ ہے کانا ہو گاس کے جہم پر بہت گھنے بال ہوں کے اور اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوز خ بھی ہوگی لیکن جواس کی جنت نظر آئے گی دراصل وہ دوزخ ہوگی اور جو دوزخ نظر آئے گی دواصل میں جنت ہوگی۔ (لہذا جس کو دہ جنت بھنے گا دہ دوزخی ہوگا اور جس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گادہ جنتی ہوگا۔)

نُوح الله معنفق عليه واللفظ للمسلم ج ٢ص ٤٠٠ باب ذكر الدجال "

الله مريرة ميان كرتے ميں كه رسول الله عليه في فرمايكيا ميں تم كو د جال كے متعلق الى بات نه بتا وول جو حضرت نوح عليه السلام سے لے كر آج تك كى في نے اپنی امت كونه بتائى ہو۔ د يكھووه كانا ہو گااور اس كے ساتھ جنت اور دوزخ كے نام سے دوشعبد على ہول گے۔ توجن كوده جنت كے گاوه در حقیقت دوزخ ہو گے۔ د يكھود جال سے ميں ہمى تم كواى طرح دراتا ہول جيساكه نوح عليه السلام نے اپنی قوم كودرايا تھا۔

(٣)............. عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصنيْنٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَانَ بُنِ حُصنيْنٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَاءُ تِيْهِ وَهُوَ يَحُسنَبُ اَنَّهُ مُومُن ۖ فَيَتَبِعُهُ مِمَّا لِيُبْعَثُ مَعَهُ مِنَ الشَّنُهُ الدِن رواه ابوداؤد ج٢ص١٣٤ باب خروج الدجال "

﴿ عمر الن بن حصين بيان كرتے ہيں كه رسول الله عَلَيْقَةَ في طها و يكھو جو مخض د بال كى خبر ہے اس كو چاہئے كه وہ اس ہے دور بنى دور رہے جند اكد ايك شخص كو اپنے دل ميں بيد خيال ہو گاكہ وہ مومن آدى ہے ليكن ان عجائبات كو ديكھ كر جو اس كے ساتھ ہوں گے۔وہ بھى اس كے پيچھے لگ بائے گا۔﴾

﴿ ابد عبیده من جراح " کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا ہے۔ اس نے اپنی قوم کو د جال سے ضرور ڈرلیا ہے اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ نے اس کی صورت وغیر و بیان فرمائی اور کما ممکن ہے جنوں نے بھے کو دیکھا ہے یا میر اکلام سنا ہو اس میں کوئی ایسانکل آئے جو اس کا زمانہ پاسکے۔ انہوں نے بچھ کو دیکھا ہے یا میر اکلام سنا ہو اس میں کوئی ایسانکل آئے جو اس کا زمانہ پاسکے۔ انہوں نے بچھاس دن ہمارے دلوں کا حال کیسا ہوگا۔ آپ علیہ نے فرملیا! ایسا تی جیسا آئے ہے یا اور بھی بہتر۔ ﴾

پیشگوئی میں اقسام کا ایمام رہ جاتا ہے اور وہ تکویٹی امر ہے۔ دیکھتے یہال پر: "لعله سیدر که بعض من رأنی ، " کے لفظ نے کتا ایمام پیدا کر دیا ہے۔ پھر: "او خیر" میں بیدا کمال تک جا بنچا ہے۔

(٤)........... عَنُ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِ قَالَ حَدَّئْنَا النَّبِى عَنَهٰ اللّهِ يَوْمًا حَدِيْنًا طَوِيْلاً عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيْمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ يَاءُ تِى الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدُخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِبَالُّ الَّتِي تَلِى الْمَدِيْنَةَ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلُ وَهُوَ حَيْرُ النَّاسِ أَوْمِنُ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَسْمُهُ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلُ وَهُو حَيْرُ النَّاسِ أَوْمِنُ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَسْمُهُدُ إِلَّكَ الدَّجَّالُ الدَّجَّالُ أَرَاءَ يُتُمُ إِلَّا الدَّجَّالُ الدَّجَالُ أَرَاءَ يُتُمُ أَنْ اللهِ عَنْمُولُ اللّهِ عَنْمُ لَكُونَ فِى الأَمْرِ فَيَقُولُونَ لاَ فَيَعُثُلُهُ ثُمَّ يُحْدِينِهُ فَلُ وَاللّهِ مَاكُنْتُ فِيْكَ أَشْمَتُ بَصِيرُرةً مِنِي الْمَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلُهُ فَلاَ مُنْكُونَ فِى الأَمْرِ فَيَقُولُونَ لاَ فَيَعُثُلُهُ ثُمَّ يُحْدِينِهُ فَيَقُولُ وَاللّهِ مَاكُنْتُ فِيْكَ أَشْمَةً بَصَرِيرةً مِنِي الْمَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلُهُ فَلاَ وَاللّهِ مَاكُنْتُ فِيْكَ أَشْمَةً بَصِرِيرةً مِنِي الْمَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلُهُ فَلاَ وَاللّهِ مَاكُنْتُ فِيْكَ أَشْمَةً بَعْرَاقُ مَنْ فَي الْمَامِ لَا لِيدَخِلُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلُهُ فَلاَ اللّهُ عَلَيْهِ ، رواه البخارى ج٢ ص٣٥ مَنْ ١ باب لايدخل الدجال المدينة "

﴿ حضرت الى سعيد الخدريُّ ہے روايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہے جناب
رسول اللہ علی ہے دن ایک طویل صدیت د جال کے بارہ بیں بیان فرمانی توجوبا ہیں آپ
نے ہم ہے اس کے متعلق بتا کیں۔ ان بیں یہ بھی فرمایا تھا کہ د جال آئے گا گرمہ یہ کہ
راستوں بیں گھس آناس کے لئے حرام اور نا ممکن ہوگا تووہ مہینہ کے آس پاس کی بخر ز بین بیں
کی جگہ آکر انزے گا تو .....اس کے مقابلہ کے لئے اس ون ایک فخص نظے گا جو تمام
انسانوں بیں سب ہے بہح (یا بہتر انسانوں بیں ہے) ہوگا۔وہ کے گاکہ بیں گواہی دیتا ہوں کہ
تووہی و جال ہے جس کی بات ہم کو جناب رسول اللہ علی ہے نے سائی تھی 'قود جال کے گا۔
لوگو! بتاؤاگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دون تب تو تم کو میرے معالم
یں کوئی شک شبہ باتی نہ رہے گا۔وہ کمیں گے کہ نہیں۔ تو وہ ان کو قتل کر دے گا پھر ان کو
یمیں کوئی شک شبہ باتی نہ رہے گا۔وہ کمیں گے کہ نہیں۔ تو وہ ان کو قتل کر دے گا پھر ان کو
دندہ کر دے گا۔ تووہ یہ رگ کمیں گے خدا کی ہم !اب تو بچھ کو تیر ہارے میں اور بھی یقین
اور بھیر ہے حاصل ہوگئ کہ آج سے ذیادہ الی بھیر ت پہلے نہ تھی۔ تو د جال پھر ان کو
عاب گا گر اس کا قادہ ان پر نہ چل سکے گا۔ پھ

صد نثار سول الله علی الله علی مستنبط ہو سکتا ہے جواصول صدیث میں مندرج ہے۔ اس کی تنعیل کانہ یمال موقعہ ہے نہ مناسب کتے ہیں کہ یہ شخص عجب نہیں کہ خضر علیہ السلام ہوں واللہ تعالی اعلم بھر حال حد ثامیں جمع کے صیغہ میں بہت سے امور کی طرف اشارات ممکن ہیں۔

آئے گا یہاں تک کہ مدینہ کے ایک کنارے آگر اترے گا تو تین بار زلزلے آئیں گے۔اس ، وقت جتنے کا فراور جتنے منافق ہوں گے سب نکل فکل کراس کے ساتھ ہو جائیں گے۔﴾

ان کی ایک اور روایت میں ہے کہ مدینہ کے اندر مسے و جال کار عب بھی نہ آنے پائے گا۔اس دفت مدینہ کے سات دروازے ہول گے۔ ہر دروازے پر دو دو فرشتے ہول گے۔ ایک دوسر کی روایت میں ہے کہ مدینہ کے بوے بوے راستوں پر بہت سے فرشتے ہوں گے۔ ایک دوسر کی روایت میں ہے کہ مدینہ کے پاس د جال آئے گا تو فرشتوں کواس کی گرانی کرتے پائے گا۔لیذ الن کے پاس بھی نہ بھٹک سکے گا۔

(٩)....."عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٌ قَالَتُ سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ عَسَلِيلًا يُنَادِي الصَّلَوٰةُ جَامِعَةُ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصِئلَّيْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المِنْبَرِقِ هُوَ يَضِحُكُ فَقَالَ لِيَلْزَمُ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ اَتَدُرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُو ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ آعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَاجَمَعْتُكُمُ لِرَغْبَةٍ وَّلاَ لِرَهْبَةٍ وَلْكِنُ جَمَعْتُكُمُ لِأَنَّ تَمِيمَانِ الدَّارِئُ كَانَ رَجُلاً نَصْرُا نِيًّا فَجَاءَ فبايع وَاسْلُمَ وَحَدَّ ثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أَحَدِّفُكُم بِهِ عَنِ الْمَسِيعِ الدُّجَّالِ حَدَّثَنِي أنَّهُ رَكِبَ فِي سَنفِينَةٍ بَحُرِيَّةٍ مَعَ ثَلْثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخُم وَجُدَّام فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهُرًا فِي الْبَحْرِ فَآرُقَاءُ وَا إِلَى جَزِيْرَةٍ حِيْنَ تَغُرُبُ الشَّمُسُ فَجَلَسُوا فِي اَقُرُبِ السَّفِيئَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتُهُمُ دَابَّةُ أَهُلَبُ كَثِيْرُ الشَّعُر لاَيَدُرُونَ مَاقَبُلُهُ مِن دُبُرِهِ مِن كَثْرَةِ الشَّعْرِ قَالُوا وَيُلَكِ مَاأَنْتِ قَالَتُ أَنَا الْجَسَّا سَنَةُ إِنْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمُ بِالْاَ شُنُواق قَالَ لَمَّاسَمَّتُ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَّيْطَانَةً قَالَ فَانْطَلَقُنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَفَافِا فِيُهِ اعْظَمُ انسنانِ مَارَاءَ يُنَاهُ قَطٍّ خَلْقًا وَاشْنَدَّهُ وِفَاقًا مَجُمُوعَةُ يَدَاهُ عَلَىٰ عُنُقِهِ مَابَيْنَ رَكُبَتَيْهِ إلَىٰ كَعَبَيْهِ بِالْحَدِيْدِ قُلْنَا وَيُلَكَ مَاأَنْتَ ؟ قَالَ قَدُ قَدَرُتُمُ عَلَىٰ خَبَرِى فَاَ خُبِرُونِيْ مَاانْتُمْ قَالُوا نَحُنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ

رَكِيْنَا فِيُ سَنَفِيْنَةِ بَحْرِيَّةٍ ......فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهُرًا فَدَحَلْنَا الْجَزِيْرَة فَلَقِيَتُنَا دَابَّةُ أَهْلَبُ فَقَالَتُ أَنَا الْجَسِمَّاسِنَةُ إِعْمَدُوا إِلَىٰ هٰذَا الرَّجُل فِي الدَّيْر فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرِاعًا فَقَالَ أَخُبرُونِي عَنْ نَخْل بَيْسَانَ هَلَ تُثْمِرُ؟ قُلْنَا نَعَمُ قَالَ أَمَا أَنَّهَا تُوشِيكُ أَنُ لِاَتُثُمِرَ قَالَ آخُبرُونِي عَنْ بُحِيْرَةِ الطَّبْرِيَّةِ هَلَ فِيهَا مَاءً ؟ قُلْنَا هِيَ كَثِيْرَةُ الْمَاءِ قَالَ إِنَّ مَاءَ هَايُونْشِكُ أَنُ يَّذُهَبَ قَالَ اَخْبِرُونِي عَنُ عَيْنِ زُغَرَهَلُ فِي الْعَيُنِ مَاءً ۖ وَهَلُ يَزُرَعُ أَهُلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلُنَا نَعَمُ هِيَ كَثِيْرَةُ الْمَاءِ وَإِهْلُهَا يَزُرَعُونِ مِنْ مَّاثِهَا قَالَ آخُبِرُونِي عَنْ نَّبِيَّ اللَّا مِّيِّيُنَ مَافَعَلَ قُلُنَا قَدُ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً وَنَرَلَ يَثُرِبَ قَالَ اَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمُ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بهمُ ؟ فَأَخُبَرُنَاهُ أَنَّهُ قَدُ ظَهَرَ عَلَىٰ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ أَمَا إِنَّ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي أَنَاالْمَسِيعُ الدُّجَّالُ وَإِنِّي يُوشِكُ أَنُ يُؤنَدَنَ لِيُ مِنَ الْخُرُوجِ فَأَخُرُجُ فَأَسِيرُ فِي الْأَرُضِ فَلاَ أَدَعُ قَرُيَةً إلاًّ هَبَطتُهَا فِيُ ٱرْبَعِيْنَ لَيُلَةً غَيُرَ مَكَّةً وَطَيُبَةً مُحَرَّمَتَانِ عَلَىَّ كِلْتَا هُمَا كُلَّمَا آرَدُتُّ أَنْ آدُخُلَ وَاحِدًامِّنُهُمَا إِسْتَقَبَلَنِي مَلَكٌ ۖ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصَدُّنِي عَنُهَا وَإِنَّ عَلَىٰ كُلَّ نَقْبٍ مَلاَئِكَةً يَحُرُسُونَهَا قَالَ رَسَوُلُ اللَّهِ مَثَلِيْلَةٌ وَطَعَنَ بِمِخُصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِهِنْدِم طَيْبَةُ هَنْدِم طَيْبَةُ هَنْدِم طَهْبَةُ يَعْنِي مَدِيْنَةُ اَلاَهَلُ كُنْتُ حَدَّثُتُكُمُ ذْلِكَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمُ ..... أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحُرِ الشَّامِ أَوْبَحُرِ الْيَمَن لاَبَلُ مِنُ قِبَلِ الْمَشْئُرِقِ مَاهُوَ وَأَوُمَاءَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْئِرِقِ (رواه مسلم ج٢ ص ٤٠٤؛ ٥٠٥ باب ذكرالدجال)ورواه أبُوداني مُخْتَصرا قال الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر عِنْدَ شَرُحٍ حَدِيثِ جَابِرٍ مِّنُ كِنَابِ اللِّ عَتِصَامِ وَقَدُتُوهُمْ بَعُصَهُمُ أَنَّهُ غَرِيْبٌ فَرُدُ الَّيْسَ كَذَالِكَ فَقَدُ رَوَاهُ مَعَ فَاطِمَهَ بِثُتِ قَيْسٌّ اَبُوْبُرَيْرَةَ كَمَا عِنْدَ اَحْمَدَ وَأَبِي يَعُلَىٰ وَعَائِشَتَهُ كَمَا عِنْدَ اَحُمَدَ وَجَابِرٌ كَمَّا عِنْدَ أَبِي دَأُؤُدَ فَتُحُ الْبَارِي وَذَكَرَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ إِنَّمَالَمُ يُخَرِّجُهُ لِشِيدَةِ اِلْتِبَاسِ الْأَ مُرفِيُ ذَالِكَ فَتَنَبَّهُ - "

﴿ فاطمه بنت قيل بيان كرتى بين كه مين فرسول الله عظيمة ك احداد مرف

والے کو سنا۔ وہ اعلان کررہا تھا چلو نماز ہونے والی ہے۔ میں نماز کے لئے نکلی اور رسول الله عليان كر ساتھ نمازاداكى آب عليان نمازے فارغ موكر منبرير بيٹھ كے اور آب عليان کے چرو راس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ علی نے فرمایابر شخص اپن اپن جگہ بیشار ہے۔اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ علی نے فرمایا مخدامیں نے تم کونہ تو مال وغیرہ کی تقتیم کے لئے جمع کیا ہے نہ کی جماد کی تیاری کے لئے۔بس صرف اسبات کے لئے جمع کیا ہے کہ تتیم داری پہلے نفر انی تھا۔وہ آیاہے اور مسلمان ہو گیاہے اور مجھ سے ایک قصہ میان كرتاب جس سے تم كو ميرے اس بيان كى تقىديق ہو جائے گى جو ميں نے تہمى د جال كے متعلق تمهارے سامنے ذکر کیا تھا۔وہ کہتاہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہواجس پر سمندرول میں سفر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے تعین آدی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماه تک ان کا تماشامها تار بار آخر مغربی جانب ان کوایک جزیره نظریرٌ اجس کودیکی کر وہ بہت مرور ہوئے اور چھوٹی کشتیول میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ سامنے ہے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظریژی جس کے سارے جسم پربال ہیبال متھ کہ ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظرنہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کما کم عنت تو کیابلا ہے ؟۔وہ یولی میں دجال کی جاسوس ہوں۔ چلواس گر ہے میں چلو۔ دہاں ایک محض ہے جس کو تمهار ابردا انظار لگر ہاہے۔ یہ کتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کاذکر کیا تواب ہم کو ڈر نگا کہ کمیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لیک کر گر ہے میں بہنچے تو ہم نے ایک برا قوی ہیکل محض دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے دیساکوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔اس کے ہاتھ گردن سے ملاکر اوراس کے بیر مکھنوں ے لے کر مختول تک او ہے کی زنجیروں سے نمایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کما تیراناس ہو تو کون ہے؟۔وہ یو لاتم کو تومیرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا۔اب تم ہتاؤتم کون لوگ ہو۔انہوں نے کہاہم عرب کے باشندے ہیں۔ ہم ایک بوی کشتی میں سفر کر ' رہے تھے۔ سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرہ میں آئے تو یمال ہمیں ایک جانور نظر پڑا جس کے تمام جسم پربال بی بال تھے۔ اس نے کما میں جساسہ

(جاسوس ، خبررسال) ہوں۔ چلواس شخص کی طرف چلوجواس گرہے میں ہے۔اس لئے ہم ملدی جلدی تیرے پاس آگئے۔اس نے کها مجھے سے متاؤکہ بیسان (شام میں ایک بستھی کانام ہے) کی تھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں۔ ہم نے کہاہاں آتا ہے۔اس نے کہاوہ وقت قریب ہے جب اس میں کھل نہ آئیں۔ پھراس نے یو چھااچھا تیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤاں میں پانی ہے یا نہیں۔ ہم نے کما بہت ہے۔اس نے کمادہ زمانہ قریب ہے جبکہ اس میں یائی ندر ہے گا۔ پھراس نے پوچھازغر (شام میں ایک بسدتی) کے چشمہ کے متعلق بتاؤاں میں یانی ہے یا نمیں اور اس بسدتی والے اپنی کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کمااس میں بھی بہس پانی ہے اور بسس والے ای کے پانی سے کھیتوں کو سیر اب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کما اچھا" نبی الامیین "كا کھ حال ساؤ۔ ہم نے كماده مكد سے ہجرت كر كے مدينہ تشريف لے آئے ہیں۔ اس نے بوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ ہم نے کما مال۔اس نے بوچھااچھا پھر کیا بتیجہ رہا؟ ہم نے ہتایا کہ وہ اپنے گر دونواح پر توغالب آھے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر مے جیں۔اس نے کماس لوان کے حق میں بھی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں اور اب میں تم کو اینے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح و جال ہوں اور وووقت قریب ہے جبکہ مجھ کو یمال سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوم جاؤل گالور چالیس دن کے اندر اندر کوئی بستی الی شرہ جائے گی جس میں میں واخل نہ ہوں۔ بجز مکہ اور طیبہ کے ممکہ ان وونوں مقامات میں میر اداخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونول میں سے کی بستھی میں داخل ہونے کاارادہ کردن گااس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں نگی تلوار لئے سامنے سے آکر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گااوران مقامات (مقدسہ) ے جتنے راتے ہیں۔ان سب پر فرشتے ہول کے کہ وہ ان کی حفاظت کررہے ہول گے۔ رسول الله عظی کاری منر براد ار فرمایا که ده طیب ی مدینه به جمله تین بار فرمایا و كيهوكيا كى بات ميس في تم سے بيان نهيں كى تھى۔ لوگوں نے كما جى بال! آپ نے بيان فرمائی تھی۔اس کے بعد فرمایا! ویکھووہ برشام یا بریمن (راوی کوشک ہے) بات مشرق کی جانب ہے اور اس طرف ہاتھ سے ارشاد فرمایا۔ ﴾

امام قرطبی نے اپنی مشہور کتاب التذکرہ میں لکھا ہے کہ دجال کی باہت جن سوالات کے تفصیلی جوابات حدیث میں آچکے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ اس کی حقیقت سبب خروج ' کل خروج ' وقت خروج ' شکل وصورت ' ساحرانہ کر شے اس کادعوی اس کے قاتل اور وقت قتل کی تعیین اور یہ عث بھی کہ وہ این صیاد ہے یا کوئی اور۔ اس عث ہے اس مسلمہ کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ آ تخضرت علی کے عمد میں موجود تھایا نہیں۔ (دیکھو فتح الباری)

# ابن صيّاد واسمه وحليته وحلية ابيه ومافيه من صفاته الغربية

این صیاد کانام اس کااور اس کے باپ کا حلیہ اور اس کی عجیب و غریب صفات کابیان

﴿ لَهِ بِر الله عَلَى الله عَلَيْهِ فَي الله عَلَيْهِ فَي الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلْمُ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلْمُ مِنْ الله عَلْمُ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

تمیں سال تک کوئی چہ پیدانہ ہوگا مجرا کی لڑکا پیدا ہو گاجس کی ایک آنکھ خرلب ایک دانت باہر نکا ہوا ہو گاہ ہالکل تکما ہو گا۔ سوتے میں اگر چہ اس کی آئیسیں بتد ہوں گی مگر اس کا دل ہو شیار رہے گا۔اس کے بعد رسول اللہ عظافہ نے اس کے مال باب کا نقشہ میان فرملیا کہ اس کاباب لانبا چھر برے جہم والا 'چونچ کی طرح اس کی ناک ہو گی۔ اس کی مال کے دونوں بیتان بڑے یڑے لگے ہوئے۔ابو بحر ہ کتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں یبود کے گھر ای قتم کے ایک لڑکے کی پیدائش نی تومیں اور زمیرین عوام اس کے دیکھنے کے لئے گئے۔ جب اس کے مال باب کے باس بنج دیما قودہ ٹھیک ای صورت کے تھے جور سول اللہ علیہ نے ان کی صورت سال فرمائی تھی۔ ہم نے یوچھا تمہارے کوئی چہ ہے؟۔ انسول نے کہا تمیں سال تک تو ہمارے کوئی چہ نہیں تھااس کے بعد اب ایک لڑکا پیدا ہواہے جس کی ایک آٹھ خراب ہے۔ اس کا ایک دانت باہر فکلا ہوا ہے۔وہ بالکل تکما ہے۔اس کی آتھ میں سوتی ہیں گر اس کادل خبر وار رہتا ہے۔ہم جوان کے گھرے باہر نکلے کیاد کیھتے ہیں کہ دود حوب میں اپنی چادر میں لیٹا ہو آ کچھ گنگتار ہاہے۔ اس نے اپناسر کھول کر کھا۔ تم کیابا تیں کر رہے تھے ؟۔ ہم نے کھا کیا تو نے ہماری باتیں س ليں۔وه يو لا بال!ميري آئيميں ہي سوتی ہيں۔ورند مير اول جا گنار ہتاہے۔﴾

جزری کتے ہیں کہ روایت فد کورہ میں لفظ اضر س کاتب کی تقیف ہے۔اصل میں "اضر شی" ہے جیسا کہ ترفدی کی روایت میں موجود ہے۔اس بناء پر اس کا ترجمہ بیہ ہوگا کہ وہ سر تاپا مصرت ہی مصرت اور نقصان ہی نقصان ہے۔ احتر کا خیال ہے کہ "ضر س" نفت میں اگر چہ ڈاڑھ کو کتے ہیں مگر توسطان سے کیلہ لینی کنارے کا لمبانو کیلادانت مراد ہو سکتا ہے لور اضر س کا ترجمہ لمجے کیلے والا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آئندہ روایت میں لفظ" طالعة نابه" موجود ہے۔اس کا ترجمہ بھی ہی ہے کہ اس کا ایک کیلہ باہر کی جانب نکلا ہوا ہو گا۔اس بنا پر تقیف کنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

انن صادی صفات بین ایک صفت به بھی ہے کہ " تنام عیناہ" ہم پہلے لکھ بھے ہیں کہ دل کی بیداہ "ہم پہلے لکھ بھے ہیں کہ دل کی بیداری محود صفت بھی ہوار قد موم بھی جس کاعلاقہ عالم ملکوت سے واست رہتا ہے اور جس کاعلاقہ ہوتا ہے دہ تواس بیداری کی وجہ سے عالم علوی یعنی عالم ملکوت سے واست رہتا ہے اور جس کاعلاقہ

شیاطین اور جنول کے ساتھ ہو تا ہے وہ عالم سفلی یعنی عالم شیاطین سے واست رہتا ہے اور اس طرح مرکز ہدایت اور مرکز مثلالت ووٹول کو اپنے اپنے عالموں سے مدد پینچی رہتی ہے:" کلانمد هؤلاء وهولاء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محذورا ·"

روایت ند کورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آنخضرت علیہ نے د جال اور اس کے مال
باپ کا انقشہ اور حلیہ بھی بیان فرمادیا تھا اور چو نکہ وہ این صیاد اور اس کے مال باپ میں بھی موجو د
تھا اس لئے این صیاد کا معاملہ شروع میں باعث تحرین گیا تھا کہ کمیں یہ وہی د جال تو شمیں
کیو نکہ جلد اول کی ختم نبوت کی حث میں آپ پڑھ چکے جیں کہ آپ علیہ نے د جال اکبر کے
علاوہ تمیں سے سر د جالوں تک کی اور خبر دی ہے جو ای امت میں پیدا ہوں گے اور دعویٰ
نبوت کریں گے۔ بہر حال چو نکہ اس چہ میں د جال کا اور اس کے ماں باپ میں د جال کے مال
باپ کا اکر نقشہ موجود تھا۔ اس لئے اس کے د جال ہوتے میں جا گف قلوب کو تر د د پیدا ہو جانا
ایک فطری اور معقول بات تھی۔

﴿ نافع "ان عمر" ادایت کرتے ہیں کہ مدینہ کی کسی گلی میں ان عمر" کی ان صیاد

اللہ بھیج ہوگئ تو انہوں نے اے کوئی الی بات کہ دی جس سے اے غصہ آگیا تو وہ

پھولنے لگالور ایبا پھولا کہ ساری گلی اس سے ہمر گئی۔ اس کے بعد ابن عمر" اپنی ہمشیرہ حضر ت

سیدہ حصہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کو کمیں یہ قصہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے

فرمایا! اے ابن عمر" اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے تم نے اے نضول چھیڑ اتمہار اکیا مطلب تھا؟۔

کیاتم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ حضور علی شائے نے فرمایا ہے کہ وجال جب نکلے گا تو کسی بات پر

غضبنا کہ ہونے کی وجہ سے ہی نکلے گا۔ ﴾

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن صیاد میں بعض باتیں غیر معمولی بھی تھیں۔ مثلا پھول کریدہ ہونا توایک مجاز اور اردو کا محاورہ ہے گر حقیقاً وہ اس طرح پھول جاتا تھا کہ ساری گلی اس سے بھر جائے۔ یہ جنات کے خواص میں سے ہے اس کے بعد ابن عرق کی جو گفتگو حضرت حصرت حصرت ہوئی اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر دجال میں ابن صیاد ہے تو بھی اس کے خروج کا وقت یہ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میں ابن صیاد کن کن صالات سے گزرے گا اور پھر اپنے وقت مقرر پر ان فتند ساماتدں کے ساتھ ظاہر ہوگا جو احادیث میں نہ کور ہیں۔

(١٢)............ عَنُ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَاأَشْئُكُ أَنَّ الْمُسِيعَ الدُّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ ، رواه داؤدج٢ص١٣٦باب في خبر ابن صياد' والبيعق في كتاب البعث والنشور"

ونافع اروایت کرتے ہیں کہ این عمر فتم کھاکر کماکرتے تھے کہ جھے کواس میں ذرا مجھی شک نہیں کہ میں کہ اس میں درا بھی شک نہیں کہ میچ د جال دولین صیاد ہی ہے۔ ﴾

ند کور مبالا حالات کی مناء پر ان عمر کااییا یقین کرلینا کچھ بعید نہیں ہے گر ہم پہلے میان کر چکے جیں کہ اتن بات سے ہتے تفصیلات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان صیاد کا د جال ہونا پھر اپنے وقت پر اس کا ظاہر ہونا بہت آسان ہے اور یہ مختلف نقول اور آئندہ بھی جو آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔ان کا ایمام اس کے فتنہ ور فتنہ ہونے کا سبب بن گئی ہیں۔

(١٣)............ عَن جَابِرٍ قَالَ قَدُ فَقَدُنَا ابْنَ صَنَيًّادٍ يَوُمَ الْحَرَّةِ • رواه ابوداؤد ج٢ص١٣٦ باب في خبر ابن صياد"

جامر ہیان کرتے ہیں کہ جب جنگ حرو ہوئی تھی اس دن کے بعد سے ہم کو ابن صیاد کا پید ہی نہیں چلا کہ وہ چلا کمال گیا؟۔ ﴾

ان صیاد کے حالات زندگی جتنے کونا کول اختلافات اور ابہام میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ استے بی اس کے حالات سے کم مشتلی بھی ہے حتی کہ کوئی تواس کا کم ہونا نقل کرتا ہے اور کوئی اس کی موت بھی میان کر تاہے۔ بمر حال سے تمام میانات آپ عظی کے بعد ہی کے ہیں۔ ان تمام اختلافات کو بھی آپ علیہ کے سرکیے لگایا جاسکتا ہے؟۔ آنخفرت علیہ کی جانب سے اس کی حقیقت پہلے میان ہو چکی جانب سے اس کی حقیقت پہلے میان ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پھر جو آخر کیات ہو آئندہ صدیث میں آر ہی ہے۔

اور افران صیادکا

التھ ہوگیا۔ تو وہ بھے سے کنے لگالوگوں سے بھے کو کتی تکلیف پنجی رہی ہے۔ میرے متعلق

ساتھ ہوگیا۔ تو وہ بھے سے کئے لگالوگوں سے بھے کو کتی تکلیف پنجی رہی ہے۔ میر سے متعلق

یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ د جال میں ہوں۔ کیا آپ علی نے نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہوگالور

اس کے اولادنہ ہوگی اور میر سے تو اولادہے۔ کیا آپ علی نے نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہوگالور

میں تو مسلمان ہوں۔ کیا آپ علی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نہ مدینہ میں وافل ہو سے گانہ کمہ

میں اور دیکھو میں مدینہ سے تو آبی رہاہوں اور اب مکہ مرمہ جارہا ہوں۔ بید سب کھ کہ س کر کر میں اور اب وہ کہ کانہ کہ

میں اور دیکھو میں مدینہ سے تو آبی رہاہوں اور اب مکہ مرمہ جارہا ہوں۔ بید ہو گا ور اب وہ کمال کے اور اب وہ کمال کے اور اب وہ کمال کی اس کے مال باپ کو بھی خوب پہچاتا ہوں۔ ایو سعیڈ فرماتے ہیں کہ یہ دور خی با تیں ہا کر اس نے بھی کو شبہ میں ڈال دیا۔ میں نے اس سے کما خدا کچھے ہلاک کرے۔ پھر کسی نے اس سے کما کہ اگروہ د جال تو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ اس پر دہ یو لا اگر جھے کو د جال بنا اس سے کما کہ اگروہ د جال تو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ پھ

ان میاد کے یہ عجیب حالات سب حدیثوں سے ثامت ہیں اور ان سب سے ابہام

کے سواکوئی صاف بیجہ بر آمد نہیں ہوتا حی کہ اس نے خود جوبیان اپنی صفائی کے لئے پیش کیا تھااس کو پھر خود ہی اپنی آثر گفتگو ہے جہم ہمادیا۔ حتی کہ ابد سعید کے دل میں اس کی طرف ہے اس کی پہلی تقریر ہے جو قدرے اطمینان پیدا ہو گیا تھاوہ پھر جاتا رہا۔ پس جبکہ اس کی ذات اور اس کے اقوال میں خود اس درجہ ابہام کے سامان موجود ہیں کہ اس کی موجود گی میں بھی اس کی طرف ہے اطمینان حاصل ہونا مشکل مسئلہ من رہا ہے۔ توبعد میں اگر روایات کے اختلافات ہے اس ابہام کو پچھ اور مدد مل گئی ہو تواندازہ فرما لیج کہ اب اس کا معالمہ کتا بیچیدہ ہو جانا چا ہے۔ انسان کے سامنے جزم ویقین کی حالت میں بھی جب کوئی خوفناک منظر آجاتا ہو تا تا اس کی فطرت غیر افقیاری طور پر ہر اسال ہونے لگتی ہے۔

و مکھے قیامت کا آنا جتنی بقینی بات ہے۔ اتن می بقینی یہ بات بھی ہے کہ قیامت حضور علی کی حیات میں نہیں آئے گی۔ لیکن اس کے باوجو وجب دنیا کے معمول کے مطابق سورج کو گهن لگتا تو آنخضرت علی انکھول کے سامنے قیامت کا نقشہ گھومنے لگتا تھا۔اس طرح جب آسان برسیاہ بادل منڈ لاتے نظر آتے تو آپ علیہ کے سامنے قوموں کی ہلاکت کا سال مدھ جاتا اور آپ عظی پر کرب دیے چینی کا یہ عالم اس وقت تک برابر رہتاجب تک کہ بارش ہو کربادل صاف نہ ہو جاتے۔ پس خوف کے مقامت میں جو غیر اختیاری تر دولاحق ہوتا انیانی فطرت ہے۔اس کو جزم ویقین کے خلاف سمجھاخو دیوی نافنمی ہے۔اس طرح ابن صیاد كے حالات تھے۔ آپ روھ على جي كداس كے حالات د جال أكبر سے كتن ملتے جلتے تھے۔اس لے آگر اس کے معاملہ میں آپ علی سے ابتدا غیر اختیاری ترود کے جوالفاظ منقول ہیں۔ ان کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں مجھنا جا ہے جو ابھی ہم نے آپ سے میان کی ہے۔ یہال جن کو ابھی تک یہ تمام حقائق رام کہانیاں معلوم ہوتی ہیں جن کو خسون شمس جیسے معمولی تغیر ہے۔ اتیامت اور بادلول کی آمدے عذاب کا خطرہ بھی لاحق نسیں ہو سکتا۔ وہ ان حقائق کا عام تاویلات ہی ر کھیں گے۔ان کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ د جالی فتنہ کتنا عظیم فتنہ ہو گااور ابن صاد کے عجیب وغریب حالات کننے ترد داور کتنے غورو فکر کا سامان بن سکتے ہیں۔اصل یہ ہے کہ جب دل میں ایمان ہی کمزور ہو تؤ ہر موقعہ پر عقائد کا پلہ اسی جانب جھکنے لگتا ہے جو دین ع بعيد ترجوتى إن وَمَن لَّمُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُّورٍ"

(10) ............ وَعَنُ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُوبِ بِالْمَدِيْنَةِ وَلَدَتُ عُلاَمًا مَمْسُوحَةً عَيْنُهُ طَالِعَةً نَابُهُ فَاَشْنُفَقَ رَسُولُ اللّٰهِ عَبْلُطِلْمُ اَنْ يَكُونَ اللّٰهِ عَبْلُطِلْمُ اَنْ يَكُونَ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَنْ طَالْعَةً بَاللّٰهِ فَاَلْنَتُهُ أَمُّهُ فَقَالَتُ يَاعَبُدَاللّٰهِ هَذَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ الْقَطِيفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَمْرُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

﴿ جَاءٌ کِتَے ہِن کہ مدیدہ میں ایک یمودی عورت کے لڑکا پیدا ہوا جس کی ایک آنکھ صاف تھی اور جس کا کیلہ باہر کو نکلا ہوا تھا تورسول اللہ علیا ہوا دیکھا کہ اس میں پڑا بچھ د جال نہ ہو۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ علیا ہوا تھا تورسول اللہ علیا ہوادیکھا کہ اس میں پڑا بچھ گئا اما تھا۔ اس کی مال نے (آنخضرت علیا ہودیکھ کر)اس کو خبر دار کر دیا کہ اے عبداللہ!

ویکھویہ ابوالقاسم آگے ہیں۔ پس وہ اپنی چادر ہے باہر نکل آیا۔ رسول اللہ علیا ہے نے فرمایا!اللہ تعالی سے اللہ علیا ہوادیکھا کہ دورہی بیان کر دیا۔ پھر راوی نے حضرت عرق والی صدیث کا قصہ بیان کیا کہ حضرت عرق نے نرمایا!اللہ علیا کہ دورہی بیان کر دول۔ آپ علیا ہے نے فرمایا!اگریہ وہی دجال ہے تو تم اس کے اجازت دیجے میں اس کو قعم کی دول۔ آپ علیا ہے نے فرمایا!اگریہ وہی دجال ہے تو تم اس کے قاتل کریا جو اس کو تو عیہ کی بن مریم علیماالسلام قتل کریں گے اور اگریہ وہ نمیں توالیے پ کا قتل کرنا خیر کی بات نمیں جو ہارے عمد میں داخل ہے۔ (یعنی ہاری ذی رعایا ہے۔) اس کے بعد رسول اللہ علیا کواس کے متعلق ہے خطرہ لگائی رہا کہ کمیں وہ وہال اکبرنہ ہو۔ کے بعد رسول اللہ علیا کواس کے متعلق ہے خطرہ لگائی رہا کہ کمیں وہ وہال اکبرنہ ہو۔ کے بعد رسول اللہ علیا گواس کے متعلق ہے خطرہ لگائی رہا کہ کمیں وہ وہال اکبرنہ ہو۔ کے بعد رسول اللہ علیا گواس کے متعلق ہے خطرہ لگائی رہا کہ کمیں وہ وہال اکبرنہ ہو۔ کے بعد رسول اللہ علیا گواس کے متعلق ہے خطرہ لگائی رہا کہ کمیں وہ وہال اکبرنہ ہو۔ ک

د جال کا فتنہ چونکہ اپنی نوعیت میں سب سے مدافتنہ تھا۔اس لئے قدرتی لحاظ سے اس میں راویوں کے بیان سے ایک ابہام یہ اور پیدا ہو گیاہے کہ دہ ابن صیاد تھایا کوئی دوسر ا شخف۔اس کوبراہ راست آنخفرت علیہ کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں۔احادیث ہے بعض دوسرے مقامات میں بھی ہم کواس کی نظیر ملتی ہے۔ مثلاً شب قدر ساعت محمودہ مسلوۃ وسطیٰ وغیرہ ان سب کے بارہ میں وثوق کے ساتھ تعین کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔اس کا ہر گزید مطلب نہیں کہ ان امور میں خود آنخضرت علیہ کے علم میں بھی ایمام موجود تھا۔ بلحہ آپ علی کے بیان میں اختلاف مرمایا تھا پھر کسی وجہ سے راویوں کے بیان میں اختلاف ہوااور اس طرح آخرامت كيليے اصل معاملہ يكوينا مبهم بن گيا۔اب جو جدو جهد كرنے والے افراد تھے انہوں نے شب قدر 'ساعت محمودہ اور صلوۃ وسطی کی حلاش میں اپنی مساعی تیز کر دیں اور جو جو بھی ان کا مصداق بن سکتا تھا۔ کسی شخقیق اور تفصیل کے بغیر ان سب مہم ساعات میں وہی کوشش صرف کر ڈالی جو کسی ایک ساعت کے معین ہونے کی صورت میں کی جاستی تھی اور اس طرح سے سکو بنی ابہام ان کے حق میں ایک رحت بن گیا۔ اس طرح ابن صیاد کا معاملہ بھی روایات کے اختلافات کی وجہ سے گوممم رہا گرید ابہام بھی سعید طبائع کے لئے رحت بن گیا کیونکہ اس ابہام کا ثمر ہاس سے زیادہ اور کیا ہے کہ وہ و جال اکبر تھایا نہیں۔اس سے زیادہ اس ابھام کادیگر تفصیلات پر کوئی اثر نہیں ہے۔ پس اگر ہم کو معین طور پربید معلوم نہیں ہو سکا تو اس کا قضایی ہے کہ اب ہم کواور زیادہ احتیاط لازم ہو گئے۔ دیکھے اگر اس روایت کی بناء برانن صیاد ہی د جال اکبر ہو تواس روایت سے میہ کھی شامت ہوتاہے کہ اس کا اگر ہتیہ تفصیلات پر اور کھ نہیں ہے۔ چانچہ جب حضرت عمر فے اس کے قتل کی اجازت ما تکی توآپ علی نے صاف فرمادیا که د جال اکبر کے قاتل ازل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقرر ہو چکے ہیں اور جب بدے تونداللہ تعالی کاعلم بدل سکتا ہے اور نہ تم اس کو قتل کر سکتے ہو۔ لہذااس ابہام کو لے كربقيه سارے معاملات كو مبهم منادالنائج فنى اور كجروى كے سوا كچھ نميں۔اس حديث كے ہتیہ مباحث کی تفصیل نقدر کے باب میں گزر چکی ہے۔ آخر میں اتنااور لکھ دیناکانی ہے کہ بہت سے امور مفرعہ کے پیش آنے پر آپ علی کے چرہ پر تردداور خوف کا نمودار ہو جانا سے کسی یقین کے مزاحم نہیں کہا جاسکتا۔ ندان کو کسی ترود کاباعث قرار دیا جاسکتا ہے۔ (جیسا کہ آئندہ آنے والاہے۔)

آپ علی کا وجود پاک جو عالم کے لئے رحمت ہیں رحمت تھا۔ اس کے موجود ہوتے ہوئے قیامت کا قائم ہو جانا کیے ممکن تھا: " و ما کان الله لیعذبہم وانت فیسے میں تھا: " و ما کان الله لیعذبہم وانت فیسے میں اگر کوئی شخص صرف الن احادیث کو اٹھا کر قیامت کا انکار کر ڈالے یاس کے و تو تو ع کے تردد میں پڑجائے تو یہ اس کی نافہ کی اور قصور فیم کا سبب ہے۔ اس کو حدیثوں کے سر کھ دینا امور بدیمیہ سے ناواقعی ہے۔ اس طرح احادیث فتن میں اس قتم کے ایمانات پیش آ گیے ہیں کہ اپنی اپنی فیم کے مطابق علماء نے ان کی تعیین میں کی قدر عجلت سے کام لیا ہے۔ اللہ جب نہ حدیث میں الل کے ظہور کا وقت متعین ہو اور نہ ان کی تعیین نہ کور ہوتو پھر حالا نکہ جب نہ حدیث میں الل کے ظہور کا وقت متعین ہور اس کو حدیث کی طرف منوب کر الن خلاف واقع ہے۔

﴿ اِن عُرْبِیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِیّ اور آپ عَلِیّ کے ساتھ الی بن کعب اس اس اللہ عَلِیّ کے ساتھ الی بن کعب اس باغ کی طرف چلے جس میں ابن صیادر ہتا تھا۔ جب آپ باغ کے اندر تشریف لائے تو آپ کھجور کے در ختوں کی آڑ میں چھپ چھپ کریہ تدبیر کر رہے تھے کہ ابن صیاد کے دیکھنے سے

پہلے آپ اس کی کوئی بات س لیں۔ ادھر ائن صیاد اسے بھونے پر ایک چادر میں لیٹا ہوااندر اندر کچھ گنگنار ہا تھا۔ اس کی مال نے آپ کو دیکھ پایا کہ آپ در خت کے تنوں کی آڑ لے رہے ہیں تو فور آئاس نے کہا۔ او صاف! (بیاس کانام تھا) ہوشیار۔ بس بیس س کر ائن صیاد فور آگئر اہو گیا۔ اس پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا!اگر اس کی مال اس کو ہوشیار نہ کرتی تو بیہ صاف بات کہ گزر تا۔ سالم کہتے ہیں کہ المن عمر نے فرمایا اس کے بعد دجال کاذکر کیا اور فرمایا میں خطبہ دیا اور فداکی شان کے مناسب حمد و ناکی۔ اس کے بعد دجال کاذکر کیا اور فرمایا میں تم کو اس کے فقت ہے اس کا فرر کیا اور فرمایا میں تم کو اس کے فقت ہے اس کے مناسب حمد و ناکی۔ اس کے بعد دجال کاذکر کیا اور فرمایا میں تم کو اس کے فقت ہے اس کا خرج درایا ہوں کو ڈرایا ہے اور کوئی بات میں تم کو ایک صاف نی ایس انسان کی دراجس نے اس سے اپنی قوم کو نہ ڈرایا ہو۔ لیکن ایک بات میں تم کو ایک صاف بتاتا ہوں جو کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ بتاتا ہوں جو کی ذہ کانا ہوگا اور اللہ بتاتا ہوں جو کی ذہ کانا ہوگا اور اللہ بتاتا ہوں جو کی ذہ کانا ہوگا اور اللہ بتاتا ہوں جو کی ذہ کی برعیب سے دری ہے۔ وہ کانا نہیں ہو سکتا۔ پ

(١٤)....." عَنْ أَسنُمَاءَ بنُتِ يَزِيدَ قَالَتُ كَانَ رَسنُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لللَّهِ فِي بَيْتِي فَذَكَرَ الدُّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيُهِ ثلاث سِنِيْنَ سَنَةٌ تُمُسِكُ السِّمَاءُ فِيُهَا ثُلُثَ قَطَرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا وَالنَّانِيَةُ تُمُسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَى قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُقَىٰ نَبَاتِهَا وَالثَّالِفَةُ تُمُسِكُ السِّمَاءُ قَطْرَهَا كُلَّهُ وَالْأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلاَ يَبُقٰى ذَاتُ صِرُسِ وَلاَذَاتُ طِلُفٍ مِنَ الْبَهَائِمِ الاَّهَلَكَ وَإِنَّ اَسْمَدِّ فِتُنَتِهِ اَنَّ يَأْتِي الْأَعْرَابِيَّ فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ اَحْيَيْتُ لَكَ إِبِلَكَ السِّتَ تَعْلَمُ اَنِّي رَبُّكَ قَالَ فَيَقُولُ بَلَىٰ فَيُمِثِّلُ لَهُ الشَّيُّطَانُ نَحُوابِلِهِ كَأَحَسنَن مَاتَكُونُ صَنُرُوعًا وَأَعْظَمِهُ ٱسْمِنَةً قَالَ وَيَأْتِي الرَّجُلَ قَدُمَاتَ أَخُوهُ وَمَاتَ اَبُوهُ فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأَحْيَيُتُ لَكَ أَخَاكَ أَلَسُتَ تَعْلَمُ أَيِّى رَبُّكَ فَيَقُولُ بَلَىٰ فَيَمِثَّلُ لَهُ السَّنَيْطَانُ نَحْوَابِيْهِ وَنَحُوا خِيْهِ قَالَتُ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظُمُ لِحَاجَتِهِ ثُمُّ رَجَعَ قَالَتُ وَالْقُومُ فِي اِهْتِمَام وَغَمّ مِمَّا حَدَّثَهُمْ بِهِ قَالَتُ فَأَخَذَ بِلْحُمَتَى الْبَابِ فَقَالَ مَهْيَمُ أَسْمَاءُ قُلْتُ يَارَسُونُلَ اللَّهِ لَقَدُ خَلَعَتُ اَفْئِدَتُنَا بِذِكْرِالدَّجَّالِ قَالَ إِنْ يَخُرُجُ وَاَنَا حَيٌّ فَأَنَا حَجِيْجُهُ وَإِلاًّ فَإِنَّ رَبِّي خَلِيْفَتِي عَلَىٰ كُلّ مُؤُمِن

قَالَتُ أَسُمَاءَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّاوَاللهِ لَنَعُجِنُ عَجِيْنَنَا فَمَا نُخُبِزُهُ حَتَّى نَجُوعَ فَكَيُفَ بِالْمُؤُمِنِيْنَ يَوْمَئِذٍ قَالَ يُجُزِئُهُمُ مَايُجُزِئُ اَهْلَ السَّمَاءِ مِنَ التَّسنبِيُحِ وَالتَّقُدِيُسِ • رواه احمد ص ٤٥٥، ٢٥٤ج ٦ ابوداؤد والطيالسي"

آپ ﷺ نے د جال کاذ کر فر مایا اور فر مایا کہ اس کے ظہورے پہلے تین قط پڑیں گے۔ ایک سال آسان کی ایک تمانی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیدادار بھی ایک تمانی کم ہوجائے گ۔ دوسرے سال آسان کی دو حصیارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار دو جھے کم ہو جائے گی اور تیسرے سال آسان سے بارش بالکل نہ برے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہ ہوگ۔ حتى كه جتنے حيوانات بين خواه وه كھر والے ہول ياڈاڑھ سے كھانے والے سب ہلاك ہو جاكيں کے اور اس کا سب سے بوا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک گؤار آدمی کے پاس آکر کے گا۔ اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دول تو کیااس کے بعد بھی تجھ کو یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرارب ہوں؟۔وہ کے گاضرور۔اس کے بعد شیطان اس کے اونٹ کی سی شکل بن کراس کے سامنے آئے گا۔ جیسے اچھے تھن اور پڑے کوہان والے اونٹ ہوا کرتے ہیں۔ای طرح ایک اور ہخض کے پاس آئے گاجس کاباب اور سگاہھائی گزرچکا ہوگا اور اس سے آکر کے گا۔ بتلا آگر میں تیرے باپ بھائی کو زندہ کردوں تو کیا پھر بھی یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرارب ہوں ؟۔ وہ کھے گا کیول نہیں۔ اس اس کے بعد شیطان اس کے باب ہمائی کی صورت بن کر آجائے گا۔ حضرت اساء من ہیں کہ یہ بیان فرما کررسول اللہ علیہ ضرورت سے باہر تشریف لے گئے۔اس کے بعدلوث کرد یکھا تولوگ آپ علیہ کے اس بیان کے بعد سے بوے فکر وغم میں پڑے ہوئے تھے۔اساء کسی بین کہ آپ علی کے دروازہ کے دونوں کواڑ پکڑ کر فرمایا! اساء کمو کیا حال ہے؟۔ میں نے عرض کی پارسول اللہ عظی او جال کاذکر س کر ہمارے ول توسینے سے فکے پڑتے ہیں۔اس پر آپ علیہ نے فرمایا!اگروہ میری زندگی میں ظاہر ہواتو میں اس سے نمٹ لول گا۔ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا ٹکہان میرارب ہے۔ میں نے عرض کی یارسول الله علي الله علي ماراحال جب آج بير على من أنا كوند صناحا بنة ميل مرغم كم ارساس كواحيى

طرح گوندھ بھی نہیں سکتے۔ چہ جائیکہ روٹی پکا سکیں بھو کے ہی رہتے ہیں تو بھلا اس دن مؤمنوں کا حال کیا ہوگا جب یہ فتنہ آنکھوں کے سامنے آجائے گا۔ آپ علی فیڈ فرمایا!اس دن ان کودہ غذاکا فی ہوگی جو آسان کے فرشتوں کی ہے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی تنبیجو تقدیس۔

حدیث ندکورے معلوم ہواکہ جباس عظیم ترین فتنے کا ظہور قریب ہوگا تو جس طرح انبیاء علیم السلام کے ظہور سے پہلے برکات (ارہاص) کا ظہور شردع ہو جاتا ہے اس طرح اس فننے سے پہلے ہر کات کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔بارش غلہ اور ای کے ساتھ سب حیوانات ختم ہو جائیں گے۔اس بے سر وسامانی میں دہ اس ساز و سامان کے ساتھ آئے گاکہ ایک برباد شدہ کسان کے حیوانات زندہ کروے گا ادر ایک شخص ہے اس کے باپ اور بھائی کے دوبارہ زندہ کروینے کادعدہ کرے گا۔اب سوچے کہ ضعیف انسان کی بے علمی اور ای کے ساتھ جب افلاس کی سختی بھی کیجا جمع ہو جائے نواس کی آزمائش کامیدان کتنا سخت ہو جائے گا۔ مروہ کا زندہ کرناہی کچھ کم بات نہیں چھر ایک کسان کے لئے اس کے جانور اور ال سے بوھ کر اس کی اولاد اور اس کے مال باب اس سے زیادہ پاری چیزیں اور کیا ہو سکتی ہیں ؟۔ کون ہے جواس فتنہ کا مقابلہ کر سکتا۔ اگر کمیں حدیث نے اس کی اعجوبہ تما ئیوں کاراز فاش نہ کرویا ہوتا تو آج بھی بہت سے ضعیف الایمان ترود میں پر جاتے مگر جب بیبات صاف ہو گئی کہ یہ سب کچھ شیطانی تصرفات اور شعبہ ہوں گے تواب کوئی اشکال نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ و جال جب خدائی کا مدعی ہو تو اس کو خدائی کا سامان بھی و کھانا ضروری ہے۔اس لئے اس کے ساتھ جنت دوزخ کا ہونا بھی ضروری ہے اور مر وہ کو زندہ کرنے کاوعولی بھی ضروری ہے گر مدیث کتی ہے کہ یہ سب کھے بازیگر کے تماشے سے زیادہ نہ ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کراس کو قتل کر دیں گے تواس کی خدائی کا بیہ ساراڈ ھونگ ایک مدہ کے ہاتھوں کھل ہی جائے گا۔

شیاطین اور ان کے تصرفات کی تنصیلات انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کے ملاحظہ سے گزریں گی۔ مگر اتن بات اجمالاً یمال بھی من لیجئے کہ امور خیر کی تائید فرشتے اور شرکی شیاطین کرتے رہتے ہیں۔ پھر جو طاقت جتنی ہوی مرکزی ہوتی ہے اس قدر اس ا ہ ت میں بھی قوت اور ضعف کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لئے انبیاء علیم السلام کی تائید میں سارا عالم ملکوت نظر آتا ہے۔ اس کے بالقابل د جال کی تائید میں ساراعالم شیاطین ہی ہوتا چاہئے۔ جن کی نظر صرف ایک عالم ادی اور اس عالم کے بھی ایک مختصر اور محدود گوشہ میں محصور ہو کررہ جائے۔ ان بچاروں کے لئے ان حقائق کا سمجھنا بھی مشکل ہے۔

وحفرت مغیرہ بن شعبہ کتے ہیں کہ دجال کے متعلق جتنے سوالات میں نے جناب رسول اللہ علیہ ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا جناب رسول اللہ علیہ ہے کئے ہیں اسنے کی اور شخص نے ہمیں کئے۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ دجال بھلاتم کو کیا نقصان پہنچا سکے گا۔ میں نے عرض کی لوگ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا بہاڑ اور پانی کی نہر ہو گی۔ (یعنی قبط میں رزق کا پورا سامان ہوگا) آپ علیہ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر اور ذلیل تر ہے کہ اس کو یہ سازوسامان ملے (جو ہوگااس کی حقیقت سب شعبہ ہبازی اور نظر بعدی سے زیادہ نہ ہوگی جیسے سازوسامان ملے (جو ہوگااس کی حقیقت سب شعبہ ہبازی اور نظر بعدی سے زیادہ نہ ہوگی جیسے ساح بن فرعون کی رسیوں کی)

آنخضرت علی نے یمال سب سے پہلے اس سے اپنی رسالت کے متعلق سوال کیاکہ مقبول یام دود ہونے کاسب سے پہلا معیار یمی ہے مگراس نے شروع بی سے نامعقول بات شروع کی اور این متعلق آب علی ہے سی سوال کیا۔ اس پر آب علی کا جواب کتا بلیغ تھاکہ آپ علی نے کی بے اصل بات کو قابل تردید بھی نہیں سمجھا کیونکہ تردید بھی اس بات کی کی جاتی ہے جس کا کوئی امکان بھی ہو۔ لہذا آپ علی کے اللہ تعالی اور اس کے ر سولوں پر ایمان کا اظہار کر کے اس کو صحیح جواب بھی دے دیااور خاص اس کے سوال کے جواب سے اعراض بھی کرلیا۔اس کے بعد جب آپ علی نے مزید تحقیق فرمائی تواس نے ا یک عرش دیکھناہتایا۔ آپ علی نے وضاحت فرمادی کہ وہ توعرش شیطان ہے۔اس نے بھی ا پناعوان دانصار کے لئے ایک عرش پھھار کھاہے۔اس کے بعد جب آپ عظیفہ نے اس کے پاس خبریں لانے والے کے متعلق سوال کیا توبات بالکل صاف ہو گئ کیونکہ نبی کو خبر دینے والے میں کاذب ہونے کا احمال ہی نہیں ہوتا۔وہ صادق ہی صاوق ہوتاہے جس کو دو کچی اور ایک جھوٹیاس کے برعکس خبریں معلوم ہول۔ توبیاس کے کا بن ہونے کی دلیل ہے۔اس لئے اس کے بعد آپ علی نے اس سے اور کوئی سوال نہیں کیا اور بات صاف ہو گئے۔ اس حدیث میں ایک قابل غوربات یہ بھی نکلی ہے کہ ابن صیاد کی دجالیت کی علامات میں تدریج

بھی ہے جیساکہ:" وقد نفرت عینه"کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے۔ای پردوسر ی علامات کو تیاس کیاجا سکتا ہے۔

﴿ الله على خدر كُ من روايت ب كه ان صياد نے رسول الله علي من يہ جھاجت كى منى كيسى ب ؟ ۔ آپ علي في نے فرمايا كه وہ ميدہ كى طرح سفيد اور مشك خالص كى طرح خوشبود ارب ۔ ﴾

(٢١)............ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقِيْتُهُ وَنَفَرَتُ عَيْنُهُ فَقُلْتُ مَتَى فَعَلَتُ عَيْنُهُ فَقُلْتُ مَتَى فَعَلَتُ عَيْنُكُ مَا أَرْى قَالَ لاَ أَدَرِى قَالَ قُلْتُ لاَ تَدُرِى وَهِى فِى رَأْسِكَ قَالَ إِنْ شَنَاءَ الله خَلَقَهَا فِى عَصَاكَ قَالَ فَنَخَرَ كَأَشْتَرٌ نَخِيُرٍ حِمَارِ سَمِعُتُ وواه مسلم ج٢ص٣٩٩ باب ذكر ابن صياد"

﴿ ابن عمر است على كم ابن صياد كوجب على نے ديكھا تھا تواس وقت اس كى آگھ خراب ہوئى؟ ۔ اس نے كما جھے نہيں خراب ہوئى؟ ۔ اس نے كما جھے نہيں معلوم ميں نے كما چھا تيرى بير آئھ كب خراب ہوئى؟ ۔ اس نے كما الله معلوم ميں نے كما چھاوہ تيرے سريس ہاور پھر بھى تجھ كومعلوم نہيں؟ ۔ اس نے كما الله تعالى آگر چاہے تو تيرى ككڑى ميں اسے پيدا فرمادے ۔ بير كمہ كراس نے ايك اليى دوركى آواز نكالى جيے گدھے كى دوركى جيخ ہوتى ہے۔ ﴾

اذكرفي الكتاب مريم 'كتاب الأنبياء"

(این عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سورہاتھا اور خواب میں طواف کر رہا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہیں گذم گوں رنگ سیدھے سیدھے بال۔ یوں معلوم ہو تاہے کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ئیک رہے ہیں۔ میں نے بوچھا یہ کون ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیں جھٹر سے عینی بن مریم (علیہ السلام) پھر جو میر می توجہ ذرادوسر می طرف گی تو کیاد پھتا ہوں کہ ایک بوالمباچوڑا آدمی سرخ رنگ سخت میر می توجہ ذرادوسر می طرف گی تو کیاد پھتا ہوں کہ ایک بوالمباچوڑا آدمی سرخ رنگ سخت میر می توجہ ذرادوسر می طرف گی تو کیاد پھتا ہوں کہ ایک بوالمباچوڑا آدمی سرخ رنگ وگوں نے بتایا یہ ہے کا میا ایک آنکھ ایک تقل جیسا ایکم اموا انگور کو گوں نے بتایا ہیہ ہو جوال اکبر اور سب سے زیادہ مشلبہ شخص دیکھنا چاہو تو۔ اس خزاعة قبیلہ کا یہ عبد العزمی میں قطن ہو ہو گھیک ای صورت کا تھا۔ ک

دوسری حدیثوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ علی نے فرمایا ہے کہ وہ عروۃ بن مسعودؓ کے بہت مشلبہ ہیں اس حدیث کی تشبیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان ہر دو افراد سے مراد خاص خاص اشخاص ہیں۔ قوم انگریزیادہ شخص مراد نہیں جو عیسیٰ این مریم کی صفات یا ہیت کا حامل نہ ہو جیسا کہ یمال یعن مدعین کادعویٰ ہے۔

﴿ حضرت عا نَشِهُ بيان فرماتى بين كه رسول الله عَيْكَ مير ع المر تشريف لا عَ

دیکھا تو میں رور بی تھی۔ آپ علی نے نو چھا کیوں رور بی ہو؟ میں نے عرص کی یار سول
اللہ علی آپ نے د جال کاذکر اس طرح فرمایا کہ اس غم میں مجھ کو بیسا ختہ رونا آگیا۔ آپ علی نے
فرمایا!اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹ لول
گا۔ اگر وہ میر سے بعد نکلا تو پھر یہ بات یادر کھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے۔ (وہ کانا ہوگا)
جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھی اصفہان کے یہود ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب مدینہ آئے گاتو
میں اس ایک طرف آکر انزے گا۔ اس وقت مدینہ کے سات درواز سے ہوں گے اور ہر دروازہ پر
دودو فرضتے گران ہوں گے (جو اس کو اندر آنے سے مانع ہوں گے) مدینہ میں جوبدا تال لوگ
آباد ہیں وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جا کیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لد پر آئے
گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بزول فرما بھے ہوں گے اور یہاں وہ اس کو قبل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ
السلام چالیس سال تک ایک منصف الم کی حیثیت سے ذمین پر زندہ وہ ہیں گے۔ پھر اس کے السام چالیس سال تک ایک منصف الم کی حیثیت سے ذمین پر زندہ وہ ہیں گے۔ پھر السلام چالیس سال تک ایک منصف الم کی حیثیت سے ذمین پر زندہ وہ ہیں گے۔ پھر السلام چالیس سال تک ایک منصف الم کی حیثیت سے ذمین پر زندہ وہ ہیں گے۔ پھر السلام چالیس سال تک ایک منصف الم کی حیثیت سے ذمین پر زندہ وہ ہیں گے۔ پھر السام چالیس سال تک ایک منصف الم کی حیثیت سے زمین پر زندہ وہ ہیں گے۔ پھر الیں منصف الم کی حیثیت سے زمین پر زندہ وہ ہیں گے۔ پھر السام چالیس سال تک ایک منصف الم کی حیثیت سے زمین پر زندہ وہ ہیں گے۔ پھر المیام

(٢٣)............ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِلَمْ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَيَمُكُثُ فِى النَّاسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، اَخرجه الطبرانى واحمد ٢٣ ص ٤٢٧ ابن جرير ج ص ١٦ درمنثور ج ٢ ص ٢٤٢ فتح البارى ج ٣ ص ٣٥٧ التصريح ص ١٤٠ مرقات الصعود ص ١٩٨ "

و حفرت او ہر برہ ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ علیہ السلام آسان سے اتریں گے اور لوگوں میں چالیس سال تک رہیں گے۔

(٢٥) ............ مَنْ رِبُعِيِّ بُنِ جِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةً بُنُ عَمْرٍ لِحُدْيُغَةَ أَلاَ تُحَرِّثُنَا مَاسَمِعْتَ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ عَيْلِظِلْمُ قَالَ إِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهِ عَيْلِظُلْمُ قَالَ إِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْظَلَّمُ قَالَ إِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسُ اَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

فُرُرُ وَفِىُ رِوَايَةٍ الكاف والفاء والراء مسلم ج٢ص٤٠٠ باب ذكر الدجال"

(ایس کے متعلق جوبات آنخضرت علیہ ہے کہ عقبۃ من عمر و نے صدیفہ ہے کہ اکد آپ نے دجال کے متعلق جوبات آنخضرت علیہ ہے کہ عقبۃ من تھی وہ ہم کو بھی سناد بجئے۔ انہوں نے کہا میں نے آپ علیہ ہوگا تو اس کے ساتھ پائی اور میں نے آپ علیہ ہوگا تو اس کے ساتھ پائی اور آگ دونوں ہوں گے۔ مگر لوگوں کو جو آگ نظر آئے گی وہ محتد اپنی ہوگا اور جس کو لوگ محتد اپنی سجھیں گے وہ جھلساد سے والی آگ ہوگی۔ لہذاتم میں جس کو بھی یہ زمانہ ملے اس کو علیم جو آگ معلوم ہور ہی ہوائی میں داخل ہو جائے کیونکہ در حقیقت وہ آب خنک ہو علیہ جو آگ معلوم ہور ہی ہوائی میں داخل ہو جائے کیونکہ در حقیقت وہ آب خنک ہو گا۔ یہال مسلم کی روایت میں اثنا ضافہ اور ہے کہ دجال کی ایک آنکھ میں مونا سانا خونہ ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے در میان کا فر کے حروف علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ جس کو ہر مومن پڑھ لے گا۔ چاہے وہ خوائدہ ہو یا ناخوائدہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی آنکھوں کے در میان 'دُک 'ف' ر"اورا یک روایت میں 'کاف' الف' را" ہوگا۔

د جال کا فتنہ جتنا عظیم الثان ہے قدرت کی طرف سے اس کی شناسائی کے نشان استے ہی ذیادہ ہیں۔الفاظ مسلم پر ایک بار پھر نظر ڈال لیجئے کین اس کو کیا کیا جائے کہ عالم نقد بر بینا کو نابینا ہما سکتا ہے۔ جب اپنے قلب کی آنکھیں خود نابینا ہوں تو ''ک' ف' د' ' کے الفاظ کیا نظر آئمیں۔ لفظ '' بیدن عیدنیدہ '' نقد بری کتابت کے لئے شاید کچھ مخصوص ہے۔ اس لئے کی عمر و غیرہ کے لئے محل کتابت ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اذ کی سعادت اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو شاید اس لئے کو کتاب کئے نظر آگئی ہو۔ پہلے یہ سب تفصیلات گزر چکی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شاید اس لئے نظر آگئی ہو۔ پہلے یہ سب تفصیلات گزر چکی ہیں۔ عرف عام میں ہائے کہ کر اپنی پیشائی پر ہاتھ مار ناشاید اس لئے رواج پاگیا ہوگا۔ صحیح مسلم کی بیت صحیح حدیث ہمارے اس بیان کے لئے شاہد ہے مگریاد رہے کہ اس میں گو پڑھے لکھے ہونے کی شریا نہ سسی مگر مومن ہونے کی قید موجود ہے۔ جب نہیں کہ بمی مومن کے ایمان کے قد موجود ہے۔ جب نہیں کہ بمی مومن کے ایمان کے قد موجود ہے۔ جب نہیں کہ بمی مومن کے ایمان کے قد موجود ہے۔ جب نہیں کہ بمی مومن کے ایمان کے قدید امور شیمان طرف صراحة اشادہ کے قریب ہے۔ شیمان طرف صراحة اشادہ کے قریب ہے۔ قادیث میں گوصراحة اشادہ کے قریب ہے۔ آگرچہ اصادیث میں گوصراحة اشادہ کے قریب ہے۔

ا ننی سطور میں د جال کی حقیقت کے ساتھ ابن صیاد کی احادیث کے ذکر نہ کرنے کی طرف حافظ ابن مجر مالطیف، بیان گزر چکاہے۔ آگر آپ فتن کی حقیقت سجھتے ہیں اور ان کی احادیث کی طرف نظر رکھتے ہیں توایک ثلت شدہ حقیقت کے انکارے دوسری ایک حقیقت کے انکار کی راہ نہ لیں گے۔ یعنی فتنہ د جال کے خردج کے جتنے اسباب صراحت کے ساتھ ذکر میں آھے ہیں وہ ایک ابن صیاد کی حقیقت کے مجمم رہنے کی وجہ سے مفت میں ان کا انکار نہ فرما کیں گے۔ اگر احادیث میں کہیں ابن صیاد کے دجال ہونے میں آپ کو شبہ گزر تا ہے تو آپ کی نظروں میں نفس د جال کی غیر مشتبہ حقیقت کو مشتبہ نہ ہونا چاہئے۔ اس جگہ کم از کم ایک منصف کے لئے حقیقت یہ ہے کہ د جال اگر قوم کالقب ہو تواین صیاد کے متعلق حدیثیں اس کی تروید کے لئے کافی ہیں کئی حدیث سے ثابت نہیں ہو تاکہ این صیاد کسی قوم کالقب تھااور نہ اس کے وجود شخص کے دیکھ لینے کے بعد اور اس کے والدین کے نام ونب کی شخص کے بعد اس کی مخبائش نکل سکتی ہے۔ پھر انن صیاد کے د جال کہنے سے احادیث صحیحہ کے انکار کے سوا اور فائدہ کیا؟۔ جبکہ احادیث صحیحہ میں بیہان موجود ہے کہ اس کا قاتل عمر جیسا محض بھی نمیں ہو سکتابلعہ عیسیٰ این مریم علیہ السلام مقرر ہیں اوروہ بھی اس شوت کے لئے اپنے نیزہ میں اس کا خون د کھاد کھا کریہ یقین د لا کمیں گے کہ میں جوعالم نقتر ہر میں اس کا قاتل مقرر ہو چکاہوں وہ کوئی معنوی قتل نہیں ہے جو صرف کتابوں کے لکھ دینے سے یوراہو جا تابلے۔ ایک حن قبل ہے

### دجالي فتنه

یہ واضح رہناچاہئے کہ وہ د جالی فتنہ جس کا حدیثوں میں تذکرہ آتاہے اور جس سے تحفظ کا علاج سورہ کمف کی حلاوت کرنا قرار دیا گیاہے۔وہ اس کے دور میں ظہور پذیر ہوگا۔ جبکہ ایک طرف وہ خدائی کا دعویٰ اور اس سے پہلے رسالت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ساتھ ایسے خارق عادات افعال بھی دکھلائے گا جو بظاہر اس کے دعوے کے مؤید نظر آئیں کے اور اس وجہ سے بہت سے لوگوں کے ایمان متز لزل ہو جائیں گے۔ ہمارے زبانے میں

مادی تر قیات خواہ کتنی بھی ہو جائیں وہ سب مادی قوانین کے تحت ہیں ان کو د جالی فتنہ سمجھنا بالکل ہے محل بلحہ خلاف واقع بات ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ موجودہ ذمانے میں جو جدید ایجاوات سامنے آربی ہیں وہ عجیب سے عجیب تر ہیں۔ لیکن موجودہ د نیا کی ترتی یافتہ قومیں سب بی اس میں شریک ہیں اور اس سلسلہ میں ایک دوسرے سے مسلفت میں خوب سرگرم ہیں اور ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میدان کا ہیر وکون ہے ؟۔ اس لئے بھی ان میں سے میں اور وینا قبل از وقت ہے بلحہ ان کو اس کے مقدمات میں شار کرنا بھی صبح کسی کو د جالی فتنہ قرار وینا قبل از وقت ہے بلحہ ان کو اس کے مقدمات میں شار کرنا بھی صبح نہیں۔ اس کامقدمہ دینی جمل ضعف ایمانی اور طغیانی طاقتوں کا ہمہ گیر افتدار ہے۔

صدی فی میں صاف طور پر ند کور ہے کہ د جال خود یہودی النسل ہوگااوراس کے آم مجعین بھی سب یہودہی ہوں گے اور من حیث القوم وہ ماس پر ایمان لا کمیں گے۔ اس لئے د جال فتنہ کامر کر در حقیقت یہود ہیں اور اس لئے ہمارے ذمانے میں یہودی مملکت کا قیام اور ان کی متفرق طا تقوں کا آیک مرکز پر جمع ہونا اور ان گی متفرق طا تقوں کا آیک مرکز پر جمع ہونا اور ای جگہ جمع ہونا جمال عیمیٰ علیہ السلام کا ظمور مقدر ہے۔ آگر اس کو د جالی فتنہ کا مقدمہ کما جائے تو جاہو گا۔ اب رہ نصار کی تو وہ ابھی علمہ ان کو د جالی فتنہ کا مقدمہ کما جائے تو جاہو گا۔ اب رہ نصار کی تو وہ ابھی صلیب پر سی ہی کا ہے۔ او هر ردس کو مد کی الوہیت تو نسیں لیکن اس ان کا زبانی د عوی الوہیت تو نسیں لیکن اس سے یہ ہم کر خدائے ہم حق کا علی الاعلان متکر بھی کوئی نہیں۔ صبح حدیثوں سے خامت ہے کہ حضر سے عیمیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد عیمائی تو ان پر ایمان لے آئمیں گے۔ جیسا کہ :" و بان مین آھیل الکونی منساء ۹ ہ ا"کی تفیر میں آپ پہلے ملاحظہ فرما چھ ہیں اور یہود کی آئر میں جھپ کر پناہ لینا یہود کی آئر میں جھپ کر پناہ لینا یہود کی آئر میں جھپ کر پناہ لینا

دیکھو میرے پیچے یہ یہودی ہے اس کو بھی قتل کر دو۔ اس سوان کے حیات سے یہ فاہر ہوتا ہے کہ د جالی فتنہ کا تمام تر تعلق یہود کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے زمانے کی مادی ترقیاتی کے ساتھ اس کا تعلق کچھ نہیں ہے اور نہ ان اقوام میں سے خاص طور پر کی ایک قوم کے ساتھ ہے جن کے فراید ریہ ترقیات سامنے آر بی ہیں۔

ابرہا ہے سوال کہ پھر سورہ کمف کے اور اس فتنہ سے تحفظ کے اور میان ربط کیا ہے؟ کہ اس کی تلاوت کو اس سے تحفظ کا سبب قرار دیا گیا ہے تو اولاً اصولاً لیہ سمجھ لیجے کہ خوارق جس طرح خود سببیت اور مسببیت کے علاقہ سے باہر نظر آتے ہیں اس طرح جو افعال ان کے مقابل ہیں وہ بھی سببیت کے علاقہ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ مثلاً نظر کا لگناسب جانے ہیں کہ یہ صحیح حقیقت ہے اور گو علاء نے اس کی معقولیت کے اسبب بھی لکھے ہیں گر بطاہر اس کا کوئی سبب معلوم نہیں ہو تا۔ اس کے بہت سے اشخاص تو اب تک اس کے قائل بی نہیں اور اس کو صرف ایک و جم پر ستی اور تخیل سمجھتے ہیں لیکن اس کے دفعیہ کے لئے جو سور تیں محرب ہیں وہ بھی اکثر اس طرح غیر قیای ہیں۔ اس طرح سی جانوروں کے کاٹے کے جو منتر لورافسوں ہیں وہ اکثریا تو بے معنی ہیں اور جن کے معتی ہی منہوم ہیں بھی ان میں سبب ظاہر نہیں ہو تا۔

حدیثوں میں بہت ی سور تول کے خواص فد کور ہیں مثلاً سورہ فاتحہ کہ وہ بہت

اعلاج امراض کے لئے شفا ہے۔ اب یہال ہر جگہ اس مرض اور اس سورت کے مضامین میں مناسبت پیدا کرنے کے لئے ذمین و آسان کے قلابے طانا میکار کی ستی ہے۔ پھر
ای فتم کی ذہبنی مناسبات انسانی دماغ ہر جگہ نکالی سکتا ہے۔ اس لئے ہمارے نزدیک اس کا وشمیں پڑنا مفت کی در دسر کی ہے۔ لیکن باایں ہمہ آگر سورہ کمف اور دجالی فتنہ کے در میان کوئی تناسب معلوم کرنا ہی تاگر ہر ہو تو پھر بالکل صاف اور سید ھی بات یہ ہے کہ اصحاب کمف بھی کفر وار تداد کے ایک زیر دست فتنہ میں جتلا ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالی نے محض اپنے فضل سے ان کے دل مضبوط رکھے اور اسلام پر ان کو خامت قدم رکھا جیسا کہ اس سورت کے شروع ہی میں ارشاد ہے:

" وَّرَيَطُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ اِذْقَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرُضِ لَنْ نَّدُعُواْ مِنْ دُونِةٍ الِهَا لُقَدُ قُلُنَاۤ اِذَا شَطَطًا - الكهف١٠ "

پس جس طرح صرف الله تعالیٰ کی مدوے وہ محفوظ رہے تھے۔ای طرح جب د جال کا سب سے زیر دست ار قداد کفر کا فتنہ نمودار ہوگا تواس وقت بھی صرف امداد اللی ہی

گوکہ یہ واقعہ قدرت الہیہ کے سامنے کچھ تعجب فیز نہ ہو۔ لیکن ایک ضعیف البیان انسان کے لئے ایک ایساواقعہ ہے کہ اگر وہ اس کی نظر وں میں تعجب فیز نظر آئے تو کچھ تعجب نہیں۔ اس واقعہ کو ذکر فرما کر قرآن کر یم نے جو نتیجہ خود اخذ کیا ہے وہ اثبات قیامت ہے۔ چنا نچہ اس قصے کو پوراذ کر فرما کر ارشاو فرمایا: " و کذالك اَعْفَرُ نَا عَلَيْهِم لِيعْلَمُونَ آ اَنَّ وَعُدَ لِللهِ حَقَّ وَاَنَّ السَّاعَة لَا رَبُبِ فِيهُهَا ، اللَّهِ فَ ٢٦ "اور د جال کی طرف کمیں اشارہ تک اللهِ حَق وَ وَاَنَّ السَّاعَة لَا رَبُبِ فِيهُهَا ، اللَّهِ فَ ٢٦ "اور د جال کی طرف کمیں اشارہ تک یاد نہیں آتا۔ ہاں حد می میں بے شک اس سورت کے اوائل کے ساتھ اس کے او آخر کا تذکرہ ملائے۔ اب اگر اوائل میں کھینچا تائی کر کے عیسائیت کو د جال کا فتہ قرار دے ڈالا جائے تو پھر اس کے اوآخر کے متعلق کیا کہا جائے گا جن میں عیسائیت کی تردید پر کوئی زور نہیں دیا گیا۔ جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ د جالی فتنے سے اور عیسائیت کی تردید سے یمال کوئی تعلق نہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے قاس فتنے میں دوس عیسائیت کی تردید سے یمال کوئی تعلق نہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تواس فتنے میں روس عیسائیت کی تردید سے یمال کوئی تعلق نہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تواس فتنے میں روس عیسائیت کی تردید سے یمال کوئی تعلق نہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تواس فتنے میں روس عیسائیت کی تردید سے یمال کوئی تعلق نہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تواس فتنے میں روس عیسائیت کی تردید سے نظر آتا ہے تو پھر ہی

بے جوڑبات کنے کی ضرورت کیا؟اور عیسا ئیوں کے نقدم کواس کی انتنائی شناعت کے باوجود د جالی فتنہ قرار دے ڈالنے سے غرض کیا؟۔

اصل یہ ہے کہ بہت کی قویمی جب و جال کا ظهور نہ پاسکیں توانہوں نے د جال کی احاد ہے کی پیش کو ئیاں پورا کرنے کے لئے خواہ مخواہ کی یہ زحمت اٹھائی۔ یہ زحمت اس زحمت ہے کم نہیں جنہوں نے عیلی علیہ السلام کا نزول اپنے ذانے میں ند دکھے کر خود عیلی ائن مریم بننے کی سعی ناتمام کی۔ اگر چہ ان کے اور عیلی علیہ السلام کے مائین شہر اور نام اور کام اور محل دفن و غیرہ کا اختلاف ہی کیول نہ ہو مگر اس پر بھی آخر کار انہوں نے ایک عیلی ائن مریم تجویز علی کر لیالور لاکھول انسانوں نے ان کی اس بد بھی غلطی میں تقلید تی کر ڈالی۔ اس طرح یمال عیسائیوں کا جرم تو مسلم ہے مگر انمی کو د جالی فتنہ قرار دے ڈالٹا پھر سورہ کہف کی تلاوت عیسائیوں کا جرم تو مسلم ہے مگر انمی کو د جالی فتنہ قرار دے ڈالٹا پھر سورہ کہف کی تلاوت کو اس سے تعظ کا سبب سمجھ لینا یہ علمی غلطی ہے جس کا نہ احاد یہ ہے کوئی چھ لگتا ہے اور نہ تاریخ ہے کوئی شہوت۔

ہاں! اگر صرف قیاس آرائی کافی ہو توبات دوسری ہے درنہ عیسا ئیوں کو توان پر ایمان لانا ہے۔ ہاں! یہودیوں کوان کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جانا ہے لوراس طرح ان دونوں قوموں کاحشر آتھوں کو نظر آنا ہے۔ پھر دجالی فتنے کوان پر منطبق کرنا کمال تک صحح ہوسکتا ہے؟۔ پچھے گنجائش ہے لور دجالی فتنے کو کسی فریق پر منطبق کرنا بی ہے تو یہود کے حق میں اس کا کوئی امکان بیدا ہو سکتا ہے لور ہیں۔

والحمد لله اولاً واخراً.

وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه الذين في اوّلهم نبيهم وأخرهم الامام المهدى عليه السلام (واما الدجال الاكبر فهومن اليهود ليس مناولسنا منه لعنه الله لعنًا كبيراً)

> چهار شنبه ۱۲ محرم الحرام ۱۳۸۵ ه بمطابق ۱۲ مئی ۱۹٦۰ء المدینة المنوره

# حکیم العصر مولانا محمہ یوسف لیہ هیا**نویؒ کے** ارشادات

 ⇔ ۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی سب دہر یوں سے یوھ کر اپنے دہر میہ
 ہوئے کااعلان کر تاہے۔

کی کی است قادیانی کا ذبیحه کسی حال میں بھی حلال نہیں بلعہ مر دارہے۔

کے کہ ۔۔۔۔۔ مر زائیو میرے اس سوال کا جواب دو کہ 52 سال جھوٹ بجنے والا مسیح موعود کیے بن گیا؟۔

☆.....☆



#### بسم الله الرحن الرحيم!

#### تعارف

الحمدالله وكفی وسلام علی خاتم الانبیاء اما بعد!

تادیانی جماعت کے لائ پادری مرزاغلام احمد تادیانی کے پیے اور تادیانی جماعت کے دوسرے گرو مرزامحود نے ندائے ایمان تای ایک مضمون تحریر کیا۔ جس کامحدث کبیر حضرت مولاناسیدبدرعالم میر مخی مهاجر مدنی "خریر کیا۔ جس کامحدث کبیر حضرت مولاناسیدبدرعالم میر مخی مهاجر مدنی الاسلام مولانا شبیراحمد عثانی آور نورایمان از محدث کبیر مولاناسید محمددر عالم میر مخی آیک ساتھ بعقلت کی شکل میں شائع ہوئے تھے۔ "صدائے ایمان "آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب "نورائیمان" ملاحظ فرمائیں۔ یہ ۵۰ ساتھ بی شائع ہوئے تھے۔ "صدائے بیل شائع ہوئے تھے۔ اب نایاب تھے۔ شامل کتاب کرنے کی سعادت پر سرب کریم کے حضور کبدہ شکر کبالاتے ہیں۔ فلحمدالله!

فقیراللهٔ وسایا ۷٫۲۲ /۱۳۲۲ه ۷ / / ۱۸۸۸ ۱۰۰۱ع

### بسم الله الرحلن الرحيم

"يُرِيْدُونَ لِيُطْقِقُ نُورَاللَّهِ بِاَفُواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ الْكُفِرُونَ الصف ٨"

زمینداری ایک تازہ اشاعت میں مرزا محمود قادیانی کا مضمون "ندائے ایمان" کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ جے دیکھ کر جھے ان کے فلفہ تو ہیں وعظمت رسول پر جمرت ہوتی ہے کہ تکہ ایک طرف تو وہ انتمائی جذبہ عقیدت و مؤدت میں حیات مسے علیہ السلام جیسے مسلم و محکم عقیدہ کو خاتم الانبیاء علیہ کی تو ہیں اور دوسری طرف نمایت بیباکانہ وسفاکانہ لہجہ میں سرور کا نمات علیہ کے ایک مخلص اور سے جان نمار کو کافر ، جنمی ، قرار دے دیتے ہیں۔ میں نمیں سمجھ سکتا کہ ایساجذبہ محبت ظاہر کرنے والانہوت کو نر ، جنمی ، قرار دے دیتے ہیں۔ میں نمیں سمجھ سکتا کہ ایساجذبہ محبت ظاہر کرنے والانہوت محمدی کے تسلیم کر لینے والے کو کی جدید نبوت کے انکارے کیے کافر کہ سکتا ہے عالانکہ حیات مسیح علیہ السلام کے عقیدہ کو تو نبی کریم علیہ کی تو ہیں سے دور کا بھی کوئی علاقہ نظر نمیس آتا۔ ہزاروں انبیاء لاکھوں صلحاء گزر محمے لیکن کیا موجودہ زندہ رہنے والے انسانوں کو ان پر اس لئے کوئی فضیلت عاصل ہو سکتی ہے کہ یہ زندہ ہیں اور وہ وفات شدہ۔ اس لئے ہم یہ دائے قائم کر لینے پر مجبور ہیں کہ آپ کے نزدیک معیار تو ہیں وعظمت صرف یہ ہے کہ جس طریق سے مسیحت جدیدہ کاراستہ صاف ہو وہ عظمت ہے اور جس مسئلہ سے اس راستہ ہیں کوئی ادنی رکادے پیش آئے وہ تو ہیں اور ہنگ عزت ہے۔

حیات مسے علیہ السلام کا عقیدہ بھی چونکہ نہ صرف مرزا غلام احمہ قادیانی کی مسیحیت بلحداس فتم کے ہرکاذب مدعی کے لئے سدراہ ہے۔لہذا ضروری ہے کہ اسے آپ

بھی ایک رکاوٹ سمجھ کر موجب تو بین قرار دیں اور ای لئے ایسے مدعیوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے ای مسئلہ سے لوگوں میں تفرید اگریں۔ تاکہ اپنی مسیحت کی بدیاد قائم کرنے کے لئے ان کادوسر اقدم ناکام ندر ہے۔ اس لئے شریعت مصطفویہ علی نے پہلا ہمداس وروازہ پر قائم کیا ہے۔ جمال سے مدعیان مسیحیت کا ذبہ کی آمہ کاسب سے اول خطرہ تھا اور وہ میں مسئلہ حیات مسیحے تو یہ ہے کہ حق کی ایک کڑی دوسر ی کڑی سے ملی ہوئی ہے اور اس طرح ایک باطل دوسر سے باطل سے وابستہ ہے:

" قال عَبْلِلله واياكم و محدثات الا مورفان كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة وكل بدعة وكل بدعة وكل بدعة وكل بدعة وغير المرمدي ثم قال يا بنى وذلك من سنتى ومن احبنى ومن احبنى كان معى في الجنة "

حیات مسے علیہ السلام کے عقیدہ کے بعد حق کی دوسر کی کڑی مدعیان مسیحیت کاذبہ کی تکذیب ہے۔ ختم نبوت کا عقادر اسخ ہے۔ نبی کر یم علی کے عقمت اور ان کے جلال کا تشکیم کرنا ہے۔ قرآن شریف کے آیات اور احادیث کے ایک ذخیرہ پر خدا اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ایمان لانا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف وفات مسے کے مان لینے کے بعد دوسر اباطل جو ہمارے سامنے ہو وہ مدعیان مسیحیت و نبوت کی ایک قطار ہے۔ قصر ختم نبوت کا بیک مسیحی حق کر دانی ہے اور سب کا بدم ہے 'مسیحی حق کا انگار ہے جو آخری ذمانہ میں عالم آخری کر ان شریف کی نصوص صریحہ سے روگر دانی ہے اور سب سے آخر میں رسول اللہ علی ساتھ اتحاد ملل و ندا ہب واستہ اور وحد قدین موجود ہے :

" قال تعالىٰ وَإِنْ مِّنُ اَهْلِ الْكِتْبِ اِلاَّ لَيُؤُمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ · النساء "

اس کے بعد آپ خالبا آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ علی کی صدہا پیشگو سُوں میں سے مسیح علیہ السلام کی آمد کی پیشگوئی کو تقریباً (۵۰) (بلتہ سوسے بھی زائد) احادیث میں کیوں مکر رسہ کر دمیان کیا گیا ہے حالانکہ اس کی حیثیت ایک پیشگوئی ہونے کے سوا اور کیا ہے۔ پھر پیشگوئی ایک بی نہیں اور بھی بہت تھیں اس کو کیا اختصاص تھا کہ اس کثرت کے ساتھ اس کوبیان کیا گیا؟۔اوراس کے بالمقابل مدعیان مسیحیت کو آخر اس مخصوص مسئلہ سے چڑکیوں ہے؟اور کیوں زہر دستی بھی تو بین کی دھمکی دے کر'کھی عقل کے خلاف ٹھمر اکر' اور بھی قرآن و حدیث کے مخالف قرار دے کر'اور بھی عیسائیوں کی موافقت ہے ڈراکر اس مسئلہ سے تنظر ہانے کی کوشش کی جاتی ہے؟۔

افسوس نہ تھااگراس اہم مسللہ تو ہین وعظمت رسول میں اس "سیای" د اسوزی کے ساتھ علیت کا بھی کچھ رنگ ہوتا کہ جواب دینے کے لئے ہم جیسے غلامان محد علی اہمی ہراروں زندہ موجود ہیں۔لیکن افسوس تواس پر ہے کہ جن امور سے اس عقیدہ اہم و مہم کو تو بین قرار دیا گیا ہے ووایک احق سے احق کے لئے بھی قابل سنخرے۔ مثلاً یہ کمناکہ عیلی علیہ السلام کواس قدر طویل العر اور زندہ سمجھنا نبی کریم علیہ سے افضل ٹھمرانا ہے۔ یہ ٹھیک ابیا تی استدلال ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ کے صاحزادہ ایراهیم (علیہ السلام) کو حالت رضاعت میں و فات شدہ ما نٹااور مر زاغلام احمد کے صاحبزادہ کوباایں ریش وفش جیتا جا گنا تشکیم کرنا آپ کی تو بین کرنا ہے۔ کیا اگر کوئی دوسر ابولٹیل مبلغ سر در کا نات علیہ کے فرزند اور آپ کی اس پیری کا مقابلہ کرتے ہے کہنے گئے کہ مسلمانو! کیا غضب ہے کہ آ مخضرت علی کے فرزند کو توزمانہ طفولیت سے بھی گذرنے نہیں دیتے اور مر زاغلام احمہ ك ييخ كو زنده مان كريوها ي كى عمر تك يخيات مو اور حضور علي كى سخت توبين كرت ہو۔ توکیادہ آپ کی وفات عین حالت حیات میں ثامت کرنے میں مجبور نہیں ہے ؟۔ یاصر ف اتنے نوق ہے کہ آپ سر زمین پنجاب میں زندہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسانوں پر۔ آپ زندہ اور وہ و فات شدہ تسلیم کئے جا محتے ہیں ؟۔ آپ کو یقین کرلیما چاہئے کہ مدنی نبی علیقہ کے ماننے والے اس کے فرمان پر چیٹم وید حالات سے زیادہ یقین رکھتے ہیں اور جمال شریعت کی اطلاع يرلا تعداد لاتھنى ملاكك كوسموات يرزنده تشليم كر يكے بيں۔اس كے ساتھ ايك عيلى علیہ السلام کو بھی بلاشبہ وریب زندہ تشکیم کرتے ہیں۔ عجب نہیں کہ قدرت کے ہاتھ نے ای لئے انہیں آسانوں پر اٹھایا ہو تاکہ آسان پر رہ کران کے حیات میں کوئی استبعاد نہ رہے کیونکہ جس ملک کی عمر تانفخ صور ہو وہاں کسی کابرائے چندے زندہ رہنا کیابعید ہے؟۔اگر نوح علیہ

السلام ای ذمین پرره کر ہزاریرس زنده ره کتے ہیں۔ تو حضرت میے علیہ السلام آسان پر کیوں اس قدریاس نے نیادہ زندگی نہیں گذار کتے ؟۔ حالا نکہ وہ توان کامشقر ہے جنہیں قیامت سے قبل موت نہیں۔ کی وجہ ہے کہ جب ان کا زمانہ وفات قریب ہوگا تو پھر ای زمین پر آنا مقدر ہے تامعلوم ہوجائے کہ آسانوں پر موت نہیں ہے۔ پھر کس قدر ہے علمی ہے کہ جس صورت کو دست قدرت نے اس استبعاد کے دور کرنے کے لئے اختیار کیا۔ اے بی کم فہمیوں نے لور زیادہ استبجاب کا موجب بمالیا۔ بی ہے :

"وَلَوْ فَتَحَنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيْهِ يَعْرُجُونَ٠ لَقَالُواْ إِنَّمَا سُئِكَرَتُ ٱبْصِنَارُنَا بَلُ نَحْنُ قَوْمٌ مُّسْنُحُورُونَ ·الحجر ١٤"

ہاں! مرزا قادیانی کو دھوکالگ جاناس دفت قرین قیاس تھا جبکہ نی کر یم علی کے کو بھی آبانوں میں ان کروفات شدہ تسلیم کیا جاتا۔ گر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آسان ہر گر بیں آب کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آسان ہر گر بیوں کے مستقل طور پر رہنے کا مقام نہیں ہے۔ اور نہ انبیاء کا آسانوں پر رہنا کوئی موجب افضلیت ہے۔

## رسل اور سید الرسل کے لئے زمین کیوں منتخب ہوئی؟

حق تعالی کی مشیت ازلی نے جب چاہا کہ آبنا کوئی ظیفہ ماے۔ اس دفت یہ آسان مجسی موجود تھے اور ذمین بھی۔ لیکن صاف اعلان کر دیا کہ:

" وَإِذَ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّى جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً • البقره " " يَتِى فَرشت مير ي زشن پر ہوگا اور يه اس لئے مقدر ہوا كہ آسان بالاصالة يعنى بلاواسط قدرت كى كار فره ئيوں كے مظر بيں۔ اس لئے جہال اصل كاظهور ہوو بال خليفہ كاكياكام ؟ - زيمن بى وہ كاڑا تھا جہال يد قدرت نے آدم عليه السلام كى طاقت ظاہر فره كر اپنى قدرت كالمہ كوا سباب كے پروه ميں مستور كرويد لهذا ضرور ہوا كہ كلافت زيمن پر بى عيال ہوتی - ورنه جس طرح سموات اسباب سے بالاتر اور بالاتر كار خانه پر مشتل بين اى طرح بي زيمن بھى يراه راست يد قدرت كے تحت ميں ہوتى اور جس طرح مشتل بين اى طرح بي زيمن بھى يراه راست يد قدرت كے تحت ميں ہوتى اور جس طرح

آسانوں پر خدا تعالی کے نہ معصیت کرنے والے ملا تکہ آباد ہیں۔ ای طرح زبین پر وہ بدے
آباد ہوتے جنہیں سوائے طاعت کے کچھ کام نہ ہو تا اور "یفُعلُون مائیقُ مَرُون ن "کا
مصداق ہوتے اور اس طرح اسباب و مسبات کا سار اکار خانہ در ہم ویر ہم ہو جاتا۔ جنت و دو ذخ
کی حاجت نہ رہتی اور عالم کی پیدائش ہے جو مقصد تھاوہ فوت ہو جاتا۔ لیکن جب حکمت این دی
اور مرفی لم یزل نے غائب بن کر اپنی عبادت چاہی تو خلیفہ کے لئے اس زبین کو مخصوص کر دیا
اور ما تبانہ اپنے خلیفہ پر اوامر و نو ابی اتارے تاکہ دیکھے کہ اگر ملا تک مشاہدة عبادت کرتے
ہیں تو کیا کوئی بن دیکھے بھی عبادت کر سکتا ہے:

"تَبارَكَ الَّذِيُ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيَءٍ قَدِيرُ ، والَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبْلُوكُمُ اَيُّكُمُ اَحْسَنُ عَمَلاً الملك ٢٠١"

ای لئے بلآ خر مبحود ملائکہ کو خدا تعالیٰ کی جنت چھوڑ کر مند خلافت پر جلوہ آرا ہو نے کے لئے ای زمین پر آنا پڑا۔ پھر بتلاؤ کہ خلیفہ کے بعد دوسرے ہادیوں کے لئے بھی خدا کی بھی زمین زمین نادہ موزوں تھی یادہ آسان جمال ایسی مخلوق بسستی ہے کہ جو بلاواسطہ احکام سنتی اور بلافترۃ عبادت میں مشغول ہے۔ نہ وہ کسی رسول کی دحی کی مختاج ہے نہ کسی ہادی کی برایت کی۔ پھر حضر ت مسیح علیہ السلام اگر کسی مصلحت الہیہ کے ماتحت آسانوں پر تشریف فرما ہیں تواس وجہ سے سرور کا نئات علی ہے۔ افضل ہو سکتے ہیں ؟۔

ملائحتہ اللہ جنہیں ابتداء خلافت کی مصلحت معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے جب پچھے تر دولاحق ہو تاہے توا تناہی کہتے ہیں کہ:

" وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لُكَ البقره ٣٠ " العنی اے اللہ اہم تیری شبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اگر آسانوں پر رہنا ہی کسی فضل کا موجب تھا تو ان کا اولین حق تھا کہ اس کے ساتھ ہی :" وَبَسَانَقِرُ فِی سَمَائِكَ ، " ہی کا موجب تھا تو ان کا اولین حق تھا کہ اس کے ساتھ ہی :" وَبَسَانَقِرُ فِی سَمَائِكَ ، " ہی کہتے یعنی اور ہم تیرے آسانوں میں رہتے ہیں۔ لیکن جب خود اس مکان کے شاکن محض کسی مکان کی سکونت کو موجب فضل نہیں سمجھتے تو پھر زمین والوں کو کیا حق پہنچاہے کہ وہ اے اتنا مراس کی جنا کہ انہیں حق نہیں ؟۔ شبیح و تقدیس گوبظاہر ایک بڑے فضل کی شے ہے لیکن برھا کھیں جنا کہ انہیں حق نہیں ؟۔ شبیح و تقدیس گوبظاہر ایک بڑے فضل کی شے ہے لیکن بارگاہ صدیت میں جے ہرکی کی تبیجہ و تقدیس ہے بے نیازی حاصل ہے۔ اس کو بھی کی خاص فضل کا موجب نہ سمجھا گیا اور صاف جواب مل گیا کہ:" اِبِنی اَعْلَمُ مَالاَ لَعُلَمُونَ ، بقرہ ، ۳" یعنی جمات فضیلت تمہاری پروازے باہر ہیں۔ کی کا آسمان وز مین پر رہنا تو در کنار تبیج و تقدیس بھی موجب افضیلت نہیں ہو سکتیں بلعہ اس کا ایک ہی سبہ ہو اور وہ اس کی ذات قدی صفات کا اصطفاء واجبا ہے اور یہ ای کے ہاتھ میں ہے جے کوئی بھر اپنی فطری یا کی خاص منات کا اصطفاء واجبا ہے اور یہ ای کے ہاتھ میں ہے جے کوئی بھر اپنی فطری یا کی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتا :"اللّٰه یَصنطَفِی مِن الْمَلَلِئِکَةِ رُسنُلاً وَمِن النّاسِ ، الحج ہوں 'طاہر ہے کہ ایک ویسرائے ہندوستان میں رہ کر شاہ انگلتان کے نزد یک وہ ر تبدر کھ سکتا ہے جو ایک کمشنر اس کی محفل بلعہ اس کے محل میں رہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا پھر یہاں اور وہاں کا فرق فضول ہے :

صدر ہو جا که نشیند صدراست
افضل البشر علی کے عظمت میں کی کا کیا منہ ہے کہ ہم ہے گوئے سبقت لے
جائے ایک وہ ہیں جن کے خیال میں حفزت مسے علیہ السلام برائے چندے آسان پر رہ کر
افضل بن سکتے ہیں اور ہم وہ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ واللہ وہ سر زمین جس پر سر ور کا نتات
(علیہ) کے قدم پڑتے ہیں اس آسان سے ہزار درجہ افضل ہے جمال حفزت مسے علیہ
السلام کے ساتھ اس کے غیر متناہی فرشتے بھی آباد ہیں۔

ایک دہ ہیں جو کمین کو مکان کی وجہ سے شرف دیتے ہیں اور ہم وہ ہیں جو مکان کو کمین کی وجہ سے اشرف دیتے ہیں اور ہم وہ ہیں جو مکان کو کمین کی وجہ سے اشرف سیھتے ہیں :" قال تعالیٰ لآ اُقسیم بھذا الْبَلَدِ ، الْبَلَدِ ، وَاَنْتَ حِلُّ ، فِهٰذَا الْبَلَدِ ، البلد ۲٬۱ "یعن اے محمد (علیہ ) میں اس شر مکہ کی قتم اس لئے کھا تا ہوں کہ تواس میں رہتا ہے پھر جس کے وجو دے ام القرئ کی مکہ کو شرف حاصل ہو سکتا ہے وہ آسان پر جانے کا کیار شک کرتا جہال اس کے قدم پڑتے جانے کا کیار شک کرتا ہے جمال اس کے قدم پڑتے

برزمین کہ نشان کف پائے تو ہود سالها سجدہ صاحب نظر ان خواہر ہود اب تو آپ نے انساف فرمالیا ہوگا کہ ہم غلامان محمد علی اس عقیدہ کے ماتحت غاتم النبین کی تو بین کرتے ہیں (والعیاذباللہ) یا تنظیم 'اور آئے میں آپ کو ہٹلاؤل کہ آپ "مدنی" نبوت کے بالمقابل" قدنی" نبوت کا جھنڈ اگاڑ کر الی کھلی تو بین کررہے ہیں جس سے قریب ہے کہ آسان بھٹ جائے اور زمین پاش ہو جائے اور بہاڑر یزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ ختم نبوت کے بعد کسی نبوت جدیدہ کا تشکیم کرنا سخت تو بین ہے

خدائے تعالی نے دنیا میں بہت سے رسول بھیجے اور یقینا ہر رسول اپناپ نمانہ کے لئے ایک نور تھااور ایک شمع تھی جس کے اجالے میں آگھ ہور کر کے خدائے قدوس تک رسائی ممکن تھی۔ لیکن سے ایک حقیقت ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا مانے والا اگر نور علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کر تا تواس کے لئے سوائے جنم کے کمیں مفر نہیں۔ بیاس لئے نہیں کہ نبوت آدم علیہ السلام میں کوئی نقصان تھا (والعیا ذباللہ) بلحہ اس لئے کہ بیاس میں تو جین ہے۔

یی سلسلہ چل کر اور اھیم اور موی علیم السلام تک پنچااور یہ ہر دو نبی بھی اپنے ذمانہ ہیں آفاب و ماہتاب بن کر چکے لیکن آخر کار عیسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت ہیں ان پر ایمان رکھنا بھی نبوات کے لئے کافی نہ ہوالور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاما بھی ضروری ٹھمر لساس سے معلوم ہوا کہ گذشتہ ذمانہ ہیں ایک شخص اپنے نبی پر ایمان لاکر بھی خدائے تعالیٰ کے نزدیک نامتبول ٹھمر سکتاہے آگر وہ آئندہ نبی پر ایمان شمیں لا تااس لئے آگر ما آئندہ نبی پر ایمان شمیں لا تااس لئے آگر ما آئندہ نبی پر ایمان شمیں لا تااس لئے آگر ما روز آپ علیف پر ایمان شمیں لا تااس لئے آگر ما روز آپ علیف پر ایمان لاما بھی کسی زمانہ ہیں اس طرح تاکا فی ہوجا تا۔ اور جس طرح کہ ایک ضرور آپ علیف پر ایمان لاما ہیں نمانہ ہیں اس طرح کہ ایک شریعت موسویہ کا عامل عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جنت اور رضائے حق شریعت موسویہ کا عامل عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جنت اور رضائے حق سے محروم ہو کر لبد لاآباد کے لئے جنمی ہو سکتا ہا مطرح محمد رسول اللہ (عیسیف) پر بھی ایمان لائے والاس لائے دین پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جنمی ہو سکتا تھا۔ لیکن رحمت حق نے اپنے محبوب کو ایک خاص برزگ ہے نواز الور چاہا کہ اب آئندہ اس رحمتہ اللعالمین پر ایمان لانے والا اس

خطرہ سے مامون ہوجائے اور جس طرح اس کے زمانہ میں ایمان کا مدار اس کی ذات پر تھااس طرح خدا تعالیٰ کی رحمت آئندہ بھی ای کے نام ہے واستہ ہے۔اس لئے ختم نبوت کا تاج ممل اس کے سر پرر کھالور دنیا کو مطمئن کردیا کہ اس مرال اعظم علی کے بعد دنیا میں کوئی ہی نہیں۔اس کا نانجات کے لئے کافی ہے۔ای کے ذریعہ سے رضائے حق مل سکتی ہے اور اس کی مخالفت سے خداکا غضب ٹو شاہے۔خدا کی جنت اس کے نام کے ارد گرد دور (گھومتی) ہے اور جہنم ای کے متبرک نام سے خاکف ہے۔ کوئی نہیں جس پر ایمان لا نااس کے بعد درست ہو۔ اس لئے کہ اب وہ آگیا جو سارے جمان کو تسلی دینے والا ہے۔ ہر پیاساای کے بحر شریعت سے سیراب ہوگا۔ ہر محوکاای کے دستر خوان سے شکم سیر ہوگا اور ہر خا كف اى کے حریم امن میں پناہ پائے گا۔اس کاوامن خدائے تعالیٰ کے وائی رضاکا ضامن ہے۔ کوئی نہیں جس کانام اس کے نام سے اونچا ہو سکے۔ کوئی نہیں جو اس کی نبوت کے بعد اپنی طرف دعوت کا حق رکھتا ہو۔ اس لئے کہ اب امام آگیا۔ وہ حامل لواء ہے اور سب اس کے جھنڈے کے نیچ ہیں۔ای راز کو آئکارا کرنے کے لئے عینی علیۂ السلام جیسالولوالعزم نبی آئے گالور د نیا کود کھلائے گا کہ بیدوہ نی ہے جس کے دور میں انبیاء امتی بن کربسر کرتے ہیں اور دوسرول کے شفیجن کر بھی خوداس کی شفاعت سے مستعنی نہیں ہیں۔

# عقيده حيات متي كاعيسائيت پراثر

رہا عیسائیت کی موافقت کاسوال تو آپ کو معلوم رہے کہ عیسائیت کے استیصال کے لئے اس مسئلہ سے ذیادہ کوئی اسم اعظم نہیں ہے۔ بہت کی کتابیں لکھی گئیں اور آخر میں وہ بھی لکھی جا چکی جس کولوگ پر اپین احمدیہ کہتے ہیں اور جس کی تصنیف کا خدا کو مشکفل کما جا تا تھا۔ لیکن کیا عیسائیت معدوم ہوگئی ؟۔

ہاں! اگر آتھم کے زمانہ کے وستور کے مطابل وفات پاچانے سے عیسائیت تپاہ ہو سکتی ہے تو بے شک تباہ ہو گئی۔ لیکن حق تو بیہ ہے کہ میری اور تیری صفائی سے کیا ہوگا۔ صفائی کھمل اس وفت ہوگی جبکہ عیسا ئیوں کامز عوم خداخو دزمین پراتر کراس اتہام کو علی رؤس الاشاد اپ سرے اٹھائے گا اور رسول اللہ علیہ کی شریعت پر عمل پیرا ہوکر اپ تائی ہونے کا جوت دے گا اور آخر کار اس دھن میں جاکر سور ہے گا۔ جمال خدا کے سارے رسول آرام فرما ہیں۔ یہ وہ دن ہوگا جبکہ عیسائیت کا تخم دنیا ہے معدوم ہو جائے گا اور اس لئے اس کے شعائز اس کی طاقت و شوکت اور اس کے خصائص ہے عالم پاک ہوگا صلیب توڑد کی جائے گی کہ پھرنہ گر جا نظر آئے گانہ اس پر صلیب لئے گی۔ خزیر قتل کر دیئے جائیں گے اور دنیا بعد فساد کے پھر امن کی طرف اوٹے گا۔ اس سے مطائل اس کے مطائل میں مطائل اس کے عقیدہ کے مطائل میں سولی چڑھا دیا گیا اور پھرنہ معلوم کمائ چلا گیا۔ کون ہے جو عیسائیوں کو کفارہ کے عقیدہ کے مطائل ہے دوک سے کو وان کے شعائر کو پست کر دے اور کون ہے جو عیسائیت کا بیج خدا کی ذشن سے بلاد کروے۔ کیا وہ مرزا غلام احمد قادیائی یا ان کے صاحبز اوہ جنہیں ہمیشہ عیسائیوں اور ان کی سلطنت کے مناقب کے سوا پھی کام نہ تھا۔ کیا وہ جن کے زد یک عیسائیوں اور ان کی سلطنت کے مناقب کے سوا پھی کام نہ تھا۔ کیا وہ جن کے زد یک میسائیوں اور ان کی سلطنت کے مناقب کے سوا پھی کام نہ تھا۔ کیا وہ جن کے زد یک میسائیوں اور ان کی سلطنت کے مناقب کے سوا پھی کام نہ تھا۔ کیا وہ جن کے زد یک کیا کہ تا تھا۔

اب مرزامحودانساف کریں کہ ایک طرف حیات عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے
ان کا نازک دل پھٹا جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ فدا تعالیٰ کے اس اخیاز کلی کو مٹانا چاہتا ہے کہ
اب اس فاتم الرسل پر ایمان لانا نجات کے لئے کافی ندر ہے۔ جنت اور رضائے ایز دی اس
کے توسط کے جائے مر زاغلام احمد کے توسط سے ملنے لگے۔ خدا تعالیٰ کا کوئی رسول اس کی
عظمت ظاہر کرنے کے لئے ندائرے اور اس کے ماء مصفیٰ کو چھوڑ کر دنیامر زاغلام احمد قادیانی
کے گھاٹ سے سیر اب ہو:

دكدر ماء السابقين وعيننا الى آخر الايام لا تتكدر

مئلہ ختم نبوت ایک فسانہ سمجھاجائے اور اس طرح عظمت کے وعوے میں اہانت اور ایمان کی ندامیں کفر کی دعوت دی جائے ؟۔ کیااب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ ان عقائد فاسدہ سے توبہ کرلیں؟ اور ایک ایس نبوت تامہ وعامہ کے پنچے آجائیں جس کے بعد ہر نوت بنازى اور بروى ساستغنى ب:

بہار عالم حسنش جہان را تازہ میدارد
برنگ اصحاب صورت راببو ارباب معنی را
معزز زمیدار کی ایل پڑھ کر میں نے اس مغمون کو شروع کیا تفافور اپنے ڈبن
میں اس کودہ حصول پر منقیم کیا تفاجی میں ہے اول حصہ مرزا محود صاحب کے شکوک کے
جواب کے متعلق تھا۔ اور دو سر ااپنے مقصد کی تقریر میں لیکن جب میں اس قدر مغمون لکھ
چکا تو حضرت مولانا شیر احمد عثمانی مد ظلہ کا میں نے مغمون ساجس کے بعد اپنایہ مغمون بھی
زائد از جاجت معلوم ہو ااس لئے دو سرے حصہ کو حذف کر تا ہوں کہ مولانا کے موصوف کا
مغمون اس باب میں ہے اور اس می کفایت ہے اس کو بور پڑھے اور سائے۔
مغمون اس باب میں ہی ہو المسلك ماكر دته یتضوع



محدث کبیر حضرت مولاناسید تدبد رعالم میر تھی مهاجر مدنی "

#### بسم الندار حن الرحيم!

#### تغارف

الحمدلله وكفى وسلام على خاتم الانبياء • أما بعد! محدث كبير حفرت مولانا سيد محد بدر عالم مير تفي مهاجر مدني " في "الجواب الفصيح لمنكر حيات المسيح" تحرير فرمايا جو ١٣٣٣ه مي مطیع قاسمی دیوبند سے شائع ہوا تھا۔ عرصہ سے ناماب تھا۔ 24 سال بعد اس کی اشاعت یہ ہمارے لئے کیا ماعث سعادت نہیں؟۔ ۱۷ شعبان ۴۱ ۱۳ اھ کو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمہ انور شاہ تشمیریؓ اپنے وطن تشمیر تشریف لے گئے۔ آب کے شاگردول کی جماعت ساتھ تھی۔ کشمیر کے اہالیان کو یہ چلا تو کشال کشال علے آئے۔ آپ نے بورے کھیر میں فتنہ قادیانیت کے خلاف تقریریں کیں۔ قادیانیت یو کھلا اٹھی۔ قادیان سے لاہور تک کے قادیانیوں کے تن بدن میں آگ لك كن\_ائيم مضامين كسي جيام السلح دغيره من مضامين كسي جود لاكل س زیادہ گالیوں سے پر تھے۔ان تمام مضامین کا جواب حضرت مولانابدر عالم میر مفی مرحوم نے تحریر فرمایا توبیہ کتاب بن گئداس میں ذیل کے مضامین ہیں:ا..... مصباح العليه لمحوالنبوة الظليه-٢---- الجواب الحفى في آية التوفى- ٣- سانجاز الوفى فى لفظ التوفى - ال مضامين كم مجوع كانام "الجواب الفصحيح لمنكر حيات المسيع" - ما ظ فرائين-اکارین کی محنت کوامت کے ہاتھوں پہچانے کی سعادت پر رب کریم کے حضور تجدہ شكر كالات إن فلحمد لله!

> فقیراللهٔ وسایا ۷ / ۲ / ۱۳۲۲ اه ۷ ۲ / ۸ / ۱۰۰۱ ع

## يسم الله الرحن الرحيم

## ایک ضروری گزارش

ناظرین کرام چونکہ اس رسالہ کا مقصد صرف معرض کی جوابدی نہیں بلتہ اظہار حق اور تحقیق ہے۔ اس لئے ہر چند کہ تحریج اب و کلات سے فراغت عاصل ہوئی ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ لیکن کار کنالن شعبہ تبلیغ و اشاعت دارالعلوم کو کچھ ایسی مشاغل ضروریہ جواس سے اہم تر سے در پیش رہے جن کی دجہ سے رسالہ ہذا کے طبع میں ضرورت سے نیادہ تا خیر واقع ہو گئ اور کا بیال بھی رکی رکی قدرے فراب ہو گئیں۔ اس لئے التماس ہے نیادہ تا خیر سے طول نہ ہول اور مطلب کی بات غور سے مطالعہ فرمادیں۔ انشاء اللہ! امید ہے کہ فاکدہ سے فال نہ پائی سے ۔ اور اگر کوئی بات قالی پذیر ائی نظر پڑے تو احتر کو بھی کلمات فیر سے ضروریاد کریں۔

والسلام! بدرعالم عفى عنه خادم دارالعلوم ديوبتد

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم - امابعد!

ایک مت مید سے اپنا خیال تھا کہ مرذا غلام احمد قادیانی کے ایجادات پر کوئی مخضر سار سالہ تح بر یجیئے اور اس مرئی نبوت کے اختراعی تھر فات کو عوام کے روبر و پیش کیجئے تاکہ امت محمد یہ اس کی تلمیس سے متنبہ اور حقیقت حال سے آگاہ ہو جائے۔ گر اپنی بے بینا عتی نے نبیس سے متنبہ اور حقیقت حال سے آگاہ ہو جائے۔ گر اپنی بید خیال بیناعتی نے نبیس علم و فضل کے مجمع میں رہ کر قلم اٹھانے کی ہمت نہ دی۔ بینی کہ یہ خیال قریب تھاکہ کہنہ ہو کر معدوم ہو گیا ہو تا کہ سعاوت ازلیہ اور تقد برالئی نے دفعت و شکیری کی اور ایسے سامان میسر کر دیئے کہ باایں ہمہ قلم اٹھانے کی جرات ہوئی۔ یعنی حسب الاتفاق خاتم المحد شین و آیت السالفین الصالحین سید ناو استاذ نا حضر سے مولانا مولوی الحاج سید فاقر شاہ صاحب مدخلہ العالی مدرس اعلیٰ مدرسہ دیو ہمد نے اپنے و طن مالوف کی طرف سفر کا اراوہ کیا اور مور نہ کا شعبان ۲۱ سامھ کو یہاں سے روانہ ہو کر ہمقام بارہ مولاو سری گر ہوتے ہوئے کشمیر کوشر ف ورود حشا۔

چو نکہ نواہی کشمیر میں جناب کے تقدی وعلم کا ہندوستان سے ہمی نیادہ شہرہ ہے۔
اس لئے جوق در جوق مشاقان دیدار بغرض مخصیل نیارت آتے رہے اس دوران میں حضرت موصوف مسلمانوں کی ندہی کمزوری کوبرایر محسوس کرتے ہے اور اس سبب سے صرف دوماہ کے قیام میں مختلف مقامات پر آپ کو سترہ مر تبہ وعظ فرمانے کا اتفاق ہوا۔ جن میں بعض مسائل اجتہاویہ مختلف فیمااور بعض میں اس فقد عمیاء وصماء پر خصوصیت سے عث فرمائی۔ جول ہی کہ حضرت موصوف کی زبان پر تا ثیر سے صدافت واخلاص سے لبرین مواعظ لوگوں کے کا نوں تک پنچے۔ اسی وقت سے عوام میں ندہجی تحریک اور مردہ ایمانوں میں تازگی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ پھر کیا تھا اس کا میائی اور تائید حق کود کھے کر مرزائیوں کے پینگے لگ گئے اور ان سے رہانہ گیا۔ یہاں تک کہ پیغام صلح میں عبداللہ وکیل ( قادیانی ) کی طرف سے چند اور ان سے رہانہ گیا۔ یہاں تک کہ پیغام صلح میں عبداللہ وکیل ( قادیانی ) کی طرف سے چند اعتراضات طبع ہوئے۔ خیر اس کا تو شکوہ نہ تھا افسوس اس پر ہے کہ ساتھ ہی ساتھ میں ماتعانہ موصوف کی شان میں نمایت گھانانہ کلمات بھی استعال کے گئے ہیں جے ہم مرزائی سنت

سجھتے ہیں۔ خوش قسمتی سے بیہ پرچہ بیری نظر سے بھی گزرا۔ گوا پناارادہ تو تھاہی مگراس پر حضرت موصوف کے فرمان نے جے میں نے قابل فخر اور باعث نجات تصور کیا۔ تحریر جواب پر مجبور کر دیااوروہ امر وز فرواکا غیر متابی سلسلہ آج منقطع ہوااور تو کا علی اللہ جو کچھ کہ آ بختاب (شاہ صاحب) کے افادات خارج یااو قات درس کی اپنی دماغ میں مجمع تھے۔ ان کو یکجا قلم بعد کرنا شروع کیا اور جمال ضرورت محسوس ہوئی وہاں دریافت بھی کیا۔ اس کے بعد اس منتشر اور بے ربط ذخیرہ کو صورت رسالہ حضرت موصوف کی خدمت میں پیش کرنے کی در خواست کی۔ ہر چند کہ اپنی پیچھدانسی پر نظر کرتے ہوئے کس طرح امید نہ تھی کہ پچھ کو اس کی جر چند کہ اپنی پیچھدانسی پر نظر کرتے ہوئے کس طرح امید نہ تھی کہ پچھ میں قابلی پڈیرائی ہو مگر الجمد للہ ایک جعزت موصوف نے اس کو قبول فر اگر اول ہے آثر تک حرف بح ف سنالور حسب ضرورت اصلاح فر ائی۔ اس کے ساتھ بی میری گزارش پر ہر مضمون کا مناسب عنوان بھی خود بی تجویز فر ایا۔

#### بدرعالم ميرتقي

نوٹ : ہر مضمون کاعنوان اہتداء صفحہ میں لکھ دیا گیا ہے۔ صفحات مضامین کے اعتبارے لگائے گئے ہیں۔ اعتراضات بلفظہا منقول ہیں۔ اصل پیغام صلح مور خدس ذیقتعدہ اسساھ کالم سم پر ملاحظہ ہو۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

### مصباح العليه لمحوالنبوة الظليه

(قال)" مولانا صاحب نے فرمایا کہ آنخضرت علیہ کے بعد ظلی یروزی مجازی نبوت بوت کا قائل فارج از دائرہ اسلام ہے۔ اس پر گزارش ہے کہ محدثیت می ظلی نبوت ہے۔ لکل ان یصطلح آگریہ نبوت بھی لگی مسدود ہے تو ملاحظہ فرمائے کتاب: "الیواقیت الجواہر امام شعرانی" اعلم ان النبوۃ لم یر تفع مطلقا بعد محمد عَنَه الله وانما ارتفع نبوۃ التشریع فقط وقد کان الشیخ عبدالقادر الجیلانی یقول اوتی الانبیاء اسم النبوۃ و اوتینا اللقب، "کیاکوئی قاصل متا سکتا ہے کہ امام شعرانی" یا عبدالقادر جیلائی " شخ الن عرفی مجددالف ثانی " علاء اسلام داخل دائرہ اسلام نبیں ہیں۔ معاذاللہ!"

(اقول)" و به نستعین" قبل اس کے کہ میں اس عبارت کی شرح کروں اولا ظلی نی کی مخصر شخص کر تا ہوں کہ کیا مرزا قادیانی کے نزدیک ظلی نبوت اور محد دفیت شی واحد جیں ؟ اور یہ کہ کیا ظلی نبوت کوئی قابل تشلیم اصطلاح ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ؟ ۔ سو سب سے اول تو بطور اصل گزارش ہے کہ اگر ظلی یا یم وزی نبوت وین میں کوئی شی معتبر ہے جس کادعوی کیا جاسکتا ہے تو کسی ایک حدیث کوئی مرزائی پیش کر دیں جس میں ظلی یا یم وزی کا لفظ آیا ہو ۔ کیونکہ جب امت محمد یہ میں بقاء محد دفیت شرعاً بھی ایک مسلم امر ہے اور محدث ظلی نبی بھی ہوتا ہے (بقول مرزائیاں) تو پھر ضرور کمیں اس کا پنة ملنا چا ہے اور اگر یہ جر داختراع ہی ہوتا ہے (بقول مرزائیاں) تو پھر ضرور کمیں اس کا پنة ملنا چا ہے اور اگر یہ جر داختراع ہی ہے جیسا کہ ولکل ان یصبطلح سے متباور ہے تو ایسی اصطلاح کے مانے پر جس کادین میں کہیں پنة نہ ہو دو سروں کو کیونکر مجبور کیا جاسکتا ہے ۔ خصوصاً جبکہ وہ اصطلاح کے شریعت محمد میں جب کے مخالف بھی ہوبلیم ممنوع ہو۔

مثلًا اگر کوئی شخص ظلی اور پروزی طور سے خدائی کا دعویٰ شروع کر دے تو کیا اس

شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور کیااس شخص کا یہ عذر قابل قبول ہو گا کہ میں نے حقیقتاً خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تا کہ تعدد لازم آئے بلعہ ظلی طور سے میں نے اس میں فناہو کراس کا نام پلا ہے۔اس کا علم پلا ہے۔اس کا حکم پلا ہے اور اس طور سے میں خلی خدا ہوں۔لہذا خدا کی خدائی ای کے پاس رہی نہ کسی دوسرے کے پاس۔لہذا مجھ کو مشر کہنہ کہو۔

"اس طرح جس کوشعلہ محبت اللی سرے پیر تک اپنے اندر لیتا ہے۔ وہ مظمر تجلیات الهیہ ہو جاتا ہے۔ گر نہیں کہ سکتے کہ وہ خدا ہے باعد ایک بعد ہ ہے۔"

(حقیقت الوحی ص ۵ نزائن ص ۷ اج ۲۲)

بالکل اس طرح سمجھ لوکہ اگر کوئی شخص مظهر تجلیات نبویہ ہو جانے کامدی ہو تو اے فقط استار بلیدہ وہ ایک امتی ہوگا۔
اے فقلبالکل ان یصطلع کے تحت میں نبی نہیں کہاجا سکتا۔ بلیدہ وہ ایک امتی ہوگا۔
مرزا قادیانی کے کلام سے ثبوت کہ ظلی طور سے انبیاء علیہم السلام کے جمیع کمالات بانے والا بھی نبی نہیں کہلا تا علیہم السلام کے جمیع کمالات بانے والا بھی نبی نہیں کہلا تا "جب کی حالت اس نوب، تک پنچ جائے تواس کا معالمہ اس عالم سے وراء "جب کی حالت اس نوب، تک پنچ جائے تواس کا معالمہ اس عالم سے وراء

الوراء ہو جاتا ہے اور تمام ال ہدائیوں اور مقامات عالیہ کو ظلی طور پر پالیتا ہے جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو ملے تھے اور انبیاء اور رسل کا وارث اور نائب ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت جو انبیاء شر سل کا وارث اور نائب ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت جو انبیاء شر موسوم ہوتی ہے وہ اس میں کر امت کے نام سے ظاہر ہو جاتی ہے لوروہ حقیقت جو انبیاء میں عصمت کے نام سے نامز دکی جاتی ہے اس میں محقوظیت کے نام سے پکاری جاتی ہے اور وہ می حقیقت جو انبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے اس میں محقوظیت کے مصمت کے نام سے پکاری جاتی ہی اس میں خاور وہ کی حقیقت جو انبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہی محد شیت کے پیرا ایہ میں ظہور پکڑتی ہے۔" (آئید کمالات اسلام ص ۲۳۷ نزائن ص ۲۳۲ تو ان سے دور سے متالیا گیا ہے کہ وہ فخض جو انبیاء ساتین کے جیج

اس عبارت میں صاف طور ہے بتلایا گیا ہے کہ وہ مخص جو انبیاء ساتھیں کے جمیع کمالات کو ظلا حاصل کر لیتا ہے نبی نہیں کملا تابا کہ محدث کملا تا ہے۔ اس سے دو نتیجہ پیدا ہوتے ہیں یا توبیہ کہ محدث ظلی نبی بی نہیں ہوتا 'یا ظلی نبی کملا نہیں سکتا اور بھر تقدیر مرزاری کا بیہ فرمان پیغام صلح کی تردید کرتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک ظلی نبی اور محدث شی واحد ہیں ایڈا محدث کو ظلی نبی کمیں گے گراس عبارت میں مرزا قادیانی نے تقریح کردی ہے کہ نبیول کی حقیقت اور محدثون کی حقیقت واحد ہی ہے گرباوجوداس کے پھر اس میں اختلاف ہے۔ اس سے بید بھی معلوم ہوا کہ اگر بالفرض کسی شخص میں نبوت کے جمیع کمالات ہوں اور پھر بھی اسے نبی نہ کمیں بید ممکن ہے اور اگر مجازا نبوت کا دعویٰ بھی صحیح ہو سکتا ہے تو بے شک مجازا خدائی کا دعویٰ بھی صحیح ہو گااور اگر نمیں تو پھر اس سے صاف بتیجہ نکاتا ہے کہ انسان کو ہر ایک صطلاح رکھنے کا حق نمیں نواوہ قواعد شریعت کے موافق ہویا مخالف۔

یہ امر بھی سجھنے کے قابل ہے کہ فقلاکی منصب کے کمالات کی تخصیل کر لینااس
اسم کے اطلاق کو جائز نہیں کر تا۔ دیکھوایک گور نری کرنے کے قابل آدمی اسپنے آپ کو گور نر
نہیں کمہ سکتاباوجود یکہ دہ سارے کمالات گور نری کا جامع ہے تحدیانہ دعویٰ کرنا تو در کنارااگر
یہ فخص اسپنے یار دوستوں ہی میں اسپنے آپ کو گور نر کملانا چاہے تو اس کے رفقاء اس پر متسنح
کے علادہ اور کیا کریں گے اور اگر کہیں اس عقل کے پہلے نے تحدیانہ دعویٰ بھی شروع کر دیا اور
گھر پہلے منظور اور نا منظور بھی کمنا شروع کر دیا تو اس کا علاج سوائے آگرہ ( مینٹل جپتال) بھیج
دینے کے اور کچھ نہیں۔ اس طرح آگر بالفرض کوئی مخص جامع کمالات نبویہ ہو بھی جائے جب
بھی اسے دعویٰ نبوت کا کوئی حق نہیں بہنچا۔ خد اسوائے محدث کے اب نبی کسی کو نہیں بہنا

رہا تحد ثین کی آمد تواس کے لئے حدیث موجود ہے۔ اس سے یہ امر بھی داضح ہو گیا کہ اگر کہیں بعض کمالات نبوت فی الجملہ کا جُوت مانا بھی ہو جب بھی دہ اطلاق لفظ نبی کو متلزم نہیں۔ چہ جائے کہ وعویٰ نبوت۔ جیسا کہ ہم آئندہ چل کر واضح کریں گے۔ کیونکہ کمالات نبوت اور ادعا نبوت میں یون بعید ہے ظاہر ہے کہ ایک امتی کے سارے کمالات کا مشعوب الیہ نبی کریم عیالی ہی کی ذات مقدمہ ہے۔ لہذا جو کمال ہی ہم میں ہے اس کا مشعد آپ عیالی کی دات ہے۔ یہ حقیقت تھی اور ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات تھی گر مرزا سیوں کو مغالطہ لگا کہ انہوں نے جائے اس کے کہ اسپنے کمالات کا استفاد آئخضرت عیالی کی طرف کرتے نبی کریم عیالی کے جبح کمالات اسپنا ندر تسلیم کر لئے۔

میرے دوستو! یہ ایک بوی ٹھوکر ہے جوتم کو گئی۔ یاد رکھو کمال اس میں نہیں کہ آنخضرت علیات کے سارے کمالات تم کو حاصل ہو جا کمیں باتھ کمال اس میں ہے کہ جو پکھ تم میں ہواس کا منتی آنخضرت علیات کی ذات قرار پائے۔ اس میں رازیہ ہے کہ کمالات نبوت نہ تو واحد ہیں اور نہ نوع واحد ہیں باتھ متعدد اور انواع مختلفہ ہے ہیں۔ لہذا نبوت کو جامح ولایت بھی کما گیا ہے۔ پس کمالات ولایت جو ایک پہلو ہے کمالات نبوت بھی کے جاسکتے ہیں قیامت تک ظلا جاری ہیں گروہ کمالات نبوت جو مختصات نبوت ہی کے جاسکتے ہیں قیامت تک ظلا جاری ہیں گروہ کمالات نبوت جو مختصات نبوت ہے ہی کا فظ ظلا ہمی ان پر کی مطلب ہے:" لو کان بعدی نبی لکان عمری "کاور ای وجہ ہے کہ عرظ کے پاس کمالات ولایت تو تھے گر جو کمالات مخصوص بالنبوت ہیں نہیں تھے۔ نبی کا فظ ظلا ہمی ان پر نہیں ہو ہی کہ عرف کہ اللہ نہیاء علیات نبی کہ کا مقالے کہی ان کہ اللہ نبیاء علیات کے اس کہ اور نبی کملائے ہمی اور نبی کملائے ہمی اور ان کے دعووں کی تقدیق بھی کی جائے تو اب ختم نبوت ایک امر اعتباری رہ جاتا ہے۔ اور ان کے دعووں کی تقدیق بھی کی جائے تو اب ختم نبوت ایک امر اعتباری رہ جاتا ہے۔ والعیا ذباللہ!

علادہ ازیں چونکہ آئینہ کمالات اسلام کے مطابق اساء منقسم ہو چکے ہیں لہذا اولیاء پر انبیاء کا اطلاق کرنا کیو کر ممکن ہے اور کیااس سے صاف معلوم نہ ہو گا کہ کمالات مخصوص بالنبوۃ بھی باتی ہیں۔ پھر ختم نبوت کیا قابل فخر امر رہ جاتا ہے جبکہ کمالات نبوت بھی باتی ہے۔ سارے امور توباتی تشکیم کئے جائیں صرف مراہ بیں۔ مجرات اور دعویٰ نبوت بھی باتی ہے۔ سارے امور توباتی تشکیم کئے جائیں صرف مراہ داست اور یوساطت کا فرق باتی رہ جاتا ہے۔ سوم زا قادیانی نے اسے بھی اٹھادیا ہے۔

"اب میں ہموجب آیت کریمہ: "وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ ، "ا بِی نسبت میان كرتا ہول كه خدائے تعالى نے مجھے اس تیسرے درجہ میں داخل كر كے وہ نعمت عشى ميان كرتا ہول كه خدائے تعالى نے مجھے اس تيسرے درجہ میں داخل كركے وہ نعمت عشى ميان مجھے عطاكى گئى ہے۔"

(حقیقت الوحی ص ۲۲ نخزائن ص ۷۶ ج۲۲)

اب فرمائيے كه جب نبوت شكم مادر عي ميں مل جائے تو توسط فيض وظلية بھي مايوو

ہوا جاتا ہے۔ پھراگر اس پر بھی تمہارادل گوارا کر تا ہو توبعد خاتم الا نبیاء عظیفہ کے جے چاہے نی بادو۔ گریادر کھواب فداکس کونی نہیں بنائے گا۔ اسوااس کے بید بھی تو سمجھو کہ جب ایک امر کو خود بھی مجاز آ کما جاتا ہے تو پھر اس کا دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے۔ دعویٰ کسی امر حقیقی کا ہوا كرتا ہے نداس امر كاجو بطور سايد اور لباس مجاز ہو۔ اس بيان سے ميرى غرض يد ہے كه كمالات نوت موببت البيد من غاية الغليات بن جس ك تحت من جمع كمالات مندرج ہیں۔ پس جو کمال بھی ہے کمالات نبوت ہے ہی ہے۔ لہذا کمالات نبوت جن کو کمالات ولایت کما جاتا ہے باقی میں اور وہ کمالات نبوت جن ہے کسی کو نبی کملانے کا ستحقاق ہو سکتا ہے لکی مسدود میں۔لہذا ظلی طور سے بھی ان کمالات کا حاصل کر ناجو خصوصیات نبوت سے میں محض غلط ہے۔ کیا جس قدر ہم میں افعال و کمالات میں وہ سب خدائی کمال کے اظلال نہیں؟۔ طاہر ہے کہ ہماراوجو دارادہ قدرت مع دبھر سب خداکے یمال سے آئے ہوئے میں۔ گربادجوداس کے کہ خداہی موجود ہے اور ہم بھی موجود میں وہ کھی سے والمير بے ہم بھی سنتے اور دیکھتے ہیں۔ گر نہیں کہا جاسکتا کہ ہم ظلی طورے خدا ہیں۔ کیونکہ جس امرے خدائیت کااطلاق ممکن ہواس کا حصول ظلی حقیقی ہر طورے محال ہے۔لہذ ااگر کوئی محض جمع کمالات البیہ کواپے اندر تسلیم کرے۔ اگرچہ ظلاعی کیول نہ سمی تووہ کھلا مشرک ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے میں اور خدا میں صرف اعتباری فرق رکھا ہے۔ ورند بحقیقت مدعی مساوات ہے۔ کیونکہ اصل و تن کا اگر فرق فکلے گاتو قبل حصول کمالات فکلے گا محربعد میں جبکہ تج میں بھی اصل کے جمیج کمالات موجود ہو گئے اتمیاز ندر ہے گاجیسا کہ ایک شاگر داستان ہے اس وقت تک ناتھ تسلیم کیا جاسکتا ہے جب تک کہ وہ استاذ کے کمالات سے بھر ہور نہیں ہوار گر جب وہ استاذ کے جمیع کمالات اپنے اندر حاصل کرلے تو پھر محالت موجودہ اس میں اور اس ے استاذ میں کیا فرق ہے۔ بال! اگر فرق کیا جائے گا تو زمانہ ماضی کے لحاظ سے 'بالکل ای طریق پر کمالات نبوت کا باسر ہا(مجموعہ) تسلیم کرنا اصل و فرع میں اقبیاز اٹھا دیتا ہے اور در حقیقت یہ ایک زہر ہے جو طل کا بھانہ کر کے مسلمانوں کو پلایا جارہا ہے۔ورنہ ایبا مخص اصل میں حضور نبی کر بم عظیم ہے مساوات کا مدعی ہے۔الحاصل اطلاق نبوت کو مثل دیگر

اصطلاحوں کے ایک معمولی اصطلاح سجھنا ہی سب سے اول اصولی غلطی ہے۔ گویہ صحیح ہے کیا فظ لفظ لفتہ مخبر کے معنوں میں آتا ہے گراس معنی کے لحاظ سے توکافر پر بھی نبی کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ کیو نکہ لفتہ اس کے معنی میں قید اسلام بھی مٹوظ نہیں۔ لیکن چو نکہ قر آن شریف میں رسول اللہ اور نبی اللہ کا لفظ مستقل نبیوں کے لئے مخصوص ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ سارے قر آن میں ایک جگہ بھی رسول اللہ اور نبی اللہ کا لفظ لغوی معنوں پر نہیں بولا گیا با کہ اس ای مقر راصطلاح پر بولا گیا ہے۔ لہذا ایسے لفظ کو جو شرعا کی معنی کے ساتھ مختص ہو کر مجور ہو چکا ہے۔ لفت کی روسے بھی استعمال کرنا ہے شک ممنوع کیا جائے گا۔ کیونکہ اس اختصاص کی وجہ ہے نہیں استعمال کرنا ہے شک ممنوع کیا جائے گا۔ کیونکہ اس اختصاص کی وجہ ہے نہیں استعمال کرنا ہے شک ممنوع کیا جائے گا۔ کیونکہ اس اختصاص کی وجہ ہے نہیں استعمال کرنا ہے شک ممنوع کیا جائے گا۔ کیونکہ اس اختصاص کی وجہ ہے نہیں استعمال کرنا ہے کہ کی لفظ کے متعلق ہم ایسی استحمال کرنا ہے کہ کی لفظ کے متعلق ہم ایسی کہ واور یہ بھی کہ وسلماح نہیں قائم کر سکتے جو قر آن شریف کی مقرر شدہ معنوں کے مخالف ہو اور یہ بھی کہ بعد نبی کر یم سیان کے اب کی پر لفظ نبی کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ پس آگر لفظ نبی بھی مثل اور معنوی کی دوسے اطلاق کی فتوئی دیے اور اندیا تی اس کے متعلق کیوں اختاع اطلاق کا فتوئی دیے اور لفوی کی دوسے اطلاق کا فتوئی دیے اور لفوی معنی کی دوسے اطلاق کی فتوئی دیے اور لفوی معنی کی دوسے اطلاق کرنا کیوں جنگ قرار دیتے ؟۔

مر زا قادیانی کے فتوی کے ہموجب بھی نبی کا اطلاق مجورو ممنوع ہے

"کسی کا اختیار نہیں ہے کہ ان معنوں کوبدل ڈالے اور ہم اسبات کے مجاز نہیں

کہ اپنی طرف ہے کوئی ایسے معنی ایجاد کریں کہ جو قرآن نثریف کے بیان کردہ معنوں ہے
مخائیراور مخالف ہوں۔"

(حقیق الوی مسائزائن م ۱۳۲ ترائن م ۲۳۱ تو ترائن م ۲۳۱ ترائن میں ۲۳ ترائن م

اس کی مزید تو منبح اس طورے فرماتے ہیں کہ:

"ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں کہ قر آن شریف سے پہلے عرب کے لوگ اللہ کے لفظ کو کن معنول پر استعال کرتے تھے۔ گر ہمیں اس بات کی پاہمہ ی کرنی جائے کہ خدائے تعالی نے قرآن شریف میں اول سے آخر تک اللہ کے لفظ کو انہیں معنول کے ساتھ میان فرمایا ہے۔"

میان فرمایا ہے۔"

(حقیقت الوجی ص اے انٹوائن ص ۲ کے ان ۲۲)

اس مقام پر ہر چند کہ ذکر خصوصاً لفظ اللہ کے ہی متعلق ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کاریہ قاعدہ مخصوص نہیں کیونکہ در حقیقت یہ ایک قیاس معنوی کا کبریٰ ہے جس کے لئے کلیتہ شرط انہاج ہے۔لہذا اگر اے مخصوص مانا جائے تو پھر لفظ اللہ کے متعلق میں مرزا قادیانی کا دعوی عامت نہیں ہو تا۔ پس اس عمومی فتوی کے موافق کسی اصطلاح مقررہ کرنے والے کو ضرور دیکھ لیناچاہے کہ جس لفظ کی وہ اصطلاح مقرر کر رہاہے۔ کہیں وہ قرآن شریف میں کسی معنی کے ساتھ مخصوص تو نہیں ہو چکا۔ کیونکہ اگر مخصوص ہو چکا ہے تو پھراس کو قر آن شریف کے مقرر کروہ معنول کے خلاف کسی معنی پراطلاق کرنے کا۔ گودہ کلام عرب کے موافق ہی کیوں نہ ہو کو کی حق نہیں پہنچا۔ لہذااس اصل کے ماتحت ہمیں لفظ نبی الله اور ر سول الله کو بھی دیکھنا جا ہے اور قرآن کے شتع کے بعد اس کے کوئی معنی بیان کرنے جا ہمیں۔ مربيام توبالاستقراء خامت ہے کہ قرآن نے کی ایک مقام پر بھی اس لفظ کو لغوی معنوں پر استعال نمیں کیا۔ اگر کوئی وعویٰ کرے توبار جوت اس کی گردن پر ہوگا۔ پس ایس حالت میں جبكه رسول الله اورنبي الله كالفظ قرآن شريف مين ايك مقرر معنول كے لئے مخصوص مو چكا ہے۔ کسی مصطلح کااس کو ظلی نبوت کے لئے وضع کر لیناجس کو مجازی نبوت متلایا جاتا ہے کمال تک درست ہو سکتا ہے۔ کیابیہ قرآن کے مقرر کردہ معنوں کی مخالفت نہیں ہے ؟۔

اس کے بعد ای اصل کے موافق مرزا قادیانی کے الهام: "قُلُ یَایُّهَا النَّاسُ النِّی رَسَنُولُ اللّٰهِ اِلَیْکُمُ جَمِیْعًا" (مندرجہ تذکرہ ص ۵۲ طبع سوم) میں اگر رسول الله اِلَیْکُمُ جَمِیْعًا" (مندرجہ تذکرہ ص ۵۲ طبع سوم) میں اگر رسول الله کے خالف ہوں سے ظلی رسول مراد لیاجائے تویہ معنی قر آن شریف کے بیان کردہ معنوں کے خالف ہوں گے اور بجھے یقین ہے کہ وہ فداجس نے اپنی اصطلاح کو نبی کریم عین ہے اولوالعزم کے ذریعہ سے ایک مرتبہ پختہ کردیا ہے۔وہ مرزا قادیانی جینے نبی کے لئے (یزعم مرزائیان) اپنی مقررشدہ اصطلاح کو نہیں بدلے گا اور اگر فدانے مرزا قادیانی کے لئے اپنی اصطلاح بدل دی موافق ہے تو پھر مرزا قادیانی فضول لفظ تونی میں جھڑا کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے خیال کے موافق اگر لفظ تونی کاکسی معنی کے لئے مخصوص بھی ہو چکا ہو۔جب بھی فدا کو افتیار ہے کہ اس نے نگر فیٹی علیہ السلام اپنے اس مقررشدہ اصطلاح کے بر خلاف کی اور معنی کا ارادہ کر لیا ہو۔

جبکہ آجوہ خدا'رسول اللہ سے ظلی رسول مراد لے سکتا ہے۔ حالانکہ آج سے پیشتر کہیں اس نے رسول اللہ یول کر کسی کو ظلی نبی نہیں بہلیا بعد مستقل ہی نبی بہلیا ہے۔ تو پھروہی خدااس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ قرآن میں ۲۳ جگہ لفظ:" تو فعی ، "کااستعال کرے اور ۲۲ جگہ یز عم مرزا قادیانی موت مراد لے اورا یک جگہ رفع جمدہ مراد لے۔

گر مرزا قادیانی نے توفی میں اے محال سمجھا ہے۔ اور اگر اس الهام میں اپنے مقرر شدہ اصطلاح کوبد لا نہیں تو پھر مرزا قادیانی خاصے مستقل نبی ہے جاتے ہیں۔ جس کا دعویٰ ہالا نفاق کفر ہے۔

اس كے بعد مرزا قادياني تقريح ملاحظه ہو:

"گراس کاکامل چیرو صرف نی نہیں کہلا سکتا۔ کیو نکد نبوت تامہ کا ملہ محمد یہ کی اس میں ہتک ہے۔" میں ہتک ہے۔" "آنخضرت کے بعد کسی پر لفظ نی کااطلاق بھی جائز نہیں۔"

(ماشيه تبليات البيه ص ۴٬۹٬۴ نزائن م ۱٬۳۰ ج٠٠)

اول عبارت سے معلوم ہوا کہ صرف نبی کا لفظ استعمال کرنا اس لئے ممنوع ہے کیونکہ اس میں حضور علیہ کی ہتک ہوتی ہے۔ مگر اب جس کا جی چاہے نبوت کا دعویٰ کر کے نبی کریم علیہ کی چک کرے ؟۔والعیا ذباللہ!

دوسرے حوالہ میں صراحة اطلاق لفظ نی کے عدم جوانی تصر تے ہے۔ اس سے معلوم ہوگیا کہ اگر کوئی شخص مجازاً یا ظلاکی طور سے بھی ! پی نبیت صرف نی کے لفظ کو اطلاق کر تاہوہ فی کریم علی کہ اگر کوئی شخص مجازاً یا ظلاک کر تاہوہ نی کریم علی کہ استعال کریم علی کہ جنگ کر تاہوہ شخص بھی جس معنی کے لحاظ سے اپنی نبیت صرف لفظ نی کا استعال کرے گا۔ وہ کا فر ہوگا خواہ وہ مرزا قادیانی ہی کیوں نہ ہوں۔ مگر ممکن سے کہ جیسا غدائے مرزا قادیانی کے لئے اپنی مقرر شدہ اصطلاح کوبدل دیا ہے۔ شاید ان کے لئے نی کریم علی کے کہ جیسا غدائے کی جنگ بھی جا کرزکر دی ہو؟۔ والعیاذ باللہ!

میری سمجھ میں نہیں آتاکہ جب ایک شخص کو خدانے محدث ملاہے نی نہیں ملا

تو پھروہ کیوں خواہ مخواہ اس منصب کو جواس کے حاصل نہیں ہے مجاز اور استحارہ کی آڑیے کر اپنے لئے ٹابت کر تا ہے۔ سوائے اس کے کہ اپنے اس بے ہودہ اقوال سے عوام میں ایک تشویش پھیلانااور سادہ لوحوں کو فریب دیتا مقصود ہواور اس میں کیافا کمہ ہو سکتاہے۔

مثال کے طور نے فرض کیجے لفظ مجد دلختہ تجدید کرنے والے کو کتے ہیں۔ چاہے دہ کی امرکی تجدید کرے۔ اس لغوی معنی کی روسے ہر شخص مجد دین سکتاہے ؟۔ پس اگر اس اصطلاح کے موافق میں اپنی مجد دیت کا اعلان کر دول اور جب لوگ ججے دیوانہ قرار دیں تو جھٹ لختہ کی آڑلے کر کہ دول کہ کیالختہ کی روسے میں مجدد نہیں ہوں۔ کیاا یک تعانہ وار کو حق ہے کہ وہ مجازا اپنے آپ کو انسیار کہتا پھرے لور اس پر طرہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس کی انسیکڑی سے افکار کرے تو اس کی جان کو آجائے جیسا کہ مرذا قادیائی اپنے ایک مرید کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ( ملاحظہ ہوا یک غلطی کا ازالہ ) اور اس بچارہ کو خوا تخواہ ڈائٹ رہ بیس کی سے الکواس شخص سے سر ذو ہو سکتی ہیں ؟۔ ایسے شخص کا سوائے ہیں۔ کیا یہ ساری با تیں کی صحیح الحواس شخص سے سر ذو ہو سکتی ہیں ؟۔ ایسے شخص کا سوائے موام کو دھو کہ دی کے لور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیائی خود تحریر فرماتے ہیں کہ لفظ نبی کے مجازی اطلاق ہیں بھی دھو کہ کا احتمال ہے۔

مر زا قادیانی کے کلام سے ثبوت کہ لغتہ بھی لفظ نبی کا اطلاق کرنے میں دھو کہ کااخمال ہے

"فیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کر نالور افت کے عام معنول کے لحاظ ہے اس کو بھی پیند نہیں کرتا کہ اس میں عام معلول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں۔ گر میں اس کو بھی پیند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھو کہ لگ جانے کا احتمال ہے۔"

(انجام آتھ میں 2 " ماثیہ خوا جی کا حتمال ہے۔ "

انجام آتھ میں 2 " ماتھ میں تحدیانہ دعوی کر دیا جائے تو پھر اس احتمال کو خوب ہی احتمال ہے۔ پس اگر اس کے ساتھ میں تحدیانہ دعوی کر دیا جائے تو پھر اس احتمال کو خوب ہی پختہ کر دیتا ہے۔ لہذا خدارا مدعین نبوت 'امتہ کے حال پر رحم کریں اور امت کو جبکہ دہ سینت کے دوا مصائب میں مبتلانہ کریں۔ خواہ سینت کو دے کہ کور نئی مصیبت میں مبتلانہ کریں۔ خواہ سینت کو دی کے دوا مصائب میں مبتلانہ کریں۔ خواہ سینت کے دوا مصائب میں مبتلانہ کریں۔ خواہ سینت کو دی کہ دوا مصائب میں مبتلانہ کریں۔ خواہ سینت کو دی کہ دوا مصائب میں مبتلانہ کریں۔ خواہ سینت کے دوا مصائب میں مبتلانہ کریں۔ خواہ سینت کے دوا مصائب میں مبتلانہ کریں۔ خواہ سینت کو جبکہ دوا مصائب میں مبتلانہ کریں۔ خواہ سینت کے دوا مصائب میں مبتلانہ کریں۔ خواہ سینت کے دوا مصائب میں مبتلانہ کو اور حوال مصائب میں مبتلانہ کریں۔ خواہ سینت کی دوا کہ دوا کہ دیں دوا کہ دوا کی دوا کہ دوا کہ دوا کہ دوا کری کو کہ دوا کہ دوا کی کہ دوا کو کہ دوا کو کہ دوا کہ دوا

وہ مرزا قادیانی بی کول نہ ہول۔ ان کی خدمت میں بھی ہماری کی درخواست ہے۔ علاوہ از سی ہم ہماری کی درخواست ہے۔ علاوہ از سی ہر لفظ کو آگر مجاز الطلاق کیا جاسکتا ہے تو پھریہ توشر کے کادروازہ کھول دیتا ہے۔ ملا تکہ کو مجاز آبات اللہ بھی کما جاسکے گا۔ اور صافحات کو مجاز آبادواج اللہ سے بھی موسوم کر سکیس گے۔ طلی طور سے خدا بھی بن سکیس گے ؟۔ والعیاف اللہ !

قر آن توان ساری باتوں کی جڑ نکالناہے۔ گری قر آن کو چھوڑ کر مجاز کی پاہمہ ی

ری تو چھر ازواج اللہ کے وعوے ہونے لگیں۔ بررگوار نبی کا دعویٰ کریں اور ان کی اہلیہ
شریف زدج اللہ ہونے کا۔ اور ان کے پسر این اللہ کا اور اس طورے مدعین نبوت خوب اپنے
گھر کورونق دے کیس گے۔

یں پیر کہتا ہوں کہ للہ! امت کے حال پر رحم کھا دُاور دور اہیں مت ایجاد کر دجس سے صادق اور کا ذبوں کا رہاسما فرق بھی اٹھ جائے۔ کیو نکہ اس کے بعد امت کے ہاتھ میں پھر کوئی ذریعہ صاد قین کی شاخت کا نہیں۔ اس کا افسوس ہے کہ خدا کے سچے پیٹیم نے کا ذبین کی ایک موٹی علامت اپنی امت کو بتلائی تھی۔ لینی دعویٰ نبوت۔ گر آج کو شش ہے کہ اس علامت کو ہم سے چھین کر ہم کو اند عیرے میں بی چھوڑ دیا جائے اور اس طور سے بچارے مظلوم جاہلوں کے لئے ہر نبی کی تقدریق کا ایک باب واسع کیا جائے۔

مر ذاغلام احمد قادیانی کے نزدیک نبوت ظلیہ کی بنیادشرک کی بنیادہے "بیہ مسلم مسلہ ہے کہ بجز خدا تعالیٰ کے تمام انبیاء کے افعال ادر صفات نظیر رکھتی ہیں تاکہ کسی نبی کی کوئی خصوصیت منجر بہ شرک نہ ہوجائے۔"

(تحد کولڑویہ ص۲ انزائن ص ۹۵ج ۱۷)
اس عبادت نے فاہر ہے کہ کسی نبی میں کوئی ایک صفت تعلیم نہیں کی جا سکتی جس کی انبیاء سابقین میں نظیر نہ ہولورای قاعدہ کے ماتحت مرزا قادیانی نے رفع عیسیٰ علیہ السلام کا انکاد کیا ہے۔ کیونکہ ان کے زعم کے موافق مخصوص عیسیٰ علیہ السلام کے لئے رفع تجویز کرنا

شرك كى بدياد قائم كرنى إ- أكر مرزا قاديانى كابية قاعده فقدار فع عينى عليه السلام سا انكار ك لئے موضوع نہیں ہواہے۔ تو پھر نبوت ظلیہ کی طرح ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے نزدیک کسی نبی کے اتباع سے نبوت ملنامیہ فقط خاتم الانبیاء علیمم السلام کا خاصہ ہے ادر ای معنی سے انہوں نے نبی کریم علیقہ کو صاحب خاتم مانا ہے۔ جیسا کہ آئندہ حوالہ آتا ہے۔ یی دہ نبوت ہے جس کانام انہوں نے نبوت ظلیہ رکھاہے۔ جیسا کہ ان کی تصانیف میں غير محصور مقامات پر موجود ہے۔ وعلی بندانبوت ظلیہ اگر باتباع نبی کریم ﷺ حاصل ہو سکتی ہے تو پھریہ آنخضرت ﷺ کی ایسی خصوصیت ہو گی جس کی کسی نبی میں نظیر نہیں ملتی۔ لہذا یہ کتا کہ نبی کریم ﷺ کے اتباع سے نبوت طلبہ ملتی ہے ایک مشر کانہ خیال کی بدیاد ڈالناہے اور اگریہ خصوصیت آنخضرت علیہ میں تعلیم کی جاسکتی ہے اور باوجو داس کے پھر بھی منجرالی الشرك نميں ہوتی تو پھر رفع عيلى عليه السلام سے كيوكر انكار كياجا سكتا ہے۔اس كى بعد جبکہ میں نے مرزا قادیانی کے کلام سے ہی طلت کر دیا کہ بروزی اور ظلی ہی کوئی شے نہیں اور براطلاق لفظ نی آ خضرت علی کے بعد مراعتبارے منوع ہے۔ کیونکہ اس می آپ علیہ کی ہتک ہے۔ تواب یہ بتلا تا ہوں کہ مر زاغلام احمد قادیانی کے نزدیک ظلی نبی کے کہتے ہیں اور محدث کے ؟اور کیاان کی عبارات کے موافق بیدونوں شے واحد ہیں یامغائر ؟۔

### مر زا قادیانی کے نزدیک بروزی نبی کی حقیقت

(اشتارایک ظلمی کازالہ ص ۳ نزائن ص ۲۰ ح ۱۸)
"اور کیونکہ میں ظلی طور بر محمد ہول۔ پس اس طور سے خاتم النبین کی مر نہیں

"پس جیسا کہ ظلی طور پر اسکانام لے گااس کا خلق لے گااور اسکاعلم لے گااییا ہی

اس نبی کالقب بھی لے گا کیو نکہ بروزی تضویر پوری نہیں ہوسکتی جب تک کہ یہ تصویر ہرا یک پہلو ہے اپنی اصل کے کمال اینے اندر نہ رکھتی ہو۔ پس چونکہ نبوت بھی نبی میں ایک کمال ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ تصویر یروزی میں وہ کمال ہمی نمودار ہو ...... پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ جس طرح پر وزی طور پر محداور احمد نام رکھے جانے سے دو محداور دو احمد نہیں ہو گئے۔اس طرح پروزی طور پر نبی پار سول کہنے ہے سید لازم نہیں آتا کہ خاتم النبیین کی مهر ٹوٹ گئی۔ کیونکہ وجو دیروزی کوئی الگ وجو د نہیں ......... تمام انبیاء علیهم السلام کااس يرانقاق ب كه بروزي مين دوئي نهيس موتى۔" (ايك غلطي كازاله ص ١٠ نزائن ص ١٦٣ ج١٨) ر ایک ار دو کی سادہ عبار ت ہے جس میں ظلی نبی کی بوری تصویر دی گئی ہے۔اس عبارت کی روے کسی مخص کے ظلی نبی ہونے سے بید مطلب ہو گاکہ: (۱)..... تمام کمالات محدیہ مع نبوت کے اس میں منعکس ہیں۔(۲).....اس نے وہی جادر پنی ہے جو نبوت محدید کی چادر ہے۔ (٣) .....و دبعینہ خاتم الانبیاء اور آنخضرت علیہ ہے۔ (٣) ....اس کے وجود یں اور آنخضرت علی کے وجود میں دوئی نہیں۔ مسلمانو!اگر تمہارے سینے میں دل اور دل میں کوئی شمع ایمان ہے تو کیاتم کسی شخص کی نبیت گمان کر سکتے ہوکہ اس نے نبوت محدید کی وہی جاور پین بی اور پھر اس کا مخل بھی کر لیا۔اس میں سارے کمالات محدی مجتمع بھی ہیں۔وہ خاتم الانبياء عليهم السلام كهلانے كالمستحق بھى ہو گيا۔ اگر مجھ ہے فتو كى دريافت كرو تو ميں ايسے ملعون کو ایک صحیح الحواس کافر بھی تشکیم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں خود مرزاغلام احمہ قادیانی کے کلام سے محدث کی تقییر پیش کر تاہوں۔ تاکہ معلوم ہو کہ معترض کاب دعویٰ کہ

محدثیت ای ظلی نبوت ب کمال تک صحیح ب ؟۔

### مرزا قادیانی کے نزدیک محدث کے معنی

"بال محدث آئیں گے جواللہ جل شاندے ہم کلام ہوتے ہیں اور نبوت تامہ کے بعض صفات ظلی طور پر اپنے اندر رکھتے ہیں "اس عبارت ہیں محدث اس کو بتلایا گیاہے جس میں نبوت تامہ کے بعض صفات ظلی طور پر ہوں اب ناظرین انصاف کریں کہ وہ محدث جو صرف بعض صفات ہی اپنے اندر کہتاہے کیو نکر ظلی نبی تھمر سکتاہے جو کہ جہتے کمالات کا جامع اور ہر ایک پہلوے اپنی اصل کے کمالات کا فائی ہے۔ پس آگر محدث بیت می ظلی نبوت ہو تو مرز اتا دیانی کی ان دونوں عبار توں میں ہے ایک کی تکذیب لازم ہوگی (۲) آگر نبوت ظلیہ اور محدث بیت می داور ہوں تو پھر جہتے انبیاء علیم السلام کا صاحب خاتم ہونا لازم آتا ہے اور اس طور سے نبی کریم علی تھی مرز اتا دیانی کی خود کے سے علیم السلام کے لئے عام ٹھمر تا طور سے نبی کریم علی تابع کی معنی مرز اتا دیانی کے فرد کی بید ہیں کہ اس کے انباع سے اور اس میں فناہو کر نبوۃ مل سکتی ہے ای نبوت کانام ال کے فر ہب میں ظلی نبوت ہے۔

کی مضمون ضمیم بر این احمد بداور و یگر کتب بیل بھی بخر ت موجود ہے۔ اس کے ساتھ دوسر امقدمہ پیغام صلح کی عبارت ہے: " یعنی محد فیت عی ظلی نبوت ہے ........... ان دو مقد مول کے ساتھ تیسر امقدمہ حدیث ہے: " عن عائشہ قا مناسلہ انه کان یقول قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون فان یکن فی امتی منہم احد فعمر بن الخطاب منهم . " حقیقت الوجی کے حوالہ سے ظاہر ہے کہ

آنخضرت کے خاتم النبین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہی صاحب خاتم ہیں اور کوئی نی بجر آپ کے صاحب خاتم نہیں اور صاحب خاتم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی مرے نی منی جو کہ ظلی نی کملا کیں اور مقدمہ ثانیہ ہے تابت ہوا کہ محدثیت اور ظلی نبوت ثی واحد ہم مقدمہ ثالثہ ہے معلوم ہوا کہ پہلی امتوں میں بہت ہے محدث ہوئے ہیں بلحہ اگر حدیث کے الفاظ پر غور کروتو ہملی امتوں میں محدثوں کا ہونا بہ نبیت اس امت کے زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس امت کے حق میں یہ الفاظ ہیں :

"اگر میری امت میں ہے کوئی محدث ہوگا تو عمر ہوگا۔"

اس ہے جس قدر تقلیل معلوم ہوتی ہے متاح ہیان نہیں۔ اب ان نیول مقد مول کواگر ملاؤ توبداہت نیجہ فکا ہے کہ ظلی نی گزشتہ امتوں میں بہ نبیت اس امت کے بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ کیونکہ محتم مقد مہ ٹانیہ محد فیت ہی ظلی نبوت ہادر محتم مدیث محد ثین کی کرت امم سابقہ میں محقق ہے۔ لہذا لازم آتا ہے کہ پہلی امتوں میں بہت ہے ظلی نبی گزر ہے ہیں۔ وعلی ہذا انہیاء سابقین بھی صاحب فائم شھرے کیونکہ ان کی مرے بھی محدث نے جو کہ بعید ظلی نبی ہیں۔ بلحہ ان کو صاحب فائم کمنا بہ نبیت آئخ ضرت علیق کے کہ دانہوں نے بہت ہے ظلی نبی ہمائے اور آخضرت علیق نے ۱۳۰۰ زیادہ لائق ہونا چاہے کہ انہوں نے بہت سے ظلی نبی ہمائے اور آخضرت علیق نے ۱۳۰۰ کیرس میں فقط ایک مرزا قادیائی کو بی ہمایا۔ وہ بھی زیرا ختلاف رہے۔ نعوذ بااللّٰہ من ہذا الخدر افات اور اگر امم سابقہ میں محد ثین کا وجود نہ بان جائے تو علاوہ وہ مخالفت مدیث کے سارے ادیان ساویہ کو گفتی قرار دیتا پڑے گا۔

"وه دین دین نہیں ہو اور نہ دہ نی نی ہے جس کی متابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے
اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات البیہ سے مشرف ہو سکے۔ دہ دین لعنتی اور قابل
نفرت ہے۔" (ضمیر راہیں احمیہ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ نزائن م ۱۳۰۱ ۱۳۹۱ نزائن م ۱۳۰۱ ۱۳۹۱ کو صاحب
پس یا توسارے ادبان سادیہ کو لعنتی ٹھمر ایا جائے یا جس انبیاء علیم السلام کو صاحب
خاتم مانا جائے۔ لہذا نمل نبی اور محدث کسی طرح واحد نہیں ہو سکتے۔ بلحہ نملی نبی وہ ی لوگ ہیں
جن کی مرزا قادیانی نے "اشتماد ایک غلطی کا از الہ" میں خود تصریح کردی ہے اب میں مرزا

قادیانی بی کے کلام سے بتلاتا ہوں کہ مدعی نبوت ظلیہ صادق ہو سکتا ہے یاکا ذہداس فیصلہ کے لئے انہی کی کتاب تخفہ گولڑویہ سے ایک معیار پیش کرتا ہوں جو انہوں نے خود ای غرض کے لئے مقرر کیا ہے۔

### مرزا قادیانی کاصدق اور کذب کے شاخت کا ایک معیار

" کے کی بھی نشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر بھی ہوتی ہے ادر جھوٹ کی یہ نشانی ہے کہ اس کی نظیر کوئی نہیں ہوتی۔" (تحد کولڑویہ ص ۲ نزائن ص ۹۹ ج ۱۷)

اولاً پس بہ بتلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ مرزا قادیاتی ہے قبل کوئی ہروز عیسوی ہمایا نہیں ؟ ۔ صحلبہ ہے لے کر تاحال کسی کو فنائیت کا مرتبہ نصیب ہوایا نہیں۔ اگر بروز عیسوی بھی ہے اور مقام فناتک بھی پہنچے توان کے دعوے کی کیا بھی نوعیت رہی ہے جو مرزا قادیاتی کے دعوے کی ہے۔ اگر نہیں تو پھریہ عملی رنگ میں انقطاع نبوت کا بین ثبوت ہوگا اور پر نقذیر نظیر نہ لمنے کے کسی محض کا ایساد عولیٰ کرنا قطعاً جھوٹ ہوگا۔

"اییا بی جو شخص اس پاک تعلیم کو ا پنار مبر بنائے گاوہ بھی بیوع کی مانند ہو جائے گا بیر پاک تعلیم ہزاروں کو عیسیٰ مسی بمنانے کے لئے تیارہے اور لا کھوں کو بمناچکی ہے۔"

(سر اج الدین کے چار سوالول کا جواب ص ۲۲ مخزائن ص ۳۸ سر ۱۲)

آنخضرت علی کے معامت نے اپنے رسول مقبول کی راہ میں ایسا اتحاد اور الی روحانی کے گئت پیدا کرلی تھی کہ اسلامی اخوۃ کی روے کے عضوولعد کی طرح ہوگئی تھی اور ان کے روزاند یر تاؤ اور زندگی اور ظاہر وباطن میں انوار نبوت ایسے رچ گئے تھے کہ گویاوہ آنخضرت کی تھی کہ تھیں۔

( فخ اسلام ص ۳۵ "۳۱ نزائن ص ۱۲ ج۳)

"كيونكه حفرت عمر كادجود ظلى طور پر كويا آنخضرت علي كادجود بى تقاله" (ايام السلم ۵۳ نزائن ص ۳۹ج١١)

اور آپ (یعنی او بر صدیق اکتاب نبوت کا اجهالی نخه تھے .....اور

ہارے رسول اور سید علی کی طرح سارے آواب میں عل کی مانند تھے۔"

(سر الخلافة ص ٣٦٠ فزائن ص ٥٥٥ ج٨)

ان حوالجات سے ظاہر ہے کہ اس امت میں لا کھول عیسیٰ میے بن چکے ہیں اور آپ
کی جماعت کی جماعت ہے جاعث کمال اجاع عکی تصویریں بھی ٹھریں اور حضرت عرق کا وجود
ظلا آنخضرت بی کا وجود بھی قرار دیا گیا۔ اور نہ فظ اتا بی بائے حدیث میں ان کے لئے
محد شیت کی بھارت بھی وار د ہو چکی باایں ہمہ نہ ان لا کھوں میں ہے کوئی مدعی میں عیسے تظر
آتا ہے نہ اس جماعت کی جماعت میں ہے کوئی مدعی نبوت ظلیہ پایا جاتا ہے بائے میں دعو ہے
کے ساتھ کہتا ہوں کہ آنخضرت سیائے کے زمانہ سے لیکراس وقت تک جماعت حقہ میں سے
ایک فرد بھی ایسانہ ملے گاجس نے حالت سو نبوت یا سیسے تک والوں نے والوں سے اپنی
پر بلایا ہو۔ طرح طرح سے لوگوں کو طزم مانے کی کوشش کی ہو لور نہ مانے والوں سے اپنی
ہوں۔ ور بلایا ہو۔ طرح طرح سے نوگوں کو طزم مانے کی کوشش کی ہو لور نہ مانے والوں سے اپنی
ہوں۔ اور بلا خر مباہلہ تک نومت پہنیادی ہو۔

کیا کوئی مرزائی کہ سکتاہے کہ آج تک امت محدید میں کوئی محدث نہیں گزراحتی کہ جس کے لئے بھارت وارد ہو چکی وہ بھی محدث نہیں تھا؟ اور اگر گذرے ہیں تو یرائے مہریانی ہم کو بتلادیا جائے کہ کس محدث نے اس طرح سے اپنی محد خدیت کی طرف دعوت دی ہے اور کب اس نے اپنے آپ کو ظلی نبی کملوانے کی کوشش کی خصوصاً جبکہ مرزا قادیانی کے نزدیک یہ بھی ضروری ہے کہ محدث نبی کی طرح اپنے دعوے کا اعلان کرے۔

"اور محدث بھی ایک معنی ہے نبی ہو تا ہے ......در انبیاء کی طرح اس پر فرض ہو تا ہے کہ اپنے شیک با آواز بلند ظاہر کرے۔" (توقیح سرام ۱۸ انزائن م ۲۰ج ۳)

پس اگر مرزا قادیانی نے صرف محدثیت ہی کا دعویٰ کیا ہے تو امت کے سیکٹووں محدثوں میں ہے کسی ایک ہی محدث کی نظیر لے آئیں جس نے ان کی مثل اپنی محدثیت اور نبوت ظلیہ کا اعلان کیا ہو اور اگر نہ لا سکیس تو سمجھ لیس کہ وہ اپنے دعوے میں ہوجہ فقد ان نظیر کاذب ہیں۔

#### عهد نبوت میں اطلاق نبوت کاانقطاع

ناظرین کرام کو مضمون بالاے بٹو فی داضح ہو گیا ہو گاکہ جبکہ صحابہ کے زمانہ ہے لے کراس زمانہ تک باقرار مرزا قادیانی لا کھول عیسیٰ مسیح بھی گزرے اور محدث بھی ہوئے مگر پھر بھی کسی متنفس نے ان میں سے دعویٰ نبوت ظلیہ نہیں کیا۔ حالانکہ مرزا قادیانی کے نزدیک ان پر فرض تھاکہ وہ مثل نبی کے اپنے تنین اعلان کرتے مگر باوجوواس کے پھر ان کا اليے دعوے سے دست بر دار ہونا يقيني طور سے اس دعویٰ کے عدم جواز پر شمادت ہے۔اس كے بعد ذراادراو پر چلئے اور عمد نبوت میں دیکھتے کہ خوداس صاحب خاتم علی نے جبکہ وہان میں موجود تھاکس قدر لوگول کو ظلی نبوت کی ڈگری پاس کرادی اور کس کس کو مجازی نبی کا خطاب دیااور اگر اپن حیات بی میں جبکہ اس کا فیض بلاواسطہ تھااس نے کسی ایک کو بھی ظلی نبی منیں منایا تواہے بعد جبکہ اس فیض کے لئے سیرة صدیقی کا ایک واسطہ اور میزھ گیاہے کیے ظلی ني بنائ گا\_ (بذاكله على زعم مرزا) حديث يس به :" انت منى بمنزلة بارون من موسى الاانه لا نبى بعدى "آنخضرت على عفرت على على على إلى المانه لا نبى بعدى "آنخضرت على الله على الم تومیرے لئے ایباہے جیساکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھے گرا تا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نمیں۔ دوم احادیث میں جو آنخضرت علی نے نائی امت کے لئے مناسب مقرر فرمائے ہیںوہ حسب ذیل ہیں۔

امام ' فلیف ' علم ' مجد د ' محدث ' لدال راگر آپ علی کی است میں نبی کا اطلاق بھی خواہ وہ کسی معنی کی روسے ہوجائز ہوتا تو ضرور آنخضرت علی کی است میں ذکر فرماتے ۔ کیا وجہ ہے کہ آپ علی ہے نے اپنی است کو سارے القاب دیئے اور جو لقب کہ سب سے زیادہ باعث عزت تھااس کو ایک جگہ بھی نہیں میان کی بلتہ :" الا انه لانبی بعدی " کمہ کراس کی ربی سسی طمع کو بھی منقطع کر دیا۔ حدیث : "العلماء ور ثة الا نبیاء " نے جس کو مرزاغلام احمد تادیا نی تھا نیف میں بہت جگہ لیا ہے ' بالکل فیصلہ کر دیا کہ اس است میں وار ثین انہیاء کی دیا۔ پس کیا اے نبوت کے مشاق تیرے لئے نبی کر یم علی کے عطا

کردہ خطاب پر قناعت نہ تھی جو تونے اپنے لئے خود اپنے آقابی کالقب تجویز کر لیااور اتنا بھی نہ سمجھا کہ اس میں میرے آقائی اس قدر ہتک ہے۔ اگر و تسرائے کا ملازم خواہ وہ اس کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہوا پنے لئے جازی و تسرائے کا منصب تجویز کر کے مجازی و میر ایت کا دعویٰ شروع کر دے توکیا اس نے اپنے آقا کی ہتک نہیں کی کہ اپنے آقا کی موجودگی میں اس لقب کو اپنے لئے تجویز کرتا ہے۔

اے میرے عزیزہ! یادر کھو کہ رسول اللہ علیہ کی رسالت تاقیامت باقی ہے اور جس طور پر کہ آنخضرت علیہ خالت موجود گی ہمارے لئے رسول تھے ای طرح جبکہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے نی اور رسول ہیں۔ ہم نہیں سبھتے کہ رسالت نبی کر یم علیہ کی موجود گی ہیں کولنبد لگام بے ہودہ اس لقب کو اپنے لئے تبحریز کر سکتا ہے۔ بلکہ احادیث پر اگر غور کرو تو تم کو معلوم ہوگا کہ مدعین نبوت کو حدیث دجال ٹھر اتی ہے۔ مگر افسوس کہ حدیث نے جس امر کو دجالیت کی علامت قرار دی تھی تم نے اس کو نبوت کی علامت سمجی اور اتنا بھی نہ سمجھا کہ جب آنخضرت علیہ کے بعد نبوت منقطع ہو چکی تھی تو علامت سمجی اور اتنا بھی نہ سمجھا کہ جب آنخضرت علیہ کے بعد نبوت منقطع ہو چکی تھی تو پھر مجاذاکا در استعارہ کی آڑ لے کر نبوت کے اطلاق میں کیافائدہ تھا؟۔

## مر ذا ئيومر ذاغلام احمد قاديانی کی اقتداء میں آنخضرت عليہ کی مخالفت نہ کرو

یاد کرو جبکہ ایک شیطان نے بلی کی شکل میں آ کرنی کر یم علی کے رور و قطع صلوۃ کاارادہ کیا تو غاتم الانبیاء علیم السلام نے اس کو ساریہ مجد ہے بائد ہے کا قصد کیااور صبح کو فرمایا کہ آگر جھے سلیمان علیہ السلام کی دعاکا خیال نہ ہو تا تو ہیں اس کو اس طرح رہے دیتا۔ یہاں تک کہ ہے اس کے ساتھ کھیلا کرتے گر اس دعا کے خیال سے میں نے اسے نہ بائد ھا فلامر ہے کہ آگر نبی کریم علی ہے اساکرتے بھی جب بھی سلیمان علیہ السلام کی دعا کی کوئی مخالفت لازم نہ آتی گریہ خاتم الانبیاء علیم السلام ہی کا کمال تھا کہ باوجود قدرت کے پھر صوری معادضہ سے بھی احراز کیا۔ آگر اس طرح خداد ند عالم کے اس اعلان کے بعد

: "وَلَكِنُ رَّسِنُولَ اللَّهِ وَ حَامَمَ النَّبِيِّنَ احزاب آيت ٤٠ كَا "كَى شخص كا فِي نبت فِي كاطلاق كرك مدى من يبطعار حالانكه وه ايك محدث اى بوبغرض كال اگر حقيقى مقابله نبيس توصورى ضرورى جــ توصورى ضرورى جــ

پس کیا فناء فی الرسول کا دم کھر نے والوں کے لئے ضروری نہ تھاکہ اپنے نمی کی جنگ سے باذ آتے۔

# مر زاغلام احمد قادیانی کے علاوہ اس امت میں کسی کو نبی کا خطاب نہیں ملا

اب آخر میں خود مرزا قادیانی کے کلام سے اس امرکی شمادت پیش کی جاتی ہے کہ جمیع امت میں اور ان کے خیال کے موافق کی استحقاق بھی نہیں۔

"غرض اس حصہ کثیر وحی اللی اور امور غیبیدہ میں اس امت میں سے میں ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر جھ سے پہلے اولیاء اور لبدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چھ ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیااور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مشخق نہیں۔"

(حقیقت الوحی ص ۳۹۱ نزائن ص ۲۰ ۱۳۹۲)

پس اگر لاہوری جماعت کے خیال کے موافق مر ذا قادیانی پر نبوت کا اطلاق بطور عباز کے تھا تو اس عبارت کا صرح مطلب سے ہے کہ ان کے علاوہ کسی پر نبوت کا اطلاق مجاز آبھی جائز شیں۔ لہذا اب محث طلب فقط مر ذا قادیانی کی ذات رہ جاتی ہے جو از اطلاق نبی وعدم جواز کو اس محث سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اب سوال سے ہے کہ اگر نبوت مجازی آنحضرت علیق کے بعد معتوج ہے تو چر کیا وجہ ہے کہ مر ذا قادیانی سے قبل جس قدر محدث اور اقطاب گزرے بیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اس نام کا استحقاق نہیں تھا۔ اگر کما جائے کہ ان کی پیشین کو کیوں میں کڑت مفتود تھی جو کہ اس اطلاق کے لئے شرط ہے تو اول اکثر سے کا ان کی پیشین کو کیوں میں کثرت مفتود تھی جو کہ اس اطلاق کے لئے شرط ہے تو اول اکثر سے کا

شرط ہونالغة ثابت نہیں۔ دوم یہ بھی غلطہ کہ مرزا قادیانی ہے قبل کس کی پیشین گو ئیوں میں کثرت نہیںیائی گئی۔

"حضرت خاتم الانبياء ك ادنى خاد مول اور كمترين چاكرول سے برار با پيشين كوئيال ظهوريس آقي بين ادر خوارق مجيبه ظاہر ہوتے بين۔"

(راجن احديد جدار حصص حاشيد نمبر ااص ۵۳۱ نزائن ص ۲۳۲ ج۱)

پھر کیاوجہ ہے کہ ان پر لفظ نبی کا اطلاق نہ کیا جائے اور جن عبار توں ہے آج مر ذا قادیانی کے لئے استد لال کیا جاتا ہے۔ انئی عبار تول کو میری طرف ہے ان پر آگوں کے حق میں نہ سمجھا جائے۔ پس آگر ان عبار تول کی وہی مراد ہے جو مر ذائی سمجھے ہیں تو پھر انئی عبار تول کے ماتحت ان لبدال اور اقطاب پر بھی لفظ نبی کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ حالا نکہ مر ذا قادیانی صرف میں نمیں فرماتے کہ ان پر لفظ نبی کا اطلاق نمیں ہو ابلحہ ان کا عدم استحقاق بھی فاہر کرتے ہیں۔ اب آثر میں ان عبار تول کے متعلق کچھ گفتگو کی جاتی ہے جن کو معترض صاحب نے اپنے لئے نفس صر ت سمجھا ہے۔

### عبارات اکار پر قادیانی اعتراضات کے جوابات

سب اول بدامر غورطلب ہے کہ ان عبار تول کو اس مقصد کے خالف سمجھ کر پیش کیا ہے۔ ملا حظہ ہو پیغام صلح ذیر عثوان ہم اور ہمارے مخالفین: "مولوی نہ کور نے بیان کیا کہ آنخضرت بھی ہے۔ "

کہ آنخضرت بھی کے بعد یہ وزاور ظلی نبوت کا مدعی بھی کا فراور دائرہ اسلام سے فارج ہے۔ "
اب اس وعوے کے مقابلہ میں ہمیں و کھنا ہے کہ معترض صاحب جواز وعویٰ نبوت کمال سے خامت کرتے ہیں۔ ان دونوں عبار تول میں ایک لفظ ہمی ایسا نہیں جس سے معلوم ہو تاہو کہ دعویٰ نبوت جائز ہے۔ بلعہ میں سارے قادیانی اور لا ہوری جماعت کوا پنے مقابلہ پر متحدیانہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ کی ایک با قاعدہ عالم یاصوئی کے کلام سے جواز دعویٰ نبوت کو خاہ مخواہ ندرگان دین کے سر ندر کھیں۔ اس کے بعد نبوت کو خامت کر دیں۔ ورنہ اپنے کفر کو خواہ مخواہ ندرگان دین کے سر ندر کھیں۔ اس کے بعد پہلے میں لام شعر انی "کی عبارت کو لیتا ہوں:" و به نست عین اعلم ان النبوۃ لم تد

تفع مطلقا وانما ارتفع نبوة التشديع . "فظاولاً تواس عبارت من وعوى نبوت كجوازيا عدم جوازكاليك لفظ بهى نبيس دوم يه عبارت خود معرض كى بهى مخالف ب كونكه اس عبارت سے فظانبوت تشريعه كا القطاع معلوم ہوتا ب اب اس كے مقابلہ من اگر نبوت غير تشريعيه كا جواز نكالا جائے تو لازم آتا ہے كه بعد آنخضرت علي كا نبي غير تشريعي كا مطلقاً مبعوث ہونا جائز ہو۔ خواه بالواسطہ نبي منا ہو يا بلاواسطہ جيسا كه حضرت بارون عليه السلام قوم بنى امر ائيل ميں نتھ ظاہر ہ كه ان يركوئى جديد شريعت نبيل تقى مگران كى نبوت بلاواسطہ تھى۔

جيساكه مرزا قادياني لكصتاب كه:

"بنی اسرائیل میں اگرچہ بہت نی آئے گران کی نبوت مو کی کی پیروی کا نتیجہ نہ تھالمتحہ وہ نبو تیس براہ راست خدا کی ایک موہبت تھیں۔ حضرت مو کی کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ پچھے دخل نہ تھا۔"
(حقیقت الوی حاثیہ ص ۹۷ مزائن ص ۱۶۰ جزائن ص ۱۶۰ جزائن ص ۲۶۰ جزائن ص ۲۶۰ جزائن ص ۲۶۰ ج

لہذا پہلے اس عبارت میں کہیں سے بالواسطہ یابلاواسطہ کی تفصیل پیدا کریں اسے ہمارے سامنے پیش کریں۔ ورنہ اپنے مخترعات کو یدرگوں کے سرنہ لگا کیں۔ سوم لم تر تفع مطلقاً کیاضرور ہے کہ بالنظر الی المنبوۃ الظلیہ ہو جائز ہے کہ بالنظر الی البھر ات ہوبالخصوص جبکہ مبشرات کو حدیث میں بھی نبوت کا چالیسوال جز قرار دیا گیاہے اور نبوت ظلیہ کا تو کہیں تذکرہ تک نہیں۔

اگر کما جائے کہ مبشرات ہی نبوت طلبہ ہیں تو ہیں کتا ہوں کہ پھریہ نبوت کیا ہوئی ایک ذاق ٹھر ارکو نکہ اس معنی کے لحاظ سے توہر مومن نبی ظلی ہے گر مر ذا قادیائی کہتے ہیں کہ میرے سواامت ہیں سے کسی کو بھی نبی کے اطلاق کا حق حاصل نہیں۔ اس مضمون کو بدیگر الفاظ یو نبی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ کلام اس مقام پر بااعتبار الا جزاء ہے۔ نہ عصب الا فراداس کے بعد دوسری عبارت شخ عبدالقادر جیلائی کی پیش کی گئے ہے: "وقد کان الشدیخ عبدالقادر الجیلی یقول أوتی الانبیاء اسم النبوة واوتینا اللقب " بے عبارت توجائاس کے کہ کچھ مفید ہومر ذائی لغویات کی جڑ ذکالتی ہے۔ ہیں پھر ہی کمول بے عبارت توجائاس کے کہ کچھ مفید ہومر ذائی لغویات کی جڑ ذکالتی ہے۔ ہیں پھر ہی کمول

گاکہ یدر گول کی عبارت بلا سمجھے کیول پیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ ہواولاً تو شخ عبدالقادر جیلائی فے خودا پنے آپ کواوتی الا نہیاء میں انہیاء سے جداکر دیا ہے اور واو تینا فرمایا ہے اگر ان پر بھی نبی کا اطلاق ممکن تھا تو انہیاء میں سے اپنے آپ کو کیول خارج کیا اور کیول علیحدہ طور سے واو تینا فرمایا جبکہ ان پر بھی نبوت کا اطلاق جائز تھا دوم واو تینا اللقب سے صاف ظاہر ہے کہ ان پر اسم نبوت کا اطلاق کی طرح جائز نہیں کیونکہ "او تینا اللقب او تھی الانبیاء اسم النبوة ، "کے مقابلہ میں ہے۔ پس اس عبارت سے اطلاق نبی کا جواز تکالنامر امر دھو کہ دہی ہے۔ اس نقد مر پر عبارت یول ہوئی چاہئے تھی " لا و تینا ندن والانبیاء اسم النبوة ، "مگریمال" اتیاء "اسم نبوت کو مخصوص بالا نبیاء قرار دیا گیا ہے۔

پس کس قدر صر تحبد دیا نتی ہے کہ جس امر کو شخ عبد القادر جیلانی " نے مخصوص بالا نبیاء قرار دیکراپ آپ کواس سے بالقر تک جدا بھی کر لیا ہوائی عبارت سے ان کی مراد اور صر تک لفظوں کے بر عکس اسم نبی کا اطلاق ثابت کیا جائے۔ سوم اگر پچھ بھی دیانت تھی اور اہام شعرانی " سے واقعی حسن ظنی تھی تو عوام کے روید واس عبارت کی شرح میں جو امام شعرانی " کی عبارت ہوہ بھی نقل کر دینی چا ہے تھی مگر جسبات کو آپ نے معز سمجھااس کا خدف کر دینا ہی دیانت سمجھااور: " مؤمن ببعض و ندکفر ببعض کا خوب نمونہ پیش کیا۔ خدف کر دینا ہی دیانت سمجھااور: " مؤمن ببعض و ندکفر ببعض کا خوب نمونہ پیش کیا۔

اسی الب الیوافیت میں اس عبارت کی شرح میں امام مصط بین کہ : "ای حجد علینا اسم النبی " یعنی ہم پراسم نبی کاروک دیا گیاہے۔ ابداکس نبی کا اطلاق نہ کیا جا سے گا۔

کئے معترض صاحب کل تک توام شعر انی سید ناوائن سید نا تھے۔ آج تو شر ناوائن شر نا کئے گا۔ والعیا ذباللہ! چہارم آگر نبوت کے دعوے گووہ ظلی طور ہے ہی سی " شیخ عبدالقادر جیلانی " کے نزدیک جائز ہوتے تو پھر کیا سب ہے کہ بھی انہوں نے ایسادعوی نہیں فرمایانہ جیلانی " کے نزدیک قو شیخ عبدالقادر جیلانی " کے نزدیک تو شیخ عبدالقادر جیلانی " کو اپنی نبیت لفظ نبی کے اطلاق کا استحقاق ہی نہیں تھا۔ آگر وہ اطلاق کر بھی لیتے تو جب بھی مرزا قادیانی کے فرمان کے مامنے کون مرزائی تسلیم کرتا۔

الغرض ادانا توبید دونوں عبارتیں دعوی نبوت سے متعلق ہی نہیں تاکہ خانت ہوتا

کہ مدگی نبوت ظلیہ کافر نہیں' دوم یہ عبار تیں خود معترض کے لئے سخت معنر ہیں' سوم یہ
بات بھی قابل غور ہے کہ اس عبارت میں نبوت ظلیہ کانام تک نہیں پھر بقاء نبوت ظلیہ پراس
عبارت سے کیو نکر احتجاج صحیح ہے۔ بہبات بھی عجیب ہے کہ پہلے نبوت ظلیہ اپی طرف سے
ایک حقیقت مسلمہ مان کی۔ اس کے بعد اول حضر ات کے کلام سے اس کا بقاء ثامت کر ناشر ورح
کر دیا۔ مربان پہلے یہ بھی ثامت کریں کہ صوفیا کے نزدیک نبوت ظلیہ کااس تغییر کے ساتھ
جو مرزا قادیانی نے کی ہے کہیں وجود بھی ہے یا نہیں ؟ اور اگر اپنی اصطلاح گھڑ کریزرگوں کے
کوم زا قادیانی نے کی ہے کہیں وجود بھی ہے یا نہیں ؟ اور اگر اپنی اصطلاح کھڑ کریزرگوں کے
الہیہ رکھوں تو پھر کیااس عبارت سے اطلاق لفظ اللہ پر بھی استدلال کیا جاسکتا ہے یہ میر ادوسرا
پیلنج ہے سارے مرزائی کان کھول کرس لیں کہ جماعت متشر عین صوفیہ ہیں سے کی ایک
فرد نے بھی نبوت ظلیہ کی وہ ملحد انہ حقیقت تشلیم نہیں کی جو مرزا قادیانی نے اپنی کتب ہیں فخر
کے ساتھ پیش کی ہے۔ اگر کوئی مرزائی دکھا سکتا ہے تود کھا تے۔

ہم ذیل میں اس کتاب ہے جس کو معترض صاحب نے پیش کیا ہے چند عبار تیں لبطور مقابلہ درج کرتے ہیں۔ ماظرین خود اندازہ کرلیں گے کہ مر زا قادیانی کے زندقہ سے صوفیاء کرام کادامن کس قدر پاک ہے۔ جس کو آج ان کے متبعین اپنے مر زا قادیانی کی صفائی کے لئے ناپاک کرنا چاہتے ہیں ایک طرف جو عقائد کہ مر زا قادیانی کے دربارہ نبوت ان کی کتب سے معلوم ہوئے ہیں درج کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف امام شعرانی " نے جو شخ محی الدین و غیرہ کے عقائد جمع کئے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے ناظرین بغور ملاحظہ فرما کیں۔ سر دست چند ہی امور پر اکتفاکیا جاتا ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی تو کسی دوسرے موقعہ پر زیادہ بسط و تنفصیل کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی تو کسی دوسرے موقعہ پر زیادہ بسط و تنفصیل کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی تو کسی دوسرے موقعہ پر زیادہ بسط و تنفصیل کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی تو کسی دوسرے موقعہ پر زیادہ بسط و

عقائدمر زا قادياني

(الف)...... نبوت ظلیہ نبی ﷺ کے اتباع سے مل سکتی ہے: ا..... پس کیونکہ نبوت بھی نبی میں آیک کمال ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ تصویر (ج) .......گریس کی کی کتا ہوں کہ اس نبی کی کا ال پیروی ہے ایک حض عیدی ہے دیا ہے حض عیدی ہے دیا ہے سے متعلق ہے کہ تم اس رسول کی کا ال پیروی کے تم اس رسول کی کا ال پیروی کی کہ سے ہو لور تم صرف پیروی کی دکت ہے تمام رسولوں کے متفرق کمالات اپنائدر جمع کر سکتے ہو لور تم صرف ایک نبی کے کمالات حاصل کرنا کفر جانے ہو۔" (چشہ میچی میں ۱۳ نزائن ۲۵۳ میں ۲۰۰۰) روی سے انعام کی کہ اس امت کے لئے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی لور صدیق پا چھے۔ پس مخملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں لور پیشین کو ئیال پیں۔ جن کی روسے انبیاء علیم السلام نبی کملاتے رہے۔"

(ايك غلمى كازاله م ٥ ماشيه فزائن م ٢٠٩ج١٨)

# عقائد شخ عبدالوہاب شعرانی"

"(فان قلت) فهل النبرة مكتسبة اوموهبة فالجواب اليست النبوة مكتسبة حتى يتوصل اليها بالنسك والرياضات كما ظنه جماعته من الجمقيٰ ......... وقد افتى المالكية وغيرهم بكفر من قال ان النبوة مكتسبة ص ١٤٧ ج ١ فلا تلحق نهاية الولاية بداية النبوة ابداولوان وليا تقدم الى العين التى ياخذمنها لانبياء لا حترق وقال الشيخ اعلم ان الله تعالى قد سد باب الرسالة عن كل مخلوق بعد محمد الى يوم القيامة وانه لا مناسبة بيننا بين محمد لكونه فى مرتبة لا ينبغى ان تكون لنا وقال فى

شرحه لترجمان الاشواق اعلم ان مقام النبى ممنوع لنا دخوله وغاية معرفتنا به من طريق الارث النظراليه كماينظر من هو فى اسفل الجنة الى من هو فى اعلىٰ عليين وكما ينظر اهل الارض الى كواكب السماء وقد بلغنا عن الشيخ ابى يزيد انه فتح له من مقام النبوة قدر حزم ابرة تجليالا دخولا فكادان يحترق • ص ٦٤ ج ٢"

خلاصہ ترجمہ :.... نبوت اکتماب سے حاصل نہیں ہو سکتی تاکہ کوئی مخفی عبادت کر کے نبوت حاصل کر سکے بلکہ ہالکیہ اور غیر ہالکیہ نے ایسے مخض پر جو نبوت کو مختب کہتا ہو کفر کانتوی دیا ہے ولایت کا اثتا کی درجہ نبوت کے ابتد ائی درجہ سے بھی کم ہے۔ اگر جس چشمہ سے انبیاء فیض لیتے ہیں۔ ولی بھی فیض لیناچاہ تو تاب ندلا سکے اور جل جائے اگر جس چشمہ سے انبیاء فیض لیتے ہیں۔ ولی بھی فیض لیناچاہ تو تاب ندلا سکے اور جل جائے ۔ ..... فیخ نے فرمایا کہ نبی کر یم علی کا مقام اس قدر رفیع اور عالی ہے کہ ہم میں اور آخضرت علی میں کوئی مناسبت بھی نہیں کیونکہ حضور علی ایسے مرتبہ میں ہیں کہ جو ہمارے لئے حاصل ہی نہیں ہو سکتا بہت سے بہت بعلور وراثت اور ظل کے ہم اے اس طرح دیکھ سے ہیں۔ اور ہم کو شخ الی یزید سے بیات پنجی طرح دیکھ ہیں۔ اور ہم کو شخ الی یزید سے بیات پنجی طرح دیکھ سے ہیں جیوبات کہ کی ایک مرتبہ الن پر مقام نبوت کی سوئی کے ناکے 'کے درایہ صرف جی ہوئی تھی تو قریب تھا کہ جل گئے ہوتے نصیب ہونا تو در کنار۔

لیجے وکیل صاحب! اگر آپ مصنف الیواقیت کے واقعی معتقد ہیں توان کے ان اقوال پر بھی غور فرمائیے اور انصاف سے کئے کہ کیاا یہ محض کے نزدیک نبوت ظلیہ کوئی حقیقت واقعی ہو علق ہے۔ جبکہ آپ کے مرزا قادیائی تونی کر یم عقیقت کے اتباع سے حصول نبوت جائزر کھتے ہیں اور وہ ایسے محض پر کفر کافتوی نقل کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی کا توزعم باطل ہے کہ وہ ظلی طور سے بعینہ حضور علی تا گئے ہیں گر صاحب الیواقیت نقل فرماتے ہیں کہ ولایت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ نبوت کے ابتدائی مراتب سے بھی کمتر ہے اس سے بیبات بھی حل ہو گئی کہ ولی میں جائے کتنا ہی ہزرگ کیوں نہ ہو نبوت نہیں ہوتی۔ مرزا قادیانی توبعینہ آنخضرت علی تین جانے کے مدعی ہیں۔ گرشنے عبدالوہاب 'شخ می الدین الن عربی سے نقل فرماتے ہیں کہ ہم نبی کر یم علی ہے مقام کو بہت ہے بہت ' ظلی طور سے دیکھ ہی سکتے ہیں اور وہ بھی قریب سے نہیں باعد اسے فاصلہ سے جیسا کہ اہل ذمین ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ دوم شخ کی الدین المن عربی کو آپ نے اپنا موافق سمجھا تقان کی عبار سہ بھی اقبل میں نقل ہو چک ہے جس سے معلوم ہو گیا کہ شخ کے نزدیک حصول نبوت تو در کنار نظر الی مقام النبی بھی قریب سے و شوار ہے۔ علاوہ ازیں ہم تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ کمیں آگر آپ دل سے شخ کے معتقد ہوتے تو اب تک آپ کا دائن آپ کا دائن سے گئے کے معتقد ہوتے تو اب تک آپ کا دائن اپ المامات میں امرونی ہو تابیان فرماتے ہیں اور شخ ایسے شخص پر قتل کا فتو کی دیتے ہیں۔

مرزا قادیانی کے مستحق قبل ہونے پرشخ محی الدین ابن عربی کا فتویٰ عبارت مرزا

"اگر کمو کہ صاحب شریعت افتراکر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہرایک مفتری تواول تو یدد عویٰ بے دلیل ہے۔خدانے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نمیں لگائی۔ ماسوااس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی دمی کے ذریعے سے چندا سراور نمی میان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیاوہ می صاحب شریعت ہوگیا۔ بس اس تعریف کی دوسے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کو نکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نمی بھی۔

مثلاً به المام: "قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذالك از كى لهم "بيراين احمد به من ورج باوراس من امر بهى باور منى بهى اوراس بن امر بهى باور منى بهى اوراس بن بهى امر بهى بوت منى بهى اوراس پر تمين برس مدت بهى گزرگى اورايداى اب تك ميرى و تى شن امر بهى بوت بين اور منى بهى ... (اربعن نبر س ۲۰ ترائن س ۲۲۵ مهم ۱۷ مهم ۱۸ مهم ۱۷ مهم

ابن عربی تر کا فتوی

"وقال الشيخ ايضافي الباب الحادر والعشرين من الفتوحات

﴿ جو شخص یہ خیال کرے کہ خدانے اسے کی شے کا امر کیا ہے۔ تو یہ صحیح نمیں بعد تلمیس شیطان ہے کو تکہ امر و نمی اقسام کلام میں سے ہیں اور اسکادر دازہ بعد ہو چکا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص اپنے المهام میں امر و نمی بیان کرے خواہ دہ ہماری شریعت کے موافق ہوں یا مخالف دہ در اصل نئ شریعت کا مدعی ہے۔ لہذا اگر مکلف ہوگا تو ہم اس کو قتل کریں گے اور اگریا گھوں جیسا ہو تواس سے اعراض کریں گے۔ کھ

اب میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ کیا شخ عبدالوہاب شعر انی اور شخ محی الدین ائن عربی لورشخ الی یزیدیہ سب حضر ات دائرہ اسلام سے خارج ہی تھے۔والعیاذ باللہ!ورنہ انہوں نے کیو عمرا پی کتب میں ایسے عقائد تحریر کردیئے جن سے مرزا قادیانی کی جائے تضدیق کے عمدیب ہی نہیں بلحہ تکفیر سے بھی پوھ کر قابل قل دگر دن زدنی ہونا ثابت ہوتا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے اقوال بالا دیکھ کرکوئی شخص ان کے کفر میں تردد نہیں کر سکتا۔ اگر وفت و گنجائش مساعدت کرتی تومیں آپ کو بتلا تاکہ مرزا قادیانی کے دماغ میں نبوت ظلیہ کا مغموم نبوت تشریعہ سے بھی کچھ آ گے بی ہے۔ پھر کیاالی نبوت کو بھی کفرنہ کما جائے تو کیااسلام کما جائے ،جس پر طرہ یہ کہ ان بے اصل اختراعات کو پدرگان دین کے سرر کھا جاتا ہے لوران کی عامض و قائن کو اپنے کفریات کے لئے آؤ بنایا جاتا ہے۔ اگر خدا نے مدو فرمائی توکی موقعہ پر انشاء اللہ! بدرگان دین کی عبارات پر مفصل کلام کیا جائے گالور منقصے کیا جائے گاکہ اس قتم کی عبارات سے ان کی کیاغرض ہے۔

نوٹ: اس باب میں ہم نے جو پھھ تحریر کیا ہے۔ یہ سب مرزا قادیانی کے مسلمات اوران کی تحریرات سے لکھا گیا ہے۔

لہذا ہماری اس تحریر ہے ہم پر کوئی الزام قائم نہ کیا جائے۔ دوم جواب میں مرزاغلام احمد قادیائی کی می مخالف عبارت کا نقل کر دینا نہ کافی سمجھا جائے گا۔ بلتحہ اگر ایسا کیا گیا تواس سے فقط یہ سمجھا جائے گا کہ مرزا قادیائی کے کلام خود آپس میں متنا قف ہیں۔ کیونکہ اس کے متعلق ہمیں ان کی کتابوں کے مطالعہ کے بعد کافی تجربہ ہو چکا ہے۔ اگر ایسا کیا گیا تو پھر ممکن ہے کہ اس قتم کے اختلافی اقوال کی ہمیں ان ہی کی کتب ہے آیک فہرست پیش کرنی پر جائے۔ جس کا نمونہ آپ کو ہمارے دوسرے مضمون میں ملے گا۔ واللہ اعلم!

## تھیم العصر مولانا محریوسف لدھیانویؓ کے ارشادات

کی دیا عورت این کا تخم مر تذکاہے۔ مر تذمر دیا عورت کا تخصص میں ہوتا۔ اس لئے قادیانی لاکی سے جواولاد ہوگی وہ ولد الحرام ہوگی۔

کے دین محمدی اللہ کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کادیانی کے خلاف کادیانی کے خلاف کادیانی کے کادیانی کا

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

### جواب الحفي في آيت التوفي

"مولوی صاحب نے فرمایا کہ " فلما تو فیتنی" سوال کا جواب نہیں۔ لیکن صحیح کاری کتاب التفسیر کودیکھو:" فاقول کما قال العبد الصالح"مولوی صاحب کا حدیث کے فلاف کتا خیائت ہے یائد۔"

اقول:" من انداز قدت رامى شىناسىم"ال مخفر ئولى كاوجى خوب مجمتا ہوں لفظ تو فی پر تو آٹھ سطریں غارت کی گئیں اور جو کہ اصل حث تھی اس پر تین سطریں بھی خداخد اکر کے پوری ہو سکیں۔ چونکہ قصور علم وقتم کے باعث اصل تقریر سمجھ نیں سے۔اس لئے ایک مبسوط کلام کے صرف ایک قطعہ کولیکر کلام چانا کیا گیا ہے اور یہ نہ مجه كركه كلام اس مقام يرعلى التحليل بهاعلى المسامحة خيانت كاالزام لكاياكيا بهد حالا نکه سب سے اول توای پر غور کر ماچاہے تھا کہ کیااس مقام پر نبی کر یم عظی ہے بھی کوئی سوال ہوا تھا جس کے جواب میں آپ علیہ یہ فرمائیں گے۔ ٹانیا یہ بھی قابل کا ل تھا کہ آخضرت علي المام كايك طويل كلام يساى قطعه كوكول مخصوص بالذكر كيابي ؟ \_ أكراى امرير تعوزي توجه كي جاتي توسارے اضغاث اطام باطل موجاتے۔ التأبي بحى مجماعا بي تقاكر مديث عن كس لفظ ع: " فلما تو فيتنى "كا : " أنت قلت للناس"ك لخ جواب مونا ظاہر موتا جدالل عقل جائے بيں كه اس مديث سے:" فلما تو فيتني "كاعيلى عليه السلام كافظ مقوله بونا ظاهر بوتا ب-اس يرفاضل معترض كى یہ دیانت ہے کہ خود توحدیث کے الفاظ پر اضافہ کیالوربدون کی ایک حرف کے مقولہ ند کورہ کو جواب محمر ایا۔اس پر طروب کے دوسرول کے سر خیانت کا الزام لگایا۔اس لئے ہمیں بھی ضروری ہواکہ ہم بھی اس عادت کی اصل تلاش کریں اور خود مرزا قادیانی نے جواس آیت کا مطلب سمجاہان کی دیانت کی معترض صاحب ہے داد دلوا کیں۔.

# حضرت مولاناشاه صاحب مد ظله العالی کی دیانت اور مرزائی نبی کی کھلی خیانت

مر ذاغلام احمد قادیانی اس آیت کی یول شرح کرتے ہیں:

نیزاس آیت کار جمداس طورے فرماتے ہیں:

" پھر جب کہ تو نے جھے وفات دیدی تو پھر تو بی اٹکا ٹلمبان تھا۔ جھے ان کے عال کا کیا علم تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بیبات کے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے ...... تو وہ قیامت کو خدا تعالیٰ کی حضور میں کیو تکر کہ سے ہیں کہ جب تو نے جھے وفات دی تو اس کے بعد جھے کیا علم ہے کہ عیسا کیوں نے کون می راہ افتتیار کی۔ اگر وہ کی جو اب دیں گے کہ جھے خبر نہیں توان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جھوٹا نہیں ہوگا۔" والعیاف باللہ!

 اولا سوال کود کھنا چاہے کہ سوال کس امر کا ہے۔ ملاحظہ ہو سوال خداوندی: " ءَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِينُ وَاُمِتِي اِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ المائدة آيت ١٦٦ "اس مقام پريد سوال جيس کہ عيما يُول کی گھے اطلاع ہے انس نہ سوال ہے کہ عيمائی کب محراہ ہوئے يہنی تير سامنے بحوے يا تيری موت کے بعد بحوے الفرض نہ تعيين وقت سے سوال ہے نہ علم و عدم علم ہے ' بلحہ سوال فقط قول کا ہے تاکہ عيما يُول کے لئے تبيم ہو جائے کيونکہ اگر سوال عيما يُول کی گرائی تديميت اور عيلی عليه السلام کے لئے تبيم ہو جائے کيونکہ اگر سوال عيما يُول کی گرائی سے کيا جاتا کہ وہ کيول گراہ ہوئے تو عيمی عليه السلام کو جواب مشکل ہو جاتا اور اگر علم ياعدم علم ہے ہو تا تو علاوہ غير مفيد ہوئے کے مفيد تبديميت بھی نہ ہو تا ويخذ افى النَّانى اس لئے علم ہوتا تو علاوہ غير مفيد ہوئے کے مفيد تبديميت بھی نہ ہوتا ويخذ افى النَّانى اس لئے سوال صرف قول سے کيا گيا ہے۔ يعنی تو نے يہ کما تھا يا نہيں۔

"سئبطنك مَايَكُون لِى أَن اَقُول مَالَيْس لِى بِحَقِ إِن كُنْت مُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمْتَهُ وَاللّهُ الْفُيُونِ وَ اللّهُ وَلَه : "اَلْعَلاَ مُ الْفُيُونِ و " يَوْلَم مَقَام مَاس تَعِير اور عايت آداب كا جداد اسب عداول عيلى عليه السلام في جواب كو مصدر بالتيخ كيا تاكه اول شي جو عيلى عليه السلام في جواب مي مووه خداو ندعالم جل شانه كي ايت ناپاك خيال عدال شي عليه السلام مي جواب مي مووه خداو ندعالم جل شانه كي ايت ناپاك خيال عديد كي و دو مر مر تبه مي خودا پنا محى ايت انعال سي بيز ار مونا بتلايا اور اب تك اصل جواب مفهوم موجاتا ب

مر صراحة جواب نبيل - كونكه" أنت قلت "كاجواب" قلت" يا" مَا قلت "بي موسكا ہے۔ جیساکہ الل عرف و محاورہ شاہر ہیں اصل جواب کو تیسرے مرتبہ میں کماہے:" کما قَالَ مَاقُلْتُ لَهُمُ إِلاَّمَا آمَرُتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُاللَّهَ رَبَّى وَرَبَّكُمُ المائده آیت۱۱۷ "به صرت جواب ب- سوال ایزدی کارجس کو تیسرے مرتب میں رکھاہے تاکہ خدائی تقدیس اور این اظهار مرز اری اور عدم استحقاق کے بعد جواب اور زیادہ مؤثر مواور غایة ادب بھی محوظ رہے۔ یہ ایمائی ہے جیساکہ ملا تکدنے کما تھا:" سٹبُخینک لا عِلْمَ لَنْ ٓ إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا · البقره آيت٣٦ " جِونكم عيلى عليه السلام كايه جواب بحيثيت مدعى عليه مون ك ب- لهذا جوام كه بحيثيت شهيد بونے كان يرضرور تقاس كو بھى مقرون بالجواب کر دیا تاکہ اپنا تیریہ کمل ہو جائے۔ کیونکہ جو محض خدا کی طرف سے احوال امتہ پر شہید اور کواہ مقرر کیا گیاہے۔اس پر ضروری ہے کہ وہ خود امت کے زشت اور فتیج افعال میں شرکت نه کرے 'پس کیا جوخد اکا کواہ ہو گاوہ خود بالعکس خد اک مخالفت کر سکن ہے ؟۔لهذا مطلب بیہ ہے کہ جب تک میں ان میں تھااس وقت تک تیراشسیداور تیری طرف سے ان کے افعال پر کواہ تفالہذا میں اسی بات کیو تر کمد سک تفار رہابعد کا معاملہ سووہ میری شمادت سے خارج ہے۔اس کابی مطلب نہیں کہ مجھے اور میری مال کو خدامانا میری توفی کے بعد ہواہے مجھے اس کی معلومات شیں بلحہ مرادیہ ہے کہ جب تک میں ان میں تھامیں نے ان کویہ نہیں کما۔ کیونکہ میں ان میں شہید تھااور جب تونے میری تونی کی تواس کے بعد جومعالمہ ہواوہ میری شادت سے خارج ہے۔اس نقد ریریہ ممکن ہے کہ یہ معاملہ وفات سے سابق ہی ہوا ہواور عیسیٰ علیہ السلام کی شمادت میں داخل ہی ہو۔ کیونکہ آیت سے کی طرح یہ نہیں لکا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شمادت محق نصاری ای بات پر مقمی کہ وہ نہیں بجوے۔ اگر مرید تفصیل وركار مو تو يراهو قرآن شريف كي يه آيت :"فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشْنَهِيْدِ وَّجِثْنَا بِكَ عَلَى هَوْءُ لآءِ شَهِيدًا . النساء آيت ٤١ "ال آيت شريف على خداوندعالم نے جسے امتوں کے لئے ایک شہید کا ہونامیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہواکہ ہرنی سے اپنی امت پر شمادت لی جائے گی۔ کیونکہ انبیاء علیهم السلام کی حیثیت مجملہ اور چشیات کے ایک سے

بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمنز لہ سر کاری گواہ کے ہوتے ہیں اور علیٰ بذااگر بھی نی کا بنی امت بر گواہ ہونے کا بیر مطلب ہو کہ وہ امت اس کے زمانہ میں نہیں بجو ی بات بعد میں بجو ی ب تو پھر ان نبیوں کے حق میں کیا کہو کے جن پر ایک بھی ایمان نہیں لایا۔یااگر بھن لائے اور بھن مرتد جوئے تو کیاایے بھن مرتدین یا کفار جواس نی کے زمانہ میں موجود ہول اس کی شمادت ہے خارج ہوں کے یاالعیافباللہ!انبیاعلیم السلام ان کے حق میں بھی میں کسیں گے کہ وہ لوگ بھی ہماری حیات میں عمر اہ نسیں ہوئے۔لہذا ریدیوی کج فنمی اور ناسیجی کی بات ہے کہ شمادت کو مقصور علی الخیر کر دیتابلحه شهادت جیسا که لغةاو عرفا (اصطلاحاً) عام ہے خواہ خیر پر ہویا شرپر اس طرح اس كويمال بهى عام بى ركھنا چاہے اور كيا كمو كے:" وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ مِسْنَى عِ شعَهِينُ ' المائدة آيت ١١٧ " من جوكه خوداى آيت ك اخير من بطور اعتراض تذييل موجود ہے کیااس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ خدا کی شماوت تک نہیں چوے اس مناء پر تو سارے عالم کوصالح اور مومن کمنا پڑے گا کیونکہ ساراعالم خداکی زیر تکمبانی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔لہذابیامرسویے کے لائق تفاکہ ذکر شماوت سے یمال عینی علیہ السلام کی کیاغرض ہے اورائی امت کے مشرکانہ افعال کی منصبیص اور تقریرے کیا فائدہ متعلق ہے۔ ہمارے ند کور مبالامیان ہے واضح ہو چکاکہ اگر شمادت ہے کوئی اور غرض نہ بھی ہوجب بھی شمادت فی هند خود ایک ایک شی ہے جس کا اداکر نا ضروری تھا۔ کیونکہ آیت بالاے معلوم ہو چکاہے کہ ادائے شہادت فقط عیسیٰ علیہ السلام ہی کا فعل مخصوص نہیں بلعہ جمیج انبیاءے اپنی اپنی امتوں ئے حق میں شمادت کی جائے گا۔اس کے بعد معترض صاحب جس حدیث خاری کو اپنے لئے مفید سمجھے تھ اس کو غورے ملاحظہ کریں کہ نبی کریم علیقے نے حضرت عیلی علیہ السلام كے جميع قطعات ميں سے اى كوكيول مخصوص كياہے اور كيول نميں فرماياكه:" اهول كما قال الصبدالصالح ، سنبُحْنَكَ مَايَكُونُ لِي ، "بلح عِلْ الس ك يه قرالي ع كه: " وكُنْتُ عَلَيْهِمْ مُسْمَهِيدًا . "أكر يجه الصاف ب توسمجموك بياى وجد على الله عيلى علیہ السلام کے اور اجزاء مخصوص سوال ایزدی کے جواب بی میں وارد تھے۔ لہذا ان کو آب علي الله كي نقل فرما سكت تق جبكه وه سوال على آب علي سك نمي مواراس لئ

آپ علی کے اس جزء کو لیا جس میں سارے انبیاء شریک ہیں۔ یعنی شمادت لهذا مديث في المردى الربات يركه:" وكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهَيْدًا وَ أَنْتَ قُلْتَ"كاجواب نہیں باعد وہ امر ہے جس کو عیلی علیہ السلام کے ساتھ کوئی اختصاص نہیں اور سب پر ضروری ہے۔ورنداگراس کو:" ، آئت قُلُت "كاجواب قرار ديا جائے تو چرمتلائے كم كيا يك سوال نبی کریم علی ہے بھی ہوا تھا؟۔اگر نہیں ہوا تو پھراس کاجواب کیا۔اس مقام پر بیامر مھی قابل غور ہے کہ نبی کر یم علی کا یہ مقولہ کس وقت کا ہے۔ تو ملاحظہ ہو صحیح عاری ای مدیث من موجود م " فاقول اصیحابی اصیحابی فیقال لی انك لا تدری ما احد دوابعدك ، " لى جبك خورسياق عى من في كريم عَلَيْ كاس واقعد عالم نه مونااور آب مَنْ الله عَلَيْهُ كَ اصحاب كابعد مِن بحوناموجود تفاتو كر آخضرت عَلِيَّةً في :" وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شتهندا "ے علی تغیر الرزاكون ى نى بات ذكر فرمائى۔ يدعم مرزا قاديانى جس بات كو آخضرت عَلَيْ " وَ كُنْتُ عَلَيْهِمُ شَعَيْدًا . " عيش كرنا عات تع وه توال ك فرمانے سے پہلے ہی ان کے سامنے پیش کی جاچکی تھی اب کیاای بات کو تکرر کرنا تھا؟۔ دوم میں یہ بھی سوال کرون گاکہ کیا نبی کریم علیہ کو اپن امت کے بجو نے کا علم نہیں۔ کیا آپ اللہ میں نے قیامت تک کی امت کے سارے احوال نہیں بیان کر دیتے اور کیا قرب قیامت میں جوامت کا حال ہو گاوہ احادیث میں موجود نہیں ؟۔ آگرید ساری ہاتی موجود ہیں توروز حشر:" وَ كُنْتُ عَلَيْهِمُ شَنَهِيْدًا . " سے كيوكر نفى علم فرمائي كُلْ جبكه ونيابى ميں آپ عظی کو امت کا مجوی حال روش مو چکا تھا۔ رہا: " انك لا تدرى . " يہ افراد اور تفعیلات کے اعتبارے ہے جوکہ علم اجمالی کے منافی نہیں۔دوم:" انك لا تدرى ، " حق جماعة مخصوصه بن حق امت اور عيلى عليه السلام سے سوال حق امت باى لئے وہال لفظ ابتداء الناس كا ب\_لهذااس مديث نے بالكل فيعله كردياكه به آيت كى طرح جواب سوال نہیں کیو نکہ ای آیت کے بعد علیلی علیہ السلام اپنی امت کے حق میں سفارش آمیز کلمات ہی فرماتے ين " إن تُعَدِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُك المائدة آيت١١٨ "اب ظام ب كه يه جمله جواب سوال نهيس- حالا كله سياق واحد على ب- البيته مقوله ضرور ب- لهذا عيسى عليه السلام كے جميع مقولات كوجواب بى بما ڈالنا سخت نادانى ب- سوم بيرك أكر آيت: "فَلَمَّا لَكُونَ بَنْ مَعَى بيان كَ عَالَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اور آگر و کیل صاحب دیانت داری سے : "فَلَقًا تَوَقَیْتَنی ، "کاجواب ہی ماتے بی و تو پھر ذر ا آیت کا مطلب ہی درست کر دیجئے کیونکہ جب آپ کے نزدیک توفی جمعنے موت ہے تو عندالجواب موت کاذکر کیا ؟۔

کیاعیسی علیہ السلام سولی ہی پر فوت ہو گئے تھے۔والعیافیاللہ! یاسولی سے نجات یا کر ید عم مرزا قادیانی ستای سال کشمیر میں بھی زندہ رہے ہیں۔ پس اگر سولی کے واقعہ کے بعد ستای سال اور بھی زندہ رہے ہیں تو پھر اہل شام کے انتظاع خبر کاؤر بعد موت کیول بتلایا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کی خبر تو ہجرت الی التحقیم سے ہی منقطع ہو چک تھی اور موت توستای سال بعد ہوئی ہے۔ لذاجو اتطاع خرکااصل وقت اور سب تعاس کو تؤذکر نہ کر نااور جوامر کہ ستای سال بعد داقع ہواہے اس کا تذکرہ کرنائس قدر لغوہے۔لہذاجب عیسیٰ علیہ السلام ہے سوال ہوگا کہ اے عینی! کیا تونے کہا تھا کہ مجھے اور میری مال کو خدا ہالو۔اس کے جواب میں مر زائی خیال کے موافق میہ جواب مونا چاہئے کہ اے اللہ اجب تک میں ان میں تھاان کا محافظ اور نكهبان تفالور جب تون مجهد كشمير روانه كرويا بحر مجهم خبر نهيل كياموا كيونكه دراصل انقطاع خر زبانہ بھرت سے ہی مستمر ہے نہ وفات کے بعد ہے۔ پس ان ستاس سال کے اسٹناء کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی جبکہ ان میں بھی عیلی علیہ السلام ان کے حالات سے بے خبر ہی تے (يدعم مرزائيكن) بال إاكر عيني عليه السلام سولى بى ير فوت مو يك مول والعياذ بالله! تو . ثايد ذكر تونى بمعنى موت مناسب بو- كيونكه ال تقدير يراتطاع فبركاذر بيد صرف موت

اب و كيل صاحب فرمائين كه كياس آيت كوجواب مان سان كا مقصد عينى عليه السلام كامصلوب قرار دينا ب- والعياذ بالله! يا كي اور ؟ - كيونكه توفى بمعنى موت لي كر أكر : " فَلَمَا تَوَفَّيْ مَنِينِي . "كوجواب قرار ديا جائ تو چر عينى عليه السلام كاجواب اى

صورت میں متقیم ہو سکتا ہے۔ جبکہ دہ سولی ہی پر فوت ہوئے ہوں۔ والعیاذباللہ! ورنہ کی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ یہ جسی یادر ہے کہ اس آیت میں ہم نے جو پکھ تقریر تونی ہمین موت لے کرکی ہے یہ سب علی سبیل المتسلیم ہے۔ ورنہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ توف بمعنی موت قرآن میں آیک جگہ بھی نہیں۔ ہاں! مجامع ضرور ہے۔ یک وجہ ہے کہ بھن ان مقام مقامات پر بھی جمال تونی ہمین افذہ موت کے معنی منتقیم میں جاتے ہیں۔ کو تکہ اس مقام پر مثلاً تونی مجامع موت ہی ہوتی ہے۔ پس اصد المجامعین کو مجامع آخر کے موقع میں رکھ دینے پر مثلاً تونی مجامع موت ہی ہوتا ہے۔ پس اصد المجامعین کو مجامع آخر کے موقع میں رکھ دینے سے بعض وقت مطلب توب شک درست ہو جاتا ہے گر پھر سطی نظر دل کواس مجامع کا معنی حقیق ہوتا متوجم ہونے لگتا ہے اور ای ایمام نے مر زائی جماعت کا ستیانا س کیا ہے۔ کاش!ان کو سمجھ ہوتی۔ اس کے بعد ای آیت میں جو پکھ مر زاغلام احمد قادیانی کی دیانتداری ہے۔ و کیل صاحب اے بھی ملاحظہ فرمائیں:

الجما ہے پاؤل یار کا زلف وراز میں

لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

مرزاغلام احمرقادیانی نے تعلیم کیاہے کہ : "فَلَمَّا مَوَقَیْتَنِیْ،" قیامت کاواقعہ
ہے۔چانچہ کتے ہیں ، "ظاہر ہے کہ یہ سوال (یعنی مَانُت قُلْتَ لِلمَّاسِ) حفرت عیلی علیہ
السلام سے قیامت کے دن ہوگا۔" (حقیقت الوی می اس موائن میں سے میں السلام سے قیامت کے دن ہوگا۔"

اس طرح ہے:

"اب فلاہر ہے کہ اگر بیبات کے ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام قیامت ہے پہلے دنیا ہیں آئیں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تووہ قیامت کو خدائے تعالیٰ کے حضور میں کیو کر کہ سکتے ہیں کہ جب تونے جھے وفات دی تواس کے بعد جھے کیا علم ہے۔ "(نذکرة الشہاد تین ص ۱۸ نزدائن جب ۲۰ ۲۰ جب کیا علم ہے۔)

اس کے مد خلاف ملاحظہ فرمائے ای آیت کی شرح میں کہتے ہیں:

" ظاہر ہے کہ قال صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اول "اذ" موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے بیہ ٹاہت ہو تاہے کہ بیہ قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا (ازاله اوبام ص ۲۳۸ج۲ نزائن ۲۳۶ج۳)

اب اس دیانت کو دیکھئے کہ ایک ہی آیت کو حقیقت الوحی میں قیامت کا واقعہ قرار دیا جار ہاہے اور اس کو ازالۃ الاوہام میں واقعہ ماضی ملیا جاتا ہے کیا ایک ہی واقعہ ماضی اور مستقبل میں ہو سکتاہے ؟ آیئے میں آپ کو اس کار از متلاؤں۔

ازالة الاوہام میں چو نکہ وفات عیسی علیہ السلام پر زور دیتا مد نظر تھا۔ لہذا وہاں!اس
آیت کو واقعہ ماضی ہی قرار دیتا مغید سمجھا کیو نکہ اگر توفی جمعنے موت لے کریہ قصہ گزرا ہوا
قرار دیاجائے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ( ید عم مر زا تادیانی ) پھیکا پڑ جا تا ہے۔ یہ خلاف اس
کے حقیقت الوی میں جو پچھ کما گیا ہے اس سے مقصود تا نگین حیات پر رو کرنا ہے۔ چنا نچہ
ملاحظہ ہو: "اس جگہ اگر توفی کے معنی معہ جسم عضری آسان پر اٹھانا تجویز کیاجائے تو یہ معنی
مدیمہ المبطلان میں۔ کیونکہ قرآن شریف کی انہیں آیات سے ظاہر ہے کہ یہ سوال
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن ہوگا۔ پس اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ وہ
موت سے پہلے اس رفع جسمانی کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوجا کمیں گے اور پھر
موت سے پہلے اس رفع جسمانی کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوجا کمیں گے اور پھر

(حقيقت الوحي ص ٢١، فزائن ص ٣٣ ج٢٢)

کھلا یہ بھی کوئی دیانت ہے کہ جمال جو مناسب موقعہ معلوم ہواویہا ہی لکھ دیاجب اثبات کے لئے قلم اٹھلیا تو آیت کو واقعہ ماضی بنایا اور جب قائلیں حیات پر رد کرنا شروع کیا تو اس واقعہ کو قیامت کا واقعہ قرار دے دیا۔ کئے معترض صاحب اس دیانت کو ساتھ لیکر دوسرے پر خیانت کا الزام؟

اس طرح مرزا قادیانی فاس آست کامطلب یول لکھاہے:

" پھر جبکہ تونے مجھے وفات دیدی تو پھر تو ہی ان کا تکسبان تھا مجھے ان کے حال کا کیا علم تھد" ( تذکرة الشہاد تین ص ۱۸ خزائن ص ۲۰ج ۲۰) .......(مفصل حوالہ

ای مضمون کے ابتداء میں درج ہے اس کی مراجعت کی جائے)

چونکہ تذکرۃ الفتہاد تین میں مرزا قادیانی نے اس قصہ کو قیامت کا واقعہ قرار دیا ہے۔ لہذا قیامت میں علم کی نفی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عینی علیہ السلام کو اپن امت کے بچونے کی قیامت تک کوئی خبر نہیں ہوئی (یزعم مرزا قادیانی) مگر اس کے بر خلاف ملاحظہ ہو اور میرے پر کشفایہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ زہر ناک ہوا جو عیمائی قوم سے دنیا میں پھیل گئ ہے۔ حضرت عینی کو اس کی خبر دی گئی تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی۔ "(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۵۳ نزائن ص ۲۵۳ ج ۵) لور: "جیسا کہ میرے پر کشفا کھولا گیا ہے حضرت مینی کی روح ان افتراؤں کی وجہ سے جو ان پر اس ذمانہ میں کی گئی اپنی مثالی خور پر اس کا نزول کے لئے شدت جوش میں متحی اور خدا تعالی سے در خواست کرتی تھی کہ اس وقت مثالی طور پر اس کا نزول ہو۔ سوخد انعالی نے اس کے جوش سے موافق اس کی مثال کو دنیا میں تھی دیا۔ "(ایسنا ص ۲۳ س) اس طرح ملاحظہ ہو:" پھر دوسری مرتبہ مینے کی روحانیت اس وقت دیا۔ "دیا۔ "(ایسنا ص ۲۳ س) اس طرح ملاحظہ ہو:" پھر دوسری مرتبہ مینے کی روحانیت اس وقت دیا۔ "دیا۔ "(ایسنا ص ۲۳ س) اس طرح ملاحظہ ہو:" پھر دوسری مرتبہ مینے کی روحانیت اس وقت

(كتابدكورص ٢٣٣ فزائن ص ٢٣٣ ج٥)

آئینہ کمالات اسلام مصنفہ مرزا قادیانی کے ان حوالجات سے ظاہر ہے کہ قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کوہر اس وقت جبکہ ان کی امت میں کوئی نئی گر آئی پھیلی اطلاع دی جاتی تھی اور اس وجہ سے ان کی روح مثالی نزول کے لئے بے قرار ہوئی پھر خمیں معلوم کیو کر عیسیٰ علیہ السلام پروز قیامت اپنی لا علمی ظاہر کر سکتے جیں جیسا کہ مرزا قادیانی نے تذکرہ الشہاد تین جی اس آیت کی شرح میں لکھا ہے۔ اب و کیل صاحب اپ گر ببان جی منہ ڈال کر رویے اور فرمائے جب کہ حسب زعم مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام قبل از قیامت اپنی امت کے احوال پر مطلع ہو بچے تھے تو پھر قیامت کے دن سے کہنا۔ جھے ان کے حال کا کیا علم قلہ کیا صر تا گذب خمیں۔ والعیاذ باللہ!

الحاصل مر ذا قادیانی کی اعلیٰ درجہ کی دیانت صرف بیہ تھی کہ جمال جو سمجھ میں آئے اس کے موافق معنی تراش دیں تذکرۃ الشہاد تین میں ابطال حیات مد نظر تھا۔ لہذا دہاں عینی علیہ السلام کاب فرر بنانا مغید رہاور آئینہ کمالات اسلام میں شیل می کادعوی کرنا تھا۔
اس کے لئے ضرورت تھی کہ پہلے عینی علیہ السلام کی روح مثالی فرول کے لئے بے قرار ہو۔
الد اوہ ل بدون کی لی و چیش کے عینی علیہ السلام کا اپنی امت کے احوال سے فہر وار ہونے کی
تقر ت کروی گئے۔ یہ بین آپ کے مرزا تاویانی جوالی بی آیت میں ایسے مٹا قش اقوال کہ
کر آپ کو جا میں کرفار کر مجے :" ولقد صدق الله تعالی ، وَاَلَقُ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْدِ

الحاصل جبکہ مرزا قادیانی کی تغییر کی حقیقت اور الن کی قدم قدم پر دیانت خونی آشکار ابو چکی تواب میں چراصل سوال کی طرف توجہ کرکے کتا ہوں کہ شاید اب اس فخض کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ عیلی علیہ السلام کے کلام میں چھ اجزاء ہیں جن کو یہ ایک سیاق میں دکھے کر سب کوجو اب معادے ہیں اور دو سرے پر احتراض کرنے کے لئے تیارہ دو رہ ہیں۔ پہلا جر تشہج ہے جے بالا نقاق جواب نہیں کما جا سکتا' دوم اظہاری ارک ہے جس سے جواب مغہوم تو ہو جا تا ہے گر صر ترج واب نہیں 'موم صر ترج واب' چہارم ادائے شادت' پنجم ذکر سفارش' اس اخیر جر کو بھی بالا نقاق جواب نہیں کما جا سکتا ۔ پس اگر کلام علی التحقیق والتحلیل کی جیسا کہ حضرت موصوف کہ طلہ کا خشا تھاجی کو کس قدر اپ فیم کے موافق میں جائے گی جیسا کہ حضر ت موصوف کہ طلہ کا خشا تھاجی کو کس قدر اپ فیم کے موافق میں اور اگر کلام علی الاجمال والمساعمۃ ہے تو پھر چاہے شادت کے ساتھ سفارش کو بھی جواب می قرار دو۔

والله تعالىٰ علم و علمه اتم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# تخقيق عمر حضرت عيسلى عليه السلام

نحمده ونصلى على رسوله الكريم امابعد

واضح رہے کہ عینی علیہ السلام کی عمر کے متعلق اس قدر اختلاف پیش آنے کا ایک بواسب یہ بھی ہے کہ ان کے حصص عمر عام ابدائے آوم کی طرح مسلسل اور مشاہد نہیں گزرے بعید ان کی عمر میں ایک حصہ طویل وہ بھی شامل ہے جو حالت رفع آسان پر گزرا ہے۔ اس وجہ سے رواۃ کو مختلف اعتبارات سے مختلف عمریں بیان کرنے کا موقع ملتارہا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی ہیہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کا جو ذمانہ نبوت سے پیشتر کا ہے۔ اس کی تعیین کا تو احاد یہ عمل کہ بین پیتہ نہیں کیونکہ وہ ایک احاد کی اور انفر اوی حال تھا۔ وو سر اوہ ذمانہ جو بعث سے عموم ہے۔ البتہ احاد یہ عمل موجود ہے کیونکہ بیر زمانہ احاد کی نہیں بلعہ اختلاط فیما بین المناس کا زمانہ تھا۔ تیسر اوہ زمانہ ہے جو حالت رفع آسان پر گزرا ہے تکہ بید زمانہ احاد کی نہیں بلعہ اختلاط فیما بین المناس کا زمانہ تھا۔ تیسر اوہ زمانہ ہے جو حالت رفع آسان پر گزرا ہے تو تکہ بید زمانہ بھی مشل لول کے احاد کی اور انفر اد کی تی تعابلے۔ مزید ہم آل اس میں تباین عالم کی وجہ سے زمانہ سے غیبو بت بھی رہی۔ لہذا اس کی بھی احاد یہ عیں تعیین نہیں کی گئی۔ اس جمان سے غیبو بت بھی وہی۔

چوتھازول من السماء کے بعد پھر اختلاط فیمائین الناس کا زمانہ ہے۔ اس ہے ہی اصادیث میں تحرض کیا گیا ہے۔ الغرض عمر مسے علیہ السلام کے چار تھم میں سے چونکہ دو حصول میں بنی آدم کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ نہیں رہا۔ لہذا ان کا ذکر بھی احادیث میں نہیں ہے۔ بر خلاف اس کے وہ دو زمانے جس میں عینی علیہ السلام بحیثیت نبوت رہاور بحیثیت امت رہیں گے۔ احادیث میں مختلف طور سے بیان ہو چکی ہیں جس کی تفصیل سے بحیثیت المت رہیں گے۔ احادیث میں مختلف طور سے بیان ہو چکی ہیں جس کی تفصیل سے بحد خصائص الکبری و کنز المحمال جا اص ۲۵ مدیث ۲۲۲۲۰ :"واخرج ابن سعد عمر ابراہیم النخعی قال قال رسول الله عکم اللہ میں کل نبی نصف عمر

الذي قبله وان عيسي ابن مريم مكث قومه اربعين عاما • "

اس حدیث سے معلوم ہواکہ عیلی علیہ السلام اپنی قوم میں چالیس پرس رہے گر
اس کے بر خلاف کنز العمال جااص ۹ کا حدیث ۳۲۲۲۲ میں ہے: " انه لم یکن نبی
کان بعدہ نبی الاعاش نصف عمر عم الذی کان قبلہ وان عیسی ابن مریم
عاش عشرین وماثة وانی لاارانی الاذاهبا علی رأس السنین ، "اس سے
معلوم ہواکہ عیلی علیہ السلام اپنی قوم میں چالیس سال نمیں بلحہ ایک سوہیس سال رہے۔ان
دونوں کے سواتینیس سال کا بھی ایک قول ہے۔

الحاصل عيني عليه السلام كى عمر قبل الرفع مين تين طور سے اختلاف پايا جاتا ہے اس طرح بعد النزول من السماء كے زمانہ ميں چند اختلافات ہيں۔ چنانچہ ايوداؤدج٢ص١٣٥ يل م: " عن ابى بريرة مرفوعا ينزل عيسى عليه السلام الى ان قال فيمكث في الارض اربعين سنة - "أور مملم شريف بي" "عن ابن عمر وانه يمكث في الارض بعد نزوله سبع سنين • "أب الماظم يجي كد اول روايت سے بعد النزول من السماء كى دت اقامت جاليس سال اور دوسرى روایت سے سات ہی سال معلوم ہوتی ہے۔ انہیں انتشارات کو علاء نے دیکھ کر تطبیق کے لے ( ندانکارر فع عینی علیہ السلام کیلے) مخلف صور تیں اختیار کی ہیں۔ پس کی نے تواول کے تینتیں سال اور بعد کے سات سال لے کر مجموع عمر چالیس قرار دی اور کسی نے ایک سو ہیں ہی کو زمانہ رفع سے تمل کی عمر قرار دے والی اور بعد کے عالیس سال چو مکہ بحیدیت امامت گزریں گے۔لہذاان کو نظر انداز کیالیکن آپ کو معلوم ہواہو گاکہ نقذیر اول پر ایک سو میس والی روایت متروک موئی جاتی ہے اور تقاریر کانی پر سات اور چالیس والی روایتول کا کوئی محمل نہیں رہتا۔ لہذاان جمیج احادیث کو جمع کرنے سے اولاً بغرض تنقیح روایات اتناع ض کر دینا ضروری ہے کہ تینتیں سال کی روایت تو مر فوعاً کہیں ثابت نہیں بابحہ علاء نے شدو مه ہے اسے نصار کیٰ کا قول قرار دیا ہے۔ چنانچہ شرح مواہب جلداول و خامس و زاد المعاد و جمل میں مشرح نہ کورہے بلحہ ﷺ جلال الدین سیوطیؓ جنہوں نے کہ جلالین شریف میں اس قول

کوانتیار کیا تھام قاۃ الصعود میں اپنار جوع نقل کرتے ہیں۔ لہذااے تو ساقط ہی سیجھے۔ اس کے بعد یہ غور سیجے کہ ایک سویس والی روایت میں کون کی عمر نہ کور ہے تو وہ ای حدیث ہے معلوم ہو جا تا ہے کہ ایک سویس وہ عمر نہیں جس پر عینی علیہ السلام مر فوع ہو ہے بہت قبل الرفع اور بعد النزول ملا کر مجموعی عمر ہے۔ کیونکہ ای حدیث میں نبی کر یم علی ہے ناپئی عمر بعد حذف کرور ساٹھ سال بیان فرمائی ہے اور یہ آپ علیہ کی جمیع عمر ہے۔ پس جبکہ معلوم ہو گیا کہ عینی علیہ السلام کی عمر مجموعی ایک سویس سال ہے تواب یہ معلوم سیجے کہ بعد النزول عمر کی علیہ السلام کے ذور حیات رہیں گے۔ تاکہ بقاعد حساب عمر قبل الرفع عمر نمی علیہ السلام نہیں پر رہنے کے مقعوض فیہ صرف وہ بی خود متعین ہو جائے کیونکہ عینی علیہ السلام نہیں پر رہنے کے مقعوض فیہ صرف وہ بی ذما نے ہیں۔ یا قبل الرفع عال المنبوۃ یابعد النزول کو مجموع سے تفریق کر دیجئے تاکہ نما عدہ حساب حاصل تفریق عمر نمی علیہ السلام کی قبل الرفع عمر نکل آئے۔ لہذا اس سے پہلے ہیں اس اختلاف کور فع کر تا چاہتا ہوں جو مابعد النزول میں ہے تاکہ عند الحساب مفرق یعنی علیہ السلام کی قبل الرفع عمر نکل آئے۔ لہذا اس سے پہلے عدد النزول میں ہے تاکہ عند الحساب مفرق یعنی علیہ عدد النزول میں ہے تاکہ عند الحساب مفرق یعنی عدد النزول میں ہے تاکہ عند الحساب مفرق یعنی عدد النزول میں ہے تاکہ عند الحساب مفرق یعنی عدد النزول میں ہے تاکہ عند الحساب مفرق یعنی عدد النزول میں ہے تاکہ عند الحساب مفرق یعنی عدد النزول میں ہے تاکہ عند الحساب مفرق یعنی عدد النزول میں ہے تاکہ عند الحساب مفرق یعنی عدد النزول میں ہے تاکہ عند الحساب مفرق یعنی عدد القراق

آپ کو معلوم ہے کہ عیلی علیہ السلام کے بعد النزول عمر میں روایات دو طرح پر
ہیں۔ بعض میں سات سال اور بعض میں چالیس سال ہے۔ ان ہر دور وایات میں صورت تطبیق

یہ ہم وع ذمانہ بعد النزول چالیس سال قرار دیا جائے اور سات سال وہ رہیں جو امام
مہدی جمعیۃ عیلی علیہ السلام گزاریں کے جیسا کہ روایت ابد داؤد سے امام مہدی کا بعد نزول
عیلی علیہ السلام کیا ہسال تک علی شک الراوی حیات رہنا معلوم ہو تا ہے۔ اس سے خاست
ہواکہ در حقیقت حضرت عیلی علیہ السلام کی مدت اقامت زمانہ نزول کے بعد چالیس سال
ہواکہ در حقیقت حضرت عیلی علیہ السلام کی مدت اقامت زمانہ نزول کے بعد چالیس سال
ایک سو ہیس میں سے تفریق کر دیا جائے تو حاصل تفریق اس سال ہوتے ہیں جو کہ
بمدی سو ہیں میں سے تفریق کر دیا جائے تو حاصل تفریق اس سال ہوتے ہیں جو کہ
بمقتضی حدیث کزالعمال عیلی علیہ السلام کی عندالر فع عمر ہے۔ اس کے بعد جوافتال فات
ہمقتضی حدیث کزالعمال عیلی علیہ السلام کی عندالر فع عمر ہے۔ اس کے بعد جوافتال فات

تینتیں سال والے قول کا تو ہجور ہونا معلوم ہو چکار ہی ایک سویس والی روایت تو اس میں خود حدیث سے قرید پیش کر چکا ہوں کہ یہ مجموع عمر ہے۔ نہ وہ عمر جو عند الرفع تقی ربی چالیس والی روایت تو اس میں صرف زمانہ نبوت کو لیا گیا ہے۔ زمانہ نبوت سے جو پہلی عمر ہے وہ اس میں محسوب خمیں۔ بعیسا کہ کنز العمال جانا ص ۲۵۸ حدیث نمبر ۹۵ سر ۲۲۵ سی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے:" یا فاطمة انه لم یبعث نبی الاعمر الذی بعدہ نصف عمرہ وان عیسی ابن مریم بعث رسولا لاربعین وانی بعث لعشرین ."

دیکھے اس روایت میں حضور علیہ نے اربعین کو مدت بعث قرار دیا ہے اور ای وجہ سے اپی بعث کا زمانہ عشرین فرمایا کیونکہ چالیس سال پر آپ علیہ کو نبوت ملی اور بیس کرس کا مجموع وہی ساٹھ سال ہوتے ہیں جو ایک سویس والی روایت میں نہ کور تھے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ احادیث میں تصیف مجموع عمر وعمر نبوت ہر دو کے اعتبار سے دارد ہے اور یہ کہ عیبیٰ علیہ السلام چالیس سال بعد النبوة رہے اور چالی کی النبوة رہے اور چالیس ہی سال امام رہیں گے۔ لہذا اان دونوں کو اگر مجموع عمر میں سے کھٹا و سے تو عیبیٰ علیہ السلام کی عمر عندالبعثة چالیس سال قرار پاتی ہے جو کہ انبیاء ورسل کی و بعث تی عمر ہے۔ جیساکہ شرح مواہب ص ۲۲ تا پر نہ کور ہے۔

الحاصل انہیں روایات سے خونی معلوم ہوگیا کہ عیلی علیہ السلام کار فع ای سال
کی عمر میں ہوا۔ چنانچہ اصابہ میں سعید بن المسیب سے اس طرح نہ کور ہے۔ ہاں! اس
تقدیر پر فقط ایک عاش کا فقط بظاہر غیر مربع ط معلوم ہو تاہے مگر آگر ذراتا لی بیجے تواس میں بھی
کوئی ضیق نہیں کیونکہ آگر تناسب سیاق و سباق کی رعایت بیجے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ
اس مقام پر بی لفظ مناسب تھا۔ کیونکہ اولاً دیگر انجیاء علیم السلام کے حق میں عاش بصیعه
ماضی صادق تھا ہی۔ پھر کتی عیلی علیہ السلام بھی اپ حصص عمر میں سے دو حصول کے اعتبار
سامت صادق تھا ہی۔ پھر کتی عیلی علیہ السلام بھی اپ حصص عمر فی کر کرنی مد نظر تھی۔ لہذا آگر سلسلہ
سامت صادق تھا۔ اس کے ساتھ بی آپ کو تنصیف عمر فرکر کرنی مد نظر تھی۔ لہذا آگر سلسلہ
نقض کرتے تو علاوہ نقض نظم کے بیان تنصیف میں تطویل الاطائل اختیار کرنی پر تی۔

لذا حصد ثالث كو بهى جوبه حقیقت مستقبله ب صیغه ماضى بى بلى لپید دیار تاكه تعیف جیع عمر اور عمر نبوت بر دوانتبارے معه رعایت اختصار منتقیم بو جائے اور سلسله نظم بھى حال رب۔

چنانچ اس کے نظائر قر آن شریف پی ہیں : " کما قال ان ارادا ان بھلك المست ميں ہوسكا المست ميں ہوسكا المست ميں ہوسكا المست ميں ہوسكا كر فسحاء كاطريق ہے كہ جمان قط كلام بين ہودہاں پھر غير متعلق امور ميں تطويل پنديده ميں سيحت ۔

رى ميلاد عينى والى حديث جو تغيير ان كثير عن موجود باس كى مراد تثبيه ب حسب عدم التغيير ورند توعمر فد كور حق الل جنت بھى ورست نئيس كيونكه جولدى ہاس كى عمر كاحساب بى كيا؟ ـ

یدامر بھی قابل باداشت ہے کہ تعیف عمر امم و مشعابدر انبیاء علیم السلام جن کے اعتبارے ذمانہ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے سلسلہ طولی اور تناسب قرون کے اعتبارے ہے۔ یہ تو تطبیق رولیات کی نسبت عرض کیا گیا۔ رہامر ذائیوں کی جولد بی تواس میں سمولت ہے کہ تکداس جماعت کے ہاس موائے ذند قد اور الحادکے کچھ نہیں۔

کھلاان سے دریافت کیجئے کہ جبکہ جمعم صدیث ہر ٹی کی عمر نصف عما قبلہ ہوتی ہے تو مرزا قادیائی کدھر سے نی ہوگیا۔ کی تکہ اس کی عمر تو نی کریم علی سے جائے نصف کے جمعے عمر سے بھی ذیادہ ہے۔ لہذا جس صدیث کو وہ پیش کرتے ہیں دہ بالحک الن می کی دوسیا می اور غوایت پریم بان ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

نوٹ : یہ کلڑافقط تحقیق عمر عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بغر من نفع خلائق ہلحق کر دیا گیادر نہ سوال ہے اے کو کی تعلق نہیں۔

> تررہالعبد بدرعالم میر تھی عفی عنہ

### بسم الثدالرحن الرحيم

### انجاز الوفي في لفظ التوفي

" ہماراد عوی ہے کہ اہل افت نے "توفاہ الله "کا کاورہ خاص طور پر الگ لکھا ہے۔ تاج العروس اور اسان العرب محال میں۔ "قبص نفسه وروحه "کلیے ہیں۔ اس کاورہ کو افت دانوں نے بادہ کے دیگر مشتقات سے الگ کیا ہے ...... تمام علماء دیو یمد وغیرہ ذور لگاؤ۔ یکی ثابت ہوگا کہ جمال فاعل اللہ اور مفعول ذی روح اور فعل توفی ہو وہال پیز قیف روح اور : "کوئی معنی ہر گزنمیں۔"

اس قاعدہ کے سب سے اول موجد مر زاغلام احمد قادیانی ہیں اور اس کے بعد الن کے معتقدین نے اس پر بہت کچھ شور شغب مچاہے۔ بیں چاہتا ہوں کہ آج اس کی پوری حقیقت ناظرین کرام کے رویر و پیش کر دول تاکہ ایک قدیم دعویٰ کی حقیقت سے پر دہ اٹھ جائے اور اس قاعدہ کی اصلی تصویر جناب ملاحظہ فرما سکیں۔ بیں مر ذائی صاحبان سے بھی در خواست کر تا ہوں کہ دہ بھی اس مضمون کو اول سے آثر تک تعصب سے یہ طرف ہو کر نمایت انصاف اور بلار دور عایت ملاحظہ فرما کیں۔ عجب نہیں کہ ان کی ہدایت اور میری تشفیل کا بی ایک بھانہ ہو جائے۔

ملاحظه هو هنميمه برامين احمريه حصه پنجم ص ۲۰۱ تا ۲۰۸ نزائن ص ۳۷۸ تا ۸۰ ج.۲۱ :

"اسبات پر تمام ائم لفت عرب انفاق رکھتے ہیں کہ جب ایک علم پر یعنی کسی مخص کانام لیکر توٹی کا لفظ اس پر استعال کیا جائے۔ مثلاً کما جائے کہ " توفی الله زیدا" تو اس کے یکی معنی ہول گے کہ خدانے زید کو مار دیا ..... اور میں نے جمال تک ممکن تھا صحاح ستہ اور دوسری احادیث نبوی پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ آنخضرت علی ہے کام اور صحابہ کے کلام اور صحابہ کے کلام اور تابعین اور تع تابعین کے کلام میں ایک نظیر بھی ایک نہیں پائی جاتی جس سے

یہ داشت ہو کہ کسی علم پر توفی کالفظ آیا ہو۔ لین کسی مخص کانام لے کر توفی کالفظ اس کی نبست استعال كياكيا موادر خدا فاعل اوروه فمخص مفعول بهمشمر اياكيا مولور اليي صورت ميساس فقره کے معنی بجروفات دینے کے کوئی اور کئے گئے ہوں۔بلحہ ہرایک مقام پر جب نام لے کر کسی محض کی نبت توفی کا لفظ استعال کیا گیاہے ادر اس جگہ خدا فاعل اور دہ محض مفعول بہ ہے جس كانام ليا كيا تواس سے يمي معنى مراد لئے كئے بيس كه وہ فوت ہو كيا ہے۔ چنانچه الى نظیریں مجھے تین سوسے بھی زیادہ احادیث میں سے ملیں جن نے ثابت ہواکہ جمال کہیں تو فی کے لفظ کا خدا فاعل ہواور وہ محف مفعول بہ ہو جس کانام لیا گیا ہے تواس جگہ صرف مار دیے کے معنی ہیں نداور پچھے۔ گرباوجو و تمام تر حاش کے ایک بھی حدیث مجھے نہ ملی جس میں توفی ے فعل کا خدا فاعل ہو ااور مفعل به علم ہو۔ یعنی نام لے کر کسی شخص کو مفعول به تھر ایا گیا ہو اوراس جگہ بر مارنے کے کوئی اور معنی ہوں۔اس طرح جب قرآن شریف براول سے آخر تک نظر ڈالی گئی تواس سے بھی ہی ثامت ہوا .....اور پھر میں نے عرب کے ویوانوں کی صرف اسی غرض سے سیرکی اور جاہلیت اور اسلامی زملنہ کے اشعار بوے غور سے ویکھے اور بہت ساوقت ان کے دیکھنے میں ٹرچ ہوا مگر میں نے ان میں بھی ایک نظیر الی نہ یا کی کہ جب خدا توفی کے لفظ کا فاعل ہواور ایک علم مفعول بہ ہو۔ یعنی کوئی محض اس کانام لے کر مفعول ب تھر ایا گیا ہو توالی صورت میں بجز مار دینے کے کوئی اور معنی ہوں۔بعد اس کے میں نے اکثر عرب کے الل علم اور اہل فضل و کمال سے دریا فت کیا توان کی زبانی بھی یمی معلوم ہوا کہ آج کے دنوں تک تمام عرب کی سرزمین میں یمی محاورہ جاری وساری ہے کہ جب ایک حفی دوسرے محض کی نبت میان کر تاہے کہ توفی الله فلانا تواس کے معنی قطعی اور یقینی طور پر یمی سمجھے جاتے ہیں کہ فلال محف کوخدا تعالی نے مار دیااور جب ایک عرب کو دوسرے عرب كى طرف سے أيك خط آتا ب اور اس ميں مثلاً يه لكھا ہوا ہو تا ب كد :" تو في الله زیدا . "تواس کا یمی مطلب سمجها جاتا ہے کہ خدانے زید کومار دیا۔ بس اس قدر تحقیق کے بعد جوحق الميقين تك پنج من كے بيام فيصلہ ہو كياہ اورامور مشہودہ محسوسہ كے درجہ تك پنج کیاہے کہ ایک محف جس کی نبعت اس طور سے لفظ توفی استعال کیاجائے تواس کے میں

معنى مول كے كه وه فخص وفات باكيا\_نداور كھے۔"

اس ایک مسلسل مضمون میں مرزا قادیانی نے نو مر تبداس قاعدہ کو مکرر کیا ہے۔ اس طرح مرزا قادیانی کی دیگر کتب میں بھی یہ قاعدہ پخر ت موجود ہے مگر میرے خیال میں یہ ایک حوالہ نوحوالجات کے قائمقام ہے۔ لہذا میں اس پر اکتفاء کرتے ہوئے جو اب کی طرف تعرض کرتا ہوں۔

تنقيح دعوي

چونکہ کی لفظ کے معنی معلوم کرنے کے لئے اس کے مادہ اشتھاق کو دیکھنا ضردری ہے۔ اس لئے لفظ: "توفی" کے معنی متعین کرنے سے پہلے ہم کو اس کے مادہ کی تفتیش کی حاجت ہو گی۔ لغت میں بیشتر توفی کو دفی کے تحت میں لکھتے ہیں۔"وفی" کے معنی یور اکر نایا یورا لینے کے ہیں۔ اس مادہ سے عموماً چارباب ملتے ہیں:

ا....."وفى الشى اى(تم)"٢....."واوفى فلان حقه اذا اعطاه وافيا"٣....." واستوفاه الله"

پیغام صلح کی تخصیص بالذ کر کائین طور سے یکی مفہوم ہے کہ اول کے تین ابداب میں ان کو ہم سے کوئی اختلاف نہیں بائحہ ہم دونوں فریق ان ابداب کو اپنے بادہ کے ماتحت ہی متعلیم کرتے ہیں۔ اس طرح چوتھ باب میں بھی آگے اس کا فاعل اللہ یا مفعول ذی روح نہ ہو فریقین کا کوئی اختلاف فاہر نہیں ہو تا۔ کیونکہ جس صورت میں دعویٰ چیش کیا گیا ہے۔ اس میں دوقیدیں ملحوظ ہیں۔

(۱)....باب تقعل مو (۲).....ناعل الله اور مفعول ذي روح مو

میں جہال تک سجھتا ہوں آگریہ دونوں قیدیں منتفی ہو جائیں یا احد ہما' تو پھر شاید قادیائی ہما ہو جائیں یا احد ہما' تو پھر شاید قادیائی ہما عتبیال ہوری پارٹی اس کے متعلق ایسے موٹے لفظوں میں دعوے نہ کرے گی۔ پس آگر ان دونوں قیدوں کا کوئی منہوم معتبر ہے توان کی انتفاء سے مندرجہ ذیل صور تیں پیدا ہوں گا۔ لول شرط کے انتفاء کی تین صور تیں ہیں۔ باب ضرب ہویا افعال ہویا

استفعال دوسر ک شرط کے منتفی ہونے کی بہت ک شکلیں ہیں۔

(۱)..... فاعل الله ہو مگر مفعول ذی روح نه ہو۔(۲)..... مفعول ذی روح ہو مگر فاعل الله نه بور ٣) .....ندالله فاعل مواور نه مفعول ذي روح موريد تيسري صورت ب شار صور تول پر مشتل ہے۔ کیونکہ غیر اللہ کے افراد اس قدر بیں ان جملہ صور تول میں مارا اور مر زائیوں کا کوئی نزاع نسیں۔اب ملہ النزاع باب تفحل میں یمی فقادہ صورت ہے۔جبکہ فاعل الله اور مفعول ذي روح مواس كليدين عتيجه بيب كه توفى كهوه معنى جومر زائى صاحبان بیان کرتے ہیں اختلاف باب کا ثمرہ نہیں ہو سکتے لور نہ اس سبب سے اس لفظ کو اپنے مادہ سے جدامانا گیاہے۔ کیونکہ اگر اس باب سے فعل تونی بدون شرائط بالاے مستعمل ہو تو پھر مرزائی جماعت اس کے متعلق بیروعویٰ نہیں رکھتی جیسا کہ اوپر کی تشر تے ہے واضح ہو چکالور جیسا کہ پیغام صلح کی صریح عبارت کا مغموم ہے۔ لہذااب مرزائیوں کادعویٰ ان الفاظ میں منقع مونا چاہئے کہ وفی کے جمع اواب میں سے فقل ایک باب تقعل اور چرباب تقعل کی بے شار صور تول میں سے فقط ایک صورت جس می فاعل علے المتعین الله مواور مفعول ذی روح مو الی ہے جس میں اس کے مادہ کا کچھ پتہ نہیں بلحہ دہ اپنے مادہ سے بالکل علیحہ ہے۔ بر خلاف اس کے وفی کے جمیع اواب کے جمیع استعالات اپنی اصل اور مادہ بی کے ماتحت ہیں۔اس کے مقابلہ میں ماراد عویٰ بیہے کہ جس طرح تم ہتیہ ساری صور تول میں اس لفظ کو اسے مادہ کے ماتحت ہی تنلیم کرتے ہواس طرح ہم صورت بالا کو بھی اپنے مادہ کے ماتحت ہی سمجھتے ہیں۔ اب منصف انصاف کرے کہ ایک لفظ کے جمیع مشتقات کو اپنے مادہ کے ماتحت رکھنے والاحق یر ہو سکتا ہے یادہ جس نے بلاوجہ فقل ایک صورت کو مشتی کیا ہو۔ حالا تک بقیہ اور ساری صور تول میں دہ بھی ہماری موافقت کر تاہو۔

اب تغیش طلب امریہ ہے کہ آخر فقط ایک صورت میں اس لفظ کو اپنے بقیہ مشتقات ہے کیوں جد اکیا گیا ؟۔ اختلاف باب کی وجہ سے تو نہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا۔ بال ! شاید اللہ فاعل اور مفعول ذی روح ہونے کی وجہ سے مگریہ بھی باطل ہے۔ کیونکہ کسی ایک لغوی نے بھی بیہ قاعدہ نہیں لکھا کہ اللہ کے فاعل اور مفعول ذی روح ہونے سے لفظ ایک لغوی نے بھی بیہ قاعدہ نہیں لکھا کہ اللہ کے فاعل اور مفعول ذی روح ہونے سے لفظ

اپنادہ سے اس قدر دور جاپڑتا ہے۔ گویا کہ پھرا سے اپنی اصل ہے کوئی علاقہ ہی باقی نہیں رہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ (مات ذید) کے معنی بھی موت کے ہیں اور (اما ۃ اللہ) ہیں بھی وہی معنی حال ہیں۔ لہذا ہے وجہ بھی اس مخترع استفاء کی قرار نہیں پاسکی۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس لفظ نے مر زائیوں کا کیا قصور کیا ہے جو وہ اس کے معنی سارے استعالات کے بر خلاف میان کرتے ہیں۔ جھے بعض او قات تخیر ہو تا ہے کہ اس جماعت نے خود تو اس قدر بعید از عقل اور نقل دعویٰ کیا ہے۔ اس پر اہل اسلام ہے مطالبات کا ارادہ ہے۔ اگر ہم اس کے جو اب میں فقط اس پر اکھی وہی معنی مراد لیتے ہیں جو اس کے دیگر بے شار استعالات میں تمہارے نزدیک بھی مراد ہیں تو بالکل جالور کافی ہوگا۔ خصوصاً جبکہ مرزا استعالات میں تمہارے نزدیک بھی مراد ہیں تو بالکل جالور کافی ہوگا۔ خصوصاً جبکہ مرزا قادیانی کا ہمارے سر پر الزام ہے ہو۔

"بد دعویٰ بھی عجیب دعویٰ ہے گویا تمام دنیا کے لئے تو تو فی کے لفظ کے بیہ معنی ہیں کہ " قبض روح کرنا"ند قبض جسم "مگر حضرت عینی کے لئے خاص طور پر بیہ معنی ہیں کہ مع جسم آسان پر اٹھالیں۔"

(حیت الوی ص ۲۳ جرم آسان پر اٹھالیں۔"

میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دعویٰ تعجب خیز ہے تو یہ دعویٰ بھی تعجب خیز ہے کہ لفظ تو قی کے جیج استعالات میں تواس کے مادہ کا اثر ظاہر ہواور جب اللہ فاعل اور مفعول ذی روح ہو جہ جہ اس کے معنی اپنے مادہ سالگل علیحدہ جاپڑیں اور سوائے موت کے ہر گز ہر گز کوئی اور معنی نہ ہو سکیں۔ گویا کہ سارے استعالات میں سے ایک صورت کو جدید معنی کے لئے مخصوص کرلینا تو کوئی تعجب خیز دعویٰ نہ ہو اور مرزا قادیانی کا اختراعی الزام تعجب خیز دعویٰ نہ ہو اور مرزا قادیانی کا اختراعی الزام تعجب خیز مفعول کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے اور اگر بالفرض فاعل یا مفعول کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے ناعل اور غیر اللہ کے فاعل ہونے سے مرزائی خیال کے موافق لفظ تو فی کے معنی میں فرق فاعلی استعجاد ہے کہ اگر مفعول عیسیٰ علیہ السلام ہوں تو معنی رفع جسمانی کے ہوں اور جب کوئی دوسر امفعول ہو تو تغیر مفعول کی وجہ سے موت کے معنی مراد جو حاکمی۔

## مرزا قادیانی کاالزام بالکل غلطہ

علادہ ازیں حقیقت الوحی میں مرزا قادیانی کا تعجب ادر ہمارے سریر الزام ہمارا وعوى ندسجين كادجه سے بيدا مواہد ايس كرردعوى كاعلان كرتا مول اگر مرزا قادياني زنده مول :" لاَ يَمُونُ فَيْهَا وَلاَ يَحْلِي . "توه من لين ورندان ك معتقدين كوش موش کھول کر سن لیں۔ ہم توفی کے معنی عق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی لیتے ہیں جو ساری ونیا کے لئے لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک توفی کے معنی پورالے لینے کے ہیں (جس کو حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے بلظ "محر لینا"اداکیاہے)اورای معنی کے لحاظ سے ساری دنیا کی توفی ہوتی ہے۔ ہارے نزد یک نہ فقط قرآن شریف میں بلحہ سارے لفت عرب میں اس لفظ کا مدلول اور معنی نهی بین ۔ تکر ہاں کہیں تھوڑ اسافر ق بھی ہو جاتا ہے۔ جیساکہ تغیر لفظ کی وجہ سے ہونا قرین قیاس ہے مگر ندا تاکہ وہ لفظ اپنے ادہ ہی سے جدا جاپڑے۔وعلیٰ هذا! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوخدانے لیابی ہے۔ مراس طورے کہ روح مع الجسد اور سارے عالم کو بھی خدالیتا ہی ہے مگر اس طور سے کہ فقط روح اب ان دونوں مقام پر لفظ لے لینا موجود ہے جو کہ توفی کا مدلول ہے۔ البتہ کمیں رفع جسی کے ساتھ عجامع ہے اور کمیں موت کے ساتھ' حضرت عیسی علیہ السلام کی توفی مجامع مع الرفع ہے اور دیگر بنی آدم کی قبض روح کے ساتھ فقل جس كلبلآخر حاصل موت بى ہے۔

یہ امر ابھی میں قرآن ہے جات کروں گاکہ موت میں بھی لے لیناہے مثال کے طور ہے دیکھئے" ید "اور" وجہ "کالفظ فداو ندعالم اور عباد دونوں میں مستعمل ہے۔ گر" ید" کا مصداق عباد میں شکل مخصوص ہے اور فداو ند عالم میں جواس کی شان کے مناسب ہے۔ اس طرح" عین "اور" اصابع" اور" رجل "اور" ساق "اور" ازار "اور" رداء "ان سب کا استعال جناب باری عزاسہ میں بھی احادیث صححہ اور قرآن عزیز میں موجود ہے۔ باایں ہمہ مصداق کا فرق بھی ضرور ہے۔

اب کیاکوئی احق جال کر سکتاہے کہ عجیب بات ہے کہ "بید" کالفظ جب ساری

دنیا کے لئے متعمل ہوجب تواس سے ایسا" ید" مراد ہوجس پی "اصابی" اور اعصاب کم و شی اور جب فدا کی جناب بی مستعمل ہو تواس کو ایک ہے کیف اور مجبول الحال فی قرار دے دیا جائے الحاصل تونی جمعنے موت بھی مرتبہ مدلول بیں مستعمل نہیں ہوا۔ یعنی اس طور ہے کہ موت لفظ تونی کا موضوع لہ ہو ہاں بھی لے لیما اور پورا کرنا موت کی طرف ختی ضرور ہو جا تا ہے۔ یعنی فدا کسی کی عمر پوری کرے گا تواس کی عمر کی انتنا موت ہی سے تو ہوگ بیدوں موت سیس کے بھی عمر ختی ہو سکتی ہے۔ فلامر ہے کہ جب تک موت نہیں آتی کہ ماجا تا ہے کہ ابھی اس محض کی عمر پوری نہیں ہو کی اور جب موت آجاتی ہے تو کما جا تا ہے کہ ابھی اس محض کی عمر پوری نہیں ہو کی افتاج کہ جب تک موت پر بی ہے۔ ابساس کی عمر پوری ہو گی ابتاج کہ انتاج و تک موت پر بی ہے۔

### كتب لغت ميں توفى بمعنے موت ہونے كاراز

ای لئے لغوین نے توفاہ اللہ کے معنیات کے بھی لکھ دیئے جیں۔ نہ اس لئے کہ ان کے نزدیک توفی ہمندی موت حقیق ہے۔ دیکھو لسال العرب ج100 سسمورہ و اعوامه فی توفی الممیت استیفاء مدته التی وفیت له وعدد ایامه وشہورہ و اعوامه فی الدنیا انتہی۔"

اب معترض صاحب ملاحظہ کریں کہ خود مرزا قادیانی بی اپی آخری تصنیف میں کسی قدر صراحت کے ساتھ تونی کو پورا کئے جانے کے معنی میں تسلیم کرتے ہیں: وحالذا بعد الحق الا الصلال . "الغرض جونکہ عمر کا پورا کرنا در موت دینا مصداق میں مجامح

میں۔ اس کئے توفی کے معنی موت کے ہی لکھ دیئے جاتے ہیں اردو میں مثال ملاحظہ فرمائے۔جب بھی کسی بڑے مخص کا انتقال ہو تاہے توبہ کوئی نہیں کہتا کہ فلال بزرگ مر گیا۔ بلحہ بول کما جاتا ہے کہ ان کاوصال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ وصال اور وصل کے لغوی معنی لنے کے ہیں۔اس طرح انقال نقل سے مشتق ہے ،جس کے معنی ایک مقام سے دوسر سے مقام کی طرف حرکت کرنے کے بیں گرجب کی درگ کی نبت وصال یا انتقال کا لفظ اولا جاتا ہے تواس سے موت ہی کے معنی مجھے جاتے ہیں اور اب کیا کوئی جانل کے گا کہ چونکہ ونیا کے سارے بزرگوں کے حق میں وصال بمعنی موت استعال ہوا ہے۔ لہذا وصال کا موضوع لد موت باوراس بهاء برشاعر کے قول مثلاً: "وصال بار مشکل ب"بيل شاعر کی تمنایار کی موت کی ہے۔ ہر گز نہیں بلحہ میں کہا جائے گاکہ وصال کے لغوی معنی ملنے کے ہیں مرچونکہ بررگول کی نگاہ میں فتط ایک خداہے لمناہو تاہے جوبدول موت مور نہیں۔ لہذا ب کمناکہ فلال ہزرگ کوبار گاہ ایزوی میں وصول میسر ہوا۔بلآخر اس کے مرادف ہو جاتا ہے کہ وہ مر مجئے۔ اس لئے وصال مر اد موت یو لئے گئے ہیں۔ اس طرح لفظ انتقال ہے چونکہ يورگان دين كي نبت موت كالفظ معمولي سجها كيا بـ ابذاان كي موت كوايك مقام ب دوسرے مقام کی طرف منتقل ہونے سے تعبیر کیاجا تاہے۔

کی حال لفظ تو فی کا ہے کہ اس میں بھی فی ایخداجہ تشریف ہے خصوصاً جبکہ اللہ فاعل ہو۔ پس اگر کہیں یہ لفظ موت کی مراد میں نظر آتا ہو تو یہ نظر آالی التعریف ہے۔ لالکونہ موضوعاً لہ 'جیسا کہ بیت اللہ اور ردح اللہ اور انااجزی بہ میں تقریر کی گئی ہے۔

الحاصل جس طرح عرفافلال حضرت كاوصال ہو گیایافلال صاحب كا انتقال ہو گیا سے سوائے موت كے اور کچھ نہيں سمجھا جاتا ہاد جود يہ كہ پھر بھى يہ دعوىٰ نہيں كيا جاسكا كہ موت ان الفاظ كے معنی حقیق ہیں نہ بہ بہ ودہ تاویل كی جاسكتى ہے كہ بہ الفاظ اپ ديگر استعالات مثلاً وصول اور الیسال سے بدون كى قاعدہ كے بالكل جدا ہیں۔اس طرح لفظ توفى كو بھى سبجھتے ہے فكہ عام طور پر عمر كا بورا ہونا موت ہى پر ظاہر ہوتا ہے۔اس لئے توفى كے معنی موت كے بھى لكھ ديئے گئے ہیں مگر اس سے لفظ كا اپ موضوع لہ سے نہ خروج لازم آتا ہے اورنداس معنی کا حقیق ہونا ثابت ہو تا ہے۔ بلعہ حقیق معنی کا تحقق چو نکہ عمواً موت کے عامع ہورہا ہے۔ لہذا عوام جو کہ مجامع للموت یا سمنے موت ہونے میں کوئی تقریق نہیں کر سکتے تونی مجامع للموت کو بمعنی موت ہی قرار دے دیتے ہیں۔ لہذا تونی بہ عنی موت اس سرسری اور عامیانہ استعال کے لحاظ ہے۔ رہے خواص اور الل علم سووہ چو تکہ تنقیحات علمیہ سے مخوفی مر تاض ہوتے ہیں۔ لہذا اان کے نزدیک تونی مجامع لموت ہونے سے بمعنی موت نہیں بن جا تا بلعہ وہ موت کو مرتبہ مصداتی یا بڑوا جو نے مرتبہ میں رکھ کر لفظ کو اپنے مدلول سے خارج نہیں کرتے۔ چانچہ اس مضمون کی شمادت کلیات او البقاء سے مؤلی ہو جاتی الاماته و قبض الروح و علیه استعمال العامته او الا ستیفاء وا خذ الحق و علیه استعمال العامته او الا ستیفاء وا خذ الحق و علیه استعمال البلغاء . "

اگر کی کو عبارت فنی کا سلقہ ہو تودہ سمجھ سکتا ہے کہ اس عبارت کی مرادیہ نہیں ہے کہ بلغاء کے یمال تونی کی ایک مقام پر بھی موت کے عبامع نہیں بلعہ مرادیہ ہے کہ بلغاء کے نزدیک اس لفظ کے معنی استیفاء اور اخذ حق کے بی ہوتے ہیں۔ اگرچہ مراداس سلخاء کے نزدیک اس لفظ کے معنی استیفاء کو رافذ حق کے ہی ہوتے ہیں۔ اگرچہ مراداس معنی ہر حال مر عی رہیں گوبظ اہر کہیں سطحی نظریں ہمعنی موت سمجھیں۔ وعلی ھذا! اس عبارت میں تونی کے محل موت میں مستعمل ہونے سے انکار نہیں مگروجہ تخ تن میں نظروں کا نفاوت ضرورہ ہوئی کے محل موت میں محتاہے کہ تونی مصداق میں موت کے ساتھ جمع ہوا تواس کے معنی بی موت کے ساتھ جمع ہوا تواس کے معنی بی موت کے کرنے لگتاہے۔ مگر بلیغ موت کو انجاء استیفاء میں سمجھ کر استیفاء میں تب مصداق میں رکھتاہے۔

واضح رہے کہ لغوین کافیداس امریس متنق بیں کہ موت توفی کے معنے حقیق نہیں گر چروجہ تخریج میں معنفاء ہے۔ لینی گر چروجہ تخریج میں مختلف ہیں بعض کتے ہیں کہ توفی الممیت بمعنی استیفاء ہے۔ لینی عمر پوراکر نالور پورالینالور ............ بعض فرماتے ہیں کہ بمعنی افذ ہے۔ لینی کون فیھم کا مقابل جیسا کہ ارود میں کما جاتا ہے کہ فلال نے اپناحق وصول کر لیا۔ اس لئے کلیات کی عبارت میں دو لفظ آئے ہیں اوالا سعتیفاء واخذ الحق۔ پس بیر دونوں شی داحد نہیں ہیں مگر

موت کے مرادف بھی نہیں ہیں یہ بھی یادر ہے کہ استیفاء کی دلالت اس معنی پر اوائی ہے اور جز اخیر ی پر ثانوی اور توفی کی دلالت علی العکس ہے۔ یعنی استیفاء میں حرکت مبدء کے مقطع کی طرف لہذا جب توفی سند الی الرب العزت ہو تاہے تواس مقام پر مرادجز ٹانی ہو تاہے۔ کھاظ جزاول اور جب مندالی العبد یعنی الی المفول ہو تاہے تواس مقام پر مرادجز ٹانی ہو تاہے۔ کھاظ جزاول اور جب مندالی العبد یعنی الی المفول ہو تاہے تو مراد جزء اول ہو تاہے کھاظ جزء ٹانی۔

اس تحقیق سے المت ہو گیا کہ لفظ تونی کسی ایک مقام پر بھی بمعنی موت حقیقاً مستعل سي - بال مجامع ضرور ب- لهذا:" إلى مُتَوَقَيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى • آل عموان آیت ٥٥ " مل بيروعده كه اے عيلي مل تيري عمر پوري كرول گا- الى حين الو فاة مستنبط ہے اور جب تک کہ ان کی ذید گی کے لمحات پورے ہوتے رہیں گے۔ کما جائے گا کہ ان کی عمر پوری کی جارہی ہے۔وعلی ہذاتو فی مقدم ہی ہوناچاہے تھی کیونکہ یہ سمز لد مزید علیہ کے ہے اور مجامع برفع كے ساتھ دنديد كدر فع بعد التونى بدين القطاع تونى كے بعد رفع نميں ہے بلحہ توفی جو ایک امر ممتد اور مشمر ہے اس مشمر زمانہ میں رفع بھی ہوا ہے۔ لہذا وہ امر مستراس رفع کے ساتھ مجامع ہو گیا ؟۔ پس رفع کے زمانہ میں ہی توفی چل رہی ہے۔ یہال تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور جواجل خدا کے علم میں مقدر ہے اسے ختم فرما چکیں گے اور وفات یا ئیں گے تو کہ اجائے گا کہ عمر پوری ہو چکی۔ای مقام سے تفسیر ائن عباس کی مراد بھی حل ہوگئی کیونکہ "انی ممیتك" كے يدمعنی توكوئی ہمی نسيس كرسكاك يس تیری موت سے پہلے کھے موت دیدول گا ....بعد توفی ایک انتائی وعدہ ہے جس کی ابتداء تعلیم ہے کیونکہ اگر تونی کوذکر بی نہ کیا جاتا تو کلام منتظریاتی رہ جاتااور بدنہ معلوم ہوتا كه: " جاعل الذين" كے بعد كيا ہو كالور أكر بعد مين ذكر فرماتے تو چندال لطيف نه رہتا کیونکہ معلوم ہے کہ انسان کے لئے بلآخر فناہی ہے۔ لہذاانتائے ارادہ کی اولا تعلیم فرما کرہتیہ مواعید کوذکر فرمایا۔ بیاد رہے کہ اس تفسیر کوٹر تیب کے خلاف سمجھنا سخت نادانی ہے کیونکیہ ترتیب نقلواقع کے ساتھ می مخصوص نہیں بلحہ ترتیب جیسا کہ محسب الو قوع ہوتی ہے۔ اس طرح حسب الذكر اور محسب العرف أيمي موتى ہے۔ پس كمي كلام كے مطابق ترتيب

ہونے کے یہ معنے نہیں ہوتے کہ ساری تر تیبیں اس میں مجتمع ہو جائیں کیونکہ بعض او قات بھن تر تیب بھن تر تیب کے مناقض ہوتی ہیں۔لہذامطابقت تر تیب ای لحاظ سے لی جائے گی جس اعتبار سے متکلم نے اپنے کلام میں ارادہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر متکلم کو چند امور کی فقلا تعدید مطلوب ہو تواس مقام پروہ واقع کا لحاظ نہیں کرے گا۔ کیونکہ بیاس کے مقصود ہے خارج ہے۔ جیسا کہ علماء معانی نے جاء زیدو عمر اور جاء زید فعمر میں لکھا ہے۔ بماء علیہ میں کہنا مول كه اس آيت من جهي ان مواعيد كي ترتيب بتلانامد نظر نهيس أكر ترتيب بتلاني مد نظر موتي توجائے واوے ف یائم حرف عطف لائے جاتے۔ حالا تکدان حروف میں سے کوئی بھی اس مقام پر موجود نہیں ہیں۔ پس مقصود آیت میں صرف ان مواعید کا افادہ ہے۔ بدون المتعرض الحالر تيب الوقوع لهذاآيت ميان ترتيب س ساكت ب اور ترتيب وقوعى خارج کے سروہے۔ ہاں اس فتم کے مقامات پر جوعر فی تر تیب ہے وہ آیت میں موجود ہے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر متوفیک کو مؤٹر کر دیا جاتا توخلاف تر تیب عرفی ہو جاتا اگرچه ترتیب د قوی کی مطابقت حاصل بو جاتی مگر ده غیر مقصود تقی جیسا که معلوم بول لهذا توفی بععنی موت لے کر اور یہ مان کر کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد النزول من السماء وقات فرمائیں گے۔ پھر بھی تر تیب یی متی جو آیت میں موجود ہے فاضم۔اور یہ بھی عقلاً معلوم ہے کہ موت سب مر حلول کے بعد میں ہواکر تی ہے۔

(۲) ........ مخالطہ سے چانے کے لئے بید امر بھی ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ ہمار انزاع اس میں نہیں ہے کہ ہمار انزاع اس میں نہیں ہے کہ بعض لغت کی کتب میں تو فاہ اللہ کے معنی مات یا اور کتہ الوفاۃ کے لکھے ہیں بلعہ میری طرف سے اس کا قرار بھی گزر چکا ہے۔ اور نہ فقد اتن بات ہمارے مخالف ہے۔ ماہد النزاع بیہے کہ آیا معنی نہ کور حقیقی ہیں یا مجازی۔

مرزائی مدی ہیں کہ موت معنی حقیقی ہیں اور اماری طرف سے بیا اصرار ہے کہ بید معنی ہر گز ہر گز حقیقی نمیں چونکہ بید وعویٰ افت کے متعلق ہے۔ لہذا کوئی مرزائی کی ایک معتبر افت کی کتاب سے و کھلاوے جس نے صاف طور پر لکھ دیا ہو کہ توفاہ اللہ بمعنی مات حقیق ہے اور جب تک بید تصریح چیش نہ کی جائے اس دقت تک لغویین کی کتابیں کھول کھول کر

فقط مات کالفظ دکھادیا ہمارے لئے کوئی مصر نہیں ہے کو نکہ ہم بھی اس معنی کو ایک سرسری اور عامیانہ استعال تعلیم کرتے ہیں۔ اگر کما جائے کہ جب تک کوئی نقل اس کے خلاف نہ پیش کی جائے اس وقت تک لفویین کی تحریرے مبادر بھ ہے کہ مات معنی حقیقی ہیں تو بیس نمایت فراخ دلی ہے ایکی نقل چیش کرنے کے لئے تیار ہوں۔ ملاحظہ ہو اساس البلاغة ص سماح سم اس معنفہ علامہ زمین شدی جو مرزا قاویانی کے نزدیک بھی بہت ہوے محض ہیں۔ جیسا کہ یر این احمدیہ حصہ بیجم ص ۲۰۸ نزدائن ص ۲۰۸ جائے سے ۱۲ مسے ا

"اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ نبان عرب کا کیے بے مثل امام جس کے مقابل پر کی کوچوں وچر اکی مخجائش نہیں یعنی علامہ زمخشدی ۔"

اس عبارت میں مرزا قادیائی نے فتوئی دے دیاہے کہ علامہ زمخشدی کے بالقابل کی کو چوں وچراکی مخبائش می نمیس ہو سکتی۔ لہذا میں دیکھوں گا کہ مرزائی صاحبان کمال تک مرزاقادیانی کے اس حکم کی نتمیل کرتے ہیں۔

## ایک مشهور مرزائی مصنف کی قابل ذکرایمان داری

اس مقام پر بھے بہت تائست کے ساتھ میاں خداحش مر ذائی مصنف عسل مصفے کی ایماندادی کا صال بھی تحریر کر تاپر تاہے۔ ان حضرت نے جب اپنی کتاب میں اس عبارت کو درج کیا ہے تو شاید انسیں مر زا قادیانی کا فتوی بھی یاد آگیا ہے۔ لہذا اگر پوری عبارت نقل کر دیے تو تو فی کا جمعے موت مجازی ہونا ثامت ہو جا تا جس کے مقابل پر حسب فتوی فد کور کچھ

چوں وچرای گنجائش ندر ہتی تواب سمل صورت یہ ایجاد کی کہ علامہ کی اس عبارت کو کا ف تراش کرو من المجاز کا لفظ ہی مذف کر دیا اور البعد کی عبارت نقل کر دی جس میں یہ تھا کہ تو فی معتب موت ہے اور جس جملہ میں اس معنی کا مجازی ہونا مصر ح تھا اسے شاید عایت دیانت کے باعث نقل نہیں کیا۔ شاباش مر دال چئیں کند۔ مرزا کیو! اپنے دیانت داروں کا حال دیکھولور اب بھی راہ داست پر آجاد اور خوب سمجھو کہ اگر تم میں حق پر پردہ ڈالنے والے زندہ ہیں تو اسلام میں اس پردے کو ہٹا کر مرزائی ایمان کی نگلی تصویر بھی پیش کردینے والے موجود ہیں اگر کوئی قادیا فی یالا ہوری اس مضور مرزائی مصنف کی اس بددیا نتی کو غلط ثابت کردے تواسے ایک سورو پے انعام ملے گا: " فیان ڈم تفعلوا وائن تفعلوا فی انتہ کو النار ، "

الحاصل جبکہ ہم نے تونی بمعنی موت ہونے پر علام زمخشدی جیے مخص سے مجاز ہونے کی تفر تے پیش کردی ہے۔ اس لئے اس کے مقابلہ میں تاو قتیکہ کی ایسے می مخص مخص کی عبارت پیش نہ کی جائے جس نے ان معنوں کا حقیقی ہونا تسلیم کیا ہو اثبات مدعی خواب وخیال مجمعا جائے۔

- (١) ..... : "يُحُى الْأَرُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، الحديد آيت ١٧ "
- (٢) ..... : " هُوَالَّذِي يُحَى وَيُمِينَتُ المومن آيت ١٨ "
- (٣).....: "كِفَاتًا ﴿ أَحُيَآءً وَّأَمُواتًا ﴿ المرسلات آيت٢٦ "
  - (٣) ..... " يُحُيِيُكُمْ ثُمُّ يُمِيْتُكُمْ ، الجادثيه آيت ٢٦ "
    - (4).....: "هُوَأَهَاتَ وَأَحْيًا النجم آيت ٤٤"
  - (٢).....:" لاَيْمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْلِي الاعلى آيت ١٣"
    - (٤)....." يُخُرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ، الروم آيت ١٩"
  - (٨).....:" وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ الروم آيت ١٩"
- (٩) ..... "وَلاَ تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَات لَا بَلُ أَحْيَآء ،

البقره آيت ١٥٤"

(١٠) ..... "أمُوات" غَيْرُ أَحْيَآءِ النحل آيت ٢١ "وغيره

اب دیکھے کہ ان جمعے آیات میں جن کو میں نے صرف بخر ض ممثیل نقل کیا ہے۔
حیات کا مقابل موت اور موت کا مقابل حیات کو ٹھس ایا گیا ہے جس سے معلوم ہو گیا کہ حیات
کوئی الی شے ہے جو موت نہیں ہے اور موت کوئی ایساامر ہے جو حیات نہیں۔اس کے بعد
اب تو ٹی کے متقابلات پر نظر فرمائے۔

وحیات کے مجامع اور ج میں روالی ارول عمر کے مقابل اور انعام میں جرح کے مقابل اور مومن 'یونس ورعد میں اراؤ کے مقابل اور نساء میں جعل سبیل کے مقابل قرار دیا حمیا۔ ان جيح مقامات من كى ايك مقام يربهي توفي كوحيات كامقابل قرار نهين ديا كيا\_اب ذراقر آن عزیز کی اس بلیغ تعتیم پر غور فرا یے کہ ادھر تو حیات کے مقابل موت کور کھا گیااور تونی کو مقال سلااوراد هر توفى كامقال حيات سركمليح ان اشياء كواس عصاف ظاهر مورباب كه عرف قرآن مين نه توفي حيات كالبورامقال باورنه حيات توفي كالبحد حيات اور موت مقابل میں توفی اور کونہ فیم وغیر و مقابل میں۔اب آگر کماجائے کہ قر آن شریف میں تونے كامقابل المور عديدة كوكول قرارديا كياب تواس كاجواب بيب كه مغهوم مقابل للتوفي في هنداس قدرعام ہے کہ جس کے افراد کثیرہ ہیں۔ مثلاً انسان کی نقیض لاانسان ہے۔اب حجر بھی لاانسان ہے اور شجر بھی لاانسان ہے الی غیر ذالک اور یہ سب انسان کے مقابل ہی ہیں اس طرح توفی کے معنی جبکہ بورا لئے جانے یاحق وصول کرنے کے تھے۔لہذااب اگر کسی شی كوپوراندليا كيابو تواس كى متعدد صور بين جيساكه ما ئده بين توني كامقابل مادمت فنيم قرار ديا کیا ہے کیونکہ دوامہ نہیم کے زمانہ میں علیہ السلام اس معنی کے لحاظ سے غیر متونی تھے اور زمر میں تو صراحة تونی کو موت اور حیات یعنی عدم موت دونول کے مجامع قرار دے دیا مياب\_ جسن فيعله ي كردياكه توفى ندموت كالورامقابل بند حيات كالهذا توفى اموات اور احیاء ودنول کی بن سکی کماسیجینی تفصیلہ عقریب اس طرح ج می "ردالی اردل العمر "كامقالى ملا كيام كوتكه"من يردالي اردل العمر" ظامر ب كه ال معنى س غیر متونی ہے۔ ایہا بی انعام میں جرح غیر تونی ہے کیونکہ حالت جرح میں بھی انسان پورا نہیں لیا جاتا جیسا کہ ظاہر ہے۔ اس طرح سورہ مومن ویونس ورعد میں بھی اراۃ کو توفی کا مقابل ای لحاظ سے قرار دیا گیاہے کو فکہ محالت توفی اراق بھن الذی وعد غیر متصور ہے۔ابیا بى نساء من جعل سيل حالت توفى نيس ببلعد جعل سيل عدم توفى كى صورت من بى ہے۔ الحاصل تعدد متقابلات تونی مغموم مقابل کی فی هند کلید کی جت ہے ہے نہ کسی اور جتے۔اس میان سے ایک حق کے طالب کے لئے یہ امرید اہت کی حد تک پیٹے چکاہے کہ

عرف قرآن میں ہر گزنونی جمعے موت نہیں خصوصاً جبکہ ان آیات مندرجہ بالا میں نعل توفی اور اللہ فاعل اور مفعول ذی روح بھی ہے۔ لہذااب اس بہانہ کی بھی گنجائش نہیں رہتی کہ ان جمعے آیات میں توفی شرائط بالا کے برخلاف واقع ہے۔

(۳) ...... بیبات بھی قابل غور ہے کہ قر آن عزیز میں اماحتہ کی اساد علی سبیل المحقیقت سوائے خداوند عالم کے اور کسی غیر کی طرف نہیں کی گئی بلیمہ احیاء اور اماحتہ کو بطور حصر اپنی صغت قرار دیا ہے: " کھا قال ہویت ویمیت "اس وجہ سے محجی اور ممیت خداوند عالم کے اساء مختصمه میں سے قرار دیئے گئے ہیں۔ یہ خلاف اس کے توثی کا فاعل غیر اللہ کو بھی قرار دیا گیا ہے۔

#### چنانچه آیات مندرجه ذیل ملاحظه مول:

(۱).....: حَتَّى يَتَوَقُهُنُّ الْمَوْتُ اساء آيت ۱ "(۲).....: قُلُ يَتَوَقُهُنُّ الْمَوْتُ السَّاء آيت ۱ "(۳)..... " أَنُّ النَّذِيْنَ يَتَوَقُهُمُ الْمَلَّ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلَ بِكُمُ اسجده آيت ۱ ۱ "(۳)..... " إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفُّهُمُ الْمَلَّ قِكَةُ ظَالِمِي النَّفُسِهِمُ النساء آيت ۹۷ "(۳)..... " تَتَوَفُّهُمُ الْمَلَّ قِكَةُ طَيِينَ الْمَلَّ قِكَةُ طَيِينَ الْمَلَّ قِكَةُ طَيَينِينَ الْمَلَّ قِكَةُ طَالِمِي الْمَلَّ قِكَةُ لَيْمِينَ الْمَلَّ قِكَةُ لَيْمِينَ الْمَلَّ قِكَةُ لَيْمِينَ الْمَلَّ قِكَةُ لَلْمَلْنَا النعام آيت ۲۱" (٤)..... " رُسُلُنَا المَلَّ قِكَةُ مُ المَلَّ قِكَةُ مُ محمد يَتُوفُونَهُمُ الْمَلَّ قِكَةُ مُ الْمَلَّ قِكَةُ مُ محمد آيت ۲۷" (۵).... " فَكَيْفَ إِذَا تَوقَقُتُهُمُ الْمَلَّ قِكَةُ مُ محمد آيت ۲۷" (۵)..... " وَقَلْنُهُ الْمَلَّ قِكَةُ مُ محمد آيت ۲۷"

ان جہتے آیات میں تونی کا فاعل موت اور ملک الموت اور ملا کلہ کو قرار دیا ہے۔ پس موت کا فاعل سوائے اپنی ذات کے کسی غیر کو قرار نہ دینا اور تونی کا فاعل غیر اللہ کو بھی بنادینا ضرور اپنے اندر کوئی مخفی رازر کھتا ہے۔ مر ذائی معنے کے مطابق یہ تقتیم اس معجز کلام میں محف اتفاقی اور ہے سود ہے اور ہمارے بیان کی روسے اس میں کبی قرآن شریف کی ایک معجز نما صداقت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کیونکہ تونی کے معنے ہمارے نزدیک لے لینے کے بیں اور موت فظ تونی کانام ہے۔ پس تونی کی جس قدر مراد ہے فظ تونی کانام ہیں بلحہ بعد التونی امساک خداو ندی کانام ہے۔ پس تونی کی جس قدر مراد ہے اس کا فاعل ملک (فرشتہ) بھی حقیقتاین سکتا ہے کیونکہ تونی کے معنی لے لینا ہے اور فرشتہ اس کا فاعل ملک (فرشتہ) بھی حقیقتاین سکتا ہے کیونکہ تونی کے معنی لے لینا ہے اور فرشتہ

روح کو حقیقتا لے سکتاہے گراس کے بعد اساک یہ نعل مخص بانباری تعالی ہے اور اس میں فرشتہ کو حقیقتا کوئی دخل نمیں اور موت چو نکہ ای جزء اخیر کانام ہے۔ لہذا موت سواتے خدا کے کئی غیر کی طرف حقیقتا سند نمیں ہو سکتی خلاف التونی الحاصل قر آن شریف میں لفظ توفی اور موت میں بر دوسر القیاز ہے۔ اول اقبیاز توقین متقابلات سے واضح ہو چکا اور دوسر القیاز تقسیم فاعل سے بین ہو گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ توفی اور موت شے واحد نمیں ورنہ قر آن شریف کے بید بلیغ فروق محض نغوہ و کے جاتے ہیں۔ والعیاذ باللہ!

## مرزا قادیانی کے کلام سے ثبوت کہ توفی بمعنی موت حقیقت نہیں

(۵)......الاستفتاء ص ۳۳ خزائن ۹۲۵ ج ۲۲ پر مرزا قادیانی حقیقی اور مجازی معنے کیلئے ایک معیار نقل فرماتے ہیں :

" ثم اعلموان حق اللفظ الموضوع لمعنى ان يوجد المعنى الموضوع له في جميع افراده من غير تخصيص و تعيين "

﴿ پھرتم جانو کہ جو لفظ کی منے کے لئے موضوع ہو۔اس کا حق بیہ کہ وہ معنی موضوع لہ اس لفظ کے جمیج افراد میں بدون کی تخصیص اور تعیین کے پائے جا کیں۔﴾

اس عبارت میں مر ذا قادیانی نے کی معنی کے موضوع لہ ہونے کے دو حق بیان فرمائے ہیں اول توبید کہ وہ معنی موضوع لہ اس لفظ کے جہے افراد میں پائے جا کیں دوم یہ کہ وہ معنی موضوع لہ اس لفظ کے جہے افراد میں پائے جا کیں دوم یہ کہ وہ معنی بدون شخصیص اور تعیین کے مفہوم ہوں۔ آپ ای معیار کے لحاظ ہے لفظ توفی کو بھی دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ مر ذائی "موت" توفی کے معنی موضوع لہ قرار دیتے ہیں حالا نکہ یمال دونوں شرط منتفی ہیں کیونکہ توفی کے جہے افراد میں موت کے معنی نہیں پائے جاتے۔ مثلاً اگر توفی کا فاعل غیر اللہ ہو تو مر ذا گیوں کے نزدیک توفی کے معنی موت کے نہ ہوں گے۔ اس طرح دوسری شرط بھی منتفی ہے کیونکہ مر ذا قادیانی نے اس معنے کابدون شخصیص و تعیین مفہوم ہونالازم کر دیا ہے۔ حالا نکہ اس مقام پر نہ ایک شخصیص بلحد و تخصیص بلحد و تخصیص بلحد و تخصیص بونالازم کر دیا ہے۔ حالا نکہ اس مقام پر نہ ایک شخصیص بلحد و تخصیص بلحد و تخصیص بلحد و تخصیص بونالازم کر دیا ہے۔ حالا نکہ اس مقام پر نہ ایک شخصیص بلحد و تخصیصیوں

ہیں۔ او هر تو فاعل کی جانب اور او هر مفعول کی جانب۔ اب بتلائے کہ جو معنے لفظ کے جمیع افراد میں نہ پائے جاتے ہوں اور بدون تخصیص و تعین کے مفہوم بھی نہ ہوں۔ وہ کیو کر معنی موضوع لہ ہو سکتے ہیں۔ یر خلاف اس کے ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارے نزویک بدون کسی تخصیص و تعیین کے توفی کے جمیع افراد میں ایک ہی معنے ہیں جو کہ لے لیما ہیں۔ لہذا اس معیار کے لحاظ سے بھی موت حقیق معنے نہیں بنتے اور لے لیما ہی حقیق معنے قرار پائے ہیں:

د اور کے لیما ہی حقیق معنے نہیں بنتے اور لے لیما ہی حقیق معنے قرار پائے ہیں:

د اور کے لیما ہی خفی موت حقیق معنے نہیں بنتے اور لے لیما ہی حقیق معنے قرار پائے ہیں:

## مرزا قادیانی کے کلام سے ثبوت کہ توفی جمعنے لے لیاہے

(۱) ......اب ہم صراحة مر زا قادیانی کی کتاب ہے بی طامت کئے دیتے ہیں کہ جس جگہ فعل تو فی اور فاعل اللہ اور مفعول ذی روح بھی ہے دہاں بھی مر زا قادیانی نے موت کے معنے نہیں کئے .....شاید معترض حق کی طرف رجوع کرے۔

ملاحظه بويرا بين احمريه ص ٥١٩ 'خزائن ص ٦٢٠ج ١ :

اب ناظرین انصاف کریں کہ کیابعد از صریح عبارت کے بھی توفی کے حقیق اور موضوع معنی میں کوئی شک باتی رہ گیا ہے۔ حالا نکہ اس مقام پر خدافاعل بھی ہے اور مفعول ذی روح بھی اگر کماجائے کہ مر زا قادیانی نے بھی غلطی کی ہے تو ہمیں ایسے نبی کی دعوت سے معذور سمجھا جائے جے عربی کے ایک موٹے لفظ کے معنی سجھنے کی لیافت تک نہ ہو اور اس معنی سجھنے کی لیافت تک نہ ہو اور اس میں بھی وہ چالیس پر س سے زیادہ مدت تک گر اہ رہے اور نہ قرآن کی تمیں آیتوں کی طرف غور کرے اور نہ مر زا تیوں کے موہوم اجماع کی طرف نظر ڈالے حالا نکہ بارہ برس تک فور کرے اور نہ مر زا تیوں کے موہوم اجماع کی طرف نظر ڈالے حالا نکہ بارہ برس تک وعویٰ وی بھی کر تا ہو اور خدااس کی غلطی پر اسے متنبہ بھی کر تا ہے گر وہ فقط (بزعم خود) گراہ عوام کے اتباع میں وحی خداو ندی کی بھی تاویل کرے احاد ہے اور محاورہ قرآن کو بھی پس پشت ڈال دے۔ اجماع کی بھی کوئی پر واہ نہ کرے اور ان سارے دلا کل قاطعہ کے رویر و

مراه عوام كا تباع من بهبودى تصور كر باعداى كوطرين انبياء قرارد ــ ونعوذ بالله من خرافات هذا الدجال و متبعيه فانهم فى كل واديهيمون ويقولون ما لا يفعلون والله اعلم!

# قر آن شریف سے تونی کا موت سے مغائیر ہونے کا ثبوت اور مرزائی چیلنج کاجواب

"قال الله تعالى! الله يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِى لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ اللَّهِي قَضِي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرُسِلُ الْأَخُرِّى إِلَى اَجَلٍ مُسْمَقًى ....الخ الزمر آيت نمبر ٤٢"

اے میرے پہلے ہوئے دوستو اور اے سر اب فادع کو اء مصفے خیال کرنے والو ا آؤ
اور قرآنی آیت: فان مَنَازَعُتُمْ فی شنیء فردُون الله والرَّسنول النساء
آیت ۹ ہ "کے تحت قرآن سے بی فیملہ کرلو میں نے تم کو تحقیق لغت اور تعقیع محاورات و
نفر فات قرآن اور بلا ترخود مرزا قادیانی کی تصانف تک سے سمجھادیا کہ تو فی بمعنی موت
ہرگز نہیں اور جس مخص نے ایسا کہا اس نے غور کلام کو چھوڑ کر اطراف میں اپنا وقت عزیز
ضائع کیا۔ گر تمہارے نزدیک اگر زمخشدی کی نفر تے اور الو البقاء کی تقصیل بھی قابل
اعتبار نہیں تو آؤ قرآن ہی کو اپنے سامنے رکھو اور اپنی قسمت کا آثری فیملہ کر لو پھریا مؤمن
صادق بن جو کیا افر مجاہر رہو ۔ لیکن خدار اقرآن کو اپنے تخیل اور اباطل کی عبت نصوص کی تحریف
ابر علی کی قرآن سے اصلاح کرو ۔ کیو نکہ بہت مر تبدانسان کو باطل کی عبت نصوص کی تحریف
اور صرائے کی تاویل پر مجود کردیتی ہے۔ پرنیک وہ ہے جس نے قرآن کو اپنے عقا کہ سے نہیں
باحد اپنے عقا کہ کو قرآن سے سیکھا اور سنوارا۔ ویہ خست عین!

یہ امر تو واضح ہے کہ اس آیت شریفہ میں تونی کی دونوعیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک ان لوگول کی تونی جو علی شرف الرحیل میں اور دوم: " والتی لم قصت" یعنی احیاء کی تونی جس سے کم از کم یہ تو معلوم ہو گیا کہ تونی کوئی ایساامر شیں جو مخصوص باالا موات ہو جیسا کہ

اموات کے متعلق ہوتی ہے۔ اس طرح احیاء کے بھی متعلق ہوتی ہے۔ لہذامر ذا قادیانی کا سے
سجھ لینا کہ سارے قرآن میں توفی موت ہی کے معنی میں منحصد ہے محض غلطی اور
فاحش غلطی ہے۔ کیونکہ اس آجت میں صاف طور سے " والمتی لم تمت"کی بھی توفی
موجود ہے۔

نیز آیت سے یہ ہمی مستفاد ہوتا ہے کہ نوم اور موت میں کیا فرق ہے اپنی .......دونوں حالتوں میں جسم انسانی سے کچھ لے لیاجاتا ہے پھریاوہ مر جاتا ہے یاا پی خواہش ظاہرہ سے تھوڑے عرصہ کیلئے معطل ہو جاتا ہے۔ انہیں دو حالتوں کا آئندہ ذکر فرماتے ہیں:" فَیُمُسِنْ اللَّمِنُ اللَّمِنُ اللَّمَوْتَ وَیُرُسِلُ اللَّمَٰ لِلَی اَجَلِ مُستمًّی .....الله الزمر آیت ٤٢ "یعنی جو بدن انسانی سے پچھ لے لیتے ہیں اگر اسے لیکرنہ چھوڑ اتو موت ہے اور اگر اجل معمی تک پھر چھوڑ دیا تونوم ہے۔

الغرض صدر آیت میں احیاء واموات ہر دو کو خدائی تونی کے ماتحت رکھ کر ذیل میں ان کا فرق ذکر کیا گیاہے تو لا جار ما نتایہ تاہے کہ بے شک تو فی مرتبہ لا بھر طاقتی میں حیات اور موت دونول سے مغائیر بھی ہے اور مجامع بھی ورنہ آیت میں تونی کو منقم الى التونی مع الاساك اور مع الارسال بناناكس طرح درست نهيس بوسكتا ـ كيونكه أكر تونى كوبر دواقسام کے مغائر اور مجامع نہ لیا جائے بلعہ موت کا عین کر لیا جائے جیساکہ مر زائی مدعی میں تو پھر تقتيم الشي ال نفنه والى غيره كااستحاله لازم آئے گا اور بيد متلزم مو گاكه: "قسم الشدي قسيما له "أور: "قسيم الشيئ قسما منه "كو "كما لا يخفى "لي ضرور مواكم مقام تقسيم مي تونى كوعام بى لياجائ تاكه اس كالمقسم بهاورست موسك نيزار تونى كوبمعنى موت لیا جائے تو علاوہ استحالات عدیدۃ کے ٹی ھنمہ آیت کا حسن محو ہوا جاتا ہے۔ کیونکہ اس تقذیریر آیت کامطلب یہ ہو گا کہ اللہ مارتا ہے۔روحوں کوان کی موت کے وقت اور اللہ مارتا ہے جو روحیں ابھی نہیں مریں اور نوم کے وقت ...... اب اس مضمون کی رکت اور سخانت ملاحظہ فرمائے کہ اولاً تو موت کے وقت مارے گا کیامطلب ہے کیا کفار نے بید وعویٰ کیا تھاکہ خداموت سے پہلے ہی مار دیتا ہے۔ ؟جس کے جواب میں خدا کہتا ہے کہ خدامار تاہے موت کے وقت ..... نظرین انساف کریں کہ: "حین موتھا "کو موت کاظرف قرار دیناکس قدر لغوب۔ دوم صدر آیت میں موت مراد نے کر پھرامساک اورار سال بالکل غیر مر بوط ہوا جاتا ہے کیونکہ امساک دار سال ما قبل میں ذکر اخذ کو متقاضی میں بور اس تقذیر پر اخذ کا کہیں تذکرہ نہیں ...... سوم لفظ موت جو مرنے والے ہیں اور جو زندہ رہے والے مين دونول براطلاق نمين كياجا سكآحالا تكدلفظ :" توفى حين موتها"كور :" والتي لم تمت "وونوں بر اطلاق كياكيا بـ چهارم موت كى تقتيم الى الاساك والارسال بإطل بـ كيونكه موت توفى مح الاساك ك مساوى ب جوكه توفى مح الارسال كالسيم بـ لهذامقسم نہیں بن سکتی۔ پنجم موت چونکہ تونی مع الاساک کانام ہے۔ لہذا موت کے بعد نہ اساک تصور ہے نہ ارسال حالا تکہ فیمسک میں ای غرض سے لائی گئے ہے تاکہ اساک اور ارسال کی بعدية اورتر تيب بالعبة الى التوني ظاهر مو جائه ششم أكر بعد الموت بهي اسباك يا ارسال متصور ہو تو لازم آتا ہے کہ ہر ایک شخص پر موت کے بعد ایک اور موت طاری ہویا موت کے بعد پھر حیات ای عالم میں نعیب ہو۔ ہفتم اس نقتریر پر لازم آتا ہے کہ موت ارواح پر طاری ہوتی ہو کیونکہ آیت میں توفی انفس کا ذکر ہے۔ پس اگر توفی بمعنی موت ہے تو لا محالہ انفس کی موت تعلیم کرنا پڑے گ۔ حالا تکہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی ارواح پر الی يوم الحشر فاء نميس ير خلاف اس ك أكر توفى بمعنى اخذ مو تو يحركوني استحاله نميس- كيونكه اخذاننس سے ان کی موت ثامت نہیں ہوتی بلحد موت بعد الامساک ہوتی ہے۔ رہایہ کہ پھر موتمامیں موت کی اضافت انفس کی طوف کیو تکر صحیح ہے۔ توجواباً گزارش ہے کہ اس کی جواب دی ہم دونوں فریق پر مسادی ہے کیونکہ مرزا قادیانی کے نزویک بھی موت کے یہ معنی نمیں ہوتے کہ روح انسانی بھی معدوم ہو جائے گر بطور تمرع وامید نفع خلائق ذکر کرتا ہوں۔لیکن اس سے قبل ایک مقدمہ عرض کر دیتا ضروری ہے اور وہ بید کہ انفس کا اجساد کے ساتھ اور اجساد کا جوانفس کے ساتھ جو حال و محل کاعلاقہ ہے وہ سب کو مسلم ہے۔ پھرید بھی معلوم ہے کہ جس طرح انفس صعود وار نقاء میں محتاج الیالا جساد ہیں اس طرح اجساد نقل و حركت بيس محتلج الحالانفس بين.

النرغی جو نفس اوربدن کے علائق ہیں دہ سب پرروش ہیں اگر مقام ہیں گنجائش ہوتی تو میں بچھ نیادہ تفصیل سے عرض کر تا گر سر دست اس کو اہل عقل دفتم کے حوالہ کر کے عرض کر تا ہوں کہ بیباہی او بتاط واحتیاج اس فوت کو پہنچ چکاہے کہ افعال جو اوح کا اثر روح پر اور افعال روح کا اثر جو اور پر تائی طور سے ظاہر ہو تا ہے۔ لہذا جسم کے افعال پر روح کو مز الور روح کے افعال سے جسم پر مواخذہ ہے۔

پس جبکہ افعال جم مندالی الروح اور افعال روح مندالی الجسم من سکے تو موت کے جو بحقیقت جم کے لواحق اور متعلقات میں سے ہے۔ مضاف الی الروح ہونے میں کیا نقص ہے۔ اس کا حاصل رہے کہ اضافہ موتما میں بادنی طابست ہے اور یہ تاویل نہیں بلعہ امر حق ہے۔

اگر کوئی اعتراض کرے کہ تونی انفس کے بھی معنے کر لینے جا بیس تو یہ تیاں مع الفاد ت ہے۔ نہ نظا جم کالورنہ الفاد ت ہے کہ ذیل آرے بیں احوالی ارواح کاذکر مقصود بالذات ہے۔ نہ نظا جم کالورنہ جم مع الروح کا لورد کیاں کی بیہ کہ ذیل آرے بیں اساک لورار سال کاذکر بھی سوجود ہور یہ کا الاطلاق روح کے جی حال بن سکتے ہیں نہ نظا جم کے لورنہ جم مع الروح کے۔ الحاصل ان سات وجوہ ..... فیام ہوگیا کہ آرے بیں تونی سے مراد اخذ ہے نہ موت اس کی تائید بیں ایک حدیث بھی تحریر کر تاہوں جس سے معلوم ہوگا کہ آرے بیں کی طرح توفی سے موت مراد نہیں بلحد اخذ لور قبض ہی مراد ہے۔

صیح حاري ١ص ٨٣ مباب الاذان بعد ذباب الوقت:

"عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال سرنا مع النبي عُبلطله ليلة فقال بعض القوم لوعرست بنأيا رسول الله قال اخاف ان تناموا عن الصلوة قال بلال انا اوقظكم فاضطجعوا واسند بلال ظهره الى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظا النبي عُبلطله وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال اين ما قلت قال ماالقيت على نومة مثلها قط قال ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء الحديث"

اب ملاحظہ فرمایئے کہ ان اللہ قبض ارواحظم میں وہی امر بیان کیا گیاہے جو اللہ یتوفی الانفس میں ندکور ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خود آنخضرت نے بھی آیت اللہ یتوفی الانفس میں توفی النفس کو قبض روح سمجھاہے نہ موت کما قالوا۔

الحاصل جبکہ یہ امر مؤفی منقع ہو چکاکہ تونی سے مراد موت نہیں ہے تو پیغام صلح کے چینج کا بھی شافی جواب ہو گیا۔ کیونکہ اس مقام پر نعل تونی ہے اور اللہ فاعل بھی ہے اور مفعول ذی روح ہا وجود اجتاع ال جمع شر العُلے پھر معنی موت منتفی ہیں۔

(فائدہ جلیلہ) شخ شماب الدین سروردیؓ نے عوارف میں نفس کے متعلق کچھ کلام کیاہے جس سے موتما کی اضافت میں ایک لطیف توجیہ نکل آئی۔ اور اونی ملاہت کہنے کی بھی حاجت نہ رہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ موت سے جیسا کہ جہم متاثر ہوتا ہے اس طرح نفس بھی متالم ہوتا ہے۔وعلی ہٰز الضافة علی طاہر ہاہے۔

آيت روم: "وَهُوالَّذِي يَتَوَفَّكُمُ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحُتُمُ بِالنَّهَارِ - النَّهَارِ - النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالْمُ اللَّلِمُ الللْمُوالْمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُوالْمُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالْمُ الللِمُوال

یہ اقسام توفی میں سے قتم ٹائی ہے جس کو اس مقام پر جرح کے مقابل رکھا گیا ہے۔ یمال بھی موت مراد نہیں۔ باوجود یکہ جمیج شرائط پائے جاتے جیں کیو نکہ اس مقام پر توفی مع الارسال مراد ہے اور یہ توفی مع الامساک کا مقابل اور فتیم ہے: "کھامد فناھیك آیتین من آیات الله"

اس کے بعد بی اس جواب کو نقل کرتا ہوں جو خود مرزا قادیان کے قلم کا نوشتہ ہے۔ مرزا نیوں کو لازم ہے کہ کی اور جواب کے نقل کرنے سے پیشتر مرزا قادیانی کے اس جواب کو صحیح ہائیں پھر کوئی نیا جواب پی طرف سے تراشیں کو فکہ اپنے نبی سے زیادہ نہ ان کا علم ہے نہ فتم لہذا اگر کوئی بہتریں جواب ممکن ہوگا تو یمی ممکن ہوگا جو مرزا قادیانی نے پیش کیا ہے۔

" دو موخر الذكر آيتي اگرچه بظاہر نيند ہے متعلق ہيں مگر در حقيقت ان ودنوں آيتوں ميں بھی نيند نہيں مراد لي گئا ہائے اس جگه بھی اصل مقصد اور مدعا موت ہے ادریہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ نیند بھی ایک قتم کی موت ہی ہے ۔۔۔۔۔ سوان دونوں مقامات میں نیند پر توفی

کے لفظ کا اطلاق کرنا ایک استعادہ ہے۔ جوبہ نصب قرینہ نوم استعال کیا گیا ہے بینی صاف
لفظوں میں نیند کا ذکر کیا گیا ہے تاہر ایک شخص سمجھ لے کہ اس جگہ توفی ہے مراد حقیقی
موت نہیں ہے بلتہ مجازی موت مراد ہے جو نیند ہے۔ "(ازالہ اوہام ۳۳۲ ہے ان ہر دو فد کورہ بالا
اس عبارت میں مرزاغلام احمد قادیائی نے تسلیم کر لیا ہے کہ ان ہر دو فد کورہ بالا
آتیوں میں ظاہر آتوفی ہے موت مراد نہیں بلتہ نیند مراد ہے۔ ہال قاعدہ کے مطرواور منعکس
ہانے کے لئے بلا خر نیند کو بھی موت ہی کی طرف راجع کر دیا گیا ہے تاکہ بیہ قاعدہ کلیہ کہ: "
ہمال فعل توفی اور اللہ فاعل اور مفعول ذی روح ہے وہاں بجر موت کے اور کوئی معنے نہیں۔ "
جمال فعل توفی اور اللہ فاعل اور مفعول ذی روح ہے وہاں بجر موت کے اور کوئی معنے نہیں۔ "

مر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے جو ہم ظاہر معنی کو چھوڑ کر فقط قاعدہ کے ٹھکانے
لگانے کے واسطے موت مراد لیں ہر چند کہ ہمارے نزدیک جو آیت کے صحیح معنی تقے وہ گزر
چکے مگر اس مقام پر بحیشیت مکر ہونے کے میرے لئے گنجائش ہے کہ آیت کے تاویلی
معنے تسلیم نہ کروں اور بطور احتمال تھوڑی دیر کے لئے جس کو مرزا قادیانی نے ظاہری معنے
شمرایا ہے تسلیم کر لول۔ دوم اس عبارت بیں ایک اور معہ بھی قابل حل ہے ادروہ یہ کہ
اہتداء کلام میں تونیندمراد ہونے کی نفی کی گئی ہے چھر چار ہی سطر پر فرماتے ہیں:

"اس جگه توفی سے مراد حقیق موت نہیں ہے۔ بایحہ مجازی موت مراد ہے۔ جو نیند ہے۔"

کس قدر تجب ہے کہ ابھی چند سطروں کائی فصل ہونے پایا تھا۔ جو خود اپنے کلام سے رجوع کر لیا گیا۔ میں نے مانا کہ نیند کو مجازی موت مان کر مراد لیا گیا گر جب نیند اور مجازی موت شیند کی نیند کی نفی کیو کر صحح ہے۔ سوم اس نقد بر پر توفی بمعنی موت ہوادر موت بمعنی نوم لیا گیا تواب سوچنا چاہئے کہ کیا آیات قرآنے ایک تادیلات کی متحمل ہیں۔ چمارم اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ توفی آیت فد کور میں بطور استعارہ نوم میں مستعمل ہیں۔ چمارم اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ توفی آیت فد کور میں بطور استعارہ نوم میں مستعمل ہے تو یہ معنی آیت کے جزء خانی میں بن سکیس کے نہ جزء

اول میں۔ کیونکہ حین مو تما کے ساتھ تونی بمعنی نوم کی طرح درست نمیں۔ کیونکہ اس نقد ر پر جزء اول میں موت حقیق کامیان ہے اور جزء ٹانی میں موت مجازی کا۔ پس اگر تونی کو بمعنی نوم لیاجائے تولازم آتا ہے کہ حقیق موت کے وقت بھی آدمی سویا کر تا ہو۔ پنجم جس قدراعتراضات کہ تونی بمعنی موت لے کروارو کئے گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر تونی جمعنی نوم لے کر بھی وارو ہیں۔ کیونکہ اگر تونی سمعنے موت لے کر تونی مع الاساک کی مسلوی بن جاتا ہے توبمعنی نام لے کر تونی مع الدرسال کی مسلوی ہوجاتا ہے۔ لہذا اس نقد ر پر بھی ہتے۔ جاتا اس نقد ر پر بھی ہتے۔ اکثر استحالات لازم ہول گے۔

### ايك وجم كاازاله

شاید کوئی کے کہ پیغام صلح میں تونی کے معنے قبض روح کے لئے گئے ہیں نہ موت کے اور قبض روح موت اور نوم دونوں سے عام ہے توجولاً گزارش ہے کہ یہ محض ایک وہم ہے۔ ظاہر ہے کہ مرزائی جماعت اپنے نبی کا خلاف نہیں کر سکتی۔ اور میں پہلے مرزا قادیائی کی نوعبار تیں نقل کر چکاہوں جس میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ تونی سوائے موت کے لور کی معنے میں مستعمل نہیں۔ اس مقام پرایک حوالہ اور درج کر تاہوں۔

"بلاشبہ قطعی اور یقینی طور پر اول سے آخر تک قر آنی محاور ہیں ثابت ہے کہ ہر جگہ در حقیقت توفی کے لفظ سے موت ہی مراد ہے۔" (ازالہ اوہام من ۳۳۵ نزائن من ۲۶۲۳)

بے شک مرزاتی کے کلام میں قبض روح کا لفظ بھی آیا ہے گراس سے مراد موت ، بی ہے۔ کو نکہ اگران کے نزدیک قبض روح کے دہ عام معنے مراد ہوتے تو پھر ہر دو فہ کورہ بالا آیتوں میں صاف صورت یہ تھی کہ تونی سے قبض روح مراولے لیتے۔ اگر چہ یہ بھی صحیح نہ تھا مگر تاہم الن رکیک تادیلات سے ہما غنیمت ہو تا۔ جو مرزا قادیانی نے جواب میں کیس ہیں۔ علاوہ ازیں مرزا قادیانی کے کلام میں خور تصریح بھی موجود ہے کہ موت اور قبض روح ایک بی معنی ہیں۔

"جب عرب کے قدیم وجدید اشعار و قصائد نظم و نثر کا جمال تک ممکن تمانتیج کیا

میالور عمیق تحقیقات ہے دیکھا گیا توبہ ثابت ہواکہ جمال جمال تونی کے لفظ کاذی روح ہے لعین انسانوں نے علاقہ ہواد فاعل اللہ جل شانہ کو ٹھسرایا گیا ہے۔ان تمام مقامات میں تونی کے معنی موت اور قبض روح کئے گئے ہیں۔" (ازالہ ادہام ص۸۸۸ نزائن ص۵۸۳ ج

اس عبارت میں مرزا قادیائی نے موت اور قبض روح کو مرادف مانا ہے۔ کیونکہ اگر قبض روح ہے کو نکہ اس تقدیر پر موت گف روح ہے مراد عام معنے ہوتے توذکر موت محض لغوہ۔ کیونکہ اس تقدیر پر موت بھی قبض روح کے افراد میں سے ہے جیسا کہ نوم دوم عبارت یول ہوئی چاہئے تھی کہ:

دو بعض مقامات میں تونی کے معنے موت کے کئے گئے ہیں اور بعض مقامات میں قبض روح کے سے میں تونی کے معنی موت اور قبض روح کے۔ "مگر عبارت میں تونی کے معنی موت اور قبض روح کے کئے گئے ہیں اور بھی موت اور قبض روح کے کئے گئے ہیں۔ "کے کئے گئے ہیں۔"

اب ظاہر ہے کہ قبض روح ہے موت کے علاوہ کسی اور معنی کا ارادہ کیا گیا ہوتا تو تمام مقامات میں موت اور قبض روح مراد ہونا محض باطل ہے کیونکہ جمال موت ہے وہاں پھر دوسر ہے معنی جو موت کے مغائر ہوں مراد نہیں ہو سکتے۔

تامریدین اور مرشد کے کلام میں اختلاف ندپیدا ہو۔ اس کے بعدید امر بھی قابل غور ہے کہ اگر قبض روح اپنے عام معنوں کے لحاظ ہے لیاجائے تو پھر اس کی نسبت موت اور نوم کی طرف مساوی ہوگی۔ کیونکہ موت اور نوم دونوں میں قبض روح موجود ہے پھرید کہنا محض غلط ہوگا کہ موت تو فی کے معنی حقیقی ہیں اور نوم غیر حقیق۔ حالا نکہ مرزائی موت کو بمعنی حقیقی بین اور اس نقذیر پرید کس طرح درست نہیں بمعنی حقیقی اور نوم کو معنی مجازی قرار دیتے ہیں اور اس نقذیر پرید کس طرح درست نہیں

کیونکہ تبض روح کی نبیت .....جیہا کہ موت کی طرف ہے۔ای طرح نوم کی طرف ہے یعنی اگر موت میں قبض الروح مع الاساک ہے تو نوم میں مع الارسال-بہر حال نفس تبض روح دونوں کے ساتھ مقید نہیں پھر کیو تکرنوم اور موت میں فرق کیا جاسکتا ہے۔لہذا ان ند کور وبالا وجوہات سے بید امر محقق ہو گیا کہ مرزا قادیانی کی نیت میں قبض روح اور موت میں سوائے اجمال اور تفصیل کے کوئی فرق نہیں اور نہ مرزا قادیانی کے کلام میں قبض روح کو موت سے عام لیا جا سکتا ہے۔ای وجہ سے میں نے بھی پیغام صلح کی عبارت میں قبض روح سے موت مراد لے کر جواب دہی شروع کر دی ہے۔

میراخیال ہے کہ شاید مرزائی جماعت بھی میرے اس خیال کی تردید نہ کرے گی۔ ورند اگراس نے اس طرف اس خیال کی تغلیط کی تودوسری طرف اس پر واجب ہوگا کہ مر زاجی کی ان جمیع تحریرات کو پہلے ٹھکرادے جن میں انہوں نے بمعنی موت کی تھر تک کی ہے اور ای معنے کے لحاظ سے اپنے قاعدہ کی کلیتہ کو حال رکھا ہے۔اگر کہا جائے کہ گو مرزا قادیانی کی عبارات میں موت ہی مرادے مگر ہم نے جن الفاظ میں دعوی پیش کیاہے کہ اس پر تواعتراض وارد نہیں ہوتا تو میں عرض کرول گا کہ ایسے مہمل اور نمال و مفل کو پہلے بیہ ضروری ہے کہ وہ اینے نی یا مجدد کے سرے تواعتر اضول کا انبار اٹھائے۔اس کے بعد آپنے اختراعی قواعد پیش کر لئے ورنداس میں کیا کمال ہے کہ اینے نبی کو تو مجرم وملزم ٹھسر ایاجائے اورا بی رأت ثامت کی جائے۔

علاوہ ازیں میں سوال کرتا ہول کہ جن الفاظ میں براہین احمد سے حصد پیجم سے وعویٰ نقل کیا گیاہےوہ تہمارے نزدیک بھی صحیح ہے یا نہیں ؟اگر نہیں توتم نے آپ ہی ایے نی کی مطلعط کر دی۔اور اگر صحیح ہے تو پھر اعتر اضات کی ذمہ داری آپ پر جس حیثیت سے بھی عاکد ہو جاتی ہے۔اگرچہ محض اتباع میں بھی قاعدہ ندکورہ ..... عبد بحدیثیت ایک امتی ہونے کے بھی آپ پر مدافعت ضروری تھی۔لہذا قبل اس کے آپ ایے نبی کواصلات دیں۔ان کے اس قاعدہ کی اصلاح کی صورت نکا لیئے۔اس کے بعد آخر میں نفس معنے تیش روح پر بھی تھوڑاساکلام کر ناچاہتا ہو**ں۔** ۲۲ واضح رب كه جس محف نے تونی سمعنے قبض روح ليا ہدا ہے اولاً المت كرنا يرك كاكه روح توفى كے معن من داخل إلى تمكوره:" الله يَعَوَفَى الْأَنفُسَ ..... ....الخ الزمرآيت ٤٢ "من جونكه خودآك انفس كالفظ موجود بالذااس س كوكي احتجاج نہیں ہو سکتا۔ رہاتاج العروس وغیر ہیں توفی الله زیداً کے معنی قبض روحہ کے لکھ دینا۔ سواس سے بھی استدلال کرناغایت حماقت کی دلیل ہے۔ کیونکہ لغویین کی مراداس مقام پر تبض روح سے موت ہی ہے۔ نہوہ قبض روح جو موت اور نوم دونوں سے عام ہے۔ كياآپ ك نزويك دوفى الله زيدأبدون قيام قريد موت اور نوم دونول سے ساكت بـ پس لغوین نے روح کا لفظ اس لئے اضافہ نہیں کیا کہ بد مفہوم لفظ کا جزء ہے بلحد وبعیة مفعول میں ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آگے چل کر خود ذکر کروں گا کہ عامة ناس کی تونی جمورت موت ہی ہوتی ہے۔ لہذاای تونی کو قبض روح سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ نیزاس میں میان ماغذ مضعام كالجىم عى ب كلاف موت كے كى مرادب : "فَمَنُ شَنَّاءَ فَلْيُقُ مِنْ قَمَنُ شَنَّاء فَلْيَكُفُرُ . الكهف آيت ٢٩ "وم تبض روح اشتقاق لغوى كے لحاظ سے اگرچ عام عى ہے گرع فانائم کی روح کو مقبوض نہیں کما جاسکتا۔اورجب عام لوگ این محاورہ میں بولتے ہیں کہ فلال مخص کی روح قبض ہو گئ تو بیعتر اس سے مراد موت بی ہوتی ہے۔ حقیقتا یا تنزیلا۔ نیزیہ ہمی واضح رہے کہ تونی معنے قبض روح لے کر پھر آیت آل عمر ان سے وفات عیسیٰ علیہ السلام پر استدلال کرناغایة ضعیف ہو جاتا ہے۔ ہر چند کہ موت کے معنی لے کر یھی تحریف ہے کم نہیں گر میں مرزا قادیانی کی اس تقریر کے لحاظ ہے عرض کر تا ہوں جو انہوں نےرابین احمدید میں کی ہے۔

"سویادرے کہ قرآن شریف صاف لفظوں میں بلعہ آوازے فرمارہاہے کہ عیسیٰ
اپی طبعی موت سے فوت ہو گیاہے جیسا کہ ایک جگہ تواللہ تعالیٰ بطور وعدہ فرما تاہے:" یا
عیسمی انی متوفیك ورافعك الی (حاشیه)""معلوم رہے کہ زبان عرب میں لفظ
تونی صرف موت دینے کو نہیں کہتے بلحہ طبعی موت دینے کو کہتے ہیں جوبذر لیے قتل وصلیب
یادیگر فارجی عوارض سے نہ ہو" (ملاحظہ ہورا ہیں احمد جمم م ۲۰۵ نزائن ص ۲۷ تارا)

"اب ناظرین سمجھ کے ہیں کہ جبکہ آیت: "وَمَاقَتَلُوهُ یَقِینًا سور:"وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ سمرف توفی کے لفظ کی توشیح کے لئے میان فرمائی گل ہے کوئی نیا مضمون نسی ہے۔ بلحہ مرف یہ تشریح مطلوب ہے کہ جیسالفظ متوفیک میں یہ وعدہ تھا کہ عیلی کواس کی طبعی موت سے مارا جائے گا۔ ایسانی وہ طبی موت سے مرگیانہ کی نے قتل کیا اورنہ کی نے صلیب دیا۔"

حاشیہ : "چونکہ یہود ہوں کے عقیدہ کے موافق کمی نی کار فع روحانی طبعی موت پر مو قوف ہے اور قتل اور صلیب رفع روحانی کا انع ہے۔ اس لئے خدا تعالی نے اول یہود کے رو کے لئے بید ذکر فر لمایا کہ عیسی کے لئے طبعی موت ہوگی۔ پھرچو تکہ رفع روحانی طبعی موت کا ایک نتیجہ ہے۔ اس لئے لفظ مدو فیك کے بعد و رافعك الى لکھ دیا۔"

(ممير براين احربه بنجم ص ٢٠٠ نزائن ص ٨٢ ٣ ج١١)

ان عبارات نہ کورہ بالا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آیت نماء اور آل عمران سے آپ لوگوں کی تلیس جب بی چل سکتی ہے جبکہ تونی کو طبعی موت کے معنے جس لیں تاکہ آل عمران جی وعدہ تونی یہود یول کے بالمقابل بن سکے پس اگر آپ کے نزدیک تونی کے معنی قبض روح جیں عام اس ہے کہ بصورت نوم ہویا ہورت موت تو پھرانی متو فیل جس موت کمال ہے متعین ہے جائز ہے کہ نوم مراد ہو جیسا کہ منسرین نے ایک قول ہے بھی موت کمال ہے متعین ہے جائز ہے کہ نوم مراد ہو جیسا کہ منسرین نے ایک قول ہے بھی تعقیل ہور عملی بھی تول ہے بھی تعقیل روح موجود ہے۔ دوم قبض روح جس بود یول کا کوئی رد نہیں نکانا کیونکہ قبل اور صلیب میں بھی قبض روح موجود ہے۔ وعلی ہذا آیت النماء اس کی تشریح بھی نہیں بن سکتے۔ سوم جبکہ مرزا قادیا نی نے تصریح کردی ہے کہ زبان عرب جس تونی طبعی موت کو کہتے ہیں۔

ملاحظہ ہو حاشیہ براہین احمہ یہ پنجم ص ۲۰۵ تو پھر قبض روح کے معنی مرادلینامر زا قادیانی کی مرس کے مخالفت کر تاہے۔ چہارم مرزا قادیائی نے جویدی سعی وکو سٹش کے بعد تو فی بمعنی موت ہونے کا تبادر پیدا کیا تعادہ سب کھویا جاتا ہے۔ کیونکہ قبض روح ....... موت سے عام ہے۔ لیل تونی کو بمعنی قبض ردح لے کر تو آپ کی اصل بدیاد لینی وفات عیلی علیہ السلام ہی کو سخت معنرت پہنچتی ہے۔ الحاصل تونی بمعنی قبض روح اولاً تومر زاجی کے مطاف دعویٰ ہے۔ دوم اس تقدیر پر علاوہ ان گزشتہ استحالات کے اور چند استحالات ایسے ادار چند استحالات ایسے لازم آتے ہیں جن سے ضروری طور پر مرزا قادیانی اور وفات مستح علیہ لسلام کی تکذیب کرنی پڑتی ہے۔ لہذا ہی اس معنی کو وہم ہے تعبیر کرتا ہوں اور نہیں خیال کرتا کہ کوئی مرزائی ایسے معنی ہے انتقاق کر سکے۔

لیجے آثر میں ہم آپ کو یہ بھی قر آن شریف ہے متلادیتے ہیں کہ توفی ممتے قبض روح کسی طرح صیح نمیں ہو سکتا۔

# توفی جمعنے قبض روح نہ ہونے کا قر آن شریف سے ثبوت

(۱) .......... قال تعالى! وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجُا الله الله وَ الله الله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَا الله وَا الله وَالله وَاللهُ وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله

چنانچه تغییر کبیر جز۲ص۱۳۴ ای ای آیت کی شرح می ب

" المسئلة اولى "يتوفون معناه يموتون ويقبضون قال الله تعالى (الله يتوفى اخذ الشي وافيًا كاملا ويقال: توفى الانفس حين موتها) واصل التوفى اخذ الشي وافيًا كاملا ويقال: توفى فلان اذا مات فمن قال توفى كان معناه قبض واخذ ومن قال توفى كان معناه توفى اجله استوفى اكله وعمره وعليه قراء ة على عليه السلام يتوفون بفتح الياء"

دیکھتے لام نے کس قدر صاف اور صر یک طورے حضرت علی کی قراق نقل فرماکر اس کے معنے استندفاء عمر واکل کے لئے ہیں۔ جیساکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ بھلا کوئی مرزائی قبض روح کے معنے لے کر حصرت علی کی قراء ہ کا مطلب بیان تو کر دے ؟ اور اگر نہ بیان کر سکے اور سمجھ لے کہ بے شک تو فی جمعنے قبض روح لے کر آیت کا مطلب خبط ہوا جاتا ہے تو وہ جان لے کہ حضرت علی بردے فصحاء وبلغاء میں سے جیں۔ باایں ہمہ ان کی قرآت معروفائی ہے۔ پھر کیااس سے صاف نتیجہ نہیں نکلنا کہ قرآن عزیز میں تو فی جمعنے قبض روح کا کھینتہ دعوکی کر نامر تایا خلط ہے۔

"قال تعالى! حَتَى إِذَا جَآءَ تُهُمُ رُسِئُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ " تَغْير فَاذَن صَ ٢٠١٥ ٢ مِن ٢٠٤ مَن ٢٠٤ مَن الله هذا يكون في الآخرة "والمعن" حَتَى إِذَا جَآءَ تُهُمُ رُسِئُلُنَا " يَحْ : " يستوفون عددهم عند رُسئُلُنَا " يَحْ : " يستوفون عددهم عند حشيرهم الى النار " تان العروس شرح قاموس من ہے كه اسكا قائل زجاج ہے۔اب آر تونی آپ ذراانساف فرما يے كه زجاج جيسالهم لغت اس آيت كو محشر ميں تعليم كر تا ہے۔اگر تونی بمعنى قبض روح ہے تو پھر كيا محشر ميں ووباروروحيں قبض كى جائيں گى اور كياز جاج جيسالفي لغت وان الى فاحش غلطى كر سكتا ہے۔اس طرح تغير كيير ميں اس قول كو سلف ميں ہے حسن كى طرف منسوب كيا ہے۔ الحاصل بي امر قرآن شريف ہے بھى ثابت ہو گياكه تونى محن كى طرف منسوب كيا ہے۔ الحاصل بي امر قرآن شريف ہے بھى ثابت ہو گياكہ تونى عرب عمنى حقرات پر لغت عرب سے عاوا قفيت كا سخت دھيہ گيّا ہے۔ والعياذ بالله باءے معنى حقیق مطلقاً قبض واحد ميں ہے۔

اب اس کے بعد میں مرزائی قاعدہ کا اصل راز بتلانا چاہتا ہوں تاکہ پچارہ سادہ مسلمان سمجھ لے کہ اس قاعدہ میں نہ کوئی نور ہے نہ صدافت کی کوئی جھلک۔ فقط عوام پر تلمیس ہےاور کچھ نہیں۔

## مر زائی قاعده کاراز طشت ازبام ہو گیا

اس پر تو قدرے کا فی حث ہو چکی ہے کہ بوفی کے لغوی معنی کیا ہیں اور قر آنی کیا۔ لہذااب میں چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تونی کیوں مجامع مع الرفع ہے اور عوام کی کیوں مجامع مع الموت تاکہ مرزائی قاعدہ کاراز طشت ازبام اور اس کی چھپی ہوئی حقیقت منکشف ہو جائے۔ اور پھر طانعاف آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بے شک حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی تونی عامة الناس کی تونی سے مغائر ہی ہونا چاہئے۔ جس سے صاف طور پر آپ پر منکشف ہو جائے گاکہ مرزائیوں کا ایک امر مسلم پر نظیر طلب کرنا اور انعامی اشتمار دینا محض خداع اور ضلالت ہے۔ واللہ الموافق!!!

واضح موكد آيت:" الله يَتَوَقَّى الْمَانفُس "من النوو توفيول كاذكرب جواطور عادت ہر بھر سے متعلق ہیں۔ یعنی اخذ مع الارسال اور اخذ مع الا مساک اور اس وجہ ہے ال دونوں کوالیک ہی آیت میں جمع فرما کر نفس دون نفس کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا۔ باہمہ لفظ انفس مفعول ماكر تعميم كى طرف اشاره فرمايات تاكه معلوم بوجائ كه برانسان كوان ووتوفیوں کے ماتحت آنا ہے بالغعل پابالقوۃ 'ر خلاف اس کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخصوص تو فی کا تذکرہ فرمایا تو پھر خطاب بھی مخصوص کر دیا گیاادر اس تیسر می مخصوص تو فی کو اينافوين ع منفصل قرار دياب: "كما قال! يعِيسلي إني مُتَوقِيك . " كِل اولاً مصدربالعلم فرماكرآ م خطاب غير مشترك بى ركهاب اس سے صاف معلوم ہوتا ہے كه وعدہ خداد ندعالم كا محض عيسىٰ عليه السلام كے ساتھ ہواہے۔ندكسى اور كے ساتھ ليس جبكه میدوعدہ عیسی علیہ السلام ہی کے ساتھ مخصوص طورے ہے تواب اس کے لئے کسی نظیر کی تلاش كس قدر لغوب - كياأكر ذيد نے صرف عمر سے ہى كوئى وعده كيا ہو تو بحر كواس امر مو عود کے طلب کا حق پہنچ سکتاہے ؟۔ ہر گز نہیں طاہر ہے کہ جس کے ساتھ وعدہ ہے اس کے ساتھ ایفاء ہونا چاہئے یہ کیا معمل بات ہے کہ وعدہ تو فقط عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہواور اس کا ایفاء عیسیٰ علیہ السلام ہے پہلے اور نبیول کے ساتھ ڈھونڈا جائے جن ہے اس امر موعود کاوعدہ بھی نہیں کیا گیاندان ہے اس کا کا کوئی تعلق ہے۔

چنانچہ آیت: "الله یتوقی الانفس" میں غور فرمایے کہ س طرح انفس کی توفی میں مورت فعل رکھ الله یتوقیک ، "میں توفی مورت فعل رکھی ہے جو کہ مفید تجدو ہے۔ اور آیت: " یلویسلی آیک مُتوفِقیك ، "میں کس طرح صیفہ اسم فاعل ہے جو کہ مفید وعدہ ہے۔ یی وجہ ہے کہ عیلی علیہ السلام کی توفی چونکہ ان ہر دوعام توفیوں ہے آیک مخار توفی تھی۔ اہذا علاوہ تغیر سیاق کے لفظ رافعک کا اور

اضافہ فرمایا تاکہ بالضری معلوم ہو جائے کہ یہ تو ٹی مجامع مع الاساکیا مع الارسال نہیں بلعہ مجامع مع الرفع ہے۔ یک وجہ ہے کہ سارے قرآن میں برعم مرزا قادیائی ۲۳ مقامات پر لفظ تو فی کا مستعمل ہوا ہے۔ مگر کسی ایک مقام میں بھی تو ٹی کو مجامع مع الرفع شہیں رکھا گیا۔ سوائے حضرت عیسی علیہ لسلام کے 'حتی کہ جب نبی کریم کے حق میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ وہاں بھی صرف تو فی کا ذکر ہے مگر رفع کا ذکر نہیں :"کھا قال! وَإِمَّا نُويَدَنَّكَ بَعُضَ الَّذِي نَعَولُهُمُ أَو نَدَوَ فَقَيدًّكَ ، يونس آيت ٤٤ "اوريہ شہیں فرمایا کہ :" متوفيدك ونروفعك "تاكہ معلوم ہوجائے كہ اطلاق ہے غرض میں ہے کہ آپ کی تو فی کسی شی شان کی شان کی شہیں بہدای قسم کی تو فی ہے جو : "اللّٰه یَدَو فَی الْاَنْفُس ، "میں میان فرمائی گئی۔

جب آپ نے میں سمجھ لیا تو اب سیخے کہ چو نکہ مرزا قادیانی بھی اس امر کو جائے ہیں کہ اہل اسلام کے مزد کیے میہ تونی مخصوص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہوئی ہے اور کسی کو فی اس طور سے نہیں واقع ہوئی بلعہ یانوم کی صورت میں یا موت کی شکل میں ہوئی ہے۔ لہذا قاعدہ مایا کہ جمال کمیں اللہ فاعل ہواور مفعول ذی روح وہاں ہر جگہ موت ہی کے معنی ہوں گے اور ہزار روپے کااس پر اشتمار شائع کر دیا۔

"الركوئي شخص قرآن كريم بياحديث رسول الله علية سياشعار قصائد لظم

نثر قدیم وجدید عرب سے بیہ ثبوت پیش کرے کہ کسی جگہ تؤنی کا لفظ خدا تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں جو ذوی الروح کی نسبت استعال کیا گیا ہو وہ بجز قبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پرپلیا گیا ہے۔ یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہوا ہے تو میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر اقرار صحیح کر تا ہوں کہ ایسے مخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فرو خت کر کے مبلغ ہزار روپے نفذ دول گا۔"

(اذالہ ص ۱۹۹۹ حسد دم خوائن ص ۲۰۳۳)

اے میرے عزیزہ إذراغور کروکیاال اسلام کے نزدیک حضرت عینی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بھی آسان پر گیاہے ؟۔ اگر شیس گیا تو کسی ذی روح کی تو فی حضرت عینی علیہ السلام جیسی کیے ممکن ہے۔ جب خدانے کسی کور فع مع الجمد کا وعدہ ہی شمیں دیا سوائے عینی علیہ السلام کے تو پھر کیو نکر ممکن ہے کہ کسی ذی روح کی تو فی اس طور ہے ہو سکے ؟۔ جاد اور سارے مر ذائی دور لگا و اور بتلا دو کہ سارے قر آن میں یا کسی حدیث میں جبی خدانے سوائے عینی علیہ السلام کے کسی اور کو بھی رفع مع الجمد کا وعدہ دیا ہے اور پھر دہاں لفظ خدانے سوائے عینی علیہ السلام کے کسی اور کو بھی رفع مع الجمد کا وعدہ دیا ہے اور پھر وہاں لفظ تو فی کا کھی استعال فرمایا ہے۔ اگر کوئی مر ذائی ایساد کھاوے تو پھر اسی وقت ہم ہے تو فی نہ کورہ بالا شر الکا کے ساتھ قبض جہم کے معنی میں لے لے گر اس کی بہ قسمتی ہے اگر سارے قر آن میں سوائے عینی علیہ السلام کے کسی ایک سے بھی ہیہ وعدہ نہ کیا گیا ہو تو پھر اسے شرم کرنا عیا ہے کہ جس کو خدانے قبض جہم کا وعدہ بھی شیس دیاوہ کیو نکر آسان پر جا سکتا ہے ؟۔

چِتَائِجِه رِرْهُو قَرْآلِنَ كَى آيت: "وَقَالُواْ لَنْ نُؤُمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلَنَا مِنَ

الْأَرْضِ يَنْبُوعًا نبى اسرائيل آيت ٩٠ (٣) .....: "اَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِنْ نَخْيِلِ وَّعِنْبِ فَتُفْجِرًا لَانْهارَ خِلْلَهَا تَفْجِيْرًا بنى اسرائيل آيت ٩١ " " أَوْتُسُنْقِطَ السَّمَآءَ كَمَازَعَمْتُ عَلَيْنَا كِسَقًا بنى اسرائيل آيت ٩٢ " (٣) ...... " اَوْتَأْتِي بِاللّٰهِ وَالْمَلَّائِكَةِ قَبِيلًا ١ ايضاً "(۵) ..... " اَوْتَكُونَ لَكَ بَيْتُ وَبِيلًا ١ ايضاً "(۵) ..... " اَوْتَرَقْي فِي السَّمَآءِ بَيْتُ وَلَنْ نُخُرُهُ وَبِينِي اسرائيل آيت ٩٣ "(٢) ..... " اَوْتَرَقِّي فِي السَّمَآءِ وَلَنْ نُقُرِقُ مَنْ لِرُقِيِّكَ حَتَّى ١ بنى اسرائيل آيت ٩٣ "(٤) ..... " تُنْزَل عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَقُهُ قُلُ سَنْبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنْتُ إِلاَّ بَشْنَرًا رَّسَوُلًا وَبِينِي اسرائيل آيت ٩٣ "(٤) ..... السرائيل آيت ٩٣ "(٤) ..... "تُنْزَل عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَقُهُ قُلُ سَنْبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنْتُ إِلاَّ بَشْنَرًا رَّسُولُلُ وَبِينِي اسرائيل آيت ٩٣ "(٤) ..... " المرائيل آيت ٩٣ " (٤) ..... المرائيل آيت ٩٣ " (٤) .... المرائيل آيت ٩٣ " (٤) ... المرائيل آيت ٩٣ " (٤ المرائيل آيت ٩٣ " (٤ المرائيل آيت ٩٣ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المِنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ

لین کفار کہتے تھے کہ ہم تھے پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی کہ توہمارے لئے زمین ے چشمہ جاری کردے یا تیرے یاس محبور اور الگور کے باغ ہوں۔اس کے پیچے نہریں جاری مول یا تو آسانول کاکوئی محرایر سادے جیساکہ تو کماکر تاہے۔یااللہ تعالی اور فرشتول کو ضامن لے آوے یا تیرے لئے کوئی گر سونے کا مایا ہویا تو آسان پر چڑھ جائے اور اس پر تھی ہم تیرے چڑھنے کو نمیں مانیں گے جب تک کہ وہاں ہے کوئی ایس کتاب نہ نازل کرے جے ہم خود پڑھ لیں۔اے پیٹبر علیہ ان کوان سوالات کے جواب میں بھی کہ دو کہ میر ارب یاک ہے(کہ کوئیاس برزورو تحکم کر سکے) میں تو صرف ایک (فرمانبر دار) بدہ اور رسول ہول۔" اس آیت نے ساری بحقوں کا فیملہ ہی کر دیا۔ اگر لوگ سمجھیں ظاہر ہے کہ کفار نے اس آیت میں محالات سے سوال نہیں کیابعہ ان بی امور سے سوال کیاہے جوان کے زعم میں واقع ہو چکی تھی یانی کر یم علیقہ نے اس کاوعدہ دیا تھا۔ چنانچہ زمین سے چشمول کا چُونُا: "فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرُرَةً عَيْنًا · البقره آيت ٦٠ "ے ثامت باور بِاغُول كَا مُونا : "تَبِارِكَ الَّذِي إِنْ شَنَّاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَٰلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُورُا الفرقان آيت ١٠ " ع ظاهر ع اوربيت زْ تُرْف كَالمَكَان قُول فداوند:" وَلَوْلا آن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكُفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سَنُقُفًا مِن فِصَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ وَلِبُيُوتِهمْ

أَبْوَابًاوَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِوُّلُنَ وَزُخُرُفًا الزحرف آيت ٣٣ " عُلَام إلى ال طرح سقوط ساء كا عال اس طرح ارشاد موتام : " إن نَّشَهَا نَخْسِف بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْنُسُنْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَا مِنَ السَّمَآءِ . سباء آيت ٩ "اور اتيان خداو ثد عالم كابالملا تكه آيت : "هَلُ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَّأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَل مِّنَ الْغَمَام وَالْمَلَتِكَةُ ....الغ البقرة آيت ٢١٠ "من فركور باور صعودوالى السماء كن عينى عليه السلام ثابت ب: "كما قال! وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ النساء آيت ١٥٧' ١٥٨" رَا نُول كتاب سووہ تورات موى عليه السلام كے نزول سے ظاہر ہے۔ الحاصل ان كے سوالات ميں كوئى امر مستعبد اور محال نه تقار صرف مقوط ماء ايك امر اجنبي معلوم موتا تقالهذااى کے ساتھ کمازعت لگادیا۔ورنہ جمیع اشیاءان کے نزویک ناممکن نہیں تھیں۔بلحہ واقع تھیں اس وجہ ہے ان کا سوال کیا گیا تھا۔ یعنی اگر تور سول ہے تو پھر کیاوجہ ہے کہ جیسا پہلے رسولوں نے معجزہ دکھلائے ہیں تو نہیں دکھلا تا (افسوس کہ آج مر ذائی ان امور کو بھی محال سمجھ رہے ہیں جن کو کفار مکہ تک نے باوجو داس جو دوعناد کے ناممکن نہیں سمجھا)ان سب کے جواب میں آپ ملط کوایک ہی امرکی تعلیم ہوئی۔ یعن اے محد علط فرماد بیجے کہ میں توبشر اور رسول ہوں میرے قبضہ میں کچھ نہیں۔ اگر مویٰ علیہ السلام نے چشمے جاری کئے یا علیا علیہ السلام آسان پر تشریف لے گئے وغیرہ تونہ اس وجہ سے کہ ان میں طانت تھی یا پنے طوع و اختیارے ایبا کیابلحہ خدانے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔لہذااس نے پورا کیا مگر میرے ساتھ ان امور کاوعدہ ہی نہیں میں کس طور ہے آسان پر جاسکتا ہوں کیونکہ آسان پر جانا قوت بشری اوررسل سے خارج امر ہے صرف ایک خدا کے قبضہ میں ہے جے چاہے کے جائے۔ الحاصل جبکہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی اور شخص ہے رفع کا وعدہ ہی شیس ہوا تو پھر کیو نکر ہم تو فی محیح قبط جسم د کھلا کمیں اور کیوں مرزا قادیانی ہم کوایسے امریر ہزار رویے کااعلان دیں جو ہمارے مسلمات میں سے ہے ..... میں چر مررباً وازبلند کہنا ہول کہ ہمارے نزدیک سمى شخص كى توفى عهامع الرفع نهيس مهو كى- بال ايك عيسى عليه السلام كى اگر خداو ندعالم قر آن عزیز میں کسی اور کی تونی بھی مجامع مع الرفع قرار دیتا تو ہم اہے بھی شلیم کر لیتے گر ہماری نظر

ے نہ کوئی ایک آیت گزری ہے نہ کوئی حدیث۔ اگر مرزائی ہٹا سکیں کہ سوائے میسیٰ علیہ السلام می کسی اور شخص کی تو فی بھی مجامع مع الرفع ہوئی ہو تو ہم ان کے بہت مشکور ہوں گے۔ پس اب ایسے امر پر ہزار روپے کا انعام مقرر کرنا جے بعض لحاظ ہے ہم بھی تشکیم کرتے ہوں بالکل ایسا ہے جیسا کوئی شخص کے کہ اگر جھے کوئی دوسر ا آفتاب د کھلا دے تو میں اسے دوہزار روپے انعام دول گا۔ فاہر ہے کہ نہ دو آفتاب موجود ہول گے نہ وہ دکھلا سکے گا۔ اس طرح سوائے حضر ت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ کس سے فدانے رفع مع الجمد کا وعدہ کیا ہے نہ تو فی قبض جیم کے معنے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے نہ کس سے فدانے رفع مع الجمد کا وعدہ کیا ہے نہ تو فی قبض جیم کے معنے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے نہ کس سے فدانے رفع مع الجمد کا وعدہ کیا ہے نہ تو فی قبض جیم کے معنے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے نہ کس سے فدانے رفع مع الجمد کا وعدہ کیا ہے نہ تو فی

## ایک ہزاررویے کا چینی

لیجئے مرزا کے قاعدہ کے بالمقابل میں بھی ایک قاعدہ پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ اگر فعل تو فی رفع کے ساتھ مستعمل ہواور فاعل دونوں کا اللہ اور مفعول ذی روح ذات واحد ہو تو وہاں صرف اخذ مع الرفع ہی کے معنی ہوں گے نہ کوئی اور معنے۔اگر کوئی مرزائی سارے قرآن میں ایک مقام پر ہمی اس کے خلاف د کھلا دے تواس کو مبلغ ایک ہزار روپے انعام ملے گا۔

میرے دوستو!اگر قواعد برنانے ہے ہی نبوت ملتی ہے تو آؤیس تہیں اور چند مطرد ادر منعکس قاعدہ بتلاؤں پھر کیاتم مجھے بھی نبی بہا کر بوجا کرد گے۔والعیاذ باللہ!

اگر مرزائی اعتراض کریں کہ بیہ کیونکر ممکن ہے کہ خداوند عالم نے عیسیٰ علیہ السلام ہے کوئی ابیاوعدہ کیا ہو جو کسی ہے نہیں کیابلعہ ضروری ہے کہ الن ہے قبل بھیٰ کسی ہے ابیاوعدہ نہ ہوا ہو تو پھرعیسیٰ علیہ السلام کا آسان پر جانا بھی مسلم نہیں۔

ہر چند کہ یہ اعتراض محض مہمل ہے مگر چو نکہ اکثران حفرات کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔لہذاا کیے مقدمہ کی شکل میں اس کاجواب بھی تحریر کرتا ہوں جس کے مطالعہ کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ جمیع شکوک کافور ہو جائیں گے۔ و به المت کلان

### ایک ضروری مقدمه

یہ مقدمہ ہر ذی فهم کے نزدیک قابل سلیم ہے کہ جو ذات خالق السموات

والارضين ہے نداس کے افعال کی کنہ ہم وریافت کر سکتے ہیں اور ندان پر کوئی حق اعتراض رکھتے ہیں۔ چانچہ قرآن پر نظر ڈالیس تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلا سوال آدم علیہ السلام کے خلاف پر طاکلہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ہر چند کہ یہ سوال معترضانہ نظر سے نہیں بلحہ طالبانہ وسائلانہ طریق پر تھا گرباایں ہمہ طاکلہ کو پشیمانی اور معذرت سے چارہ نہ لگاور بلاخر : "سسبہ خناک لا عِلْم لَنا الله الله و معترضانہ نظر سے دکھ کر : " خلقتنی مِن نَّارِق خلقته مِن طان جو الاعراف آیت ۲۲ "کمنا پڑا حق کہ شیطان جو الاعراف آیت ۲۲ " پکارا ٹھا تھا۔ لبدالآباد کے لئے حطب جنم من گیا۔ اس ایک ہی واقعہ میں ائل بھیر سے اور اصحاب فیم کے واسطے ایک بواسیق ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کو فالق کے ساتھ کیا معالمہ جا ہے۔ جب نہیں کہ سوال طاکلہ سے بھی مقصود ہو جیسا فالق کے ساتھ کیا معالمہ جا ہے۔ جب نہیں کہ سوال طاکلہ سے بھی مقصود ہو جیسا فالق کے ساتھ کیا معالمہ جا ہے۔ جب نہیں کہ سوال طاکلہ سے بھی مقصود ہو جیسا زاد مقمر تھا۔ کہ ناتھ کیا اللہ کو نا اللہ کا کہ سے بھی مقصود ہو جیسا راز مقمر تھا۔

الغرض عقل سليم تشليم كرتى ہے كه خداكى شان كيد شك: " لا يُسنقلُ عمّاً يَفْعَلُ" اور ہمارى حالت : " وَهُمْ يُسنقلُ وُنَ" ہونى چاہئے۔ يمى وجہ ہے كه ايمان بعر كو ايمان ملا تكه پر ايك نوع كى فضيلت ہے كو نكه ان كا ايمان مبنى على الشهادة ہے اور ہمارا على الغيب اب وجہ ہے قر آن عزيز ميں خصوصيات كے ساتھ مومنين كے اس وصف كوذكركيا كيا ہے " هدئى لِلْمُتَّقِيْنَ ، الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ وِالْفَيْبِ" بيل خدائى افعال پر معترضانه نظر شيطانى خصلت اور گرون تشليم كرنا سنت انبياء عليم السلام اور شعار مؤمنين ہے۔ يمى حديدفيت ہے۔

### حنیفیت کیاشئ ہے

حنیفیت مقابل کفر نہیں بائحہ نفس اسلام کی ایک خصوصیت ہے جس سے میں مراد ہے کہ غیر اللہ کو چھوڑ کرایک خدا کی طرف متوجہ رہنا کہ پھر میمین دیبار کی طرف میلان نہ : • سسسہ چونکہ سب سے اول میہ کلمہ انبیاء علیم السلام میں سے حضرت ابراھیم علیہ السلام ، في ذبان سے ادا ہوا ہے اى لئے ان كو صنيف كما گيا: "كما قال! اللى وَجَهْتُ وَالْمُرْصَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْنُرِكِيْنَ ، انعام آيت ٧٩ "پي حنيفيت دراصل وصف تھا پھر لمت ابراہيم كالقب بن گيا ہے۔ جيساكہ تُنُ جَلال الدين سيوطي نے اسلام كي نبت دعوى كيا ہے۔ الحاصل حنيفيت اسلام ميں آيك خصوصيت ہے جيساكہ: " وَلَكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُسْنُلِمًا ، آل عمران آيت ٦٧ " ے طام ميں الك طام ہے۔

ربی تقدیم حنیفیت تو شایدوصف مختص ہونے کے لحاظ ہے ہو غالبا ای وجہ سے حنیفیت کو یہودیت و نفر انیت کا مقابل قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں قویس این این این وقتی میں ۔ تقول میں ۔ " اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمُ ، "میں سے تقیس مگر صنیف نہ ہونے کے باعث حند آلین اور مَغْصنہ وُب عَلَیْهِمُ ، "کے بعد :" اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمُ ، "کے بعد :" اَنْعَمْتُ مَعَلَیْهِمُ ، "کے بعد :" اَنْعَمْتُ وَبِر الله مَعْدُوب مِن الله مَعْدُوب عَلَیْهِمُ وَلاَ الصنا آلیدن ، "فرمایا تاکہ الن سے احراز ہو جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ہم مومن اور قبع ملت ایر ایمی جب ہی کملا سکتے ہیں جبکہ ہمارا غیوب پر ایمان ہولور فضول تثویشی بے جاسوال وجواب کے بدوں خدائی فقص واحکام کی تنایم ہو۔

اس كے بعد قرآن عزيز ميں خدائى افعال پر اعتراض كفار كى جانب سے بھى منقول ج : "وَقَالُوا لَوُلاَ نُزِلَ هَذَا الْقُرُآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّن الْقَرْيَتَيُنِ عَظِيم ، الزخرف آيت ٢١ " يعنى كفار كم كتے بين كه بية قرآن كمه وطائف كے كى يؤے ركي پر كول ندار اليك يتيم پر كول نازل ہوائے۔

مر ذائیوں کے نزدیک تواس سائل کا سوال جس میں سر اسر مر ذا قادیائی کی روح ہوگی بہت عمدہ اور موزوں ہونا چاہئے کیونکہ ظاہر ہے کہ قر آن ایک بوئی نعت ہوہ تو کسی بوے شخص ہی کے مناسب ہے۔ جیسا کہ ہر عم مر ذا قادیائی امت تحدید علی مناسب ہے۔ جیسا کہ ہر عم مر ذا قادیائی امت تحدید علی تیں سوائے ان کے سسسسکسی کو نبوت نہ مل سکی مگر بارگاہ ایزدی میں اس اعتراض کی جو و قعت ہوئی وہ آئندہ فرمان عالی سے ظاہر ہے:" (فقال) اَهُمُ يَقْسِمُونَ دَحْمَت دَبِكَ ﴿ (بل) نَحْنُ قَسَمَمُنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمُ اللهِ ﴿ الزحرف آیت ۲۲ " یعنی کیا تیرے پروردگار

کار حت وہ تقیم کرتے ہیں ؟ ۔ ہر گز نمیں بلعہ اپن رحت کے ہم تقیم کرنے والے ہیں۔
اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: "اللّه اَغلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ الانعام آيت ١٢٤ "يعیٰ خدابی خوب جاناہے جس جگہ وہ اپن رسالت کور کھتا ہے۔ پس جو تقیم کرنے والا ہے وہ تم سے ذیادہ عالم ہے۔ یہ بالکل ویابی ہے جیسا کہ ملا تکہ کے مقابلہ میں کہ اتحا کہ : "اِنِی اَعْلَمُ مَالاَ تَعْلَمُونُ الْبقرہ آیت ٢٠ "اَتندہ ارشاد فرماتے ہیں : "(بل) نختُ قَسمَمُنا الله الله علیہ الذخرف آیت ٢٣ "یعیٰ نبوت اور رسالت تو ایک براام ہے ذید گی کے سامان جیے معمولی شے کے بھی ہم بی تقیم کرنے والے ہیں توجیسا کہ تم یہ سوال ذید گی کے سامان جیے معمولی شے کے بھی ہم بی تقیم کرنے والے ہیں توجیسا کہ تم یہ سوال نمیں کر سے کہ فلال کور کیس کول بایاور فلال کو غریب کول ؟اس طرح تمہیں اس سوال کا بھی حق نمیں کہ فدا ہیں جبی حق نمیں کہ خدا ہیں ہمفت علم سب سے اعلی ہے اور اس کی شان وہ ہی ہو خود اس نے قرآن عزیز ہیں بیان فرمائی ہمفت علم سب سے اعلی ہے اور اس کی شان وہ ہی جو خود اس نے قرآن عزیز ہیں بیان فرمائی ہمفت علم سب سے اعلی ہے اور اس کی شان وہ ہی ہو خود اس نے قرآن عزیز ہیں بیان فرمائی ہمفت علم سب سے اعلی ہے اور اس کی شان وہ ہی ہو خود اس نے قرآن عزیز ہیں بیان فرمائی ہمفت علم سب سے اعلی ہے اور اس کی شان وہ ہی ہو خود اس نے قرآن عزیز ہیں بیان فرمائی خدالے کوئی بازیر س کوئی سوال نمیں کیا جا سکال

اس مقام پریدام بھی قابل غورے کہ معیشت کو بینھم رکھاہے گر نبوت کو منیں رکھا۔ اس کے بعد تغلیم دونوں کی اپنا تھ میں لی ہے۔ لینی یوں نہیں فرمایا کہ : "اَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحُمَت رَبِّكَ الذِحرف آیت ۲۲" برخلاف اس کے دوسرے جملہ میں : "(بل) نَحْنُ قَسَمُنا بَیْدَهُمُ مَعِیْشَدَهُم ، "پی اول تو تقلیم رحمت لینی نبوت سے اطلاع دی تانیا : "اللّٰه اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعُلُ رِسالَتَهُ الانعام آیت ۱۲۲ میں افلاع دی تانیا : "اللّٰه اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعُلُ رِسالَتَهُ الانعام آیت ۱۲۲ میں کخصوص افراد کو خشامیان فرمایا گیاہے تائیا : "اللّٰه یَصنطَفی مِن الْمَلاَئِکَةِ رُسلُلاً وَمِنَ النّاسِ الحج آیت ۷۰ میں نبوت کا اصطفاء پر مبنی ہو سکی۔ اولا تو اس سے مستفاد ہوا کہ نبوت امت مجمدیہ میں بطور فیضان جاری نہیں ہو سکی۔ اولا تو اس وجہ سے کہ نبوت بیشم رکھی بی نہیں گی بلتہ جس امر کی تقلیم بینھم ہے۔ وہ معیشت ہے۔ تانیا اس وجہ سے کہ نبوت ان افراد کو جو خدا کے علم میں ہیں سی چکی ہے۔ بطور اصطفاء نہ بطور کس بہذا کسب بے کہ نبوت ان افراد کو جو خدا کے علم میں ہیں سی چکی ہے۔ بطور اصطفاء نہ بطور کس بہذا کسب بے کہ نبوت ان افراد کو جو خدا کے علم میں ہیں سی چکی ہے۔ بطور اصطفاء نہ بطور کس بہذا کسب بے کہ نبوت ان افراد کو جو خدا کے علم میں ہیں سی چکی ہے۔ بطور اصطفاء نہ بطور کسب بہذا کسب بے کار۔ تالثا اس وجہ سے کہ خود قرآن عزیز نے بتا دیا ہے کہ تقلیم تام ہو گئے۔ چنانچہ ارشاد ہو تا

اس آیت پی اولاً چند امور قابل خور ہیں پہلے تو یہ کہ دین کا اکمال ذکر فرمایا اور نعمت کا اتمام پھریہ کہ جمیل وین ہیں لکم فرمایا اور اتمام نعمت ہیں علیکم شفیکم 'پہلے سوال کی نبست گزارش ہے کہ لغویین نے تقریح کی ہے کہ کمال محسب الاوصاف ہو تا ہے اور تمام محسب الاجزاء خصوصاً جبکہ یہ دونوں لفظ ایک ہی آیت ہیں مجتمع ہیں تو پھر تفریق ضروری ہے۔ جیسا کہ شخ سید محمد آلوی نے تفیر روح المعانی ہیں فرمایا ہے کہ: ''اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا و علی ہذا'' دین کے ساتھ اکمال ہی مناسب تھا کیونکہ اصول دین جی شرائع ہیں واحد ہی رہ ہیں۔ لہذا دین محمد کی ہیں سکیل اوصاف کے ہی لحاظ اجزاء بھی ممل ہو چکی ہے رہی گر نبوت فقط اوصاف کے لحاظ ہے کا مل نہیں ہوئی بلعہ محاظ اجزاء بھی ممل ہو چکی ہے جو اس مقام پر افراد نبوت سے عبارت ہیں وعلی بذا خاتم النہین کی فقط یہ مراد لینا کہ ہو تھو اس مقام پر افراد نبوت سے عبارت ہیں وعلی بذا خاتم النہین کی فقط یہ مراد لینا کہ آپ علی ہو تھی میں افراد ہو تے رہیں گے محص غلط ہے۔ آپ علی تعد ختم نبوت فرع ہے اتمام نعمت کی اور جبہ اتمام نعمت محسب الاجزاء ہے تو لا محالا خاتم النہین با اعتبار الافراد ہو گا نہ حسب الوصف جیسا کہ حدیث نور کیا اللبنة میں اقامة الافوراد 'مقام الاجزاء ہی ہے۔

جمعے چرت ہے کہ جملہ اولی میں باوجود یہ کہ دین کی جمیل نہ کور ہے۔ مگر باایں ہمہ کوئی مرزائی قرآن عزیز کے بعد کی نئی شریعت کا قائل ہمیں ہوا۔ اور جملہ خانیہ میں حالا نکہ مقتمیہ نعمت مصرح ہے گر چر بھی نبوت کو جاری ہی مانا جاتا ہے۔ پس اگر اتمام نعمت کی جدید نبی کی بعثت کے منافی نہیں ہے تو پھر جمیل دین کی جدید دین کے لئے کیو کر مانع ہو سکتی ہے ؟۔ رہا " اَدُمَمْتُ عَلَیْکُمْ " فرمانانہ" فیدکم "یہ ای مناء پر ہے کہ نظر شریعت میں نبوت جاری نہیں بلحہ مسدود ہے۔ لہذا عند البیان تمایة علیا ہی انسب ہے نہ فینا الحاصل ایک طرف تو تقسیم نبوت کا تذکرہ 'دو سری طرف اتمام نعمت کا اعلان۔ اس کے بعد خاتم النہ بین کی خبر یہ سارے اجز ، بداہت دلالت کرتے ہیں کہ اب آئندہ نبوت جاری نہیں۔

کونکہ جب تقیم تام ہوگی تواب نہ ظلی کی گنجائش ہے نہ روزی کی۔ یہ سارے اقسام خدائی تقیم کی تمایۃ کے بعد حادث ہوئے ہیں۔ لہذا محض دجل ہیں۔ یہ ایک بخث در میان میں آگئ جس کی اس مقام پر تفصیل مد نظر نہیں۔ لہذا میں ایخ اصل میان کی طرف رجوع کر کے کہنا ہوں کہ جب مقدمہ بالاے یہ امر واضح ہوگیا کہ معیشت جیسی معمولی شی پر ہوع کر کے کہنا ہوں کہ جب مقدمہ بالاے یہ امر واضح ہوگیا کہ معیشت جیسی معمولی شی پر ہمیں بارگاہ خداوندی میں سوال کا کوئی حق نہیں ہے تو نبوت یا خصائص نبوت یا کی اور شے اہم کی نبیت کیا حق ہو سکتا ہے۔

پس اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور حیات میں نیچریانہ سوالات اور فلسفانہ اوہام پیدا کرنا قطعاً شیطان لعین اور کفار مکہ کی افتداء کرنا ہے۔ مرزا قادیائی اور ان کے متبعین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بارے میں ایک پڑااشکال یہ بھی ہے کہ جب ان سے قبل کوئی نبی آسان پر نہیں گیاتو عیسیٰ علیہ السلام کیسے جاسکتے ہیں ؟۔

معزز حضرات! یہ محض ایک معمل اور احتقانہ موال ہے کیو نکہ اسکا لازم یہ ہے کہ

نی کریم علی کے خاتمدیت کا بھی انکار کر دیا جائے کیو نکہ آپ علی کے بیشتر کوئی خاتم نہیں

گزرا۔ قرآن شریف کے معجز ہونے کا بھی انکار کیا جائے کیو نکہ قرآن سے قبل کوئی کلام معجز اندل نہیں ہول شق القمر بھی غیر مسلم شھرے کیو نکہ پہلے کی نے قمر کوشق نہیں کیا۔

معراج بھی ایک فسانہ ہو جائے کیو نکہ بھی کی کو معران نہیں ہوئی۔ ای طرح کوہ طور 'ناقہ صالح علیہ السلام یہ سب امور محض حکایات ہوں کیو نکہ نہ کی نی کے لئے سوائے موئی علیہ السلام کے کوہ طور ہوانہ کی کے لئے سوائے صالح علیہ السلام کے کوہ طور ہوانہ کی کے لئے سوائے صالح علیہ السلام کے ناقہ 'دوم اس اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ کوئی صفت کی نبی میں جب پائی جائے ہو گیا ہو کیو نکہ اگر عیلی علیہ السلام کے رفع و حاصل یہ ہو گیا ہو کیو نکہ اگر عیلی علیہ السلام کے رفع و حیات سے اس لئے انکار ہے کہ الن سے پیشتر کوئی ایسا نبی نہیں گزر بھی جاتا جب بھی عینی میں عرض کروں گا کہ اگر بالفر ض آپ علی تھا کہ سے پیشتر کوئی ایسا نبی گزر بھی جاتا جب بھی عینی علیہ السلام کار فع مرزا قادیانی کے اصول پر قابل تسلیم نہ ہو تا کیو نکہ پھر اس نبی میں کام جاری علیہ السلام کار فع مرزا قادیانی کے اصول پر قابل تسلیم نہ ہو تا کیو نکہ پھر اس نبی میں کام جاری و گا اوراس کار نبی جب تابل تسلیم ہے جب اس سے پیشتر کوئی نبی آبی بی ایس جب تابل سے پیشتر کوئی نبی آبی بی بی بیر کام جاری و میدا۔

پس ایسے مهمل اعتراض کرنا آدی کی نبوت پر ہی نہیں بلحہ ایمان وعقل پر سخت بد نماداغ کاباعث ہیں۔

د يكمو قرآن عزيز تقريح كرتاب كه: " تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَنَّلُنَا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمُ مَّنُ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ · البقره آيت ٢٥٣ " يَيْ بِي ر سول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پس بعض ان میں سے وہ ہیں جن ے خدانے کلام کیا ہے اور دہ کی جی جن کے مرتبہ بلند کئے تو خود قر آن ہی نے تصریح کر دی کہ فضیلت من کل وجہ کی کو نہیں سوائے ایک ذات واحد عزاسمہ کے ہال۔ بعض کو فضیلت کلیہ ضرورے مگر فضیلت کلیہ من کل دجہ میں فرق ہے۔ کون نہیں جانا کہ موی عليه السلام حضرت خضر عليه السلام ، افضل تع مكر بحر بھی خضر عليه السلام ميں ايك وہ علم تفاجس ، موى عليه السلام، فرسطور كيا قرآن من سيس بكه : " وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيْم و يوسف آيت٧٦ "وعلى بِرْلاب مغاصلة كلون سے چل كر فالق تك پنچا ب اورایک خدائ کی ذات پر منتی ہے جے ہر جت سے جمع اسوار الی فضیلت ہے کہ اس کا افضل كمتابهي باولى مين واخل بي كيونكه مفاصلة متماثلين مين بوتاب-"نه من له مثل و من لیس له مثل" بین الخاصل رفع در جات اور نظیت اور شے بور کی خصوصیت جزئيه مي كى نى كاكبى ، متفرو مو جاناامر ديگر بلحد منطوق قر آن عزيز ہے۔

ہیں کیااگر نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں کوئی کوہ طور نہ تھا۔ آپﷺ کے پاس صالح علیہ السلام جیسی ناقہ نہ تھی یا موئی علیہ السلام جیسا عصاء نہ تھا تو آپﷺ اس وجہ ے العیاذ باللہ! مفضول ہوگئے۔

ہر گزشیں کو تکہ دارو مدار فضیلت کلیۃ کا تقرب پر ہے نہ عصاء پر نہ کوہ طور پر اور نہ رفع الی السماء پر کیونکہ معجزات ہر زمانہ میں احوال کے لحاظ سے مختلف رہے ہیں۔ لہذا معجزات سے اگر فضیلت نکالنی ہے تو پھر مرزائی جواب دیں کہ کیا مرزا تادیانی نے اپنے

معجزات نبی کریم علی کے معجزات ہے سینئزوں درجہ زیادہ بیان نہیں کئے۔اگر آنخضرت کے معجزات کی تعداد چند ہزار لکھی ہے تواپنے معجزات کی تعداد تین لاکھ اور براہین احمد سہ میں ایک کروڑے زیادہ بیان کی ہے تو کیا یہ صریح مقابلہ اور دعویٰ افضلیت نہیں ہے۔

پس اے میرے دوستو اوہریوں کاراستہ چھوڑواور اہل ایمان کی راہ لو۔ اگر سلامتی درکار ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہے اس لئے انکار ہے کہ ان ہے قبل کوئی نہیں گزرا تھا تو پھر قرآن کے مجز ہونے کا بھی انکار کرو گے یا اس جیسا کلام مجز بھی کوئی اور دوسر اہتلاؤ گے۔ اگر نہیں تو کیوں خدائی افعال پر اعتراض کرتے ہو اور کیوں انہیں اپنے عقلی اعتراضات کی ہماء پر رد کرنے کھڑے ہوجاتے ہو۔ اگر خدانے اپنی قدرت کا ملہ کے اظہار کیلئے کھی کوئی امر ظاہر کر دیا تو کیا ضروری ہے کہ ہمیشہ ویسائی ہوا کرے۔ یاد کرو جبکہ بنی اسرائیل نے خدا کے بہت ہے نبیوں کو قبل کیا۔ پس اگر خدانے بنی اسرائیل کے خدا کے بہت ہے نبیوں کو قبل کیا۔ پس اگر خدانے بنی اسرائیل کے خدا کے بہت ہے نبیوں کو قبل کیا۔ پس اگر خدانے بنی اسرائیل عورت کی غرض ہے مع الجسدا ٹھالیا تاکہ دنیاد کیے لیکہ اگر خدا چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے تو اس میں کیا استحالہ ہے ؟۔ کیونکہ اب معاملہ قبل کا ختم کرنا تھا۔ پہنا الیک نبی کواٹھا بھی لیا۔ چنانچہ ان کے بعد پھر قبل کی سنت معدوم ہو گئی۔ لہذا اب عیسیٰ علیہ لہذا ایک نہ کواٹھا بھی لیا۔ چنانچہ ان کے بعد پھر قبل کی سنت معدوم ہو گئی۔ لہذا اب عیسیٰ علیہ السام کا مخصوص رفع تسلیم کرلیا جائے جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا اجماع عقد عقدہ ہے۔

یادر کھوکہ ہر ملبالعرض مابالذات کی طرف منتی ہوتا ہے۔ پس محسف کے باب میں ملبالذات صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ لہذا ہم سے یا کس سے کیوں ایسے سوالات کئے جاتے ہیں۔ ہماری کیا قدرت ہے کہ ہم جیج اشیاء کی محلم بیان کر سکیں ؟۔ ہمیں توالک گھائی کے شکے کی محست بھی معلوم نہیں۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ انشاء اللہ! جیج افہام مند فع ہو گئے ہوں گے اور آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ توفی کا لفظ جس میں مرزاجی نے نماری عمر صرف کی اور پھر بھی حق تک ان کی رسائی نہ ہوئی آج اس کو اسلام کے ایک ادنی غلام نے کماحقہ واضح کر دکھایا۔ اور بتلا دیا کہ مدعی نبوت کی ساری کا نبات از قبیل اصغاث اطلام تھیں۔

ہر چند کہ میرے ذہن میں اس لفظ کے متعلق ابھی کچھ اور بھی فوائد ہیں جن کو

بوجہ طوالت ذکر کرنا پند نہیں کرتا کیونکہ ایک ہدایت کے طالب کے لئے اس اختصار ہی میں کفایت دیکھا ہوں۔ والله اعلم وعلمه اتم

ازریخته قلم استاذالاسا تذه انور الشموس المستنیره حضرت مولانالحاج المولوی السید محمد انور شاه صاحب تشمیری صدر نشین مند تدریس دار العلوم دیوبند

متعناالله بعموم فيوضه وطول حيوته بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين · اما بعد!

احقر محمد انور شاہ تشمیری عفاء اللہ عنہ اہل اسلام واہل حق کی عالی خدمت میں عرض گزار ہے کہ احقر رمضان سال گزشتہ اس ۱۳ ھیں بغرض زیارت والد ماجد تشمیر گیا تھا۔ وہال بضر ورت شرعی وند ہمی قادیانی فرقہ کے متعلق متعدد تقریروں کا انقاق ہوااور اس کا بھی اعلان کیا کہ جو کوئی بعد خاتم الا نبیاء محمد رسول اللہ علیقی کے دعوائے نبوت اور تحدی اور این مشکرین کی تکفیر کرے وہ باجماع امت محمد یہ کا فرے اور جو کوئی ایے مدعی کے کفریس تردد کرے وہ بھی قطعاکا فرے۔

چنانچہ قادیانی اور لاہوری جماعت نے اپنے اخباروں میں حقیر کی نبیت طعن و تشنیج بھی کی جس کی کوئی پرواہ نہیں۔ احقر جب واپس دار العلوم دیوبد میں حاضر ہوا تو فارغ التحصیل طلبہ اور بعض حضر ات مدر سین کواس جانب توجہ دلائی کہ اس فتنہ عظیم میں اپنافرض اداکریں۔

چنانچہ محمد اللہ و توفیقہ ان چند میں نول میں آٹھہ دس رسالے تالیف ہو چکے ہیں۔جو انشاء اللہ تعالیٰ طبع ہوتے رہیں گے۔ مروست جناب مستطاب مولوی بدر عالم صاحب مدرس دارالعلوم کارساله متعلق مئله حیات نمیسی علیه السلام پیش کیاجا تا ہے۔ مولوی صاحب موصوف و مدوح نے احقر کی استدعا پر یہ رسالہ تالیف کیا ہے۔ امید غالب ہے کہ اہل حق واہل دین واہل علم ان صحیح اور لطیف مضامین کود کھے کر جناب مؤلف او صله الله الی غایة مایتمناه کے لئے ترقی مراتب دیجہ دونیویہ دیں گے۔

والسلام!



# حتساب قاديانيت جلد پنجم

ﷺ بحدہ تعالیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ''احتسابِ قادیانیت''کے نام سے چارجلدوں میں مولا نا لال حسین اخر ''، مولا نا محمدادر لیس کا ندھلویؒ، مولا نا حبیب الله امرسریؒ، حفرت مولا نا اشرف علی تھا نویؒ، حفرت مولا نا شیر احمد عثانی ''، حفرت مولا نا بدر عالم میر شیؒ کے روقادیا نیت کے مجموعہ رسائل کو جع کیا تین جلدی ہیں چوتھی جلد عفر یب شائع ہور ہی ہے انشاء الله جمع کیا تین جلدی تیاری کا کام شروع ہے جہتہ الله علی الارض شخ جہلا۔ اس اس وقت یا نچویں جلدی تیاری کا کام شروع ہے جہتہ الله علی الارض شخ جہلا۔ الشائخ حفرت مولا نا محمولی موقیر ویؒ کی خانقاہ موقیر شریف سے صحفہ رحمانیہ کے نام پر چوبیں رسائل شائع ہوئے تھیا نچویں جلدان' محانف رحمانیہ' کے مجموعہ برحمتل ہوگ ۔ الشائخ حفرت مولا نام محمولی موقیر سے کہ ''احسابِ قادیا نیت'' کے نام سے شائع ہوئے والی اس کتاب کی تمام جلدوں کوخر ید کر اپنی ای بربر یوں کی زینت بنا کیں بونے والی اس کتاب کی تمام جلدوں کوخر ید کر اپنی اپنی کر شحات قلم کاخرینہ آپ کے پاس جمع ہوجائے گا۔

﴿ ..... الله تعالى نے توفیق عنایت فرمائی تو امید ہے کہ بیسلسله جیسوں جلدوں پر محیط ہوگا صدیوں پہلے کاخزانہ نے انداز میں مرتب ہوکر آپ کے قلوب وجگر کوجلاء یخشے گا۔

ﷺ بیکام تحریک انداز میں آگے بر حانے کا ہے تمام رفقاء اس کی طرف توجہ فرما کیں اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی توفیق بخشیں۔

وت اختساب جلداول قيت 100رو پي جلدووم 100رو پي جلدسوم

100 روپے جلد چہارم زرطیع ہے۔

رابط بيات فتريم إيمان تيس من الموسيد والمارد متان فون 514122



#### سم الله الرحن الرحيم! **تعارف**

الحمدللُّه وكفِّي وسيلام علىٰ خاتم الانبياء - اما بعد! محدث کبیر مولاناسید محمد رعالم میر تھی کے رسائل کو جمع کرنے کے لئے تک ودوشر وع کی تو'الحمدللہ! تمام رسائل عالمی کمجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی کتب خانہ میں موجودیائے۔البتہ ایک رسالہ" آواز حق"کے متعلق تر جمان السنۃ کے مقدمه میں مولانا آفمآب عالم مدنی نے تذکرہ کیا تھاوہ نہ مل سکا۔ ہفت روزہ ختم نبوت كراجي؛ وابنامه لولاك ملتان وابنامه الجمعيت اسلام آماد مين مخدوم العلماء حفرت مولانا عزیز الرحمٰن جالند هری دامت برکاتهم نے اعلانات شائع کرائے لیکن کمیں سے جواب نہ آیا۔ دار العلوم دیوہند کے نائب مہتم اور کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم عمومی کیاد گار اسلاف حضرت مولانا قاری سید محمد عثان منصور پوری دامت ہر کا تہم کو دار العلوم دیوبند عریضہ تحریر کیا۔ آپ نے دار العلوم دیوبند کے کتب خانہ کی فہرست نمبر ۹۴۷ ۹۴ ہے اس کی فوٹو کا بی جیجے دی۔رب کریم کے فضل سے بول حضرت مولانا سید محمد بدر عالم میر تھی کے رو قادیانیت پر جملہ ر شحات قلم میسر آگئے۔ حضرت قاری صاحب دامت بر کا جم کے انتہائی شکر گزار ہیں۔وہ ہمیشہ ایسے مواقع پر علمی تعاون فرماکر ممنون احسان فرماتے ہیں۔اس رسالہ کی اشاعت کاباعث کیا تھااس کی تفصیل رسالہ کے مقدمہ میں موجود ہے۔ احتساب قادیانیت جلد جمارم کا یہ آخری رسالہ ہے جو حضرت قاری محمد عثان منصور بوری مد ظلہ کے شکریہ کے ساتھ شامل اشاعت ہے۔

> فقیرالله وسایا ۷/۲/۲۲۲۱ه

## بِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

## مقدمہ

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خدہ زن پھوکوں سے یہ چراغ بجمایا نہ جائے گا

الحمد لله رب العالمين الصلواة والسلام على سيدالمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين صل الله عليه وآله واصحابه وسلم. كتتم خيرامة اخرجت للناس اليوم اكملت لكم دينكم و الممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الأسلام دينا.

ا مابعد۔ لا کھ لا کھ شکر ادا ہے ہے اس خلاق لم یون کا جس نے ہمیں دین اسلام سے مالا مال کیا اور ہم کو ہم ہیں اسلام سے مالا کی اور ہم کو ہم ہیں ہور است بنایا۔ ای بیارے اسلام کی ہی فی داشا عت کے لیے فخر موجودات سرور کو نمین کو مبعوث فر مایا جس کے وسیلہ سے ہم کو اس خالق کا بیادا کلام پہنچا جو بہرصورت ہمارا دستور العمل ہمارا دین اور ہمارا قانون ہے۔ افسوس ہزار افسوس کہ آپ محررسول اللہ کے استی اس بیارے کلام الحجی سے جس جس ہم ہماری بہرودی کے سینکووں لینے موجود ہیں۔ ناواقف ہیں اور ہوتے جارہ ہے ہیں۔ دیکھئے اور فور کے ہی مسلمانوں کی برہی ہوتے نمیں معروف ہیں۔ کر طرف سے اسلام نرنے ہیں ہوار نہ ابر باطلہ برابرائی تبلیخ واشاعت میں معروف ہیں۔ گر مسلمان اور صرف مسلمان اپنا اس اہم فرض سے عافل بی نہیں بلکہ لا پرواہ ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ مسلمان اور صرف مسلمان اپنا اس اہم فرض سے عافل بی نہیں بلکہ لا پرواہ ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ مسلمان اور صرف مسلمان این اور وہ برابر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری پر آ مادہ باطل پرستوں کے وصلے بی وہ رہے ہیں اور وہ برابر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری پر آ مادہ باطل پرستوں کے وصلے بی وہ رہے ہیں اور وہ برابر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری پر آ مادہ باطل پرستوں کے وصلے بی وہ رہ ہیں اور وہ برابر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری پر آ مادہ

ہیں اور عقائد اسلام کی اعلانے تخریب و تفخیک ہیں مصروف اور اسلام کی مقدس روایات کا انتہائی جسارت کے ساتھ استحقاف کر رہے ہیں۔ اٹھے اور کمر بستہ ہو جائے۔ باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیجئے۔ جان و مال عزت و آ ہر و اللہ اور اللہ کے حبیب اکرم خاتم انتہیں کی رضا مندی کے لیے وقف فرما دیجئے۔ اسلام خالق دو جہال کا پندیدہ فدہب ہے۔ و کیھے کہیں باطل پرستوں کے مشکناڈ ول سے اسے ضررنہ پنچے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ فرمائے اور غور فرمائے سلف کے مسلمان کیسے سرفروش اور جانباز تھے۔ رسول اکرم نے ہلے دین کے لیے کیا تھم نافذ فرمایا اور آنخضرت نے کیسی کیسی صعوبتیں برواشت کیس۔ خلفاء راشدین رضوان اللہ بیہم اجھین نے اسلام کو کیسے فروغ دیا اور کس طرح مقابلہ کیا۔ امکہ جمہتدین رحم اللہ علیہ ماجھین حای دین متین نے حفاظت اسلام کے لیے کیسی کسی درگت بنائی اور کیسا ترکی بہتر کی جواب دیا۔ اس میں فکل نہیں کہ اسلام من نہیں سکتا۔ قرآن نے فرف ہونییں سکتا۔ مگریہ بھے ہوئے بوجو دعقل وخرد رکھنے کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے شیخے اور دنیا بی کے طالب وسرشار رہنے سے کوئی باوجو دعقل وخرد رکھنے کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے شیخے اور دنیا بی کے طالب وسرشار رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔

تاظرین کرام بیاد ہوگا جمادی الاولی ۱۳۵۱ ہوگو بھا دون النبی اندرون بادشانی عاشور خانہ جس کوتا جران الل سنت والجماعت سالار جنگ بلڈنگ نے منعقد کیا تھا۔ مولانا الیاس صاحب برنی پر وفیسر معاشیات جامعہ عثانیہ نے بعنوان ختم نبوت ایک مبسوط تقریر فرمائی تھی۔ اس کے کھے وصہ بعدا مجمن احمد بید در آبادی جانب سے مولانا موصوف کی تقریر پر چند بے معنی اور لغواعتر اضات ایک پیفلٹ کی صورت ہیں شائع کئے گئے۔ جس کوراتم نے جناب مولوی دلدارعلی صاحب الفت حیدر آبادی نام عامد اسلامیہ و انجمیل کی خدمت میں روانہ کیا اور استدعا کی کہ میر تر دید جواجمن احمد ہے کی استاذ دلدارعلی صاحب الفت حیدر آبادی جو اس کا مدل جواب جامعہ کے کی استاذ کی کہ میرت کرواکر فوراً روانہ کیا جائے تا کہ جلدش کو کیا جاسکے۔ مولوی دلدارعلی صاحب الفت حیدر آبادی جو جامعہ کے ایک قابل اور سرفروش طالب علم ہیں۔ اس تر دید کو حضرت العلامہ مولانا محمد برعالم صاحب میرشخی استاذ جامعہ اسلامیہ و انجمیل کی خدمت میں چیش فر مایا۔ مولانا محمد جلیل القدرعالم اور جیسے مناظر ہیں عالبًا تمام ہندوستان میں کوئی مخت کے داست ستودہ صفات برعالم صاحب مولوی دلدارعلی صاحب روانہ فرایا اور اس کی اشاعت کے لیے اظہار خوشنودی سے ناواقف نہیں۔ حضرت مولانا نے بمال خلوص و بخیال تحفظ اسلام احمدیوں کی اس تر دید کا محمل حول کی اس تر دید کا محمل حول کی دلدر دید کوشنودی دلار بحت مولوی دلدارعلی صاحب روانہ فرایا اور اس کی اشاعت کے لیے اظہار خوشنودی

فرمایا۔جس کے لیے ہم خلوص دل سے حضرت مولاتا موصوف اور مولوی دلدارعلی صاحب الفت کی خدمت میں تمام مسلماتان حیدرآباد کی جانب سے ہدید ممنونیت پیش کرتے ہیں اور آپ کی اسلام دوتی پر بجان سیاس گزار ہیں۔

اس مل شکنیں کہ اس کی طباعت میں زیادہ تاخیر سے کا م لیا گیا اور اس عرصہ میں ہمارے یہاں سے بہت جوابات شائع ہو بھے ہیں جس کے لیے ہم ان اصحاب کا بھی شکر یہ اوا کرتے ہیں جنہوں نے اس فرض دینی کوادا کیا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ دب العزت ان کواس سے زیادہ مقابلہ کی قوت عطا کرے۔ درآ نحالیہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہروقت مقابلہ کے لیے تیار دہنا جاسے۔

تھیجت: آخریں ہم جہال اللہ کے لیے تجی شہادتیں دے کر سرخر وہوتے ہیں وہاں مرزائیوں کو نسیحت کرتے ہیں کہ وہ اس قتم کی حرکات سے جو ملک میں فتنہ پیدا کرتی ہیں اور مسلمانوں کے دل کو چوٹ گئی ہے باز آجا ئیں اور بچے رہیں۔جس کو در حقیقت مرزائی حضرات ہی نے شروع کیا ہے ورنہ ہم حفاظت اسلام کی خاطر مکنہ کوشش عمل میں لانے کے لیے مجبور ہوں مر

ان مسلسل جوابات کی اشاعت کے بعد مرز الی حضرات نے احساس کرلیا ہوگا کہ حیدر آبادی مسلمان رسول اللہ ﷺ کی ختم الرسلینی کے بعد کسی ایرے غیرے کو نبی نبیس مان سکتے۔

ضروری گزارش: رسالہ ہذا مندرجہ ذیل پت سے مفت حاصل کیا جاسکتا ہے۔اور ہم ناظرین کی خدمت میں اوبا گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس مختصر مفیدر سالہ کوردی یا تعییر کا اشتہار نہ سمجھیں بلکہ پڑھیں اور سمجھیں اور وں کو سمجھائیں تا کہ اس کی اشاعت کا مقصد بھی پورا ہواور خود بھی ماجور ومثاب ہوں۔

فاکسار محد فخرالدین رازی پراق چی حیدرآ بادد کن

نوٹ:۔ مسودہ کا تب کے پاس جاچکا تھا کہ ہمیں جماعت مرزائید کے دو پیفلٹ بعنوان ''دوعوت قادیا نیت پر ہمارے استفسارات کا جواب'' اور''ختم نبوت'' ملے۔ ناظرین کرام مذکورہ بالا پیفلٹوں کا جواب ہمارے ای رسالہ میں تلاش کرلیں۔ باتی جوامورتشنہ ہیں ان کا جواب انشاء اللہ بشرط فرصت ویں گے۔فقط

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

# مسك الختام في ختم النبوة خيرالانام

ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين لمثل هذا يلوب القلب من كمد ان كان في القلب اسلام و ايمان

''اگرقلب میں ذرہ مجر بھی ایمان واسلام ہے واس تم کی باتوں سے قلب مارے مُم

کے پُکھلا جاتا ہے۔' اس وقت میرے ہاتھ میں جماعت مرزائید حیدرآ بادکا شائع کردہ ایک مختر
ساٹر یکٹ ہے۔ جس کاعنوان ' فتم نبوت اور جناب پروفیسر الیاس برتی' ' ہے۔ اسٹر یکٹ میں
اس جماعت نے اپنی قدیم عادت کے موافق سلف صالحین اور مشائح کرام کی عبارات نقل کرکے
ان کے اغراض ومقاصد کے قطعا برخلاف زہر پھیلایا ہے اور اپنے نزد یک گویایہ ثابت کردیا ہے کہ
ان کے اغراض ومقاصد کے قطعا برخلاف زہر پھیلایا ہے اور اپنے نزد یک گویایہ ثابت کردیا ہے کہ
فاسر میں بجھر کھا ہے۔ اس وقت ہم اس مختفر کو بریش کی طویل یا مختمر بحث کرنے سے پہلے یہ ظاہر
کر دینا چاہج ہیں کہ جب مرزائی غرب میں خاتم الرسلین علیم الصلاۃ والسلیم کے بعد بھی
رسولوں کی آ مد جائز ہے تو پھر فتم نبوت کا عنوان ٹھیک ای طرح ہے مختی رہ جاتا ہے جیسا کہ
رسولوں کی آ مد جائز ہے تو پھر فتم نبوت کا عنوان ٹھیک ای طرح ہے مختی رہ جاتا ہے جیسا کہ
تو حید کا دعویٰ تحض لفظی ہے۔ اس طرح رسولوں کی آ مدتسلیم کر کے فتم نبوت کا لفظ بھی صرف
مسلمانوں کی دفتر ہی کا ایک آ لہ ہے اور بس قرآن کو دیمنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ کی شان
مسلمانوں کی دفتر ہی کا ایک آ لہ ہے اور بس قرآن کو دیمنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ کی شان

آ سے میں ان دونوں عقیدوں کو بایں طور جمع کر دیا گیا ہے "وَلَکِنُ رُسُولُ اللَّهِ وَ خَا تَمَ النَّبِيِّينَ" (احزاب مم) يعني بيك ونت آب الله تعالى كرسول بهي بين اورخاتم النهين بهي\_ بلكة غُوركرنے سے بول معلوم ہوتا ہے كہ خاتم انتبيلن كا ذكر بعض وجوہ سے زيادہ مہتم بالثان ہے۔ کونکہ مضمون بیبیان کر تاہے کہ نی عربی موتم میں ہے کسی مرد کاباب نہ سی مگراس کے بچائے اللہ کارسول اور نبیول کاختم کرنے والاہے۔اہل علم انتاسمجھ سکتے ہیں کہ جب انبیاء سابقین مردوں کے باپ موکر پھررسول اللہ بھی ہوتے رہے تو معلوم مؤا کدان دو باتوں میں تو کوئی تنافی اور عدم لمائمت نہیں ہے۔لہذااگرآ ہے بھی رسول اللہ ہو کر مردوں میں ہے کسی کے باپ ہوجاتے تو کیا مضا نقة تفاراس ليح قرآن في رسول الله كے ساتھ خاتم النجيين كا اوراضا فدكر في بتلا ديا كه آپ صرف رسول الله نبيس بيل بلكداس كے ساتھ خاتم النبيين بھى بيں۔ اس ليے اگر آپ كے بھى يسرى ادلا دموتى توجس طرح اسرائيلي سلسله مين انبياءكي ذريت مين نبوت جاري ريى اسى طرح اساعيلي سلسله ميں بھی بقائے نبوت مناسب موتا۔ حالانکہ آپ کوخاتم انبیین بنا کر بھیجا کیا تھا۔نفی ابوت ادرا ثبات خاتمیت کے ای ارتباط کود کھے کر صحابی سے بخاری میں فرماتے ہیں کدرسول مقبول علیہ کے فرزنداس ليے زنده ندر ب كرآ پ خاتم النيين تھے۔ اگرآ پ كے بعدكوكى ني مقدر موتا تو آپ کے فرزند حضرت ابراہیم ضرور زندہ رہتے اور نبی ہوتے لیکن عالم تقدیر میں چونکہ تناقض نہیں ہے اس لیے اگرا یک طرف ختم نبوت مقدر ہوا تو دوسری طرف آپ کے لیے پسری ادلاد کا سلسلم منقطع موجانا بھی مقدر ہوا اور اعلان کر دیا گیا کہ انبیاء سابقین کی طرح آپ صرف رسول اللہ نہیں ہیں بلكة بي يرنبوت كاختم كرنائهمي مقصود ب-انبياء سابقين چؤنكه صرف رسول الله تتح مكرخاتم أنبيين نہ تھے اس لیے پسری اولا دمیں ان کے لیے مفها نقہ بھی نہ تھا۔لیکن اس اولوالعزم نبی کے اگر کوئی پسری اولا دبلوغت کو پینچتی تواس کی عظمت کے شایان شان یہی تھا کہ سب سے اوّل اس کومنصب نبوت سے نوازا جاتا اور بینامناسب تھا کہ بنی اسرائیل میں توانبیاء کی ذریت میں نبوت رہے اور اساعیلی سلسلہ میں اس افضل ترین رسول کے پسری اولا درجولیت کی حدکو پہنچے اور پھر نبی نہ ہو۔ يمي باعث تفاكرانبياء سابقين نے اپني ذريت من بقاء نبوت كى دعاكيں مالكي بين اور حق تعالى نے بھی انہیں "و جعلنا فی ذریتھما" کی بشارتیں سائی بیں گراس نے جس کے حق میں قرآن نے "حویص علیکم" الخ فرمایا ہے۔اپٹی امت میں ایک نبی کے لیے بھی وعانہیں کی اور نہ خود حق تعالی نے پہلودل کی طرح اس کو انبیاء کی آمد کی کوئی بشارت دی۔اس کی دجہ یہی تھی کہ دیگر

انبیاه فقط رسول الله تضاور محد عربی ( عظیم ) رسول الله کے ساتھ هاتم النبین بھی تھے۔ پھر جس کو خدائے آخری نی بنایا تھاوہ کیے اپنی امت یا ذریت کے حق میں نبوت کی دعا کرتا اور کیے مناسب تھا کہ اس کی ذریت میں کوئی بلوغت کی صدکو پہنچتا اور وہ ان کا باپ کہلاتا۔ "ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رصول الله و خاتم النبیین" (احزاب ۴۰)

محمر عظی کے لیے بیرمناسب ہی نہ تھا کہ وہتم میں سے کسی مرد کا باپ ہوتالیکن وہ تو اللہ کارسول اور انبیاء میں سب سے آخر آ نے والا ہے۔

"عن عامر الشعبي في قول الله ماكان محمد ابا احد من رجالكم قال ماكان ليعيش له فيكم ولد ذكر"

(رواه التر شي ٢٥ ولد ذكر"

عامر شعبی سے روایت ہے کہ اللہ تعالی کے ارشاد۔ 'ماکان محمد ابااحدمن رجالکم" کا بیمطلب ہے کہ میں اے لوگوان کی کی نرینداولا دکا زندہ رہنا مناسب ہی نہ تھا۔
ہمارے اس بیان سے دوامر اور ظاہر ہو گئے۔ اوّل بید کہ صحابہ ہے کنزد کی بھی ختم نبوت کے بیمعنی سے کہ اب کندہ کوئی رسول نہ ہوگا۔ اس وجہ سے وفات ابراہیم کا انہوں نے بیکتہ بیان کیا۔ دوم بیمی معلوم ہوا کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو اس کے اوّلین مستحق صحابہ کے خزد کے بھی آپ کے فرزند حضرت ابراہیم ہی سے۔ اس کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ''لو عاش ابو اھیم لکان صدیقا نبیا" (کنزالمال جااس ۲۹ مدے نبر۲۲۰۳)

(اگر حضور کے صاجز ادے ابراہیم زندہ رہتے تو وہ صدیق اور نبی ہوتے)۔ بیرابیٹا ابراہیم اگرزندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا۔ اس لیے کہ جب بنی اسرائیل بیل انبیاء کی ذریت بیل نبوت رہی تو یہ نامناسب تھا کہ آپ کے فرزند کو نبوت نہتی ہا گھتی کر کسی بعید پشت بیل ظاہر ہوتی اور یہ تو کسائی نامناسب تھا کہ ذریت محمد ( اللہ اللہ کے سائل کر مثلاً مرزائیوں کے فائدان بیل جا تھی ۔

اس جگہ اتنا بیان کر دینا اور ضرور کی معلوم ہوتا ہے کہ تم نبوت کا بیم نبوم ہرگز نہیں کہ سرور کا سُنات کے وجود نے دیگر انبیاء کی آ مدکوروک دیا ہے بلکہ یہ مین ہیں کہ علم از لی میں جتنے رسول مقدر سے وہ ایک ایک کر کے سب آ جی ۔ اب ایک دن آخراس عالم کو تم کرنا تھا اس لیے آخری دنیا کے لیے وہ رسول جو سب کے آخر میں رکھا گیا تھا بھیج دیا گیا تا کہ اس کی آ مدجس طرح رسولوں کی مردم شاری کے دیا گیا تا کہ اس کی آ مدجس طرح رسولوں کی مردم شاری کے فاتے کی دلیل ہے ای طرح قیامت ان دو وسطی اور شہادت کی الگیوں کی مطلب ہے ''انا و الساعة کھا نین'' میں اور قیامت ان دو وسطی اور شہادت کی الگیوں کی

طرح متعل بي-

(اشارہ کرنا کہ حالا تکہ معلوم ہے کہ قیامت آئ تک نہیں آئی گرچ تکدونیا کی جمور عمر کے مقابلہ میں آپ کی بعث قیامت ہے انتہائی قرب رکھتی تھی اس لیے اس کو کھا تین ہے اوا کیا اورای لیے اس آخری رسول کے منہ میں (کتب سابقہ میں ایک پیشینگوئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے) وہ کلام ڈالا جوموئی علیہ السلام کے کانوں میں پڑا تھا۔ کیونکہ عدارت کلام میں یہ بھی ایک آخری مرتبہ ہے اور اس طور پر رسولوں کا آخر آخری کلام لیکر ونیا کے آخر میں آخرالام کے لیے مقدر ہوا تا کہ اول کا کمال آخر میں ووبالا ہوجائے۔ اور مباحت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاحت جمد عظیہ السلام کے ساتھ ملاحت جمد عظیہ تھی ایک نیا گیا ہے۔ خوبصورت اور واضح مثال میں بیان کیا گیا ہے۔

انی ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ارشاوفر مایا کہ میری اور جھے پہلے انبیاء کی مثال الی ہے کہ جھے ایک فقص نے ایک مکان بنایا اوراس میں ہرطرت سے حسن اور خوبی پیدا کی مگر ایک اینٹ کی جگہ اس کے ایک گوشہ میں چھوڑ دی۔لوگ اس کے گرد چھرتے رہے اور تبجب کرتے رہے کہ بیا اینٹ کیوں ندلگا دی گئی۔اب میں وہ اینٹ ہوں اور آخری نی ہوں۔ بخاری نے کتاب الانبیاء میں اس کو بیان کیا ہے اور مسلم نے اس کو فضائل میں اور احمد نے اپنی مشد میں روایت کیا ہے اور ترفذی کے بعض الفاظ میں روایت کیا ہے اور ترفذی کے بعض الفاظ میں رہی ہی ہے کہ میں نے اس اینٹ کی جگہ کو پر کیا اور جھرے تھیر کی تحمیل اور احقام ہوا اور جھے تھیر کی تحمیل کی موایت ہے۔ اس محمیل کی موایت ہے۔ اور جھے تھیر کی تحمیل اور احقام ہوا اور جھے تمام رسل کا افتام ہوا۔ کنز العمال میں ابن عسا کر سے بھی ایسی عی روایت ہے۔ اس محمیل کی ایسی عی دوایت ہے۔ اس محمیل کی ایسی عی دوایت کے دار و دو مری طرف اپنی ذات کو اور

انبیاء التحقین کا کوئی ذکر نبیل اوراس کے بعد قعر نبوت کی پیمیل کا اعلان کردیا گیا ہے۔ اس سے صاف فاہر ہوگیا کہ حضور کے نزدیک بعد میں کوئی رسول آئے والانہیں ہے۔ کوئکد آپ نے "مثلی و مثل الانبیاء من قبلی" فراکر گویا تفریخ کردی کہ من بعدی کوئی رسول نبیل ہے کھت بمیں انبیل شخط کی الدین عمر فی سے ہاتھ داگا ہے جن کا ذکر فیر سے بیکرٹری صاحب نے کیا ہے۔ ملاحظ ہو۔"واعلم ان لنا من الله الهام لا الوحی فان مبیل الوحی قدانقطع بموت رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد کان الوحی قبله ولم یجئی خبر الهی ان بعده (مُنافِظتی و حیا کما قال الله تعالیٰ و لقد اوحی الیک و الی اللین من قبلک و لم یذکر و حیا بعده"

(ترجمہ) یادرے کہ ادارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب الہام کا سلسلہ باتی ہے شہر وی کا۔ کوتکہ وی کا سلسلہ رسول اللہ علیہ کی وفات کے ساتھ منعظع ہوگیا۔ ہاں۔ پہلے وی تھی اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ کہیں نہیں آیا کہ آپ کے بعد وی ہے۔ جیسے فر بایا اللہ تعالیٰ نے کہ ''آپ کی طرف اے رسول دی جیسی گی اور آپ سے پہلے اخیاء کی طرف اور آپ کے بعد وی کا ذکر نمیں کیا۔'' صدیث فدکور ادھر بھی اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا آخر میں آتا اس لیے مقدر ہوا کہ جو کے رقی ایک ایٹ میں ہوید آتی وہ اس آخری نی کی وجہ سے بوری ہوجائے۔

--" "عن الحسن موسلاً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا رسول من ادر کنا حیا و من یولد بعدی رواه ابن سعد" ش موجودین اور بعد ش آ نے والول کا سب كارسول مول \_ يكي وجد ہے كہ جب تك سلسلدرسالت جارى تھااس وقت تك رسولوں كو مخصوص قوم اور مخصوص زماند کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ لیکن جب بنیوں کاختم کرنے والا آیا تو پھراس کی نبوت کوند کی قوم سے خصوص کیا گیا نہ کسی زمانہ سے بلکہ قیامت تک کے لیے رسول بنا کر جیجا كياتاكبس طرح وه ان موجودين كارسول كهلائة اي طرح بعديث آنے والول كالبعي رسول تخبرے اور کی چھوٹے منہ سے بین ڈکل سکے کہ وہ نبوت سے محروم ہے۔ مگر مرزائی کب باز آنے والے تھے آخر کار قاویان میں ایک اشتہاری نی بلائی لیا۔ یہ کے ہے کہ نبوت کوئی زلز لہنیں ہے کہ لوگ اس سے گھبرائیں لیکن بیم کی ج ہے کہ جب تک زلزلد آ کر بیقھر نبوت گرند جائے اس وقت تك كى نبوت كرياي جاكم بهى خالى نبيل ادرا كريبى دليل اجراء نبوت كى بياتو پيم نبوت تشريعيه بهى کوئی زلزلہ نہیں ہے۔لہذا قادیان کے سجادہ نشین کو جاہیے کہ وہ شریعت جدیدہ کا بھی وعویٰ کر وے۔ آخر جب نبوت کی ہوں ہوتو وقی جدیدے کول بیزاری ہے۔اورا گرکامل دین کے بعد کوئی دین نہیں ہے تو کامل نبی کے بعد کوئی نبی کیوں ہو۔ خدا ان خلوتوں میں تشتت اور اس جماعت میں تمزق اور ان دیار کی تدمیر کرے جن میں خدا کے رسول کے خلاف پینجو کی اور سر کوشیاں ہوتی ہیں اور تو ہین نبی پر تعظیم نبی کالفظی ملمع چڑھا کرمسلمانوں کی فریب وہی کے منعوبے گانٹھے جاتے ہیں۔

قرآن عزیز کے اس معجز بیان پر سومرتبہ قربان ہو جائے جس نے اس امت کو "خیر امة" کہا۔ گراس لیے بیامت سے اس محتر بیان پر سومرتبہ قربان ہو جائے جس نے اس امت کو شخیر امت ہوئے خیرامت ہوتی تو بنی اسرائیل اس سے پہلے اس لقب کے متحق تھے کہ جتنے رسول ان میں ہوئے اگر قادیان کا سجادہ شین "اهدنا الصراط المستقیم" کی دعا با تگ ما تگ کرفنا بھی ہوجائے پھر بھی ایدانہ ہوگا۔

ہاں۔اتی وعاوَں کے بعد جبکہ خیرالقرون گزرگیا۔شیدائی محمدگا پی جانیں قربان کر کے جام شہادت نوش کر گئے۔ادلیاءاللہ ایک سے ایک ریاضت کرنے دالے اپنی عمر میں فٹا کر گئے کہ دفعۂ مختاری کے امتحان سے ایک فیلر نبوت کے امتحان میں جاپاس ہوا۔ ہر چند کہ اس کے مریدین میں ابھی اختلاف ہے۔کوئی کہتاہے کہ محض مجدد تھا۔کوئی کہتاہے بچے بچے نبی تھا۔ لیجئے اس کآتے ہی بیامت خیرامت بن گی اور بدقسمت خوش قسمت ہوگی۔ارے۔اگرا تباع شریعت سے کوئی نی ہوجایا کرتا تباع شریعت سے کوئی نبی ہوجایا کرتا تو اے عقل ودین کے دشمنو! سب سے اوّل ابو بکڑ ہوتا عمل ہوتا کم سرکار دوجہاں نے کیے پیار کے وقت کیسی محبت کے وقت حضرت علی سے فرما دیا کہ "انت منبی بمنز لم تھارون من موسی الا انه لانبی بعدی"

(مفكوة م ٢٥٠ ياب مناقب على بن اني طالبً

اے علی تو میراایا ہی تائب ہے جیسے کہ ہارون علیہ السلام موکی علیہ السلام کے لیے سے محرمیر ہے بعد کی ونبوت نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہارون علیہ السلام تو نبی تھے لیکن تو نبی نہیں ہے۔ اورصاف فرما دیا کہ 'الا انه لا نبی بعدی" خیال فرما ہے کہ کھرف اس تثبیہ سے حضرت علی کی نبوت کہاں تابت ہوتی تھی لیکن سرکار دو جہاں نے اس وہم کا بھی از الد کردیا اور فرما دیا 'الا انه لا نبی بعدی" اس پر بھی ایسے اغیاء کی جماعت موجود ہے جس کی سمجھ میں ہنوز کچھ نہیں انه لانبی بعدی" اس پر بھی ایسے اغیاء کی جماعت موجود ہے جس کی سمجھ میں ہنوز کچھ نہیں آیا۔ العرض جبکہ قرآن اس امت کو دوسری امتوں پر فضیلت دے رہا تھا تو اس نے بیٹیں کہا کہ اے امت محمد بیتواس لیے خیرامت ہے کہ کہلی امتوں میں ہم نے اگر سونی بنائے ہیں تو تھے میں دو سوبنا کیں گے۔ بلکہ یوں فرمایا۔

كنتم خيرامة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بالله (آل*عران۱۱*۰)

تم تمام امتوں میں سب ہے بہتر امت ہوتمہیں اس لیے بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو اچھی با توں کے کرنے کا تھکم و داور بری با توں سے منع کرو۔اوراللہ پرایمان رکھو۔

یعنی تیری فیریت امر بالمعروف نی عن المنکر اور ایمان بالله کی وجہ سے ہال لیے اب تو میں یوں کہتا ہوں کہ اس آ ہت سے تو بجائے فتے باب نبوت کے فتم نبوت ثابت ہوتی ہے کیونکہ اگر اس امت میں نبوت جاری ہوتی تو اس کی فیریت بیان کرنے میں سب سے پہلا نمبر اس امت کی نبوتوں کا ذکر ہونا چا ہے تھا۔ اس کے بعد میں دوسرے اوصاف کا ذکر مناسب تھا۔ حالانکہ یہاں صرف امر بالمعروف اور نبی عن الممئر اور ایمان باللہ کا ذکر ہے کونکہ جوتو حید اس امت کو فعیب ہے ان سے بقیدام محروم میں جیسا کے عند التقابل ظاہر ہوجائے گا۔ اس تقریب خاب تا المصواط المستقیم "کی وعامجی اس لیے ہر گر تعلیم نہیں دے گئی کہ فابت ہوگیا کہ دریوے نبی بناکریں در نہ تو بقول سیکرٹری صاحب ذات باری پر شدید الزام آئے۔ لوگ اس کے ذریعہ سے نبی بناکریں در نہ تو بقول سیکرٹری صاحب ذات باری پر شدید الزام آئے۔

گا كه دعا كانتيجه وثمره نهيں عطافر مايا جانا تھا تو دعا كے سكھلانے كافعل عبث كيوں كيا گيا۔ ہم كہتے بین که اگراس دعا کا مقصدعطاء نبوت بوتا نوجس طرح اس امت میں لا کھوں صدیق اور کروڑوں شہداء وصالحین پیدا ہوئے ای طرح کم از کم ایک ہزارتو نی بن جاتے۔ گریہال تو اس فہرست میں صرف ایک ہی نام بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور افسوس بیہے کہ وہ بھی زیرا ختلاف ہے۔ اب مرزائی بتا کمیں کہ جب تیرہ سوسال کی دعا کا بتیجہ بیدلکا تو بیامت خیرامت رہی یاشرامت۔ علاده ازیں اگراس آیت میں نبوت ہی کی دعا ہے تو پھر خود سردار دو جہال کیوں اس دعا کونمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔العیاذ باللہ کیا آپ کوبھی نبوت حاصل نبھی۔اگر حاصل تھی اورسب سے افضل حاصل تقی تو دعاکس امرکی ہا تگتے تھے۔ یہ بھی عجیب دعا ہوئی کہ جو تیرہ سوسال سے جی چیخ کر ما تك رب بول ان كى تو تبول نه بواورجس كى بلاما تلك تبول بوچكى بووه اس كے بعد يحى ما تكما بى ر ہے۔اس کی مثال بالکل ایس ہے کہ کسی کو حکومت برطانیہ وائسرائے بنادے محراس کی درخواست يمي باقى رب كه مجهد دائسرائ بناد يجئ سوچوكداي فخف كوكيا كهو مع البداا كراس آيت مين نبوت حاصل ہونے کی دعا ہے تو آپ کی شان والا پر بہت بڑا الزام عائد ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں کوئی ذرہ ایمان کا باتی ہے کہ الی خودسا ختہ تفاسیر سے توبد کرے؟ اس مقام پر بدیات بھی قابل غور ہے کہ جب معملیہم کے قرآن نے جارگروہ بیان کیے ہیں بعنی عبین شہداء صدیقین اور صالحين تو پيرا پ كوسرف خاتم النبين كيول كها كيا- خاتم الشهداء يا خاتم الصديقين خاتم الصالحين كيون نيس كها كيا مرزائي لشريج من توختم نبوت ني بنانے كے ليے بى بي تو كيا شهادت اور صلاح اورصديقيت بلاآپ كى مېر كے مكن ہے؟ اس ليے ضرور تھاكہ جس طرح آپ كوخاتم النبيين كها كيا تھا ای طور پرخاتم الصالحین بھی کہا جاتا۔ تاصاف معلوم ہوجاتا کہ ہرنعمت آپ ہی کے دامن کے نیچ مستورب اس امركوس كرف كے ليے كرة بكوخاتم على الاطلاق كون شكها كيا اورة بكى خاتميت كوسرف انبياء كساته مقيدكيول كيا كياب- بهلي بميل لفظ فاتم "ربحث كرناضرورى ب-

آیت فدکور میں دوقر اکتیں ہیں۔ اول بکسرتا دوم بفتح تاء۔ جمہور کی قراات بکسرتا ہے جبیا کہ شخ سید محد اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ "وقوراا المجمهور خاتم بکسر التاء علی اند اسم فاعل ای الله ی ختم النہین والمراد بد آخر هم" (جمہور کی قراات خاتم اسم فاعل تا کے ذیرے ہے لین جوئم کرنے والا ہے انبیاء کا مرادید کہ آخری نی ہے )۔

(روح المعانى ج٣٢ ص٣٢ زيرة يتماكان محمد ابااحدمن رجالكم)

ای طرح علامہ جربر الطمر ی لکھتے ہیں کہ حسن اور عاصم کے علاوہ تمام قرا اُء خاتم مکسرتا پڑھتے تھے۔ (جا۲۲ص۱۹)

بیامریادر کھنے کے لائق ہے کہ اختلاف قرا اُت کی وجہ کی مسئلہ یاعقیدے کا اختلاف نہیں ہوتا بلکہ قرآن چونکہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی ایسا ہی محفوظ ہے جیسا کہ معنی کے اعتبار سے۔اس لیے جس صحابی نے جوقرا اُت اختیار کی وہ بھن اس بناپر کی کہ اس کو یہی قرا اُت پنچی تھی لہٰذاا نہی الفاظ کو محفوظ رکھنااس نے اپنافرض منصی سمجھا۔ چنانچے مسلم میں ہے۔

"عن علقمة قال قدمنا الشام فاتانا ابوالدرداء فقال افيكم احديقراء على قرأة عبدالله يقراء هذه الآية على قرأة عبدالله يقراء هذه الآية "والليل اذا يغشى والذكر والانثى" قال وانا والله هكذا سمعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرء ها. ولكن هؤلاء يريدون ان اقراء "وماخلق" فلا اتابعهم."

حضرت علقم اسے مروی ہے کہ ہم ملک شام آئے تو امارے پاس حضرت ابولدروائ تشریف لائے۔ پوچھا کہ کیاتم میں کوئی حضرت عبداللہ کی قرائت کے موافق قرائت کرنے والا ہمیں نے کہا۔ ہاں میں ہوں۔ انہوں نے کہا بولوتم نے عبداللہ کو بیآ یت 'واللیل اذا یغشی' کس طرح پڑھتے ہوئے سا۔ کہا میں نے اس طرح سنا ہے کہ 'واللیل اذا یغشی' والذکو والانفی "انہوں نے کہا کہ ہم خداکی میں نے بھی رسول اللہ عظی کوای طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ لیکن بیلوگ یوں چاہتے ہیں کہ میں اس طرح پڑھوں کہ 'وما خلق الذکر والانفی " پس

دیکھے''واللہ کو والانٹی'' اور''وما حلق اللہ کو والانٹی'' میں اختلاف کی عقیدے یامستلہ کی بناء پر نہ تھا۔ کیونکہ مراد دونوں کی ایک ہی ہے بلکہ وجہ وہی تھی کہ جے جولفظ پُنچتا وہ اے بی مخفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ خواہ وہ جمہور کے موافق رہے یا مخالف۔ اور آج بھی آپ کی قرااًت بجائے''واللہ کو والانٹی'' بی ہے ای طرح محضرت ابوالدردا ﷺ نی جوقرا اُت حضور سے من کی تھی اوراسے ترک کرنا کسی طرح پندنہ کیا۔ ٹھیک اس طرح اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خاتم باقتی کی قرااًت اختیار کی۔ تو اس کی وجہ سی مسلم کا اختلاف نہیں بلکہ وہی تحفظ فظی جوقر آن کریم کا طغرہ اُتھیاز ہے مدنظر تھا اور یہ کیے مکن تھا جبکہ خود

حضور ان ے فرما علے تھے کہ 'ان تکون منی بمنزلة هرون من موسى الا انه لانبی بعدی " (تم میرے لیے ایے ہوکہ جیسے مولی علیه السلام کے لیے ہارون تھے گروہ نبی تھے اور تم نبی بیس کے ایک نبیس ہوسکتا )۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ عند ہی روایت کرتے ہیں۔ کونکہ میرے بعد کوئی کی قتم کا نبی ہیں ہوسکتا )۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ عند ہی روایت کرتے ہیں۔

عن على قال وجعت وجعافاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاقامني في مكانه و قام يصلى و القي على طوف ثوبه ثم قال برئت يا ابن ابي طالب فلابأس عليك ماسألت الله لي شيئًا الا سألت لك مثله ولاسألت الله شيئًا الا اعطانيه غير انه قيل لي لانبي بعدك فقمت فكأني مااشتكيت.

(كذافي الكنزص ماج احديث تمبر ١٤٥١)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں بڑا سخت بیاز ہوا اور حضور کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اپنے پاس مجھے جگہ دی اور نماز کے لیے کھڑے ہوگئے اور اپنے کپڑے کا ایک پلہ مجھے پر ڈالا۔ پھر فرمانے لگے لوائن ابی طالبتم اچھے ہوگئے۔ اب پچھ فکرمت کروکیونکہ اللہ تعالیٰ ہے میں نے کوئی چیز الی نہیں مانگی کہ اس کے مثل تمہارے لیے نہ مانگی ہو۔ اور کوئی چیز الی نہیں رہی کہ میں نے اللہ ہے مانگی ہووہ مجھے نہ کی ہو۔ بال اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے کہا گیا ہے۔ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں فورا ایسا کھڑا ہوگیا کو یا بیار بی نہیں ہوا تھا اس صدیث فورست شریح کردی کہ خاتم النہین کے معنی کیا ہیں۔ اور چلئے قرا اُت خاتم بفتح النا وہی ہیں۔ کی کی جس میں معدی " (میرے بعد کوئی کی نہیں) جس سے بیام تو متیقن ہوگیا کہ نبوت کے ہارے میں حضور مرور کا کنات اور حضرت علی بی نہیں) جس سے بیام تو متیقن ہوگیا کہ نبوت کے ہارے میں حضور مرور کا کنات اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کاعقیدہ تو یہی تھا۔ لیکن ہم تمر عالفت سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ بیدونوں لفظ ہم معنی مستعمل ہوتے ہیں۔ لسان العرب اور قاموں میں مصر عاموجود ہے کہ خاتم بالفتح بھی خاتم ہالکسر کے معنی میں آتا ہے۔ اور چونکہ مرجع قرا اُتیں واحد ہونا چاہیں اس لیے اسم لفت اور مفرین نے بالا تفاق خاتم ہالکسر کے طرف راجع کیا ہے چنانچ لسان العرب ہم میں میں ہے۔ بالا تفاق خاتم ہالکسر کی طرف راجع کیا ہے چنانچ لسان العرب ہم میں میں اسماء النبی صلی الله علیہ و سلم و فی التنزیل العزیز ماکان محمد النح ای آخر ہم ویقال فیہ خاتم ہم و خاتم ہم و خاتم ہم آخر ہم ویقال فیہ خاتم ہم و خاتم ہم آخر ہم وایضاً

فى القاموس و تاج العروس و الخاتم آخر القوم كالخاتم ومنه قوله تعالى وخاتم النبيين اى آخرهم.

فاتم اور فاتم دونوں نی اکرم ﷺ کے اساء مبارک سے ہیں۔ اور قرآن عزیز میں آ بت ماکان محمد اہا احد المخ میں فاتم النبیان کے معنی آخرالانبیاء کے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں میں فاتم یا فاتم ہے لینی آخری ہے۔ اور قاموں اور تاج العروس میں ہے کہ فاتم کے معنی آخری فی کے ہیں اور فاتم بھی الی بی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا قول فاتم النبیین ہے لینی آخری نی۔ آخری ن

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي واناخاتم النبيين لانبي بعدي.

(ابودا دُون ٢٥ س١٦ كتاب الفتن واللفظ له الرَّذَى ٢٥ ص ٢٥ باب ماجاء الاتقومه الساعة)

"و و بال سے مروى ہے كه فرمايا رسول الله علي في كه ميرى امت ميں تميں كذاب
موں كے ہراكيك يكى كيم كاكه ميں في موں حالانكه ميں آخرالانبياء موں ميرے بعد كوئى في نہيں "

اس حدیث میں چندامورغورطلب ہیں۔اولاً میہ نی کریم ﷺ نے جب ہیں مرعیان کاذب کی خبر دی تھی تو اگر اس مدت میں باب نبوت صادقہ بھی کھلا ہوا ہوتا تو کیا آپ انبیاء صادقین کی بشارت نددیتے۔لین جبہ قرآن وحدیث نے بالا تفاق کہیں ایک رسول کآنے کی بھی خبر نہیں دی بلکہ اس کے بالکل برخلاف قرآن نے ختم نبوت کا اعلان کیااور حدیث نے مدعیان نبوت کو دجال اور کذاب تھہرایا تو نتیجہ واضح ہے کہ خدااوراس کے رسول کے علم میں نبوت ختم ہو چک ہے۔اس لیے حدیث میں ان مرعیان نبوت کے کاذب ہونے کی علامت صرف اس امر کوقر اردیا ہے کہ وہ اپنے متعلق نبوت کا گمان رکھتے ہوں گے۔ حالا نکہ اگر نبوت باتی ہوتی تو نبوت کا گمان رکھتے ہوں سے۔حالانکہ اگر نبوت باتی ہوتی تو ختیل کو صفور اکرم شنے د وجالیت کی علامت کیوں قرار دیا اور اس بہر نبیس بلکہ آگے بطور دلیل ختیل کو صفور اکرم شنے د وجالیت کی علامت کیوں قرار دیا اور اس پر بس نبیس بلکہ آگے بطور دلیل کا خیال کو میں کہ میں چونکہ ( بھم کر درست ہوسکتا ہے۔

فاتم الانبیا و فداو الله وای قوشم نوت کی بحث کو دو فقوں میں شم کر گئے ہے اور خوب کول کھول کول کول کو کھا ہے تھے اور خوب کھول کھول کو کہ کا کہ میرے بعد ہر مدگی نوت کو دجال بھتا کے تھے کہ میرے بعد ہی کہا؟ اور ای پر اسلای حکومتوں میں عملار آ مریحی رہا ہے۔ چنا نچہ تاریخ اسلای میں ایک واقعہ بھی نیش دکھلایا جا سکتا کہ کی زمانے میں کی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ پھر اس سے شم نبوت کے مسئلہ پر بحثیں کی تی ہوں اور اس کے معدق کے دلائل طلب کیے گئے ہوں۔ بلکہ ہرا یک کوبوجب دعویٰ نبوت جہنم رسید کردیا گیا ہے۔

محرآ وایکی بے کی کا زمانہ ہے کہ آئ سرور کا نتات کے بعد فائب و فاسر چیر ہے سریزم" نیوت نیوت" پکارتے چررہے ہیں اور ہم سے اتنا بھی نیس ہوسکا کہ ہم اپنے کا نول کواس کی خرافات سے محفوظ می کرلیس معدافسوں۔

> كبوت كلمة تخوج من الخواههم ان يقولون الاكلبا. (الكبْده) كيمايزايول ان كمندس لكلّام جوازمرتا بإكذب محض ب-

اس معنمون کی اگر جملہ احادیث جمع کی جا کمی فویقینا اس کے لیے ایک طویل فرصت درکار ہے۔ کیونکہ اس باب بیس ایک سوبارہ احادیث آن بیکی جی جن بیس علی الاعلان بیان کردیا گیا ہے کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا سلسلہ کلیڈ مسدود ہے۔ جس کے کان ہوں وہ من لے ادر جس کے کان ہوں وہ مجھ لے دارجہ خرص کے دل جس ایمان ہووہ بجھ لے دالبتہ جن صحاب سے بیاحادیث مروی جیں ان کے اساء ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے مولانا محترم محمد شفیح صاحب مفتی وارالمعلوم کے رسائل کی طرف مراجعت کی جائے۔

(۱) قبادة (۲) عبدالله بن مسعود (۳) حسل (۱) مغيرة بن شعبة (۵) عائش (۲) جايس عبدالله (۵) البر (۱۱) عفان بن عبدالله (۱۷) ابوسعيد الحدري (۸) ابولطفيل (۱۹) ابوهرية و (۱۰) انس (۱۱) عفان بن مسلم (۱۲) ابومعاويي (۱۳) جبير بن مطعم (۱۲) عبدالله بن عمر (۱۵) ابي بن كعب (۱۲) عذيفة (۱۷) توبان (۱۷) عبدالله بن عبال (۲۰) عطاء بن يبار (۱۲) صدين ابي وقاص (۲۲) عبادة بن المسامت (۱۳) عقبة بن عام (۱۲) ابوموى الاشعري (۱۵) ام كرز (۲۲) عرالفاروق (۲۲) عبدالله بن عروالله و (۲۷) ابوالمه الباطئ (۲۷) ابوالمه الباطئ (۲۷) عبدالله بن عروالله ي (۲۳) ابوالمه الباطئ (۲۳) ابن زل البحق (۲۳) عبدالله بن عروالله و (۲۳) ابوالمه الباطئ (۲۳) معاذه (۲۳) ابن زل البحق (۳۵) من من يشور (۲۳) ابن زل البحق (۳۵) منان بن يشور (۲۳) ابن زل البحق (۳۳) منان بن يونول (۲۳) على بن سعة (۲۳) ابوادر (۲۳) معاذه (۲۳) عمل بن سعة (۲۳) عبدالله المنان المنان

بن ضادة ط (٣) اساء بنت عميس (٣٢) زيد بن الى اوقی (٣٣) ابوقبيلة (٣٣) عقبل بن الى طالب (٣٥) ابوبلة (٣٨) بافع ط (٣٧) وف بن ما لك (٣٨) ابوبكرة ط (٣٩) ابوما لك الاشتری (٥٠) ابوبيدة ط (٥١) عصمة بن ما لك (٥٢) عمرو بن قيش (٥٣) سلمان الفارئ (٥٣) محمد بن من ما لك (٥٢) عمر الأنساري (٥٣) مجد بن من مرة ط (٥٤) عمر الله بن عمروبن العاص (٥٨) ابوقادة ط (٥٩) قمادة ط (٢٠) عبد الله بن تابيت عمروبن العاص (٥٨) ابوقادة ط (٥٩) قمادة ط (٢٠) عبد الله بن تابيت المسترق (٥٨) ابوقادة ط (٥٨)

جب افت اوراحادیث محدے بیامرواضی ہو چکا کہ ' خاتم'' بمعنی ' آخر'' ہے تو آپ
کی خاتمیت کو صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجہ بھی ظاہر ہوگئ ۔ کو تکہ اس تقدیر پراگر آپ
کو خاتم الصلحاء اور خاتم الصدیقین والمشہد اء کہ دیا جاتا تو جس طرح آپ کا ظہور انبیاء علیم السلام
کے آخر ہونے کی دلیل تفہرا۔ اس طرح لازم آتا کہ اب آپ کے بعد کوئی صالح اور صدیق بھی نہ
ہوگا۔ حالا تکہ آپ کی امت میں تمام امم سے بڑھ کر اولیاء واقطاب مقدر ہو چکے تھے۔ اگر اس
امت کے اولیاء کو دیگر امتوں سے مقابلہ کیا جائے تو میں نہیں بھتا کہ کوئی امت اس امت مرحومہ
کے برابر اولیاء صدیقین کی فہرست پیش کرستی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ بچھ دیتا تو معلوم ہوتا کہ اس
امت کے فیرالائم ہونے کی اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہوگی کہ مجموعی حیثیت سے خدا تعالیٰ کے
امت کے فیرالائم ہونے کی اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہوگی کہ مجموعی حیثیت سے خدا تعالیٰ کے
اس امت کو طاکمی کو نصیب نہیں ہوا۔ دیکھونی کریم علی ایم است کے متعلق کیا ارشاد فریا ہے
اس امت کو طاکمی کو نصیب نہیں ہوا۔ دیکھونی کریم علی ایم است کے متعلق کیا ارشاد فریا ہے

"عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الامة واربعون من سائرالامم. هذا حديث حسن (رداه الرذى جسم الماياب اللى الجيد مكوة ص ٣٩٨)

''بریدہ ہے روایت ہے۔ نی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ الل جنت کی کل ایک سومیں صفوف ہوگئی جس میں ای میری امت کی اور بقیہ چالیس دیگر امم کی ہوں گی۔'' (ترندی اس کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن ہے)۔

اس مدیث نے کی قدر وضاحت کے ساتھ آپ کی امت کی کرامت اور اس کے اولیاء مقرین کی کثرت کو ظاہر کیا ہے۔ رہا میں اولیاء مقرین کی کثر ت کو ظاہر کیا ہے۔ رہا میں سوال کہ جب صدیقیت وغیرہ سب جاری ہیں تو نیوت کس لیے مسدود ہے۔ تو اس کا جواب میہ ہے کہ شریعت پر چل کراور کسی نی کی تھندین کر کے

جوانعامات فل سكتے بیں وہ صرف يمي بیں۔ نبوت كسب وا تباع كاثمرہ نبيں ہے۔ قرآن عزيز نے كسى ايك جگہ بھى نبوت كسب كاثمر ونبيل بتايا بلكہ صرف اپنے اجتباء واصطفاء پر موتوف ركھا ہے۔ "الله يصطفى من الملئكة رسلا و من النامن. "(الح 20) انسانوں اور فرشتوں ميں سے كى كوا پنا پيغامبر بتانا صرف خداتعالى كے اصطفاء ہے ہى ہواكر تاہے۔

قرآن عزیز فرضیت صوم بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے۔' لعلکم متقون" (بقرہ ۱۸۳) لینی اگرتم پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے رہوتو شاید تقی ہوجاوکیکن ایک آیت بھی پیش نہیں کی جاسکتی جس میں بیفر مایا کہ اگرتم اس نبی کا اتباع کروتو شاید نبی بن جاؤ۔

للذا خوب واضح ہوگیا کہ اگراس امت میں نبی نہ بے تواس ہے آپ کی قوت قد سیکا کوئی نقصان طاہر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی قوت قد سیکا اندازہ لگانا ہوتو خود آپ کے فرمان سے اندازہ کروکہ جنت کی ۱۹ اصفوں میں ہے ۸ مصفوف جنت میں داخل ہونے والی آپ ہی کی قوت قد سیکا تمرہ نہیں تواور کیا ہے۔ بلکہ آپ کی قوت قد سیکواگرد کھنا ہے تو آپ کے امتوں کود کھموجو مرف آپ کے طفیل میں انہیا علیم السلام کے لیے قائل غبط ہے ہوئے ہیں۔ ترفدی شریف ۲۳ مسرب الذهد میں روایت ہے۔

يقول قال الله تعالىٰ المتحابون في جلالي لهم منابر من نوريغبطهم النبيون والشهداء.

''جومیرے جلال کا لحاظ کر کے آپس میں محبت رکھنے والے ہیں قیامت میں ان کے لئے ''فور'' کے منبرر کھے جائیں گے جن پرانبیاءاور شہدا بھی غبط کریں گے۔''

وجہ بیہ ہے کہ ہر مل کی ایک خصوصیت ہے جو محشر میں ظاہر ہوگی۔خدا کی راہ میں موت کی پرخصوصیت ہے کہ ہر مل کی ایک خصوصیت ہے جو محشر میں ظاہر ہوگی۔خدا کی راہ میں موت کو حلے قالے اللہ اموات ہیل احیاء" (القرہ ۱۵۳) (اللہ کی راہ میں جولوگ قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہودہ تو زندہ ہیں) ای طرح حق تعالی جس کو اپنارسول و نبی بنائے اس کے بھی خصائص ہیں۔ ایسے ہی خدا تعالی کے جلال و ہزرگی کو نظر رکھتے ہوئے باہم محبت و آشتی رکھنا اور کوئی دوسری غرض نہر کھنا اور کوئی دوسری غرض نہر کھنا ہوئے کہ ترت کی ہرخصوصیت نہر کھنا ہم محب ہیں جبکہ بیامت محض آب کی قوت قدریہ کے طفیل میں اخیاع کی ہم السلام کے لیے قابل غبطہ بن گئی۔قواب اس سے ذیادہ اور کیا درکا رہے۔

سیبات یادر کھنے کے لائق ہے کہ صدیث اس جماعت کو جو خدا تعالیٰ کے لیے مجت رکھتی جو۔ انبیاعلیم السلام کے لیے قائل عبط تو کہتی ہے گر نی نہیں کہتی۔ چنانچ مشکلو ق شریف ص ۲۲۳ باب الحب فی الله و من الله شن مصرعاً موجود ہے۔

عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله لاناساً ماهم بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا يارسول الله تخبرنامن هم. قال هم قوم تحابوا بروح الله على غيرارحام بينهم الخ.

عرِّے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو نبی میں نہ شہید کیکن چونکہ ان کا تعلق محض لوجہ اللہ تعا۔اس لیے حق تعالی محشر میں انہیں ایک ایسا مرتبہ عطا فرما کیں گے جس پر انبیاء وشہداء کو بھی غبطہ ہوگا۔ محابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ دہ لوگ کون ہوں گے ۔کہا جو صرف میری وجہ سے محبت رکھتے ہیں۔ (الح)

اس سے ظاہر ہے کہ اس امت میں نبوت تو نہیں ہے کیکن ایسے عمل ضرور ہیں جن سے ایک امتی انبیاء کیہم السلام کے لیے بھی قابل غبطہ ہوسکتا ہے۔

الحاصل جب نبوت خدائی اصطفاء پرموقوف ہے نہ کہ انبیاء علیم السلام کے کمال پر تو خاتم انبیتان کی آ مد ہے صرف اتنا گابت ہوا کہ تی تعالیٰ کو جتنے رسول بنانے سے وہ بنا چکا اور اس محد دوعالم کے واسطے جتنے اعدادر سل مقدر سے تم ہو لیے اور اس لیے اس نے اس درواز ہے وجہے آ وم علیہ السلام ہے شروع کیا تھا۔ نبی کریم علی کے فرریعہ سے بند کردیا اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا کیونکہ جس طرح تقییر عالم کے وقت اجراء نبوت ورسالت کا اعلان ہوا تھا۔ اس طرح تخریب عالم یعنی قرب قیامت میں اس کے ختم کا اعلان بھی از بس ضروری تھا۔ قال تعالی "امایاتین کم یعنی قرب قیامت میں اس کے ختم کا اعلان بھی از بس ضروری تھا۔ قال تعالی "امایاتین کم مسلام کوز مین پرا تاراتو اس کا بعلان کرویا کہ اے آ وم علیہ السلام کوز مین پرا تاراتو اس کا بھی اعلان کرویا کہ اے آ وم کی ذریت تبہار سے پاس ہمارے رسول آ کیں گرواجب تھا کہ وہ تیا مت تک اس تھی کے ماتھت ہرز مانہ میں رسول کا انظار کیا کرتے۔ لہذا جب بروئے۔ دنیا کو ختم کرنا منظور ہوا تو اس کے ساتھ ہی آخری رسول بھی کر اعلان کر دیا کہ اب رسول ختم وہ کے۔ دنیا بھی ختم ہے۔ لہذا جب رسول کا انظار کیا کہ اب رسول ختم کی اعلان کر دیا کہ اب رسول ختم کرنا منظور ہوا تو اس کے ساتھ ہی آخری رسول بھی کر اعلان کر دیا کہ اب رسول ختم کرنا منظور ہوا تو اس کے ساتھ ہی آخری رسول بھی کراعلان کر دیا کہ اب رسول ختم کرنا منظور ہوا تو اس کے ساتھ ہی آخری رسول بھی کراعلان کر دیا کہ اب رسول ختم کرنا منظور ہوا تو اس کے ساتھ ہی آخری رسول بھی کراعلان کر دیا کہ اب رسول ختم کرنا منظور ہوا تو اس کے ساتھ ہی آخری رسول بھی کراعلان کر دیا کہ اب رسول ختم کرنا منظور ہوا تو اس کے ساتھ ہی آخری رسول بھی خور کو انظار کیا گرا اس کے بعد

اب نی نہیں آسکا اوراس کے ساتھ میراکلام از چکا جس کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ البدااب نہ شریعت کا انظار کرونہ نی کا ۔ کیونکہ اب یکی تہارا نی ہوگا اور یکی تہاری شریعت دے گی۔ اس کی طرف اشارہ فر مایا ہے ''المیوم اکھ ملت لکم دینکم المخ" (ش نے آج تہارے لیے دین کہ کیمیل کردی) مفسرین نے اس آیت کی شرح ش بہت کچھ کھا ہے گر جھے سب سے بیارے وہ جملے معلوم ہوتے ہیں جو درمنثور ش قالبا ابن عباس سے منقول ہیں۔ جس کا حاصل ہے کہ ''اب جم نے تہارے وین کوکامل کردیا ہے واب مجمی ناقص نہ ہوگا اور اپنی فحت کوتم پر پوراکر دیا ہے تو مسلوب نہ ہوگا اور اپنی فحر محمی ناپندنہ ہوگا۔''

الحاصل جب شریعت اس محق ہے آخر ہے کہ اس کے بعد میں کوئی شریعت نہیں تو رسول بھی ''آخر' اس محق ہے ہے کہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں اوراس لیے حق تبارک وتعالی نے اسے خاتم انسین فرمایا گرخاتم الصالحین' خاتم الشہد اءاور خاتم العدیقین کہیں نفرمایا ۔ کیونکہ سب نعتیں جو کسی کائل کے اتباع سے ل سکتی ہیں ۔ جاری ہیں بلکہ اس است میں سب سے زیادہ جاری ہیں بلکہ اس است میں سب سے زیادہ جاری ہیں لیک نبوت! تو اگر خدا تعالی کو جہان رکھنا ہوتا تو شاید وہ خاتم الانبیاء کو ابھی اور نہ بھیجتا ۔ لیکن جب جہان ہی ختم کرنا ہوتو نبوت ہاتی رہ تو کس کے واسطے؟ سیرٹری صاحب تو نبوت کورو رہ جب جہان ہی ختم کرنا ہوتا تو نبوت ہیں ۔ احادیث میں معرح موجود ہے کہ قرب رہ ہیں اور پیٹیر خدا علم کے خاتمہ کا اعلان کر چکے ہیں ۔ احادیث میں معرح موجود ہے کہ قرب قیامت میں جب علم کو میٹنا مقدر ہوگا تو علم نبوت رہ گا نہ اس کے حالین بلکہ شردرالنا س فروری ہے کین جب عالم کو میٹنا مقدر ہوگا تو علم نبوت رہ گا نہ اس کے حالین بلکہ شردرالنا س قی رہ جا نبی رہ جا نبی ہو تیامت قائم ہوگی ۔

کہے سیرٹری صاحب! آپ تو نبوت کے خواب دیکھ رہے تھے اور حدیثیں تو آخر زیانے ٹی ملم کو بھی رخصت کرتی ہیں۔ یہ ایک نہایت موٹی بات تھی کہ جب جہان ہی ختم ہوتا ہے تو نبوت کا ختم ہوتا ہے تو نبوت کا ختم ہوتا بھی کہ خص کے دعویٰ پرائیان نبوت کا ختم ہوتا بھی ایک خروری امر ہے۔ لیکن کیا کریں کہ تھن ایک مراقی محض کے دعویٰ پرائیان لاکراس موٹی بات کے بھینے کی بھی المیت باتی نبیس رہی قر آن ہے آ تھیں بند ہوئیں۔ احادیث سے لاکراس موٹی بات کے بھینے کی بھی المیت باتی نبیس کا سہارا نکالا گیا ہے۔ حتی کہ کس نے یہ بھی کہ دیا کہ خاتم النبین کا لفظ ایسا ہے جیسا کہ خاتم المفر بن کا۔ حالا نکہ اس قائل کو یہ فرنبیس کہ آپ کے لیے صرف بھی ایک لفظ ایسا ہے ہم متی اور بھی بہت سے الفاظ وارد ہیں۔

حضرت عبیداللہ بن معود کی قرا أت مل بجائے خاتم النجین کے ختم النجین ہے اور

علادہ ازیں یہ بھی تو مجھو کہ ایک شکلم خاتم المفسر ین تعدد افخاص اور تعدد: ان کے اعتبار ہے متعدد اشخاص کو کہ سکا ہے۔ اس لیے اس ہے فود ظاہر ہوجاتا ہے کہ پہلقب محض مدی طور پر ہے۔ لیکن ازل ہے آئ تک شددی ساوی نے کسی کو خاتم انتہین کا لقب دیا اور نہ خودر سولوں میں ہے کسی نے اس لقب کو اپنے متعلق استعال کیا اور نہ تخضرت نے اس لقب ہے کسی نی کویاد کیا۔

ہیں اگر پہلقب خاتم المفسر بن کی طرح تھا تو جیسے آئ تک ہزاروں خاتم المفسر بن گرون ہے جوان موثی اور بد کہی باتوں کو سمجھے۔

گزر گئے۔ دوج ارضا تم الانبیاء بھی تو گزرجاتے گرکون ہے جوان موثی اور بد کہی باتوں کو سمجھے۔
"و من لم یجعل الله له نودا فعا لهم من نود" (اللہ نے جس کو ٹور کا حصر نیں دیا تو اس کے پاس ٹور کہاں ہے آئے)۔

اب انساف ناظرین پر ہے کہ جو مسئلة قرآن کریم بیں اس شدو مدے مال و مبرئن موجود ہو۔ ساٹھ صحابہ سے ایک سوبارہ احادیث بیل مفصلاً روایت کیا جا چکا ہوائ کی تر دید کے لیے دور کے استنباطات ناتمام تشیبهات رکیک شبہات اور بے سندا حدیث بھلا کیا کفایت کرستی ہیں ۔ غور کیجئے کہ آیة "کتتم خیر املة اخوجت للنامس (العمران ۱۱) اور اهدنا المصواط المستقیم" کو مسئلہ اجراء نبوت سے کیا علاقہ ہے۔ پہلی آیت میں تو اس امت کی فضیلت بیان ہورئی ہے اور دوسری میں ایک عام دعا۔ اب فراہ تو اہ ایک مقدمہ کا اور اضافہ کر کے ثابت کیا جاتا ہے کہ نبوت جاری ہے۔ کیا جاتا ہے ورنہ ہے کہ نبوت جاری ہے۔ یعنی ہے کہ جب بیام ت خمرامت ہے تو ضرور اس کو نبوت ملتی جا ہے ورنہ

ییامت خیرامت ندر ہی۔ بھلا پوچھے تو سہی کہ خیرامت ہونا نبوت ملنے پر کس طرح موقوف ہے۔ کیوں نہیں کہدویتے کہ بیامت خیرامت اس لیے ہے کہاس کا نبی خیرالا نبیاءاور افضل الرسل ہے۔لیکن بیکمیں تو کس منہ ہے کہیں۔اس سے تو مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت میں آگ لگ جاتی ہے۔

یہاں بھی ایک جاہلانہ مقدمہ اور پڑھایا جاتا ہے وہ بیکہ حضرت عباس کے بعد اور بہت سے مہاجر ہوئے ۔للبذا نتیجہ بید لکلا کہ آپ کے بعد نبی بھی ہوں گے۔

اول تو مل کہ چکا ہوں کہ ایک سوبارہ احادیث کے مقابلہ میں صرف تشیہات کے پردے میں کام نکالناصر تک بددیا تی ہے دوسرے ریک اس حدیث میں مقصود بالذات رہے کہ میں لفظی مشارکت بیان کر کے حضرت عباس کوتیل دی جائے۔ نہ ریک مسئلہ نبوت کی تشریح کی جائے۔ اگر مسئلہ نبوت کی تشریح منظور ہوتی تو یوں فرمانا اولی تھا "یاعم اناخاتم النبیین فی النبوۃ کما انت خاتم المهاجوین فی الهجوة" اس فرق کوعلاء بھیں کے۔ اس لیے اس کی تفصیل کوہم چھوڑتے ہیں۔

تیسرے بیک سیکرٹری صاحب کو بی بھی خبر نہیں کہ مہاجر کا لقب اسلام میں کب سے شروع ہوا ہے اور کب ختم ہوا۔ دنیا جانتی ہے کہ سردر کو نین علیہ الصلاۃ والسلام کی ججرت مکہ ہے جرت کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جس نے بھی اپنا وطن چھوڑا ہواور جس سمت بھی گیا ہو جرت سے کوئی واسط نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ابجرتیں ہوتی رہی ہیں۔لیکن جس طرح کہ یہ ججرت

که مرمد سے شروع ہوئی تقی ای طرح جب مکہ مرمد فتح ہوکردارالاسلام بن گیا۔اس کے ساتھ ہی آ پ کا اعلان بھی ہوگیا کہ "لا ھبحو ہ بعد الفتح" ( کز العمال ۲۱۰ ص ۲۲۰ صدیث نبر ۲۲۱۷۸) لینی جو ہجرت فرض کی گئی تقی اب وہ ٹتم ہوگئی۔اورای درمیان میں مکہ مرمہ چھوڑ نے والے صحابہ مہاجر کہلائے۔اس کے بعدوہ ہجرت رعی ندوہ مہاجر۔

ہو دہا ہے۔ حصرت عباس نے چونکہ سب سے آخر میں اجرت کی تھی اور دوایات سے کوئی ایہ افتض معلوم نہیں ہوتا۔ جس نے ان کے بعد اجرت کی ہواس لیے بھی'' آخرالمہا جرین'' کہلائے۔ نہیں معلوم'' آخر'' ہوتا کوئی زلزلہ یا طاعون ہے کہ مرز ائی اس سے بہت ہی گھبراتے

ہیں۔ کسی نی کا آخر میں ہوناتشلیم کرتے ہیں ند کسی مہاجر کا۔

اب تو فالباسجوم من آگیا ہوگا کہ یہ بھی اجرائے نبوت کے بجائے تم نبوت ہی دلیل ہے۔ کیونکہ جس طرح اجمرت تم ہونے کی وجہ سے حصرت عبائ کے بعد کوئی مہا جرنہیں۔ ای طرح نبوت تم ہوجانے کی وجہ سے جھرع بی بھائے کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور چھے کہ مکر مد کے دارالاسلام ہوجانے کے بعد بجرت تم ہوگئی۔ ای طرح قصر نبوت کمل ہوجانے کے بعد نبوت پر مہراگ گئی۔ پھر معلوم نہیں کہاں صدیث سے النا مطلب کیے فکال لیا گیا۔ رہا فاتم الاولیاء کالفظ۔ اس میں تو خیر سے تبییہ بھی نہیں ہے۔ پہلی صدیث میں تو صرف شیبہات سے استدلال تھا۔ یہاں اور بے معنی۔ اس سے بروہ کرایک دلیل اور سٹئے۔ "فولو انه خاتم الانبیاء و لا تقولوا انه لا نبی بعدہ" ( عملہ جُمّ المحارج ہ من ۱۰۵) یہاں بھی ایک جاہلانہ مقدمہ اور لگایا گیا ہے اور وہ یہ کہ جب 'لا تقولوا لا نبی بعدہ " کہا تو معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے اول الاسند ہے۔ ذرا اس کی سند دکھا ہے۔ دوہر سے جے بخاری میں خود آ خضرت بھی ہے۔ دوہر سے جے بخاری میں نقل شدہ آ خضرت بھی کے کیا ارشاد ہے۔

سوم آپ سؤر الرخودایک سیالی شهادت نقل کرتے ہیں جس کے بعداس قول کی مراد بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ "قال رجل عندالمتیرة حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء فانا کلا نحدث ان عیسی علیه السلام خارج فان هو خارج فقد کان قبله و بعده " (ترجمہ) مغیرة بن شعبہ کے سامنے ایک خض نے کہا کہ صلی الله علی محمد خاتم الانبیاء " کوئکہ جم الانبیاء " کوئکہ جم الانبیاء " کے تکھے کائی تھا کہ کہ دیا" خاتم الانبیاء " کے وکلہ جم

لوگ یعنی صحابہ با تیں کیا کرتے سے کہ عیدی علیہ السلام ظاہر ہونے والے ہیں۔ پس اگر وہ ظاہر ہوئے تو عیدی علی آپ کے بعد ہوئے (بیر جمہ خود مرزائی سکے رق اللہ ہوئے اور عیدی تی آپ کے بعد ہوئے (بیر جمہ خود مرزائی سکے رئی صاحب نے کیا ہے)۔ یہاں بھی جہالت ظاہر ہور بی ہے یعنی اس کو بھی اجراء نبوت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ عیدی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں اور وہ بالاجماع نی ہیں تو کوئی لانبی بعدہ کا مطلب یہ نہ سی کھے کہ آپ کے بعد وہ بھی تشریف ندلائیں گے۔ البذا مطلب یہ ہوا کہ بیتو کہو کہ آپ سب نبیوں میں آخری نی ہیں لیکن یہ مت کہو کہ آپ کے بعد کوئی نی نہ آئے گا۔ کوئکہ آپ بہلا نی آ نے والا ہے۔ البذا آپ آخر بھی رہے اور پھر عیدی علیہ السلام کا زول اس کے خالف نہ ہوا۔ کوئکہ آخر میں تو وئی ہوگا جو دنیا ہیں آخر میں بیدا ہوا اور جو پہلے پیدا ہوا تھا گر اس کی عمر دواز ہوئی اسے آخر کون کہد دے گا۔ ظاہر ہے کہ ذید کا آخری بیٹا جو پہلے پیدا ہوا تھا گر اس کی عمر دواز ہوئی اسے آخر کون کہد دے گا۔ ظاہر ہے کہ ذید کا آخری بیٹا جائے اور وہ اس آخری لیک عمر طویل ہو جو پہلے پیدا ہوا تھا گر اس کی عمر دواز ہوئی اور اور اب اگر بالفرض اس سے پہلے جیٹے کی عمر طویل ہو جو پہلے جا اور وہ اس آخری لائے کا جو سب سے آخر میں چیدا ہوا ہو۔ اب اگر بالفرض اس سے پہلے جیٹے کی عمر طویل ہو جو پہلے اور وہ اس آخری لائے کا جو سب سے آخر میں جو تک ذیروں ہوگا ہو۔ آخری ہیں ہوگا۔

ایسے بی چونکر عیدی علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے تھاس لیے بعد میں آنے سے آثر نہیں کے جاسکتے۔ اب بتلاسئے کہ اس خاص محالی کی شہادت آپ کے خالف ٹابت ہوئی یا موافق۔ بلکہ اس نے تو حصر ب عائش کی طرف منسوب شدہ قول کی بھی تشریح کردی۔

اگرید بسند قول سلیم کرجی لیاجائے قواس کا بھی بہی مطلب ہے کہ خاتم الانہیاء تو کہو
گریدنہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نی ندائے گا حتی کہ عینی علید السلام بھی چونکہ لانہی بعدہ ہے
کی بیو قوف شخص کو بیا حتیال پیدا ہوسکی تھا۔ لہذا اس کوجی رفع فر ما دیا اور زوان سے علید السلام کواور
مؤکد فرما دیا۔ ہاں۔ خوب موقعہ پریاد آیا کہ مغیرہ کی اس عبارت میں سیکرٹری صدب کے ترجمہ
کردہ بیالفاظ بھی ہیں۔ 'اگروہ فلا ہر ہوئے قوعینی بی آپ ہے پہلے ہوئے اورعینی بی آپ کے
بعد ہوئے۔'اس خاص شہادت سے اولا تو بی تابت ہوا کہ جو سیلی ہوں کے اور عینی بی نہ نہ کہ بیدا ہونے والے ہیں نہ
کہ بیدا ہونے والے دوسرے یہ بھی تابت ہوا کہ بوقینی ہوں گے جو آپ سے پہلے آپ کے
ہیں۔ پھر مرزائی سیکرٹری سوچے کہ قادیان میں جنے ہوئے تحقی کورے کہ آتی علیہ السلام کی دو
ہیں سے بی مرزائی سیکرٹری سوچے کہ قادیان میں جنے ہوئے تحقی کورے کہ آتی علیہ السلام کی دو
معینی تھے جو آپ سے بیشتر اورا کی آپ کے بعد ' بہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے جو حضرت مغیرہ
معالی کا تقا۔ اورا کی وجہ سے وہ کوکوں کوئع کرتے تھے کہ بیمت بچھ لینا کہ اب آپ کے بعد کوئی

نی نہآئے گا۔ کہیں لانبی بعدی اسے نزول سے علیہ السلام کی بھی نفی سجھ او لیعیٰ صدیث کے الفاظ اجراء نبوت کے منافی جیں نہ کہزول نبی کے۔

اب اگرول میں ایمان کا کوئی ذرہ ہے تو مرزاغلام احمد قادیانی کی میسیت سے مصد ق
دل توبر کرنی چاہیے کیونکہ نی کریم علی کے ایک خاص صحابی کی شہادت سے ثابت ہوگیا کہ آئے
والا سے دہی ہے جوایک مرتبہ آچکا ہے۔ کیا مرزائی آ واگوں کے چکر میں پیش کرکسی جون میں پہلے
بھی آچکے جیں؟ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے مضمون کے آخر میں ان علاء امت کی شہاد میں
بھی نقل کرویں جن کو کیکرٹری صاحب جماعت مرزائیہ نے اپنے موافق سمجھا ہے اورا گرور حقیقت
ان کو یقین ہے کہ وہ علاء ای کے موافق جی تو ان کوچاہیے کہ ایک مرتبہ بحلف تحریر شاکع کرویں۔
تاکہ خدا تعالی کی جست ان پر پوری ہو۔ گرنہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود جانتے جیں کہ یہ جملہ علاء نہ
وفات سے علیہ السلام کے قائل شے اور نہ اجراء نبوت کے ہمیں چیرت ہے کہ جن علاء کی کتابیں ہر
خاص وعام کے ہاتھوں میں موجود ہوں کس ایمان کے ساتھوان پر افتر اء کرویا جا سکتا ہے۔

حضرت ملاعلی قاری کی شہادت

و دعوی النبوة بعد نبینا صلی الله علیه وسلم کفر بالاجماع (شرح نند اکبر ۲۰۲۰) (مارے نی کریم ﷺ کے بعد نبوت کا دعوی بالا جماع کفرہے)۔

حضرت محی الدین ابن عرفی کی پہلی شہادت

"وقال الشيخ (ام محى الدين ابن العربي) اعلم ان مقام النبى ممنوع لنادخوله و غاية معرفتنابه من طريق الارث النظر اليه كماينظرمن هو فى اسفل المجنة الى من هو فى اعلىٰ عليين وكما ينظر اهل الارض الى كو اكب السماء. وقد بلغنا عن الشيخ ابى يزيد انه فتح له من مقام النبوة قدر حزم ابرة تجليا لادخولا فكادان يحترق (اليواتيت والجوابر ١٠٥٥مهر)

یخ می الدین ابن عربی نے فرمایا۔خوب جان لونبوت کے مقام میں واخل ہونا ہمارے لیے بالکل ممنوع ہے اور اس مقام کی انتہائی معرفت بطریق ارث کے بیہ ہو کتی ہے کہ ہم اس مقام کی طرف محض نظر کر سکتے ہیں۔اس کی مثال الی ہی ہے جیسے جنت کے تحانی حصہ والا محض اعلیٰ علیمین والول کود مکھتا ہے اور جیساز مین والے آسان کے ستاروں کود مکھتے ہیں۔اور ہمیں شیخ ابی بزید سے پیخیقی بات کیٹی ہے کہ درحقیقت نبوت کا مقام سوئی کے ناکے کے برابر (محض)
مجلی کی حد تک کھولا گیا ہے۔ داخل ہونے کی حد تک نہیں۔ (اس پر بھی) انسان جل جانے کے
قریب ہوجا تا ہے۔
(الیواتیت والجوابرص ۲۵ جلد۲)۔

### حضرت محی الدین ابن عربی کی دوسری شهادت

"وقال الشيخ (ام محى الدين العربى) من قال ان الله تعالى امره بشئى فليس ذلك بصحيح انما ذلك تلبيس لان الامر من قسم الكلام وصغته وذلك باب مسدود دون الناس.....فقد بان لك ان ابواب الامر الالهيه والنواهي قد صدت وكل من ادعاها بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو مدعى شريعة اوحى بها اليه سواء وافق شرعنا اوخالف فان كان مكلفا ضربنا عنقه والاضربنا عنه صفحاً.

شخ اکبرفر باتے ہیں کہ اگر کوئی فض ہے کہ اللہ تعالی نے جمعے فلاں چیز کا تھم کیا ہے۔
یہ تیجے نہیں۔ بیسراسر تعلیس اور فریب ہے کیونکہ تھم وینا کلام کی ایک تیم ہے اور بید دروازہ لوگوں پر
بند ہو چکا ہے۔ اس سے طاہر ہوگیا کہ اوامر وٹوائی خداوندی کے درواز ہااب بند ہو بچکے ہیں۔
اب رسول اللہ تھا تھا کے بعد جو خص اس تیم کا دعویٰ کرے تو وہ ایک شریعت کا جواس کے پاس وی
کے ذریعے پیٹی دعویدار ہے جا ہے وہ ہماری شریعت کے بالکل موافق ہویا نمالف اوراس تیم کا محف اگر مکلف ہوگا تو ہم اس کی گرون مار دیں مے ور نہ ہم اس سے اعراض کریں مے اوراس کو پس
پشت ڈال ویں مے۔

### حضرت امام عبدالوماب شعرافي كي شهادت

(فان قلت) فهل النبوة مكتسبة اوموهوبة (فالجواب) ليست النبوة مكتسبة حتى يتوصل اليها بالنسك والرياضات كماظنه جماعة من الحمقاء. وقد افتى المالكية وغيرهم بكفر من قال ان النبوة مكتسبة.

(اليواقيت ص١٦١\_١٦٥ جلدا)\_

(اگرتویہ کے) کہ کیا نبوت اکسانی شے ہے یا دہمی اور عطائی تواس کا جواب یہ ہے کہ نبوت حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی پہال تک مجاہدوں سے اور کثر ت عبادات وریاضات

ے حاصل ہو جایا کرے جیسالیعن احمقوں کا خیال ہے۔ بلکہ وہ دہمی شے ہے۔اور مالکیہ وغیرہ کا فق کی ہے کہ جوخص نبوت کومکتسبات ہے کہے وہ کا فرہے۔

مرمرزائى يول كيت ين كه اهدنا الصواط المستقيم كى دعا كرواور في بن جاؤ ـ وفيه فلا تلحق نهاية الولاية بداية النبوه (اليواتيت ٢٥ ص ١١) انتهائى درجه ولايت كانبوت كاد في مقام تك محنين في سكا ـ

اس کے بعد شیخ عبدالوہاب نے وہ عبارت نقل کی ہے جواد پر مسطور ہو چکی۔

حضرت مجد دالف ثاني كشهادت

لبذآل سرور سسه درشان حفرت فاردق طفرموده است عليه وعلى آله الصلوة والسلام « لمو كان بعدى نبى لكان عمر " لين لوازم و كمالا يكه در نبوت دركاراست بمدرا عمر دارد الم و كان بعدى نبى لكان عمر " لين لوازم و كمالا يكه در نبوت دركاراست بمدرا عمر دارد الم ول منصب نبوت بخاتم الرسل فتم شده است عليه وعلى آله الصلوة والسلام بدولت مشرف تحشت ( كموبات الم رباني كموب نبر ۱۲۳ وفتر دوم حد شفتم س ۲۲۷)

للذا مرور کا نکات عظی نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی شان میں فرمایا ہے کہ اگر میر بے بعد کوئی نی ہوسکتا ہے تو عظم ہوتا۔ یعنی نبوت کے لیے جن کمالات اور خوبیوں کی ضرورت ہے وہ سب عظم میں موجود ہیں۔ لیکن منصب نبوت چونکہ خاتم الرسل علیہ وعلی آلہ الصلاق والسلام پرختم ہو چکا ہے اس لیے مرتبہ نبوت ہے مشرف نہیں ہوئے۔

جکا ہے اس لیے مرتبہ نبوت ہے مشرف نہیں ہوئے۔

( کمقرب شریف میں علام ا

اس کمتوب میں حضرت مجد دصاحبؓ نے منصب نبوت اور کمالات نبوت کافرق خوب واضح فر مادیا ہے۔ کمالات دوسری شے ہیں اور منصب امرد میکر۔

جیبا کہ ایک فخص میں وائسرائے بننے کی لیانت موجود ہو گر ہر لیانت والا "وائسرائے" نہیں بنادیاجا تا علاوہ لیانت کے وہ کمال جومنصب وائسرائیت کے شرا لکا میں ہیں ان کا مختق ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً ایک ہندوستانی اگر چیلی وجہ الاتم وائسرائے بننے کی لیانت رکھتا ہو گراہے وائسرائے نہیں بنایا جا سکتا۔ یا جب تک ایک وائسرائے موجود ہے اور اس کے زمانہ لازمت کی مدت باتی ہے دوسرافخص کتنا ہی قائل کیوں نہ ہووائسرائے نہیں ہوسکا۔

اس طرح جب تک نی کریم عظی کاوه دور نبوت باتی ہے خواہ کوئی کتنا ہی کال کیوں نہ ہو۔ نی نہیں ہوسکتا۔اوراگر بالفرض آپ کی امت میں کوئی نی اپنی لیافت کی وجہ سے مکن ہوتا تو عمرٌ

ہوتے لیکن جب بحکم پیغبرطیہ المحیة والتسلیم منصب نبوت انہی کونہ طاتو مرزا قادیانی کوکہاں سے مل جاتا۔ مربحادت کا کیا جارہ۔ اگر کوئی بعاوت کر کے بادشانی کا دعویٰ کرے اور اپنی لیافت کو پیں کرکے ہوں کہنے لگے کہ جب موجودہ بادشاہ کے کمالات سے زیادہ کمالات جھے میں موجود ہیں تو پھر ش بادشاہ كول نبيل يو جوجواب اليے فض كوديا جائے گاس سے زيادہ تخت جواب اس نابكاركا بيجوبادشاه دوجهال كيمملكت شساتي يادشاى كااعلان كرتاب

اى كود هرت مرزا شهيد جان جانال في فرمايا بادراى لي فيراز نوت بالاصالة كى تيدلگائي جد

حفرت مولا نامحمرقاسم صاحب نانونو ک کی شهادت

خاتميت زبانى اپنادين واين بيسان كاتر كاتهت كاالبته كجدهلان نبيس سواكرايي یا تیں جائز ہوں تو ہمارے مندیس بھی زبان ہے۔ (مناظرہ عجیبہ ص ۲۹)۔

ابذراحطرت مولانا محمقا مصاحبتى عبارت كاصطلب ترجيح والاوردومرول كوغلططور يركمراه كرف والفخود مولاتاكى اس عبارت كويمى ديكملس انشاء الشدتعالى بوتت فرصتم ان سب حفرات كى عبارت كالمفسل مطاب بيان كرك واضح كردي مح كديد حفرات ورحقيقت ختم نبوت کے اولین علم بردار ہیں۔علاءامت کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خود مرز اغلام احمد قاديانى مى تبوت كى شهادت بعى ييش كروى جائد

حتم نبوت برمرزاغلام احمرقادياني كي شهادت

میکی شہادت: اور اصل حقیقت جس کی ش علی رؤس الاشہاد کوائی دیتا ہوں میں ہے جو حارے ٹی عظی خاتم الانمیاء ہیں۔ اور آپ کے بعد کوئی ٹی تنیس آئے گا۔ نہ کوئی پرانا نہ کوئی (انجام ٱلمحم ص ١٤ فزائن ج ١١ س ١٢ حاشيه)

دومری شہادت: من نوت کا می نیس بول بلکرا سے ماک ودائر واسلام سے فارج (آ انی فیملی سخزائن جم)

سجمتا ہوں۔ 'قرآن کریم بعد خاتم النہین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیارسول ہویا (ازلداد بام معددوم الاعتزائن جهم ااه ٢١٣) رازلدادهام معدددم ناسدران و ساسد و در الدادهام معدددم ناسد و در الدادهام معدد و من الدر الدر الدر الدر الدر ال

قرآن شریف پرایمان رکھ سکتا ہے اور کیا ایسادہ فخض جوقر آن شریف پرایمان رکھتا ہے اور آیت ولکن رصول الله و خاتم النبیین کوخداکا کلام یعین رکھتا ہے وہ کر سکتا ہے کہ میں بھی آئخفرت سکتھ کے بعدرسول اور ٹی ہول۔ (انجام آئتم ص عافزائن جااس عامائیہ) آئخفرت کے بعد کی پرلقظ ٹی کا اطلاق بھی جائز نیش۔

(ماشی تجلیات المید م افزائن جهم ۱۰۰۱) اب مرزائی سیکرٹری صاحب کو جاہے کہ سر پکڑ کر روئے کیونکہ خود ان کے میڈان قادیان نی نے بھی خاتم النمین کے بعدر سولوں کی آ ماجائز قراردی ہے۔ بلکہ لفظ نی کا اطلاق مجی ناجائز رکھا ہے۔

نوٹ:۔ہم ناظرین کو متنبرکرنا جاہے ہیں کدمیڈان قادیان ہی کی ان عبارات کو د کی کروہ بینہ بھیں کہ مرزا قادیانی کی کئے نبوت کے مدمی نہ تنے بلکدان کی عادت تھی کہ موقعہ پر ہر قسم کی بات کھ جاتے تھے۔ بھی نبوت ہے اٹکار کیا گیا تو اس طرح جیسا کہ آپ نے عبارت بالا میں ملاحظہ فرمایا۔ اور بھی دل میں آگئ تو زور وشورے رسالت کادعویٰ کر ڈالا۔

"لا حظه موار بعين نمبره ص ٢٥ فزائن ج ١٨ ٢٨،

ا........... خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو لینیٰ اس عاج کو ہدایت اور دین کی اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔

سسسلی ای وجدے نی کانام پانے کے لیے می بی مخصوص کیا گیااور دومرے تمام لوگ اس نام کے متی تندیں۔ (هیعة الوق س الاسترائن جہوں ۲۰۹ کردہ)

ال مام ہے کی بیل۔ سسسسہ میں خدا تعالی کی حم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان البامات پر (لین اپ البامات پر)ای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کمایوں پر۔اور جس طرح میں قرآن شریف پر از ان شریف کی خویرے پر نازل قرآن شریف کو چھیرے پر نازل

ہوتا ہے۔ خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ (هیت الوق می المخزائن جمہم، ۲۲)

یہاں طبعاً ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور دہ بیکہ جب مرزا غلام احمد قادیانی اپی نبوت سے محر ہیں تو میں کا جواب ہم خودمرزا غلام سے محر ہیں تو ہی کی کا دمرزا غلام

احمرقادیانی کی شہادت سے پیش کرنا جاہتے ہیں۔

مرزاغلام احد قادیانی لکھتے ہیں کہ مجھے مراق لینی مالیخو لیا کا مرض تھااور طاہر ہے کہ جو شخص مراتی ہواور سیح الد ماغ نہ ہواس ہے اس تم کے بے معنی دعاوی کچھ مستبعد نہیں۔

مرزاغلام احمدقادياني كي شهادت اپنے مراق اور كثرت بول وغيره پر

مہلی شہادت: دیکھومیری بیاری گنست بھی آنخضرت نے بیٹینگوئی گی تھی جواسی طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سے آسان پر سے جب انزے گا تو دوزر دچا دریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی تو اس طرح مجھ کودو بیاریاں ہیں۔ ایک او پر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی۔ لینی مراق اور کٹر ت بول۔

(اخبار بدرقادیان ۷ جون ۲ ۱۹۰ ملفوظات ج۸س۳۵ شخیذ الا ذبان ماه جون ۲ ۱۹۰ م

مراتی مرزاقادیانی کایدفقره برامزے دارہے۔اپنمراق میں کچھٹرندری کہ ہمال میں محترف دی کہ ہمال میں کھٹر ندری کہ ہمال میں علیہ السلام کے آسان سے امر نے کا اقرار ہوگیا جب سے علیہ السلام بقول مراتی مرزا قادیانی فوت ہو چک تو پھر آسان سے کیوکر امریں گے۔ان کے خیال کے موافق تو یوں ہونا چاہے تھا کہ جب سے قادیان میں پیدا ہوگا۔ کر جادووہ جو سر پر چڑھ کے بولے۔''والفضل ماشھدت به الاعداء''

دوسری شہادت؛ میرا توبیحال ہے کہ باوجوداس کے کہ دو بیار یوں میں ہمیشہ سے مبتار ہتا ہوں۔ مبتار ہوں میں ہمیشہ سے مبتار ہتا ہوں۔ مبتار ہتا ہوں۔ مبتدکر کے بدی مبتار ہتا ہوں حالانکہ زیادہ جاگئے سے مراق کی بیاری ترقی کرتی ہے۔ مبتدی دور اللہ مبتار کے فولات جمع مبتار کی مبتار کے فولات جمع مبتار سے مبتدی اللہ مبتار کی مبتار کے مبتدی مبتار کی مبتار کے مبتدی مبتار کی مبتار کے مبتدی مبتد

تیسری شہادت: ہمیشہ سر درداور دوران سراور کی خواب اور شخ ول کی بیاری دورے کے ساتھ آتی ہے اور دوسری جا در جو میرے نیچے کے حصد بدن میں ہے دہ بیاری ذیا بیطس کی ہے کہ ایک مدت سے دامن میرہے۔ بساا دقات سوسومر تبدرات کو یادن کو پیشاب آتا ہے۔

(ضمير اربعين ٢٠ ٢٥ م م خزائن ج ١٥٥ م ١٥٨)

مرزاغلام احمد قادیانی کی ان تین ذاتی شہادات سے ثابت ہے کہ انہیں مراق تھا ادر دراصل یکی باعث ادعاء نبوت ہوا۔ کتب طب میں تصریح ہے کہ مراق کی علامات میں سے ایک میہ بھی ہے کہ بھی مراق کا مریف دعویٰ نبوت بھی کرنے لگتا ہے۔ چنا نچیا کسیراعظم جاص ۱۸۸ میں لکھا ہے اگر مریض دانشمند بودہ باشد دعویٰ پیفیبری ومجڑات وکرامات کنندوخن از خدا کو ید وخلق رادعوت کند۔

ای طرح شرح اسباب ۲۹ جلدا میں ہے۔ "وقد یبلغ الفساد فی بعضهم الی حدیظن انه یعلم الغیب و کئیوا مایخبر بماسیکون قبل کونه و فیه قلد ببلغ الفساد فی بعضهم الی حدیظن انه صارملکاً " (الخ) (بعض لوگوں میں فسادیہاں کک بڑھ جاتا ہے کہ اس کو یہ خیال ہوئے گلتا ہے کہ وہ غیب کاعلم رکھتا ہے اور اکثر آ کندہ آ نے والے امور کی خرد سے لگتا ہے اور بعضوں میں فسادیہاں تک ترقی کرجاتا ہے کہ اس کو اپنے متعلق بہنی الروتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں)

ای مراق کی وجہ سے مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب اربعین نمبر احاشید ص ۲۵ خزائن جے کاص ۱۲۳ ش لکھا ہے کہ' وانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرانام میکائیل لکھا ہے۔''

اس کے ساتھ ہی ہم ان خطوط کو نقل کر ویتا بھی خالی از دلچی نہیں سجھتے جو خوداس میڈان قادیان نبی کے ایک خاص عقیدت مند نے شائع کیے ہیں۔ان خطوط کود کھ کرمراق کے سوا مرزا قادیانی کے دیگر پوشیدہ امراض کا عقدہ بھی کھاتا ہے۔معلوم نہیں کہ مراق ان امراض کا باعث تھایا ان امراض کی وجہ سے مراق ہوگیا تھا۔

مکتوب اول: مولوی حکیم نورالدین صاحب سلمه الله تعالی ...... مجھے بیدوا بہت ہی فائدہ مندمعلوم ہوئی .....

ایک مرض جھے نہایت خوفناک تھا کہ صحبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوذ بکلی جاتا رہتا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ عارضہ بالکل جاتار ہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ کو بھی غلظ کرتی ہے۔۔۔۔۔۔ آپ اے دورہ اور ملائی کے ساتھ زیادہ قدرشر بت کر کے استعال کریں تو میں خواہشمند ہوں کہ آپ کے بدن میں ان فوائد کی بشارت سنوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ چونکہ دواختم ہو چکی ہے اور میں نے زیادہ کھالی ہے اس لیے ارادہ ہے کہ آگر خدا تعالی چاہے تو دوبارہ تیار کی جائے۔لیکن چونکہ گھر میں ایام امید ہونے کا پھی گمان ہے جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا۔ اس جہت سے جلد تیار کرنے کی چنداں مرورت میں نہیں دیکھی تھا۔۔۔ ( کمتوبات احمدین ۵ حدید میں میان کر وائے جلد تیار کرنے کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ تو آپ نے ای کمتوب میں بیان کر وائے جلد تیار کرنے کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ تو آپ نے ای کمتوب میں بیان کر

دی ہے کیکن'' زیادہ زیادہ کھالینے کا سب جانے کے لیے آپ کا دوسرا کمتوب ملاحظہ فرماہیے۔ کمتوب دوم: اخویم مخدوم و مرم مولوی نورالدین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عنایت نامہ پہنچا.....جس قدرضعف و ماغ کے عارضہ میں بیعا جز جتلا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ آپ کوالیا ہی عارضہ ہو۔ جب میں نے نی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامر دہوں فقط۔

( كمتوبات احربيج ٥ حصراص ٢٠- ٢١ مكتوب نمبر١١)

مضامین کومطالعہ کرتے ہوئے ان افعال شنیعہ کے مرتکب سے تو اغماض کر لیتے ہیں اور تاقل کوکسی مضامین کومطالعہ کرتے ہوئے ان افعال شنیعہ کے مرتکب سے تو اغماض کر لیتے ہیں اور تاقل کوکسی طرح معاف نہیں کر سکتے اس مراتی نبی کی حالت زیول نقل کرنے کے لیے آج ہمجوری ہمیں انہی کے الفاظ کوفل کر تابر اے تا کہ مسلمان خواب خفلت میں ندر ہیں اور حطح قوفات کے مسئلہ میں شور وشغب سے متاثر ہو کر مفت ایمان نہ بھے دیں۔ اگر کسی ب بڑکر ختم نبوت جیسے بدیمی مسئلہ میں شور وشغب سے متاثر ہو کر مفت ایمان نہ بھی دیں۔ اگر کسی ب ایمان کے ساتھ ایمان جیسی شے فروخت کی جائے تو بہر حال کچھتو کمال در کار ہے۔ مرحمن ایک مراتی آئی دور آخض بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت میرا یہ نقرہ اس فقرہ سے بدر جہا مہذب اور تازل تر ہے جو مراتی نبی نے اپنے نہ مانے والوں کے معلق لکھا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ

"جوان پرائيان ندلائے وه حرام زاده ہے"

"يقبلني و يصدق دعوتي الاذرية البغايا"

(آئینه کمالات اسلام فزائن ج ۵س ۵۳۷ ۵۳۸)

" حرامزداه كيسوا برخض مجهة ولكركا درميرى دعوت كي تقديق كركا" "ان العداصار و اختازير الفلا ونساء هم من دونهن الاكلب" "دمن جارك بيابالول ك فريهو كة اوران كى عورتس كتول سيرو كل بين"

( عجم الهدى ص • اخز ائن ج ١٨ص٥٥)

اپے مضمون کے خاتمہ پر مراقی مرزا قادیانی کے چندعقا ئدبھی ہم قارئین کرام کے سامنے پیش کر دیتا چاہتے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ یہ جماعت کس درجہ اسلام ادرمسلمانوں کی دیثمن ہے۔صرف مسلمانوں کے بہکانے کے لیے دوسرے دانت دکھلا دیتے ہیں جوصرف دکھانے کے ہیں۔کھانے کے ٹہیں"و ما تنحفی صدور ہم اکبو ۔"

### آنخضرت كمعراج مبارك كمتعلق مراتى نبي كاعقيده

سیرمعراج اس جیم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جس کو درحقیقت بیداری کہنا چاہیے .....اس قتم کے کشفوں میں خودموّلف (یعنی مرزا قادیانی) کا تجربہے۔

کا تجربہ۔ اس مخضرعبارت ش آپ کے جسم مبارک کوکٹیف کہنا اور معراج کوکشف قرار دینا اور اس پر بس نبیں بلکہ جونخر انبیا علیم السلام ش ہے کسی کونسیب ندتھا اس ش اپنے آپ کوصاحب تج بہ قرار دینا جیسی گناخی بارگاہ رسالت ش ہے اس کا انداز ہ آپ کا ایمان کر رہا ہوگا۔

### آنخضرت كمجزات كمتعلق مراتى نبي كاعقيده

"" تخضرت على كم مجزات ..... جو صحابة كى شهادتوں سے ثابت ميں وہ تمن بزار مجزے ہیں۔

میری تائیدیش اس (الله تعالی) نے دہ نشان ظاہر فرمائے ہیں .......اگر میں ان کو فرد أفرد أشار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی تتم کھا کر کہ سکتا ہوں کہ دہ قتین لا کھے ہے بھی زیادہ ہیں۔ (هیقة الوی سے ۲۲ فزائن ج۲۲س ۵۰)

# معجزه شق القمر کے متعلق میڈان قادیان نبی کی برد

لاخسف القعر الميزوان لى غساالقعران المشوقان النكر (تميدَاعانه) مرجم: (اس ك ليرَ تخضرت على ) ك ليرة عائدكا خوف طاهر بوااور مير ك ليرية عائدكا خوف طاهر بوااور مير ك ليرية عادر مورج دولول كاتوكيا المجمى تم ميراا تكاركرد كد

(اعجازاحمدي ص الحزائن ج ١٩ص١٨)

اس ناپاک شعر میں مجز وشق القر کوچاند کہن سے تعبیر کیا ہے اور پھراس میں بھی اپنی ہی فضیلت بتلائی ہے۔ کیونکہ اس مراتی کے لیے چاند اور سورج دولوں کا خسوف ہوا۔ "و العیاد مالله عن هذه النحو الحات"

خطبدالہامیرمرزاغلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے جوعر بی میں ہے اور درمیان میں اس کا ترجمہ فاری اور اردو میں ہے۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں۔ میں اس کی عربی عبارت اور اردو

#### ترجمه لكرتا مول \_

وقد مضى وقت فتح مبين فى زمن نبينا المصطفى و بقى فتح آخر و هو اعظم واكبر واظهر من غلبة اولى و قدر ان وقته وقت السميح الموعود من الله الرؤف الودودو اليه اشارا فى قوله تعالى سبحان الذى اسرى الخ.

ترجمہ:۔اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت ہمارے نی کریم کے زمانہ میں گزر کیا اور دوسری فتح باقی رہی کہ اور قائد میں گزر کیا اور دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبہ ہے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس کا وقت میں موعود کا وقت ہوا ورای کی طرف خدا تعالی کے اس قول میں اشارہ ہے۔"سبحان اللدی" النح موعود کا وقت ہوا ورای کی طرف خدا تعالی کے اس قول میں اشارہ ہے۔ مسبحان اللدی " النح معادل اللہ کا سرم ۲۸۸ نزائن جاس میں ۲۸۸ نزائن جاس میں ۲۸۸ نزائن جاس ۲۸۸ اس کا معادل کی اس کا معادل کا معادل کی اس کا معادل کا معادل کی اس کا معادل کی کا معادل کا کا معادل کا کا کا معادل کی کا معادل کا معادل کی کا معادل کا معادل کی کا معادل کی کا معادل کی کا معادل کی کا معادل کا معادل کا معادل کی کا معادل کی کا معادل کا معاد

اس عبارت میں مراتی نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ جو فتح ان کے زمانہ میں طاہر ہوئی وہ آنخضرت کے زمانہ سے بہت بڑی ہے اور زیادہ طاہر ہے۔ نعو ذ بالله من ذالک.

### وعوى فضيلت عيسى عليه الصلوة والسلام ير

خدانے اس امت میں ہے موعود بھیجا جواس پہلے سے سابٹی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ جھے تم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر سے این مریم میر سے زمانہ میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگزنہ کرسکتا اور وہ نشان جو جھے سے ظاہر ہور ہے ہیں وہ ہرگزنہ دکھلاسکتا

(هیت الوی ص ۱۸۸ نزائن ۲۲س ۱۵۲)

و کیھے! ذرامراتی مرزا قادیانی کو کیے اپنے جامدے باہر مورہے ہیں۔کیا کوئی ذی روح ان کی ان قسموں کی تقدیق کرے گا الامن صفه نفسه. معلوم موتا ہے کہ بیرغبارت غالبًا عین دورے کے حال میں کھی گئی ہے۔

### جگر گوشئر تخضرت کے متعلق مرزائے قادیان کے اشعار

کر بلائے است سیر ہر آنم صد حسین است در محریبانم ہر آن میرے لیے ایک نی کر بلا ہے ایے حسین توسین توسین و میرے کر بیان ٹس ہیں (زول کیے ص ۹۹ فرائن ج ۱۸ص کے ۲۵)

وقالوا على الحسنين فضل نفسه اقول نعم والله ربى سيظهر الوگ كت بي كحنين (عليماللام) رايخ كفنيات ويتاجش كهتامون بان ايناى جاود مرا رود كاراس

كوظا بركركا-

آ تھ کروڑ اہل اسلام کے حق میں مراتی نبی کا تھم

میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیر خدا کا فرستادہ خدا کا مامور ...... ہے اس پر ایمان لا وَاوراس کا دِیْمَن جَہِنی ہے۔ خدانے مجھے اطلاع دی ہے کہ تہمارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کی مکفر یا مکذب یا متر ددکے چیجے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہیے کہ تہمارادہ امام ہوجو تم میں سے ہو۔ (اربعین نمبر اعاشیص ۱۸ فردائن ج کا عاشیص ۱۳ تذکرہ ص ۹ ۸ طبع سوم)

احاديث مباركه كمتعلق مرزاغلام احمرقادياني كاعقيده

ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی تہم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وق ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیث بنیاد نہیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری وقی کے معارض نہیں۔ اور ووسری حدیثوں کو دنیا شن وجود بھی شہوتا تب ووسری حدیثوں کو دنیا شن وجود بھی شہوتا تب بھی میرے اس وکو گی کو چیز جن نہیتا تھا (اعبادا ہدی س ۴۰ نزائن جواس ۱۳۰۰)

میں میرے اس وکو گی کو چیز جن نہیتا تھا قدرک" مرزا قاویانی کے مراقی ہونے کے لیے ان کی "اقول اخسافلن تعدو قدرک" مرزا قاویانی کے مراقی ہونے کے لیے ان کی

يديميا كانة عليال كياكم بين فاعتبر وايا اولى الابصار.

قار تمین کرام! بیاردوکی چند عبارتیں ہیں۔ آپ خودان عبارات کو پڑھ کراس جماعت کا عقیدہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تاویلات کا دروازہ کب بند ہوا۔ اور کسی کی زبان یا قلم کا پکڑ لیما کب افتیار ہے۔ لیکن ایک بنجیدہ فضی فور کرے کہ آگر نبوت کا دروازہ در حقیقت کشادہ ہاور فی الواقعہ اس امت کی خیریت نبی بنے میں ہی مضمر ہے۔ تو آخراس اس اسال کے عرصہ میں کتنے نبی بن چھے۔ مرزائیوں سے دریافت سیجنے وہ بھی سوائے اس مراتی نبی کے کسی ایک کا نام نہیں لیس کے ۔ تو کیا آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ اپنے ٹبی کریم کی خاتم المرسلینی چھوڑ کرا جراء نبوت کے قائل ہوں اور وہ بھی ایسے فاسد موں اور وہ بھی ایسے فاسد موں اور وہ بھی ایسے فاسد مقیدہ کا حائل ہواور دنیا نے اسلام کو سوائے ضرر رسانی کے اس کا کوئی اور کام نہ ہو۔

میں اس وقت عدیم الفرصت ہوں اس لیے بالاختصار آپ کے سامنے میر چنداورا ق پیش کر کے اس فتنہ عظیم کے استیصال کی آپ حضرات سے پرزور درخواست کرتا ہوں۔ آگر آپ حفرات خاموش رہے اور یہ فتنہ ترقی کرتا میا تو اس کی جوابد ہی روزمحشر آپ ہی حضرات کو کرنی ہے۔ دین متین کی تائید کے لیے تیار ہو جائے اور یقین کیجے کہ آپ کی خریت صرف امر بالمعروف اور نبی عن المئكر اورايمان بالله كے بدولت ہے۔ اگر آپ اپنے اس اہم فريضہ ے عافل میں تو پھرآ پ کواپے لیے خرامت کمنے کا کوئی حی نہیں ہے۔ جھے خرت ہے کہاس مقدس ریاست میں آنخضرت کے ختم الرسلینی کے برخلاف یکیسی اشاعت ہورہی ہے۔جس کی دینی فداء کاری حمیت اور غیرت اور رسول عربی کے ساتھ والہانہ جذبہ زبان زدخاص وعام موچکا ب-اسلام صرف مصلے ير كور ے بوكر دوركعت اداكر لين كانام نبيل ب-"لاحتى تاطروهم على الحق اطرا" جب تكتم لوكول كوكمان كي طرح حل تشليم كرنے ير جهكا نددو محاس وقت تک اسلام کا صرف دعوی ہے۔ اگر اس راستہ ہیں تم اپنے وطنوں سے باہر کر دیئے جاؤ۔ اہل و عیال سے جدا کردیے جاؤ۔ حرمت وعزت سے محروم ہوجاؤ۔ ناعاقبت اندیش اوردین کا دردند ر کھنے والے مسلمانوں کے ہدف ملامت بن جاؤ۔ تو تمہارے لیے بیروہی مبارک سنت ہوگی۔ جوتم ہے پیشتر دین کے حامیوں کی رہی ہیں۔خدا تعالیٰ اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت کے بروہ میں دین کی بحرمتی ہمارے ہاتھوں نہ کرائے اور صایت دین کا وہ جذبددے کدایک مرتبہ پھرعمد سلف تا زہ ہو آ مين يارب العالمين\_ ولك الحمد اولا واخرا والصلوة والسلام على خير الرسل خاتم النبيين و على آله و اصحابه اجمعين الي يوم الدين.

نوٹ :۔مرزائی جماعت اکثر بہکانے کے واسطے کہددیا کرتی ہے کہ حوالہ جات غلط جیں۔احقر ان جملہ امور کوجن کاتحریر فذکور میں دعو کی کیا گیا ہے۔ ہروفت مرز اقادیانی کی کتب سے ٹابت کرنے کے لیے موجود ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ کوئی حوالہ غلط نہ لکل سکے گا۔ اگر کسی صاحب کو شبہ ہوتو وہ احقر سے تھے فرما سکتے ہیں فقا۔

عاجزناكاره

بنده محمه بدرعالم عفی الله عنه دٔ انجیل ضلع سورت

نوث: ٹریکٹ ہذای کتابت ہو چکی تھی کہ ہمیں ۲۲ جنوری ۱۹۳۴ء کے زمیندار میں مصری جماعت احمد بیکا حسب ذیل متر جمد بیان ملاجس کو زمیندار نے ''الفتی'' قاہرہ سے منقول کیا ہے۔ ہم بجلسہ نقل کرنے کے بعد ارباب بصیرت سے ملتمس ہیں کہ وہ اسے غورسے پڑھیں۔

# غلام احمد قادیانی کی بیعت جہنم کی خریداری ہے مصریس فتنة ادیانیت کی ناکای دنامرادی

جماعت احمر بيمصر بيكابيان

ذیل کا اعلان مصر کی جماعت قادیانید کی طرف سے قاہرہ کے اخبار'' الفتے'' مور خد کا رجب۱۳۵۲ھ میں شائع ہوا ہے یہ جماعت قادیا نیوں کے دام فریب میں پھنس کر مرز اغلام احمد کی بیعت کرچکی تھی لیکن مرز ااور اس کی جماعت کے متعلق مفصل حالات معلوم ہوجانے پر انہوں نے اس دین باطلہ سے تو بہ کرتی ہے۔ (مدیر ومعاون)۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

الحمد لله رب العلمين و صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين بممسلمانان توجواتوں كي آرزونتى كه بم دين تق كي نشروا شاعت كريں اورعلم اسلامى کوسرفراز کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ لیکن ہم فرقہ قادیانیہ کی حقیقت سے خالی الذہمن تھے۔ ہم اس فرقہ کا دیانیہ فرقہ قادیانیہ خدمت الذہمن تھے۔ ہم اس فرقہ کیا گیا ہا گیا تھا کہ فرقہ قادیانیہ خدمت اسلام کے لیے قائم کیا گیا ہے اور بیا لیک ہی جماعت ہے جومنظم صورت میں وقوت اسلام دیتی ہے۔ ہم اس زمرہ میں وافل ہو گئے۔ تا کہ ان کے ساتھ ل کر خدمت اسلام کریں۔ اور ہمارایہ اقد ام خلوص نیت پر پینی تھا۔ ہم نے قطر مصری میں مصری جماعت قادیانیہ کی جس کے صدرا حمر حمری آفتد ام خلوص نیت پر پینی تھا۔ ہم نے قطر مصری میں مصری جماعت قادیانیہ کی جس کے صدرا حمر حمری آفتد کی مقرر ہوئے۔ ہم اس فرقہ میں وافل تو ہو گئے۔ لیکن ہمیں اس کے اعدر ونی حالات کو چھپانے تھا اور نہ ہمیں غلام احمد قادیانی کی سیرت سے واقفیت تھی۔ کیونکہ یہ قوم اس کے حالات کو چھپانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اور نہیں جا ہم گی کوگ غلام احمد کی تھنیفات سے بخو فی مطلع ہوں۔ کیونکہ یہیں۔

اب ہمیں اس فض کے حالات اور اس کی تالیفات ہے آگا ہی ہوگئی ہے۔ جے یہ لوگ صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں اور یہاں غلام احمد کی نطبہ الہامیہ کا ایک ہی قول ورج کرنا کافی معلوم ہوتا ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ بعثت ٹانیہ (مرزا کی بعثت) بعثت الاولی (بعثت محمدیہ) سے افضل ہے اور مرزا کی میرت کے متعلق صرف یہ بات جان لینا کافی ہے کہ وہ محمدی بیم سے شادی کرنے کی ہوں میں مناجا تا تھا۔

ہمیں جب بیاموراور فرقہ قاویانیہ کے دیگر اندرونی حالات معلوم ہوئے تو ہم پر ظاہر ہوگیا کہ ہم نے غلام احمد کی بیعت کرنے میں کس قدر غلطی کا ارتکاب کیا اور ہمیں یقین ہوگیا کہ غلام احمد قادیانی اور ہرائی چیز سے جواس سے متعلق ہے حتی طور پر تو بہ کرنا حسنات سے ہوار قادیانی لوگ مسلمانوں کو استعار اجنبی کے جو سے کے بیچے آنے کی دعوت دیتے ہیں۔اور ہم نے دیکھا کہ غلام احمد کا دعوی ہے کہ اس کا کلام اس کی اپنی نظر میں قرآن کریم سے براا عجاز ہوار مشس قادیانی کا جلال تمام انبیاء سے افضل ہے۔

جب معالمہ یہاں تک بہنچااورہم پرواضح ہوگیا کہ ہم نے مرزائے قادیانی کی بیعت کر کے جہنم خرید لی ہے۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم مشرق ومغرب کے برادران اسلام کی اطلاع

کے لیے شائع کر دیں۔ کہ ہم اس فرقہ سے تا ئب ہو کر خدااور رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
احمد حمدی علی فاضل عبدالحمید حن احمہ عبدالسلام
رئیس جماعت احمد میر مصربیہ کا تب محکمہ الاستناف الاہلیہ سیکرٹری دعوت دہشیر طالب ہانوی
جماعت احمد میر مصربیہ
احمد عبدالسلام عبدالسلام احمد عبدالحمید اسید
میکنیکل انجینئر رئیس مطبع جریدہ المطرقہ جریدہ المطرقہ

## حکیم العصر مولانا محمر یوسف لید هیانویؓ کے ارشادات

ہے.....ہ ہے۔....کسی مر زائی کو داماد ہنانااییا ہے جیسے کسی ہندو'سکھ' ۔

چوہڑے کودامادہ تالیاجائے۔

ﷺ ہے۔۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔۔ جس شخص نے کہا کہ قادیانی مسلمانوں سے اچھے ہیںوہ خود قادیا نیول سے بدتر کا فرہو گیا۔

کے ہیں۔ ﷺ ہے۔ مرزا ئیول کی حیثیت ذمیول کی نہیں باتھ محارب کا فرول کی ہےاور محار بین سے کسی قتم کا تعلق ر کھنا شر عاً جائز نہیں۔

☆.....☆....☆

فهرست كتبمطبوعه عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت

| رعایق قیمت | مصنف                                        |                      |      | نام کتاب                            | نمبرثار |
|------------|---------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------|---------|
| 20/=       | ا ناسید حسین احمد نی "                      | شخ الاسلام معا       | -    | الخليفة الهبدق                      |         |
| 100/=      | ا ما حيد -ن المدن<br>نامحمه يوسف لدهيانو يُ | - '                  |      | ت<br>تخفهٔ قادیا نیت جلدادل         | ۲       |
| 100/=      | " "                                         |                      |      | تحفهٔ قادیا نیت جلددوم              | -       |
| 100/=      |                                             | "                    | ,    | تحفهٔ قادیا نیت جلدسوم              | ٣       |
| زرطع       |                                             | "                    |      | تحفئه قاديانيت جلد چبارم            | ٥       |
| 100/=      |                                             | "                    |      | خاتم النبيين                        | ٦       |
| 100/=      | ن دلاوريٌ                                   | مولا نامحدر فغ       |      | رکیس قادیان                         | 4       |
| 150/=      | س برنی "                                    | يروفيسرمحمراليا      |      | قادیانی ندہب کاعلمی محاسبہ          | ٨       |
| زرطبع      | 11 11                                       | "                    | ſ    | مقدمة قادياني غربب وقادياني         | ٩       |
|            | " "                                         | "                    | 1    | تول وفعل اول دوم                    |         |
| 100/=      | بن اختر "                                   | مولا نالال هس        |      | اختساب قاديا نيت جلداول             | 1+      |
| 100/=      | يس كا ندهلويٌ                               | مولا نامحمرادر!      |      | احتساب قاديا نيت جلددوم             | 11      |
| 100/=      | الله امرتسري الله                           | مولا ناحبيب          |      | احتساب قاديا نيت جلدسوم             | 15      |
| زرطبع      | لٌ ، حضرت تھا نویؒ ، 🏻 🕽                    | حفرت تشميركا         |      | ا حنساب قادیا نیت جلد چہارم         | 11      |
|            | ,حضرت مير تفيّ                              | حضرت عثالئ           |      |                                     |         |
| 100/≃      | رق محمود صاحب                               | صاحبزاده طا          |      | سوائح مولا ناتاج محمودٌ             | IL.     |
| 100/=      | لمف مسعود                                   | مولا ناعبدالله       |      | رفع ونزول عين                       | 10      |
| 80/=       | " "                                         | "                    |      | تحريف بائبل                         | 14      |
| 100/=      | اياصاحب                                     | مولا ناالله وس       |      | تومي تاريخي وستاويز                 | 14      |
| 100/=      | " "                                         | <i>//</i> .          |      | قادیانی شبهات کےجوابات              | IA      |
| 100/=      | میل شجا عبادی                               | مولا نامحراسا        |      | سوائح حضرت قامنى احسان احمرً        | 19      |
| 514122     | . ملتان بإ كسّان فون نمبر : إ               | نوری باغ رو <b>ڈ</b> | ت دو | لنے کا بیتہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبو |         |